

| Call No |   | Acc. No | , if |
|---------|---|---------|------|
|         |   |         |      |
|         |   |         |      |
|         |   |         |      |
|         | 1 | - 1     |      |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |





我的人不会好你一种一一个人以外一种

War'r

## أعلان ملسب وغيره فكار

ا مقام اشاعت رئید فوعیت اشاعت م مرس برنوكا ام فطيرآ إد - لكسو زمبودخانه ـ فكمن نباز فتحيوري ام مالک مين قادر ملى تصديل كرا جول كراوير ج كيوظا بركيا كياب دد ميراعلم دليس كمطابق سيح سبه. وستخط - تادرعلي

سالنامه مكارسلامه كابيال ناينده كراجي ك ذبيوغ سكيل اورا مرسي واديممين و اس كانتير و بواكر إك رين الآر جمعاى اكينول سے برے عاصل كماكرة تے ، اس سے حروم رے .

اس تعنی کوملیمانے کی کوسٹ ش جاری ہے ، نیکن اس کا بقین نہیں کرحسب دستورسیلسل جاری رہ سے گا ، اس سے لي الكسيسورت ره مباقي سبي كرتام ايجنث صاحبان افي افي طفرك بلرشا بقين نكارى فهرست بهال مجيدي، تاكهم براه ا معالمه مرك كام كاريك رين.

فَإِثَمَا إِسِهِ بِينَ فَيْلُ سَكَ بِهُ سَعِ مِنْ يَتَعْسِيلات مَاصِل كَيْمَا مَكَنَى مِنْ : .

ه ١٠ - يَكُورُ وليك - كراجي

ارع برمانية للا

# سے بناش کے لئے الیمپ ل جوس الیمپ ل جوس (بغیرانگیل کے)

#### وابتى طوي كاحليى فشان علامت جهاس اعرى كرآب كاجند داس اهمر فيتم بوكيا



| nh- | ج سراله 19 : عيموى ==                                                                                                                                                                                                    | باليلاسال                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | حگر کی حیات مواشقه کا ایک ورق . محده فلیم فیروز آ<br>حبرت نظوی سیخندیت اور شاعری . سلطان اشرق<br>باب لاستفنسار (اسلام وصدنهٔ) او میرش<br>باب لا بخشاد (حدیث ول) او میرش<br>منظویات فضا ابن فنی مثبی ، شفقت ، فوم با اسید | که آثینه میں ۔ اوٹریٹر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۳ ۔ ۔ ۔ ۔ ۲ که آثی کو المبدور ۔ ۔ ۲ که آثی کو المبدور ۔ ۔ ۲ که المبدور ۔ ۔ ۔ ۲ که المبدور کی در المبدور کی الدیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۲ که المبدور کی در المبدور کی در المبدور کی در کار کو المبدور کی در کار کو کہ | ئىيدى جىرۇنالى خىزالى ئىنجاب ،<br>مرزاغات كى خارسى شاء<br>مكيم ابوالغتى كىلانى اورغ |

#### BIOS

#### ملاحظات

نگرت واقد و اوراس نے این کوئ نئی پرزنہیں، مب سے پہلجس معلی مندہ اور اس کے بخشات بڑے کوئی نئی پرزنہیں، مب سے پہلجس معلوم معلی مسلط اور اس وقت اجتاعیت کا تصور بھی اس معلی اس مان آیا اور اس نے اینے مفائی تد بیر کھی عود کرڈ مثروغ کیا۔

بیتمی اولین بنیاد تدن کی اور اسی کے سابھ اضام مکوست کی الیکن بوند نہ سب اس سے بیلے وجود میں آچکا تھا اس سے اقتدار کا وقتصور جو دیا اور کا مانشین بن گیا جو نکہ برقبیلہ کی زندگی مختلف اور اس کا وربیہ ماش مبرا تھا ، اس سے اس کے سابھ ما بی اختلاف تا بالی حبکروں کی بنیا دہمی برای مقرب کی تعمور میں ابنا مفہوم ان اختلاف سے سابھ براتما رہا ، یہاں تک کے وہ خود استخران جنگ بن کردو کہا۔

اس کے بعد حب عہد دحشت خم چوکر تدن و تقافت کا دور شرد ع بوا تو بذہب کا قدم تصور نمی بدلا فیکن اس کی مناد ما جامی مفاو برقائم رہی اور وہ کوئی مستقل اخلاقی اوادہ شبن سکا ج نظام مکومت پرا شرانداز ہوسکے .

 ميداً ما هريس مكومتوں ير تمين نظرے بهت انم سمجھ جاتے ہيں :- فاسسستى ، جمبورى اور بالشيوى اليكن بالحافظ الح

یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں

فاسستى نظريب كراصل جيز حكومت بواور توم كم برفروكا فرض ب كرصاحب اقتدارجاعت كم برمكم كي تعيل كمر خواه ونفرادی حیثیت با اضلائی نقطهٔ نظری وه قابل قبول برو یا نه بوید برعایه کشخصی آزادی اور انفرادی حریث فکرو فردن

بالشيدكى نظريهى دراد لهي نظريه ب بلكداس سه زيادة وشي كيونكه وه اس سه ايك اور قدم آس بوه مرد مرت انسان كى انفراويت بلكه اس كي دولت وملكيت موجي حيين لين والام - اب رومي جمهورت جو آج كل حكومت كا بندرين نظري مجمى جاتى يد سدو و مجی در اصل مخصوص جاعتی انداری کا دوسرانام بها در اس کا نصب العین اس کے سوا کوئیب کر مر در اقلیتوں المست قعوں کو ہمیشہ کے اعادتم کرد یا فائے۔

الفيش آيا زيران سے كراس وقت ك دنيا وى حكومنوں كى تاريخ ميں كوفى دورايسانيس آيا كھيج معنى ميں عدل دانصاف

سے کام مبالیا مواور کوزور کی حایت کی کئی مور

اس كاسبب ينبيل كرانسان دوني حيثيت سيمفاون ووكيام بلكرمون يكراس وقت مك الحصول في موتجاعتي قوى والى مفادكوسا في ركدا ، ورهكوست عامد كاكونى عالمى تصوران ك ساشف نبيس آيا - سرملك في ايني بى سرنين اورايني في آ وی کے مفاوکو سامنے رکھا اور چاراس مفادی تعلق محت یا دی ترقی سے محفا اور اخلاقی اقدار بیش نظریز مجھے - اس سفے ترقی و تهذیب کامفیدم بهت محده دوبیت مول اور طالمی امن دسکون کاکونی تصور ان کے سامنے ندایا محیرد مکھے کاس وقت جبکہ ذمنی و ادی ترقی النے انتہائے عودے مرہے، دنیا کسس دورسے گزررہی ہے، برطک برقوم اپنی اپنی جگہ پریشان ومضطوب سے اور امن وسکون کا دور دورت نہیں۔ اگر ترقی نام ہے عناہ سالم بر اقتدار حاصل کرکے حرف آلات بالکت بار ملیار کر لینے گا ، انگر جمہوریت نام ہے سرن کمزور توموں کو اپنا کاسدنس اور دست نگر بنائے رکھنے کا ، اگر ڈیاکرنسی کامغیوم بہی ہے کہ قلیت بیشائی تیسے كى طون سے درزہ برا ندام رہے تو يقينًا يہ برى كامياب حكومت ہے - ليكن اگراصولًا اس كى بنيا دعدل وافعات محربيت ومسافات ا عدم تغربتی رنگ دینس برقایم مونا چاہئے تو تھے اس جمہوریت سے وہ دور موکمیت واستبداد ہی اچھا تھا کہ اس میں ہم پرطلخ کمیا جاتا تھا۔ ان کا رکار كللم كوراورهم كوقندوشكرك نامت زمرة ديا عاما تفاء

اس مي شك نبير ونياك طالات الوقت بهت بدل جيك مير، مسايل حيات ف برى يجيد في احسار كر بي سيع الميك المكاسيب

ن پر یه کا تکام مکومت اس دخت ۲۹ سه مرون اختصا دی و امیاتی نظام کا اظامی با دی مبلب منفعت کا چصول افتراکی نگی و ن اس مسابقت المجس من ايك دوسرت على الفروري على السيد علية اس وقت ونيا كاكيار ألب على يوروب النيا افريق شرق وسطى مرمك كيسا إضطراب برياسه وكوئ ملك ابنى مكم مطمئ فهيس وي قوم فكرو الديشاس فالينهي -

ونيااس وقت دوكمپول مرتقسيم مومكي ي - يوروپ و امريكي سمايه واري كے حامي بيں اور روس ليبركا طرف ارسيكن اعتدال و إلى بي شيهال \_\_\_ دونوں النے انے مسلک كے فاظمت انتہا في نقط بريس اورنہيں كها جا سكتا كران دونوں كاتسادم

ا رجو إلكل يقيلي ع) مما يتي بوكا-

ونهايين مجى كوئي نظام حكومت كامياب نبيس موسكناجب يمب توى على جاحتى وطبقاتى نقط نظرت بهد كرعالمي زاويكا و ے اس بر فور علی اور مدل وانصاف کے اب میں مصلے علی نہیں بلد مرن اخلاق کو سائف درکھا جائے۔ اور یہ کہنا بالله

المون بوكا كومت كايد بليدومعتدل تصوراسلام كاسواكيي اورنيس إياجاً ا-

اسلام فيج نظام حكومت مين كواوه طبقاتي وجاعتى نبيس تقااور ذكسي ايك توم يا لمك كے لئے محصوص بلكدود نام عالم انساني ك الما تقا - بدايسا متوازان ومعتدل نظام تفاج سرايد دارى اوربير دونول كو ايك سطح برسل آيا ى جيد افلاتى مسابقت كالعليم ايك ايسا نظام صكومت بيش كياجس كى بنيا دصرت عام جذب انوت اور عسعل ومسا والت بجن

ری مراد اسلامی نظام مکومت سے صرف وہ نظام ہے جس کی بنیاد عبد بنوی میں بڑی اور عبد نطافت را مندہ تک اس بوش التا على كما كما - اس كم بعدب شك بدنظام بدل كيا اور دنياوي حكومت سروع بوكئي جس كا افلاقي و فديبي دونون مياد ضعيف علي پرس فر عبدبنوی و فعلانت داشده کی تاریخ کا مطالعد کمیای وه به آسانی معلوم کرسکت به کراسلام نے جس جمهورت کی بنسان والی ده خالص اخلاقی جمبوریت محتی جید ا دیت سے کوئی سرو کار دیتا اس کی روح صرف مساوات عامد اور الد لگ انفساف مقاص می عرب وغيرعرب مسلم وغيمسلم دومت وشمن سب برابر كحصد دارته اورجس كاعترات غيمسلم مورخول مفي الماعي م

اس وقت اس قفسیلیں جانے کا موقع نہیں کے جمہوریت سلام کے اور اصول کیا ستھ اور ان برکس تی سے عل کویا گیا۔ لیکن اس ساسلیمی اس قدرعض کردینا فروری ہے کواس کی کامیابی کا راز حرف یہ تھے کہ اس کی بنیاد حرف افلاق بد اللیم تھی اعظام فرع انسان سے متعلق بھی اسی بلے اس میں و استیاز رنگ ونسل کا کوئی سوال تھا تا اختلات، ندبب وعقا بدکا ایک ندائی فرس می کوئی اینار وقروانی کے ساتھ اسکی ابندی کیاتی اور ضدایبی سے اس کا اجر جایا سخت ملین آئ جمبوریت کا منہوم یا کنل دوسراے موقع ایک مخصوص جاعتی نظام ہے، وہ ایک محدود توی نظیم ہے جس سے جامعہ بشری کو کوئی تعلق نہیں اور اسی منظ اگر اُن و دنیا اس سے مطابق

جالستان - نگارستان - کمتوات کاف-حن كى عياريان رعنهاب كى مركز شت - جريع قيت علاوه محصول ٢٧روبيد سيمليكن الكياسا طلب كرنے يرمع محصول حرف ١٢٠ روس ل ستى يى - قىستىنى كا

ياكتناك فير- علوم اسلامى غبر- فرا تروايان اسلام فيرامن ويردون كال - مرب - فلسفة مزب فالبغير المشاءلطيف (مناز) نير موترغم المسادير كالحكوعي تيمت علاوه محصول ١٨ دويرسيع تجري قيرت علاوه محعنول اموروبيب ليكن : البكن ايك منا تعطلب كميث برميع تحصول المنبوليك ما تدهلب كرف يري محصول و وربيع اوا رويد من لسكتي مي - قيمت سيكي من سطة بن المراجدة يستي بميريك - الما فردرى ب.

## سيراحمرفال سفرنام نبينجاب كيامينين

(رفيع الشرعنايتي، رامپور)

مرسد کاسفرنا منها ایک ای دادید اس بین ای کنفریا سارت تصورات آگا ہیں. نرب اتعلیم ورسماج مستملق انحملک این دو دان سفرین جا اظہار رائے کیا ہے وہ این اس بین ای کنفری اور فرسب کے سارت تصورات دکھا ہے۔ یہاں کا کفری کی ہے کہ جن خیال کو ایک وزید اور کردیے ہیں اس بال مرک آئی دھی ہے کہ جن خیال کو ایک وزید اور کردیے ہیں اس بال مرک آئی دھی ہے کہ جن اور کا کردو دہ این اس بادر کی کا کردو دہ تا این اس مرک سے در اور مرک اور اور آخر کو در سرال دو دم تا اور الماک فلیف ہے جہ اس سفرین سیاح دیاں ور الماک فلیف ہے وہ سیاد در کی مواقع ہے اور الماک فلیف ہے جہ بالموں میں اور الماک فلیف ہے مواقع ہے اور الماک فلیف ہے دور کی مواقع ہے اور الماک فلیف ہے جہ بالموں میں اس اور الماک فلیف ہے اور الموں کی موجود دیا اور الماک فلیف کی موجود دیا ہے اور الماک میں نہ ہے اس کام کو بولکیا ہے اور دوہ دفرہ ان کی تمام مور اور کام یا دوافیوں میں موجود دیا ہے اور کہ اور الماک کی میرے ہاس موجود دیا ہے اور دوہ کی اور کام یا دوافیوں میں موجود دیا ہوں کی اور کا دول کا دور کام یا دوافیوں میں موجود دیا ہوں کی اور کا دول کا دور کام کی دول کا دور کی دول کی اور کام یا دوافیوں میں موجود دیا ہوں کی اور کام کی سے باس موجود دیا ہوں کی اور کام کی دول کا دور کو کا دور کام کی دول کا دور کام کی دول کا دور کام کی دول کا دور کام کی دور کی دول کام کی دول کام کی دور کی دول کام کی دور کام ک

مرسیدکولگ ننگ نظراور مقصب مسلمان کہیں لیک غیروا نبدار عالجب ان کی تحریروں کا مطالعہ کو نے میں تقداہے تو وہ ان کوروق داغ اور دیمج النظر مصلح بیا ہے - وہ ہم کو ہر جگہ مندوستان کی شترکتہ تدیب کے طلمہ دارنظر آئے ہیں اور مسلمانوں میں اصلاح کے ساتھ ہیں۔ ساتھ مندہ مسلمانوں کے اشتراک پر زور دیتے ہیں - بہ خرورہ کران کا ایمان تقاکم توسی اصلاح کا کام انگریزی مساجع ہے ترمراش میں مكتاب ال كاية فيال في تقا- اليا موية من ووكس في بر مصمون المعام بنين تق . وقت كا تقاضا تقااور اس كعلاده ئی جارہ بھی ہمیں مقا- اس لے کا انگریزی سامراے کے قدم اس سرزمین میں بڑی معنبدوا جڑی کیڑھ تھے - سیدا حرفال فی بری اوٹیاری ، اصلاح كاكام كمااه راني مقصد من كامياب بعي موت - يوزورم كالكريزي تعليم إفتة مسلمانول في ال كم فرمجوا فكارس استفاده یں کیا ادراتگریزی تہذیب اور انگریزی افکار کی اندعی تقلید کرنے رہے ۔ لیگ کی صورت میں مسلمانوں نے جوکام کمیا وہ سرتید کی مبروی ى طرح يرنبين تقى- يه ان كا ذاتى موجه بوجه عقا-وت كى رومين به يكئ - سرنيدكسى ارتكى اس ك ذم دارنبين تعبرائ ماسكة . مرتيد ك قدميت معلق تصورات إلى واضح بي - وه . Mationalism كاميح تصور ركم بي - وه ايك طون يورب ك رسے اور دو مری واپ اسلام کی میں اور کی تعلیم سے استفاد و کرتے ہیں۔ ان کے سامنے مندوستان کی مشتر کہ تہذیب کی ساری انجی روایت کی میں لودواس خوبي سعيش كرتي بي كحرت بوتى به والي ودهيان والكيم كيت بين : "اسلام كسى سينبين بوجيماك دو ترك ع إاجيك وافريق كارمخ والام ياعرب كا ده حين كا باشنده م يا ماحين كا وه بنياب يس بيدا مواج يا جندوستان من وه كال رنگ كام يالوم نك كا ووتوميت كواك روما في ملسله إاميره مانية تعرج لك يك سارت افرادكواكي ملسله عمسلك كرتى م - ليكن وه فيهب دردنیادی معد الت کودو الگ الگ چیزی تصور کرتے میں۔ نمیب ذاتی معتقدات سے تعلق رکھتا ہے، جوانسان اور فداکا ہی رشتہ ہے اور دُنهادی معاطات ما دی تعلقات سے متعلق ہیں ۔ اپنے اس لکچریں بڑی وضاحت کے ساتدایک دوسرے مقام براس طرح اظہاروائ كرفين والساق جب ابني متى برنظ كرس كاتواني مين ووحقي باد ف كالك حقد فداكا ادرابك عقد ابني النياء منس كا- فلاكاحقد فلا في معيم ودود ورجعقدان میں انبائے فبنس کا ہے اس سے فرض رکھو عام امورانسانیت میں جو تدن ومعاشرت سنعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مذالہ برآبس مسجّى جبّت سيتى دوستا دبرد بارى ركوكه دونول تومول كى ترتى كرسف كايبى رسته بيد سرتيد حبال كك كرقوميت كتصوه كا لعلق به الني الخبن اسلاميدا مرتسروا في الدريس ميل اسلى وضاحت يول كريتين " قرميت سيديري مرا د صرف مسلمانون بى سعنيس بلك منعه

اورسلمان دونوں سے ب سرتیدکا یوفیال سیح ہے کونومیت کی روح ملک میں بنے والے سارے افراد کو ایک دھا گھ سے مسلک مرق ب ادرمند دا درسلها ان دونول ، مصنع تعمد مسهر مسه ایک بی مندوستا بی توم بین - این گور داس بور دار انگیری مندوسلم اتحادی جوان اہمیت پر زور دیتے ہوئے کتے ہیں ا۔ " اس دقت مندوستان میں خدا کے نفسل سے دو تومیں آباد ہیں۔ مندوا درمسلمان ایک مزم ی انفظام ورد مندومسلمان اورمیسان جو اس ملک میں رہتے ہیں اس اعتبارے مد ایک ہی قوم ہیں یہ سرتید کے یاتصورات ابتدا ہی سے میں ال مركهي مي معبيت اور منك نظرى نهيس إلى جاتى - برميك انعول نے مندوسلم اتحاد برزور ديا ہے - بميشمشتركم بندوستان كانواب وكيما-اس مفرامه میں انتہائے فول کے ساتھ ان کے تصورات کیا موکئے میں جن سے ان کے انکار کے ارتقاد کا اندازہ مواہد.

مرتبيدكي آوزدهمي كر مندد اورسلمان سماجي حيثيت سے وعلى مقامت عاصيل كرليں ۔ وہ اعلى درج كے تعليم إفت بول - ان مي سياسي و ساجی استعداد ترجیع دی کے میدون جو اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ حکمت کے کا موں میں حصداس سے اعلیٰ جدول پر فایز جول المیکن اس سے مسی کا یہ اور اللہ علی مواد کا بھے تیام کا مقدریہ تھا کا اس کے طلباء صوت حکومت کے اعلیٰ عہدے صاصل کریں غلط ہے۔ اس یہ کہنا فرور درست بعكاكريد ان ك مقاصدين سے ايك مقصدتها اوريتفيك بيئ تفاكمسلان اعلى درج كاتعليم عاصل كرك الكريوول كيساته الكام چا يى - اوراس مل بيرنستى او د وادى كى زندگى سائكل كرتهذى زندگى بسركرين - اين امرتسرواك اورس يى اس طون اشاروكوسة ين ا- المعرب تعبى حاصل بدى جب بهار على بعان حكوال قوم كرساته برابر كعبدب د كهية بدل"

قى العد عمل مسال كرمواده معر المدين ال كتعليمي نطريات برى عولى كرساته كما موكية مين - ده تعليم كوتهديب كا درس كم في ومكتى المراق الميور والكيوس كيتري : " ال ودمتو ترميت اورتعليم دوچزي بر، صوف ملي سه آدى انسان مبي بتا

ہیں جائے ہیں مسلمان کتا ہے بلکراس تفس سے ہمتان ہیں جائے تی مہندہ میل کرنا ہے۔ جند واورمسلمان کے درمیان ووا ہی امتیان ہ ہے صرف وہی میں انعام کا دعویٰ کرسکتا ہے جو اپنی سمی وکوسٹسٹن سے اس کو حاصل کرے اس کالی میں مندہ اورمسلمان دو اول مواروطیفول میمستی ہیں ادرد ونوں کی نسبت بطور بورڈر کے کیساں طور پرسلوک کیا جاتا ہے۔ میں مندود اورمسلمانوں کومٹل اپنی دوآ کلموں کے جمعت

ددسرے میں د بونے برنقین ہے۔ تام سفتیں جفوا فسوب کی جاتی ہیں عالم رحم می اورشل ان کے اورج ال کامفہوم ہارے دور میں آتا ہے اس مفہوم سے مجی خدا کی صفات کو ممبر او منزو اننااس کی صفات پرفتین ہوتا ہے۔ کوئی شے سوا خدا کے متحق هماد ضہم

بخف كم اس طرع سے خدا برتقین ركھتا ہے و مسلمان مے أ اس کے بعدوہ مسایل اسلام برائبی وائے کا اظہار کرتے ہیں " اسلام کے مسائل دقسم کے ہیں۔ ایک مصوص اور دوسرے اجتہادی -دوسری سم کے مسایل جواجمہا وات کہلاتے ہیں اگران کا کوئ مسلانے إفطرت انسانی کے برفلان موقواس سے اسلام برکوئی حرف نہیں منصوص مسائل کونیجرانسای نظرت کے مناسب ابت کرنے کوئم موجود میں۔ ہاری جو میں کوئی سکام کا اجر کی قرآن مجید میں بالا منصوص مسائل کونیجرانسای نظرت کے مناسب ابت کرنے کوئم محد و بین میں ہوئی فلسفہ میں تقیین کرنا جوں کہ دنیا میں سوائے اسطان کیا گیا ہے کسی قدیم یا جد بینا کے برخلاف نہیں ہے نے کوئی حکمت اس کو قراسکتی ہے نہ کوئی فلسفہ میں تقیین کرنا جو كاوركوني اليا مربب نهيس بعب كويراني اور حال كي تحقيقا قال فلسفه اورني ل فلاسفى سے مقابله كرواورسب طرح تلميك اورمفبوط إو. إت مون اس قدر م كرحقيق كنمى تبيل أبين موتى" ويركم بين :-" بلا جنت اور غير شقيم نصوص مسايل من جيد از روزه و ال ہیں جو فعدائے تعالی نے قرآن مجیدمیں نرض بتائے ہیں ال کومیں بھی اس طرح فرض مجھنا موں جیسے ایک عابل سلمان بقین کرتا ہے۔ سرتدنے اب ایک دوسرے اڈیس میں دوسری نہانوں کے علی سرایہ کو دسی زبانوں میں ترجمہ کے ذریفیشفل کرنے کے سلسلد میں کچھ مق بالتي كي مين : - " مين كما مول كرنياب إلى المول كالمدخول عمد وو ال جديد وال جديد الى كارتمول سے عاصل كولس كے اور سي مشرتی زبان کی دسنورش فائم کرنے کی جوئی گرمیں آپ کو بٹاتا ہوں کرمیں سبلانفس جوں جس سے خیال میں میں بائمیں برس قبل میں یات آئی مثرتی زبان کی دوستان کا بھی اس آپ کو بٹاتا ہوں کہ میں سبلانفس جون جس سے خیال میں میں بائمیں برس قبل میں یات آئی مثر میں من من اس کو خیال ہی جیس کیا تھا بکہ کرکے دکھایا اور آڑ ما ای تجربی کیارسین شیغیک سوسائٹی قایم کی جواب تک زنرہ ہے اس میں بی کام شا کیا تھا تاکی علوم اور فنون کی کمنا ہیں اپنی زبان مین تقل مول تجربہ جواک ان جدید علوم کا ترجمہ کرکے اپنی قوم کو سکھلانا تا مکن ہے۔ میں اس کا مخالا مهیں موں کد دہ علوم ہماری زبان میں نالے جاویں مجمور میں قدر مخالفت ہے ود اس بات سے معرکہ ہمارے فک کی تعلیم اور تصوصاً اعلیٰ د کی تعلیم اپنی نیخه رکھی جائے یا وہی کانی متصور مول اور انگریزی زبان میں علیم کی خودت نیمو- ہماری مکمواں زبان انگریزی ہے، ہم کمیسی كوست فن كرية الكن عدى مادى دبان من كييل كين "

ائي نوجان مسلمان جائده والعليمين تبينيب الاخلاق كم بارسيس كميتيس: " تبذيب لاخلاق كا برهِ ابتدا مي اس واسط جارى تعاكم من وستانیوں كى حالت ایک بند بانى كى كى موكئى تقى جس معطرة طرح كے نقصان اور مفرت كا الدائية تقا اس كے واسطے ایک جبود كی فرور کددہ اس کوہلادے اس نے اپنا کچھ کام کیا اب تحریک بیدا ہوگئ ہے، مندوستا بنوں کی زبانوں اور فلموں سے قومی ترقی اور ہمدردی کے الفاظ کا ہیں' اخباروں میں قوی عبلائی اور قدمی ترتی کے الفاظ بلکر آوٹیکل نظراً میں گےجس سے سیمجا جاتا ہے کہ اس برج نے اینا کام پردا کیاجب قوم

تحريك اور البخرسين دلت كى عالمت مين موفى كا حيال بدا موجاة عيم تريمي فربع ال كى ترقى كا مرتاجك يهي مرسيد يك مفرنام كاتصورات جو آج مى جارى الحاشف بى مفيد بين يقيف اس وقت كفي جب اضول في ال كونيل كواتها -مندوستان آزاد ہے اور اس آزاد مندوستان میں بھرت مسلمانوں میں اصلاح کی نزورت ہے۔ یواصلاح سماجی ڈند کی کے مرشعبرم ہے ۔ سیاسی سیاجی اور جینیت مجموعی تہذیبی اعتبارے مسلمان لیت جی ۔ ان کو اپنے ایک مبزاد سائر تبذیبی سرا یا ا كاعلم نبيل ب و تونياب كرس طرح ان كى اصلاح كى جائ - آج يمى مرتب كاطريق مناسب ب - ليكن ان برس جكر وه كاانسا اني ساتھيول کے کو فانظر نہيں آيا۔ ليكن بير سال اصلاح تو كرنى ہے۔ اس ملك ميں دويوى مسلمان آبادیں - مندووں کی ماریزارسال کی تبذیب م اورمسلمان تقریبا ایک سزارسال سے اس دیس میں آبادیں - ان کی مجى اينى مفوص روايات ركفتى سى - يد دونوال مندوساني موسف كادعوى كرسكة بين - ادر دو مؤل سے التراك سے ايك مشر د تهذيب إلى ب مشرك مندوستان كى مشركتهذيب ب- مندوستان كرساد ين والعممودية بند كمشهرى بي - يمشركوفي

می و آنگیسال می طیار بواند می مندواور مسلمان دو نول مندوسای سان کی دوآنگیس بین - برتبد کاتصور قومیت آن بھی مسلم ہدے۔
میں اسلام میں مندوا بنے خدہب پر قائم رہتے ہوئے بھی مندوستان کی مقلمت کے معملیت میں اسلام میں مندوستان کی مسلمت میں مندوستان کی مسلمت میں اسلام میں مندوستان کی مسلمت مندوستان کی سادی تفریق نہیں کرتا - وہ اس سرزمین بربنے والوں کوایک ہی مجملات - قرآن کی سادی تعلیم کی امبر هی ہی ہو ۔ وہ فات بات اور ایک ایک میں دریک ونسل کی سادی تفریقوں کو مٹانا جا ہتا ہے ۔

جہاں کا اسک فرین تسورات کا تعلق ہے دہ ہم کو بڑے جدیدلظ آتے ہیں۔ بیضرورے کو آن کی تفسیریں مباحث کی تفریق وقتیع من انھول نے بڑی لفزش کی میں اوروہ ضمار فیز معلوم ہوئی جیں۔ لیکن ان کا با معیار کے فداکا قول اوراس کا فعل دو تول نجے ہیں مطابقت رکھتیں میں انھول نے بین کی فعل در تو اس کا جی مسلم سے بینے کا وقعد و مسائنس نے جل دیے ہیں۔ نیم کا وقعد و مسائنس نے جل دیے ہیں۔ نیم کا وقعد و مسرمید کے زیاد میں انکا وہ مسلمات اور ان موجد و سائنس نے بال سے الکل مفرد فید شریک تھا ، اگر ندیب کو اس سورت میں انکا ما مسکمات اور اس سے الکل

سرت یک قرآن کی تغیرے جاصول ترتیب دئے تھے وہ آج ہی بڑی انہیت دکھتے ہیں ، اگران کی روشنی میں سائنس اور دوسرے علیم کی ترقی کم غزمی دکھتے جوئے قرآن کی نئے سرے سے تغیر کھی جائے تو موج دہ انسانی ساج کے لئے بڑی مغید ہوگی ۔ سیدا حدفال نے قررتی اصول النظمیر میں

ما المك مي الم الم المعاص تفيرك في يداصول قرارد أن الدائية والمسلمية ك الك عطاعال كائيات موج دب ويمي سلم ب كالت السافية رابت كے اللے اجباءمعدث كئيں اورمح مل الترعليد وملم رمول برحق اور فاتم المرسلين بين يجي ستم يك وقرآق كيد كلام التي ب يجي ستم ي ي مجدد بلفظ الخفرت ملى الشرطير وملم كے قلب برنا زل موائ إ دى كيا كما ہے؟ إفوا ديتسليم كميا جائے كوجر كي فرشة نے انحفرت تك بهونجا إ بي مي ب مام علماء اسلام كاب، يا مكرنبوت في جردوح الامين ستبركيا كيا ب الخفرت مح قلب برالقاكياب، مبياكم برافاص فربب بي إ قرال م ال ي مي كوني إن اس مي خلط إخلان واقعد مندرج نبيس ميه إصفات شوتى اورسلى دات بارى كي جس قدر قران مجيد مي بإن موسئين مع ، اورورت جي المصفات إرى مين وات بي اوروومثل وات ك ازلى وابدى بي اورمنتها عن وات ملورصفات مي إنام صفات إينا نا محدود اورطلق عين القيود بي إقرآن مجيدي كوئي امرايسا نهيس ہے جوقالون فطرت كے برخلات بديا قرآن جيرس قدر ازل بواج تيميات جدے کاس میں سے ایک حدث کم ہواہے ، زیادہ ہواہ ، ہراکی صورة کی آیات کی ترقیب میرے نزدیک منصوص سے افران مجد میں نائع سدخ منسي مين اس كى كوفى آيت كسى دوسرى آيت سيمسوخ نيس بودى يا ترون مجيد وفعد واحدة ازل نيس بوام ملك ما نجا ان بوا رج دات مالم اورمصنومات كائنات كالنبت بو كوندائ قرآن مجيري كماه ودسب بوبهومطابق واقعه إ ترآن كمعنى استافي ے ما بیں مظامین کو ایک نہا یہ تصبح عربی زان میں کلام کرنے والے کے معنی لگائے مائے ہیں " یہ اصول بڑے ہم جم وہ ب سدی میں تغییر العی تمیں ، فراہی کام جواب دوکسی محس طرح برسرتیدی تحریروں کے زیرا ترجواہے - ان اصعالوں کے میں نظر سرتید کی تحریروں رُق كى تفسيلىي سني يغسير ! مصمى المعلى الدازيرنيس ي- بلدان قام باقول سىكيسر تكاركرديا ب جن كومتقد ، بنیادبنا با تھا۔ مثلاً نبوت کے إرب میں سورة البقرة كى تفسير تھتے ہوئے كہتے ہيں : ۔ " نبوت ورحقيقت ايك نطرى جزے جو انبياء مين متعلات ان كي خطرت كي مثل وغيرقوي السائل سك مولّ ، ي بيس السان مي وه توت مولّ بي وه ني مواسي اورج ني موناسه المري وقوت موقىسه - فدا ادمغيرم كبر خكر بنوت كرس كونا موس اكراور ذبان مشرع مين جرس كية مين اوركون الحي مينام بهو غاف سی مواد بومالات و داروات اس کے ول برگزر قرین و میں بقت اے نظرت انسانی اورمب کے مسد قانون فطرت کے پاہندی ب مي وي وه جيزم حس كو قلمونوت يربيب اس نطرت نوت ع ميدة فياض فقش كميا ، يه . جن فرشتول كا قرآن مي فكري الت ن اصل دجد دنیس موسکتا بلکر مداک بدانتها قدرتوں عظم ورکواوران توی کوجوفدانے اپنی تام مخلوق میں مخلف میم کے بدوا کیے ہیں الگ والكركم اسيه جن مين سنداك شيطان إالمدس مبي مي مرضك تام توي جن سيخلوقات موجود بولي مي او معلوقات مين بين ويي الماكم الكرمين جن كا ذكر قرآن مجيد من آيا بي انسان إيك مجود توى طلوتى اورقوى ين كاب، اوراق دو ون توقيل كى بدائها فريات مي جوم إلي معم ی و بدی می ظاہر موتی میں اور وہی انسان کے فرست اوران کی فریات اور دہی انسان کے شیطان دوراس کی فریات میں " مجرم اسمين كتي بين إلى اس بيان سي ظامر م كريم آيات بينات سع جهال كروه فعدا كي طون سع بولاكيا هم وه جيز مراونهي لية جس والك معيزات كيت بين المرمفسرين اكمرمقدات بس بكرتريبًا كل مقدات مين أن الفاظ سيمورات بى مراوقيت بين كرينيك بي معيزه برأيي ات كا اطلاق وونهس مكناء كمونكم مجزو امرطلوب بركني انبات نبوت ياخدا كي طوت سے موسفي والات نهيس كرتا اور ندوم بصفت بمنات موسف ومكتابها اس مي اگرده بويلي تو بلي كوكي وضاحت جس سے اس كامن اور واقعي جينا اور خداكى طرف سے جونا يا ؤ مائے يہي نہيں جو في عرف حکام بی میں جرمیات کاصفت سے موصون ہوسکتے ہیں میجر : نبوت کے بیونکردلیل موسکت ہے ا نبات نبوت کے لئے اول ضدا کا وجود اور اس كامستمكم جونا اوراس مي اين اوا ده سعكام كرف كوقدرت كا بونا اوراس كا قام بندول كاللك بونا تابت كونا ما مي - كيواس كانوت ما لدوه ابن طوف سے رسول و تعمیم مل اسمه میرو ایت مونا مامن کوچ تفس ویوی نبوت کرا ہے وہ درحقیقت اس کالبیما جوائے ، مممل ده ا معطى نظركرت بي كيونكركها م مكتاب كرون ميدس اليد مقالت براكلوالم كتاب مخاطب بي ج ان دو فل ميلي إقل كوجائ يق مدراني مجزات مصصوبة يمرى إث أبات كرنا مقسود جواسية

يبى تصورات من جن كرمب مرتيدكو لوكول فينجري كها- اس بات كا اظهادا مفول في ايك مقام يراس طرح كمياب، - منكرافسوس ب ان دول پر جندوں نے دائسة نظری بانیجری مونے کا مجد پر الزام لگایا ہے ان کوغداکے سائنے اس کا جواب دینا موگا۔ پس کالفین کا یہ کہنا کمیں نجیکو خالق إندوز إلى سير كوفداكية مول كس قدربها إعظم بعض كويس مخادق كميّا مول وه كيّم ميل كوده اس كوفالق كمتاب - فداك سلف اسق جبكرا عالوں كى بيست شرموكى برى برى واڑھى والوں اور بيشانى بررگرا رگو كھٹا ڈالنے والوں سفخے سے اونجا إجام بينے والوں جو مج مح جدلے جھوٹ کو خرمہ نے میں اس کا سوال ہوگا جمعول نے یہ جمعو نے الزام مجد پر لگائے ہیں میں اپنی طرف سے الن کو معاف کرنا ہول میں اپنے کسی معانی سے اپنے کسی جس سے د دنیا میں برلالینا عامتا جول ترقیامت میں میں نہات نا جیز بول مگراس رسول کی ذریت میں جرحمت اللعالمين عمي ا بنه دا دا کی راه برهاون کا اور تام لوگول کو جنعول نے محد کو برا کہا ، جنعول نے محد براتها م کیا یا آیندہ کہیں اور کویں سب کومیں معاف کروں گا۔ اس س شکلیس کے تصورات اور تفسیرالقرآن سے اصول ہمارے نئے بڑے مفیداور کار آبدیں سیم ان کو آج بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دھیتے ہیں۔ مرتبد في مسلمانون كى إصلاح كے لئے ايك طويل پروكرام بنايا تقا اوراس كوجس طرح على جامر بينانے كى كوسسٹى كى ووسب كے سامنے ہے ۔ ابنی اصولوں پرآج بھی کام کرنا چاہئے ، تبہی اسلامی معاشرہ کی اصلاح جوکتی ہے ۔ تبذیب الافلاق میں کن کن چیزوں میں تبذیب علی ہے ك عنوان سے جو معمون لكھا ہے اس من إسلامي معاشره كے لئے إدا يروكرام بين كياہے - لكھتے من : " أزادى دلتے ، ورتى عنا يد فرمبى خيالاً وافعال ندم ي تقيق لبض مسايل ندمي تصبح بعض مسايل ذهبي تعليم اطفال ساما ل تعليم عدرتول كي تعليم بمنروفن حمله ، خود عرضي حوت اورفیت و ضبطاوقات ، اخلاق ، صدق مقال ، دوستوں سے داو وریم ، کلام ، ہج ، طابق زندگی صفائی ، طرز لباس ، طابق اکل و سرب ، تدریم نزل ، رناہ عورتوں کی مالت ، کرت از دواج ، غلامی ، رسوات شادی ، رسوات می ، ترقی زراعت ، تجارت " اس پردگرام کے محت الراع بعي على كياجائ ومسلم معاشره درست بوسكتا ع - اس ك في سيدا حدفال في تهذب الافلاق كالا - يبل بره مي اسك مقاصد ك إد من لكفت إلى :-" اس برج ك اجراء سے مقصد يہ ہے ك مند وستان كمسلماؤں كوكائل درج كى موليدلين بعتى تهذير با اختيار كمرشم يم واخب كميا جائے "اكاجس حقارت سے سوليزوليني حبذب توميں ان كو دكھيتي جيں وہ رفع جواور وہ بھي دميا بيں معزز اور حبذب توم محملا ويں تئے۔ اس مقصد کے تحب اکفوں نے اصلاح کا کام شروع کمیا تھا۔ اورانقلابی علی کا اداکی ۔ لیکن یہ سالکام تب ہی علی جا مہر بن سکتا ہے جب المرزون كا تعادن نصيب موكا - انها إك لكجرس وانعول في المدل وغازى ورمي مررمه وكوري كي منادر كفت بوت ديا ابني رائ كا اظہار اس طرح کرتے ہیں : " اے انگاش صاحبو إ اگرجتم اس قوم كے لوگ جوج وسل میں انسان كى تجلائ واجنے والى مشہورت بغير كى قصب كے دوربغر في فاكسى قوم اور فرب كے انسان كى تعبلائى طاہمتا تھا لا ڈاتى جہرے دليكن آج كے دل ميں تم كوجواس صلسميں تسركون مكت بود التخصيص مباركها و دينا بول كرم اس مشهورتوم السان كي معلائي جا بيند والى كاكن كح دن منوز بن بور- جندوستان ك رب والع جوابك دور دراز الطلاقان كررب والول كوسنا كرتے تھے كالندان كى بيلائى جاہنے والے لوگ ميں اسوآج كے دل يم ف تم صاحبوكواس كامسداق إيا إدجود كم تم رس مل ع حاكم بوا اور تما اعين فخرج اورآج كے دن جتم ايني رهيت كى مجلس مي بوا دران مجتت سے شائل موے موبلاشباس كا فخرايم كوم " توسلوتيدكى نكاه ميں انگريزى قوم اوران كى تهذيب برتر تھى - جندوسية ان تہذیب اس کے مقابد میں کمتر تھی ۔ اس لئے اس کو غالب ہی موا تھا۔ سرترید کے بیاں بھی انگریڈی تہذیب سے مرعوب میں جے بلکون یہ وقت کا تعاضا ہما ہے۔ اسلامی تہذیب مسلمانوں کے اچھوں اس لمک میں آئی قرمقامی تہذیب اس سے متاثر ہوئی۔ یہ ارپیکا فيصله بي حس سيدكوني الكارنهين كرسكتا وجميشه برترته ذيب كمترتم ذيب كي جلكيتي بيد ومرتبيدي الكريز اور الكريزي تهذيب معالم الم عدداس كومندوستان سك لئ بالعوم اورمسلمانول يك لئ الخصيص باعث رحمت تصور كرت منة . سرسيد ك ساخ بر براس ساجى صلح كى طرح دو تم كى إلى تصيل - ايك كم مدت كا بروگرام . موعد ما مع مع كالم على المستحد Short المستحد

اوردوسرے طویل المرت کا پردگرام نعنی وعام علم معروم معرف کے پردگرام میں ان کی سیاسی پالیسی می اوطول المدت



## مرزاغالب كى فارى شاعرى

( هرين عرفتي )

مرزا ناب طیداری کوئا نه ای کے جمعہ وں نربیا ان کے بدکے دکاں نے، اس زانے میں ان کے اوا شاس کم اور منکریکا بہت زیادہ تھے۔ آج ان کے تداح کھڑت اور مخالف کم پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگروہ زغرہ جوتے توا نے بے شار تدا حل میں بہت تعدا اصحاب کو حقیقی تداح تھیے۔ ان کی زغر کی میں ان کی تخالفت میں موام کی کورانہ ذہنیت اور مقلّداند روش کا نیتج تھی آج ان کی مرح والا کی مرح والا میں موروز کا مرقب میں کہ موروز ان کی مرح والا کی معرف کا اور فیش کی حدسے زیادہ نہیں، کیونکہ ان کو نبو ترقیق والوں کی تعداد بہت کم میں اور کیشتم تقلید نظارہ کوئر ان کو نبو ترقیق والوں کی تعداد بہت کم میں اس کے پوکس ان کی اُردہ کا مرتب سبت کی دوروز کی دورو

ارسی مین ابدی نعشهائ رنگ رنگ گذراز مجروع آردوگر مدرنگ نست

كليات فارس مي أخرين لكيت بين :-

م والفركسي معقول وجد كم مرزاكي دائ كو مقكران كائن مركز بسي بيونيا - وبي بانظيرو ماغ جس كى كاوش كانتجر يد دوا محموع مي ايك كوم نقشهاك ربك ربك "كا خطاب دينا مجاور دوسرك كو" مجموعة بدرتك" كوكركور ماها بم كون بي ج الكاركرس -

جہاں کے میری تقیق اور مطالعد کا تعان ہے میں مجتل ہول کے فات کی فاری شاعری کا مرتبہ زیادہ لمندہ۔ فاری میں مرزاکی ا میجہ کے تام گوشے روش فطراتے ہیں اوران کی استعداد ملبند کی تام تجلّیال آشکاد ہوجاتی ہیں۔ قومید۔ تصون - اخلاق -فلسف - م خرمی - درج بہج - مرتبہ عشق اور مناظرِ نطرت دھرہ تام مضامین کومیّت و ندرت اور شدت وقدرت کے ماتھ بہان کیا۔ جاور ہو

کلاد خمزی، قطعه، تصیدهٔ تزیم بند، ترکیب بند، عزل، را علی دغیره میں مشافی کا خوت دیا ہے۔
میں سلیم کیا ہوں کہ مردا کی زبان می خمر و اور سعدی کی حلاوت نہیں، ان کے شعریں حافظ کی دخری واڑا دگی نہیں، ان کی خزا میں سلیم کیا ہوں کے مردا کی زبان می خمر و اور سعدی کی حلاوت نہیں، ان کے شعری حافظ کی ان کی مندی میں مفلاً میکا اور فردون کا موزا در دوحا نیت نہیں، ان کی مندی میں مفلاً میکا اور فردون کی سادگی نہیں، ان کی رہائی میں خیام کی مرسی اور ساتھی کا تصوی نہیں میکن میری ایک ایسی چیزان کی برصند میں میں سے جوان کو سیح ان ان کی مرسی اسلوب ہیاں کی مواحث تھی، وہ ہر بات کوخواہ وہ نشر مید واقع اور چیزان کے اسلوب ہیاں کی مواحث تھی، وہ ہر بات کوخواہ وہ نشر مید واقع اور سے ان کی مواحث میں اور تو میر ان کی کوخواہ وہ نشر مید واقع میں کرتے ۔
اسلوب ہیاں کی مواحث تھی، وہ ہر بات کوخواہ وہ نشر مید واقع کی مواحث تھی، وہ ہر بات کوخواہ وہ نشر مید واقع میں کرتے ۔

اب مِن مُختلف هنوا أت مَ تحت ان كاكلام مِش كرا بول : .

يمضمون جننا عام اورمعولى ب عواص كے اتنا اى اہم وسكل بى ب وظاہر ب كرزاعلى يتيت سے دروتى يق دستان النمول في كيم كما ابني درّاك اورطبّاعي سي كما عوانا روى ومكيم سنان بين مطاروغيروشعوا عصوفي واردات وحالات كوشعرك ذربيدس فلامركرت تصنعران كالسلى مقصود ديتما بيكنيض معوفي شعراو في بجائه وفان حققت كيون معركو هم نظرينا يا اورمض تصوت كي جاشني سي شعركون ينبانا جايا - مزايان دونون جاعقون سے الگ تھے وہ تو تكرشا في سے بيزار تھے اور اس كو خوان اسمجة تق عزل مرائي سيلينيان تق اوريدان كرنزديك" جوايرستى سے زياده اجميت : ركمتى تنى انھول فيكسى فيخ وقت كرمائ رد زانے ادادت تہ نمیں کیا تقا، دہ منازل تصوف سے ایک متر ترطوعیت کی طرح آگاہ نہیں تھے، میکن چاہتے ہی تھے کالذا فردمانی ىندرمى دوب مائمى فقروفناكى كيفيت كوافي اوبرطارى كرلس، چنائي لَكُفت مين :-

كُوننا يَا جمه ٱلمائشُسِ بيندار برد ؟ انصورملوه وازآمُين، زنكار برد

اس غول كالمقطع ب :-

بوكر توفيق وكلفت ربه كردار بردا مى زنروم زفناغات تىكنيش ميت تصيد واول عنى كتبع من وحيد كالع وهن كيام ؟ فراتعين :

گفته نود حریف وخود را در گمال انداخته است زوم عرغونا درجهان انداختر! بردهٔ رسم سیستش درمیان انوانست ديده برول ودرول انوسيتن بروائك

إس ك بعد عالم كرّت كا ذكر كرك العق بي :-

ترده راازخولش دريا بركرال انداخة اجنس منكامه درومدت مي مخد دوني

اس کے بعدمقام توحید میں عرفاو قلاسفہ کی ارسائی کا فکررتے ہیں:-

إيهإيه اذقراز مزد إل افانحست رفته سركس اقدم كاب وزاغ الويش را

سروالطائفة مبنيد في كما تعا: " وه صروانتها جمال بهوي كوعفليس سروالديتي بصرف حيرت "ب" يوسف بن سين ك نزويك بتيخس برے سمندر دل میں تبطادہ او قات کے رگزرول برگزرا ہوا زیادہ سندکام موا جائے گات یہ استر میں جو ترمیدو تحمید کے عنوان

مرَدَا فِي عِلى ظ**ا** ہركيں:

إبمه ودكفت كوسب بمه إ احبسوا است بخلاو الم توسئة تدمِنكام زا إ ماں نہ پزیری ہیج انقد مضرانا روا آب ذبخبنی بزور خون سسكندر برر سازتوا زيروم واقعصه كحرالا بزم نراشي وكل فعظي إرتراب سوخته ورمغزخاک راینهٔ دا رو نمیا كرمي سنب كسي كرور ول واستعت سوز

مدووس بالاترب ليكن ابيم مظام ومفات اورتج تبات فلق وصنع كى حيثيت ذات باری این کمند وحقیقت کے کا ظرے مقول وافوام کی

كير موالظام وكامصداق ب:

ورنيفتن بردوازراز نهال الدائحة بررخ جل لما برقع ازكال افواخة

برذره مظبركم في واثيدب، برنطره دانا المحقيقت بحرب

درطابت قال گرفت با دید داب رمبری اب وَكُرْبِي ذرّه راجزبره وَنعبُ فيست

اس تعرين" إديه وابرمبري فيعفد فرائي كتن كعني مدن صداقت ع-

ميرمدو ف وازبرال كم مي وسم ا المفاب مالم المنتكى إسة فوديم

مبض جگدکوئ اینا دمنوی قصد بیان کمزیا جائے ہیں ادر بے ساخت زبان سے مسامل وجود ومنود امٹیاء وغیرہ بھی آ مباتے جی بر مرکلکة میں فقیل کے ماوں سے بہت دکھ بیونیا ، اس کا ذکر کرتے ہیں اور تمہید میں درس تصوف مشروع ہوجا آہے ۔ فراقے میں :-ساقی بزم آگے روزے را وق رخیت در میالهٔ من سرورمین اکرساتی سے خطاب کرتے ہیں:-ازادب دورنيست يرسيدن كُفتم" اس محرم مراكب برور! كفت كفراست درطريقيت من إول از دعوت وجود كمو " كَفْت " مِنْ مَن تُوال كُفْتُن !" تر اخر نمود اشل عبست ؟" گفت " دام فریب اهرمین " لتمرار این محت جا و دنیا هیست ؟" مير مختلف بلادوامصار كي متعلق سوال وجاب موتي مين خرميل وحقي بين: تم " اكنول مراج زريد" كُفت "توسّتين بردو عالم افشالدن" ميى إت ايني مخصوص رنگ مين دوسرى عكر كمترين :-خوشا رواني عمريكيه در مفر كمزرد اكربدل نخلد سرجير از نظر كزر د ایک اورجگر ساقی میکده موش "سے ول بمکام موتے ہیں كَفتمش مبيت عن ؟"كفت" مِكْرُوشُهُ است" گفتش <sup>ر</sup>مپیه تاجهان؟ گفت سرا مردهٔ راز<sup>ه</sup> گفت در موج وكف وكرداب بهانا در ياست النقرار اذكرت ووحدت سخف كوسط برمز" انسان كے لئے اوراك حقيقت محال ميراليكن جزوى اوراك سے مابيس موم طيفنا بھى نازيبا ميركتني اطليف إت اورتيكى رمنا كى مينا -لَفْتُمْةُنْ كُورَتْ مِنْ مِنْ وَطِلْبِشْ بِي كُلُفْتٌ رواست " تفتيش ورد به دورشيدرسد؟ "كفت" مال" عامی کی مشہور عزل ہے: حن خواش ازروے نوبان آشکا را کردہ بس كبين ما شقال آل را تاشا كرده إسى زمين مين للصة بين اوركيت بارت الرازس تلطة بين معلوم مواب قطره سمندركوابني كوابني كودمين كالينا جامتاب بركم كُلُّ كُلْتُن كَي تام رَثَليني وتعط كوسميث ليف كي النياب السال كي يم مرز روح اور محدود ومجروح وانش اس كويا ليناحا بتى عصب كو نبيس جانتي كدوه كيام اوركهان م ع جي خياطا متى م اورج بنين كتى "تربين كالي باب مايكن قوى جواب ديدين من ا-جول زبانها الل وعانها برُر رُعُومًا كُرُدهُ المحددة مُرنهُ منتاق عرب ويتكا وحن خوايث، المان فدايت ديده را بمرحب مناكردة خوش نصیب اِن کے جن کے سئے آئے گوشتہ نقاب سرکایا گی جست ہوان کو جزیارت فردا کی امید پرشا برتسکین سے مکنارہیں :-صداننا دس ترا کہ ہم امروز رخ بنمودہ مشردہ بادی نرا کم محودوق فنسسرد اکمردہ صد أنفاد آنرا كرجم امروز رخ بنمودة

تطرة را آشائ مفت در یا کرده ،

خواش را در يرده فطق تاست اكرده ،

میں اور تواے کل ؛ فدّهٔ دا روشناس صد بيا بال گفت به

إ يُحتقيق كي آخرى منزل بيب كه: -علوهٔ و نفل ره پنداری کرازیک گوم راست

```
سالكان راهك اوصاف ومقالت كابياك سفة معبوب كىطلب مي ايزالسندى :-
                         إِت را إِيه فِراتر زَثْريا بين
                                                             رمروان چون مرسس آبله يا مبيند
                        تخروست نداگر محل نيلي بينندا
                                                             تستعيسند اگريمره مجنول كثر دند
                              فواست فاصدُ اولياده جودوام مراقب البّراع اوامروامتناب وابي سے ماصل موتا ہے:-
                        برج درمينه نهالست زميابمينند
                                                            مرص در ديره عيائست نكامش دارند
                                                             دوربینانِ ازل کورئ چٹم بدبیں
                        هم دري جانگرندس ني ديه آنجا مينند
                        نقط گردرنظ آرند، مبویدا مینند
                                                            راززس ديده درانجك كازديده ورى
                                                            را و زین گرم روال پرس کد درگرم روی
                        عاده چون خن تيال دردگر صحابيت
                                                      ہونے والے واقعات اکن کی ضمیرِنیر کریں ہے ہی منکشف ہوماتے ہیں :
                                                            مررى راك بناكاه بدرخوا برجست
                        زخمه کردار بتار رک خارا بهین
                        صورت آبله برحب ره دريا بميند
                                                             تعارفه را که بهرآئینه گېرخوابدگیست
                                                        اينى فطرت صالح كرمب نظام كالنات مين كوكى نقفى بي وكمية
                                                            راستی از رقم صفور مبستی خوانند
قول میسترین خوانند
                        نقش كج برورق شهيرعنقا بميند
التريي في قلق الرحمان من تفاوت فارجع البعول تركيمن فطور النير اسى حقيقت كى طون وشاره ب ابقول
                        كأنسد بجليها برودج إست
                                                             رميت رحقيقي: کج مج است.
                                                                                                       عابى نجفى :-
                         ابردئے توگر داست بود کج باست
                                                            برجير كمست آل جنال مي إير
                                                  تعور مفهور وشهود فات كى ايقانى كيفيت سيمستهلك رشيّ مين :
                        برجيه درحانتوال ويدمبرعا مبين
                                                            برج درسونتوال بافت زبرسويا بند
                ننگ ونام کی الجبنیں، کفرداسلام کے امتیازات اور دیروفرم کی تفریقات عارف کے دل پرموثرنہیں مرتیں -
                       پاک سولیک کمیم کفرتودین تو شود!
                                                            كغرودين عبيت جزآلايش بندار وجود
                                                             ایک صوفی شاعراس سے بھی اکلے مقام سے بول رہاہے:-
                       بكذر زفداهم كافداهم حرفيست
                                                            إزييه كفرو دس تطفيلال بسسيار
                      .
درام فاص حجتِ وستورِ عام مبيت؟
                                                           إيس كدعا تنقم سخن ازننك ونام صبيت؟
                       برماکنیم بجده بران آسال دسسد
                                                            مقصود ما زديرو حرم جرصيب نيست
                                                              عشٰق کے سامنے عوارض واعتبارات کی کو فی مہتی نہیں :-
                       عشق یک رنگ کن بنده و آزاد آ م
                                                            ختك وترسوزي إس شعله فاشا دارد
                                کائنات عالم کی کل کا ہر مرزہ ایک ہی منظم (جلّ ذکرہ) کے اشارۂ ابرو برگردش کرر اہے -
نشاط معنویاں از مرابخان تسست فسون بابلیاں نصلے ارفسا کا
                       فسون بالميال نصل النساع فسست
                      وتيزكا مِي توس رازيا ف تست؟
                                                            مراج جُرِم گرا دلشہ آسال بیاست
                                                           بجام والمدون مكندرم فبيت
                        كرم وفت برعبد درنان تست
                        قدم : بنكدهٔ و سربرا سان تسست
                                                           مم ا زاهاط تست این کددرخبال ارا
```

50001600 جب إت يه ع قتكوه روز كارا ورشكايات فلك سع كيا ماصل ؟ ا دُمنتِ وگَمِراست مفیدوسیا ہِ ا باروزوشب بعربرة بودن جدامتياج ؟ إس فقرب ك حسب مرا دنيتجرا فذ كرت بين: ازتست اگرساخته پرداختهٔ ا كفرك نه ودمطلب سب سافته ا ستانے اور ہوش میں آنے کے بعد دیکھتاہے کہ ویس سے ایک آغاز سالك جس مقام كو تفك كرايني منزل مجوليتا ب ورا جديد رونا موجا آہے۔ والشراعكمين القني" بعني ابني برائ مريان كرت بعرو-يه كمة اساس اخلاق هم الكركستين كالفتار وكردار كامقصود ربا واليش برورش تفس بي قواس كى روح لِقينًا مريض ب- چناني مرزالله مين :-آل کن که درنگاه کسال نحتشمشوی برویش م زنویش فزودن چداصتیاج ؟ قرآن مجیدایک اورنکته بیان فرا آ ہے : - " لم تقولون مالاتفعلون " ؟ - تم ایسی بات منعدے کیوں کالے موجس سے تعمارا من مطابقت نهيس ركفنات . مِردًا فراق مي :-گفت گفتار یکه با کردار بیوندش بود إخرد لقتم نشان ابل معنى باز كوي إ شيران كے معلّم كا ارشاد ب :-دل دشمنان هم نکردند تنکُ، ک که دوستانت خلان است وجنگ شنيدم كرمردان راهِ فدا! رًا کے میر شود اہل معتام ؟ المراني ع وبتخيل كواك ف انواز سيمين كمايد : فوبي وهمن مرخ تماذخونِ فرز بيشس بود المانوا بدورصفيد مردال بقائ ام تونش ورد دل كي سعل منى البند بات مردي سهر إ-بدوس کے بعدہات ہدوس کی شود کرا می نمی شود کر میرایت کم بیرایت کم بیرایت کم بیرایت کم اولاد آدم کے اعمال ایک مروط سلسلہ کے ساتھ ظاہر ہوتے رہتے ہیں جاسلات کی تنقید وہروی کا نیتج ہیں اور اضلات کی اسلامی کی اور اضلاب کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کا ایک مروط سلسلہ کے ساتھ طاہر ہوتے رہتے ہیں جاسلات کی تنقید وہروی کا نیتج ہیں اور اضلاب کی اسلامی کی اسلامی کی تنقید وہروی کا نیتج ہیں اور اضلاب کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کا نیت کی ساتھ کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی کا نیت کی ساتھ کی کا نیت کی کی کا نیت کی کی کا نیت کا نیت کی کا نیت کا نیت کی کا نیت کی کا نیت کا نیت کی کا نیت کا نیت کی کا نیت کی کا نیت کا نیت کی کا نیت کا رنشتی و نوایی او باعث به نُقَشِ بِ يُوْكَال مِادہ بود درجہاں بركدرود بابرش باس قدم داستن درس دادی منع و خود داری منعقه: ننگ است ننگ درغم دُنیا گراسیتن كفراست كفردريئر روزى نتنافتن

گربوچ افتدگمان مپین چشانی مرا بسایهٔ خم نیش خمسیدنم بنگر ا

مرداکی نبرد داری شهورسد :-

تشندلب برساهل در ایزغیرت مبال میم تواضعی مکنم مع تواضعی عالب

مَرْلِكَ مَرْبِ كَمَتَعَلَقَ بِهِتَ كِيُوكُمُا عَاجِهَا مِن مِن اسْ مِثْ مِن بَهِين بِرُول كَاكَدُوهُ مسلما وْل محكس فرت سے تعلق دکھتے تھے، ون كى كلام سے صاف نظر آر بائے كود ما وجود شاعران بذا ينجيول كے نفس فرمب كا دل سے احترام كرتے تھے محققين اويان و فرابب ع نزديك إلعمام تين إملى مسلم ميس توحيد عل صالح اوريقين إواش توحيد يح متعلق فراتي مين :-نالب آزاده موصر مستم بر إكل خوليتن كواه خاستم شك اورعل فيرصالح سے اعراض:-بهانا تو دان كاكات دنيم پرستار فورشید و آ زز نیم مکشتم کے را با سرمینی نبردم زکس ایه در رمزنی إسی ثمنوی کے آخری اشعارایان کجزاکے متعلق ملاحظہ ہو گمریم بر انسا*ی که عرش علس*یم برس موی ور روز امیدوبیم توجهی بدان گردام آبردی مشود از توسيلاب را جاره جوي بجراهرات خطاكرة بي اورجناب وسول ورسالت برايان ركف كا فكركرك اميد كا تكري ا كانديشه كرمسان نا كم البته ابن رنبر نا پارسسا موا دار فرزانه و مختورتست برسستار فزمنده مخنثو تست به غالب خط رمتنگاری فرست، ب بند اميد استوادي فرست يول قوم (اكى كولى بات فلسف سے عالى نہيں اہم اليسے اشعار جن برخالص فلسف كا اطلاق موسك كم نہيں ميں سيال صرف چندا شعاري ور المنظم المتفاكرة الدول مد انسان كوكسى تكليف آينده كايبل سعلم موجائ توده اسى وقت سع متلائ تكليف موجات مركن بب عيست باتى بي قويق كليف كا حساس معي قتم جوجاتا مي - فراتي بين :-تعرور ماسلسبيل دروئ درما آتش است ي كلف درباد بودن بداريم بلا است حَفّا والم كا اظلها رنا كُرْمِيت، فكرِشْرِي إس انْرَعْ لَيْحِبوري، آئينه مي فَبَولِ عكس كي استعدا دفعاي هي، جيسے وه خود موجيكس نهيں ويسے ئى تېم تىمبى خىلاالىم كى مومورنېيى :-الديث جزآ مينب تصوير نمانيست كمرفهر وكركس بهمه از دوست قبول اسست وستحر لكم ما في السموات وما في الارض "- يبي نوح اجزائ كائنات بني آدم كي فوست مي معروف عل جي ارشادوجي ب :-ادتفائی اده کا آخری مقام آدم ہے ، اس صمون کو مردًا یول فراتے ہیں :-ز افرمیش عسالم خرض جز آدم نیست گردنقط ا دور مفت پرکار است فطرت نے انسان میں جوبلنداستعدا دیں ودلیت کی میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، عالی کا انسان جو بچہ کرر باہ ماض کاانسان اس كوخواب مين يميي نهين د كيوسكتا تها، اسى طرح أينده يرقبياس كريو: قيامت مى ومدارم ده خام كانسال شد زماگرم است این بشکامد منگر مثور بستی را ، اس لحافظ عرتب السال كتناعظيم موجاتا ، جزف ازمالم وازبر سالم بشم مم چموے کر بال را زمیال برفیرد كسى بزرك كاايسا اى شعرب:-بیچومعنی کم در کلام بو د (باتی) درجهانی وازجهاں مبتبیء

## حكيم الواضح كبيلاني اورعبد إكبري

مكيم ميم الدين ميرا والفتح كيلانى الراغلم كورتن كاده المول موتى تفاج فود بحى آقا كى طرح جوبرشناس تفااو جود وكا ما كورى اور اوب نوازى مين ده ميراني فرزير بلطان حسين بايقراء كما فل تعام تجوعمى اور كمالات صورى دمنوى مين اينه والدمولانا عبدا فرزاق صدرالصدور كيلان كى صدائ بازكشت تصا - مولانا ابني وقت كے "علامة الودئ" اور" مرآبردانان

جب آکر کی جلالتِ شابانه اورجودوسخا کا آوازه ایران و توران ک بهونچا توه بال کشعراد قافله در قافله مندوستان کی طرف جبل بڑسے۔
کیونکہ صفویوں کے تشیع نے عود س کن کوسیہ بیش
اور شفوروں کو نوصکر بنا و پاسما اس کی حنا بندی کے لئے آس وقت جندوسے شان کی نضا زیا وہ ساز کا رتھی یعلی قلی سسلیم اسکی تصدیق

آزا*ب: -:* 

نیست درایران زمین سامان تحسیل کمال تا نیا درسوئے مندوستان جنارتگیس نشد ست وطباست سي عيد و من كيلان وينا الدو من كالا مروان عبد الرواق كرفتار جوك اور زندان أى مين قيدهات مع آذا وجو كم لیہا ندگان میں مول اے چارفرز نروں کے ام ملتے ہیں۔ مکیم جے الدین ، عکیم نجیب لدین ہم محکیم فررالدین قرآری اور حکیم لطف النداور پیچاول وظن منه إلى مواليا وولت معنوى كي آبائي ميراف ساتوك سطيك في هي وربارا أكبري مين بهريج -

. اوچئیم الِهَ آخَتْح الِنَی علمی استعداد اوچین اكمراس لمواف كاشمروش جكا كقاء شاه قدرشناس في ال كو إنسول إ تعدايا ويدور الإقتاسة شَابِي طازُمت مِن اعليٰعبدول برفايز موقا كليا اورج ببيوس سال جلوس مين بتكال كي صدارت بهي تفولفين جوني علمه

ہ میں ہوری حکیم عبن شناس زمانہ تھا ، بندگی کے آ داب اورنواجگی کی روایات سے اسے پوری واتفیت بھی اسی انتے مہت حلد مستور بھی کے ار المراجي والمرميني عمرائه مقران درگاه اوراعيان سلطنت مين أس كاشار بوف نگار أس كے مكارم اخلاق نے أس مبرت عبلا محد المقلوم بنادية عصلائ وقت اور دانسوران عورشلا عبدالريم فانخا أن وفيقني اور الطفن سيجتير رمتي تعين اوريه أس كفنس وكمال كمعترف سنه ابوافضل، علیم کابڑا مراح مفا اوراً سے ابنا مرا در دین اور داورلقینی، تسلیم کرنا تھا۔ علیم کونشا برائمی کی شہرت کا یہ عالم تقا کہ جندے باہر کے نوگ بھی خطود کیا بت کے ذریعہ آن سے استفا دو کرتے تھے اولفتے اور فانخا آن فے شاعری کی ایک اکا دی رسیت العلماء) تأیم کی تھی اور ووف متوسلين شعراء كى ترسبت كرتے تھے - ايك رهدمين حكيم في فانخان كولكها بي : مندر قصابي سے كا بايان آل جا كفت بو وزوشعارة اينجا فرسوده مشدم بنام نامی شما مرکاه به اتمام می دسد به ملازمت فرستاُده خوا پرشد، ملاعرتی و ملاحثیاتی بسیار ترقی کمرد و اندسی

ك انشائ المهنفس (وَلكتُور) سفي ١٩ - عن كَمُرَّالامراء وترجيه) ج1 ص ١٠٠ - ١١٠ رنتخب (ترجيه) ج م ص المام - عن افتنا عي هي ا منتخب ج٢ ص ١١١ - ميد انشادس . موه - هد كلشن بلاغت (مخطوط ديوان مندنبره ١٨١)صفوب بو - ب ١٧٠ ـ عالم عرائج عنو - فق اله

-: 4

سبب چه بود کرجریل این ندا درداد برآستان تو بایدنشست یا ستاد

وگرقبول نکردی زنانسی نسسریا و گهرشناس صنیم م که گنج ریر افت ا بشوت نامهٔ عرقی کد ایز دِمتعال اگر نه بندگی صاحبت بقت ال آید بخدمت آمم اینک بگوم معلحت است گرم توبنده شمر دی زخواهگی صکیت کر نگرده گوهر مدحی نثارکسس مرگز

عبداتیای نهاوندی کا تر آخری می مکعتا ہے: - " اکثر ازاعیان دولت وارکان سلطنت بادشاہ مرحم (آبر) وست گرفته وترمیت اور وارکان سلطنت بادشاہ مرحم (آبر) وست گرفته وترمیت اور و رحکیم ابدائفتی اندوہرکو ازہ ازولایت آمدہ بندگی دمصاحبت ایشان افستاری بمورہ چنانچہ نواج سین نتائی و میزاقلی سلی وحرقی رائدی وحیاتی کیلان و سائر مستعدان در فدمت او بددہ انڈو کے طافہ وری میں صلیم کی شان میں تصیدے کہ کردکن سے میسیج رہتے تھے فیاضی ملیم کو فائنا آب کا باتھ میکو ندر کا کروں وفن کے بازار میں اسی کی بولی اونجی تھی - چنانچ مکیم کی رمز شناسی اور نکند آموزی کی اس کے مند سے کہ اس کی بارکاہ میں شعراء کی جو نکارسے زیادہ اُس کے مند سے داد دسین کے کہات سننے کے خوام شدر رہتے ہتے وہ صلیم کی شافت بر وفوا کہنے کی کوسٹ میں کرتے تھے۔

ر میز انہیں بلک قصلہ مہرو وفا کہنے کی کوسٹ میں کرتے تھے۔

مهرووی بینے ی و سس سرے ہے۔ صلہ برگان گرائی وستالینگری است بر ثناء گسترت ایں آیہ مبادا منزل انچہ وادی و دہی گره بمعنی صلاست صلاً دوتتش باد: مرح و نغزل قصائه مهروونا با توسیارم گفتن کیں حکایت چونہایت نیذیرداول

عرفی کی نخوت بیندی اُس کے معاصرین کوایک آنکہ نہ بھاتی تھی " ازلیس عجب ونخوت کہ بیدا کرداز دلہا افتا و" غیرت مندی کا لم تھا کرکسی کے آستانے برجب فرسائی کریٹیان تھجنتا تھا ٹیکن عکیم کی دامپیز بربر نیاز جب جبکا یا توجب تک اُس کا مروح و مرفی زندہ دام دوسرے امپرکے وروا زے بردستک نہ وی سے

وقت ع تمی خوش که کمشود ندگردر برزش بسی بروز نکشوده ساکن سند در د گیر نیز د

بہی عرقی جوتصیدہ کو کار موس میشکال مرتا ہے اسی فے حکیم کی دے میں اس شان کے تصیدے کی جی ان ان یں اس کی سامی ری کا جو بر کھنے کرآگیا ہے ، اِن قصابد میں جہال حکیم کی او بی عظمت کا اقرابہ و اِل عرفیٰ کی فرمہنی تربیب کی خرد اسی تی زبانی اعترات

شعرازعوت اونیک بر آید ز دُلل، مشرح این باتوغلط جزو برم لات و بتبل جوم برندگیش چول بنرست مستعل همه برخولش فشاندی گهر مرح و غزل، اگرادنا مزوننگ شداز لذت شعر شعرازنیک وگربر توز بانش وا بی السدا کحدکه تا قدر تونشناخت نبود ایک ورعهدتوعهد آج و شک گربودی

مع حکتم اوافعتی کی موت مہداگری کا ایک تاریخی عادث تھا ملک کے نامورشواومشلاً حری ساواجی طاطانب اصغهانی اورفیضی مم کا ما کم نے ارکئیں کمیں (۱۹۹۰ مر۱۹۸۹) - موفرالذکرنے ایک دروانگیز مرشد تکدکری دوستی اداکیا ا درسکیم ہمام کی تولن راجعت برجہاں وہ سفارت برجیجاگیا تھا ایک بروروتعزیت نامہ لکدکر اس کے اتم میں شریب رہا۔ ابوالفنسل جوازل سے باٹال ندوہ '

أنروجي ع ١٠ (١) ص ١٩ ١ اينًا (١) ص دمهد عد تطيف فياضى ومخطوط رائل الشيافك مومائن برطاني نم ١٠ ١١ سفو العن ١١٣

تعام كوران صورت وعن" كيطرح "صبرو تركيث " كاكليان وهو ترصمار إكد شايد وإن كيد ديرك الله ايناعم عبول جائ مرهكيم موت كاعرصه ك ما تدارر إ- البركواس ماديةً مانكا وسيجومد مدبيوي أس كا اظهار مكنم بهام ك نام افي نمشور تعزيت من كياب اس كا ايك ايك فقرو ايك ايك مرشد وعمنامه عليه ي عرفي ك دل برتو قيامت كزركي - عاننا ال كي مرح مين جوقصا يركيم مين النام معنى أن اظها رعمت كريزه كرسكا:-

چه تومیت که دلم جول دعم کران آه هِ برمراز ہوس مرک ناگہاں آھ ساہ پوش تر از عمر جاود اں آھ

فعاليگانهٔ حال دلم تومسيداني هِ اصلياج كر أو يُركُ مرد وعرفي را که دیمبرشِ بعدم شدکه مرگ د مرکش ایک دومرس قصیده مین است اس طرح یا دکر اید :-

کورملت خود داد مشرت ملک قدم را

زین دوست مراداشتی آن عالم نصان

معیار سی بود تو هم گنج تمریزی درگیره توان گفت بهبر معجز دم را معیار سی بازی توان گفت بهبر معجز دم را معیار القادر بدایدی جنون نظر می معیار القادر بدایدی جنون نظر می معیار نظ مين مرنگون ي مكيم صاحب طرزانشا يردازها اوركن تصنيفين بادگاري وزي مين مكمت مين ايك تصنيف فقاحي كا ذكر متأب جومكيم اوعلى سيناك قانون كى تمرع بسيط ب - قبياً سير محقق طوسى كى مشهور عالم افعاق ناقىرى كى تمرح ب - جبار باغ أس مك رقعات كالمجموعة بنا يەرقعات مندرىيە دىل ممتازمعاسرىن كوللىھ كئۇ بىي، -

(1) میران صدر جیال مفتی دمتونی سنت استها جو باهم کے سیاتھ اکبر کے اکتیسویں سال دبلوس میں قوران کی سفارت برکیم کا میان اور ۲)میر شريف آئى جومندوستان مي ملسك نفطويكا باني اورترشخ نلبوركا مصنعت ب- (١٧) ميردال الدينسين (١ بخر) فرمنك جها كليري كا مصنعند - (م) قاصى نوراً مند (شؤسري) - (ه) آصيت خال جرفر بك ولسنده الله كادكيل طلق، شاعراورا كم شنوى نوراً مركامصنف

دو) نواجتمس الدین خوا بی دم شنشاه کی اگر کا دیوان کل - (۵) همگیم جام -ملاحظ ترقی نے صلیم کی فرایش برا خلاصته ای ت اسک عنوان سے فلاسفهٔ متقدمین و متأخرین کا ایک مختصر تذکرہ بھی اکھوا ہے جمکیم کو کم او كابيدشوق كما -منيم برام كي دوران قيام توران مي دون بيائيون مير، تبادلاكتب معنا رمتا كفا- قرآن مين اكابرصوفيه كي تصنيفات جو دستياب تعين ان كافرائسي فلم رئيس الرائي الير، رقعين بمام يد درعاست كي مع :-

" إذكمته صوفيه برية عيده و بندوه بنظرة بدسنوا زان بروارند الاجم ارتقل آك بيه بهره كذوري سد رساله ادتصنيفات العنس الدين كاشي و مشتهية ، كرسر كمه اقتداء أقبري اين قوم را شاميتكي دار د فرستاده شدا زمطالعد آب خالي نباشد وأن سرسادكهم إيفان المنشاك فضا لمآب الاشرف الدين فلي ويزدى وداند كرده بودند ادابسارة شوقت ساخيته رجمان طبع تسهوت كاطرت ايل تفااوروه بهيندكتب اغلاق وتعدون اورمه حروب ورولينيان وتكته عارفال سے ول بيونرر كھيا تفاتي مكيم كصوفيا - دُون مين فلسفة وحدت الوجود كي كراني مي اس كرسا توجي أس كريهان الم عز الى كفلسفة اخلاق وتصوف كي نظراتي وهد لمتى م اورىي اس ك نزديك" تهذيب بفس كا داحد ذرايد بيد؛

له انشاء صسهم - عه اليشّاص ١٥- ٥٥ در إلكري (لا جور ١٩٥) ص ١٥٥ - على تنخب جه ص ١١٠ ج وص ١١١ - مع محتلوط موزة برطاني غره او- ارغيره و (مسيموم)ص ۱۷۱- ۱۹۹- هدچيار باغ (مخطوط، دي ال يمنرغره ۲۷ س)ص ۱ ب- تد مخطوط دانشگاه بنگي يس ۱۷۱- ۱۹۹ هد به العن ۱۲ جه العن

عَلَم بميشة " سرَّرُدوان طرفيت وحقيقت وعجاز" بني را- ايك مِكُ ابناعال لكيتاس :- " سحت بدن ومقتداك استراحت آن سل است الما اطلاع بربياري نفس اطقه خاط شكسة وامشوش داردو إنفود الضيف، كيري واه ويم منزلها سي أس كى إخبرى كى دس مي كه اولففسل جوخود كو" كروه تجرد نشرادان مي شاركرتاب وه هكيم كي" بوت مردمي اور معني ادميت "سي" قوت مال و بِعُلِ كسب كمياكرًا تفاييه

جکیم کوافلاق وتصوف کے روحانی اقدار کو زندگی اور معاشرہ کے لئے ناگز میجتا ہے کمران میں مسایل حیات کے حل سرگز نهیر في صفحة باری فقل سے تعفادر باکباز زندگی بسرونے کا ذریو بھتا ہے۔ حکیماً نے عبدے آن باشعور دانشوروں میں سے تقابن کی نظری ساجی حقایق بہی تعقید اور جانبے احول ومعاشرہ کے تقاضوں کا مشہور رکھتے کتھے۔

مولانا محرصین آزآداس کی غراء بروری ماجت روائی اورعالی دوسلگی کی داداس طرح دیتے ہیں ،-'' جرکماتے تھے کھاتے تھے کھادتے تھے ، کٹاتے تھے ، نیک نامی کے ابنے لگاتے تھے ۔ ایسے تھے کہ اُن کی بیدین کے مبائ مي سيكرون دينداد برورش إن عقر - عالم فانسل باكال عزت سے زند كى بسر كمية تھے

ائس كے معیار عن اور دوق نظرى لبند یا كى كا يا تبوت ب كازمرة متقدمين كا بڑے سے برا شاعراس كى نظر مير جيان تھا۔ ابنى بعانى جام شعرخواندان وگفتن از بیاری بائے نفس است - قدرے بایر کرد" کی تفین دیتا مقا گرشعراء کی سرمیتی اور مانی استعانت سے واتعامی بن ٱشَّها يا- جاڭروا دانفلام معيشت مين ابل منرب كيائة لم بي كسيب معاش كاذر بعد اور آله كيدا وارتَّها الدفن فروشول مين عرقي انفليري ارزى وغيرو بعى تقع ج جاكهائ ول كوفلم كى سولى أورا سوالى مراس الكول سه روكر كي بيت ميرق تنع م

كاربرادسالەنغىلىش نولىيىشى رىخىت ئىس جاكها كەما گېرىبال فردخىسىتىم،

حكيم إذار ون عي أن رمز شناس ودر فيأنس خريد إروب سي تهاجوالي وي متاع جان ودل كي سودا كركته سه دركوت اشكسة دلى مى فرندوبس إزار فود فروستى ازال موت دكمراست

كم الواقع اور من العصل على أن فودفروشون كوسخت البندكرًا عماج الوافض كالفاظ من الزارعبارت وبهكام الممالة المرافع الواقع المرابع المراب ت نكتهبيں متے چنا ني خا قابيٰ ان كے نزديك تق صلاسے زياده مستوجب مرز بناء افرتى كو ابو افضل " اوالمديج ہجا بندو" اور" ابوالماجواد ربائن "ك خطابول سے يادكران اورمكيم أسے ازروئ تصغيرافرربك كماكرا كرا شاء اسى طرح اميزسرو مى مكيم كم معيار وق مك سيونيا يقا " خسروست وممين دواز دوسيت"

الواففسل قود مراحان مرزه كوسمى ادبى عظمت ادراك كي كلام كونى افاديت ادرتعرى اتدادكا سرے سے منكر بى تعاب الوالفنسل كى اعسبيت في تصبيده كوبول كواد في مجرم قرار ديرياب اس مح برمكس مكتم كى مقيقت لهندنظول سے ايكساجى حقيقت بوشيده ، روسكى-ری برطکم کی تنقید کو کولی صرور ب مگرا و الفضل کی تقیی سے زیادہ مل اورمتوازن باس کے نزدیکے صحتمنداوب ہی اعلیٰ اوب ب لیم کی شعری صلاحبتوں کا یہ عالم بھا کہ بھول محد سین آزاد:۔ وہ نود اس فن کولے بیٹھتے توانورتی وخا قاتی سے ایک قدم بھی پیھے ، در ہت مک میدا تول آگئی کی جائے ہیں۔ "

م - دبوال بشدص ۱۱ الف - على م يمبئ - ب عو- سله انشا-صفى بيه - امه و - بوه در باراكبري صفى ١٩ الله -انشاء صفيدي - ١٨٧٧ - ١٠١٠ : - آيين اكري (ترجم الوخن) ج اص ١٦٧م ، متحب ع موص ١١٤ در باراگیری ، ص ۲۲۵

انشائی آبوالفضل کا تعطری اور انشائی آبوالفضل کے دفتر سوم میں تصیدہ نگاری کے فلات ابوافضل کے جدولایل وہرا ہین ہیں وہی جو اسل کا تعطری اور مسارے فارسی اور نظریات کے وہ بنیا دی نکات ہیں جن کی کسوئی پروہ سارے فارسی ادر کو مناور کے وہ بنیا دی نکات ہیں جن کی کسوئی پروہ سارے فارسی اور دو مانی اقدار کو وہ معنویت وہدئیت کی روح تسلیم کرناہے ۔اسی لئے اسکے ردیک سارے مداحان میرزہ کوئی لاین تعزیر ہیں ۔

چونکہ اور افضل تصوف کوفن کی اساس فرار دیتاہے اسی لئے اس کے شعور و ذوق کے تانے بانے اور ائیت کے اروپود میں ایکے ہوئے یں اس کا اوبی نظریہ ایک ایسے عالم بالا کی طون اشارہ کر تاہے جہاں صرف الہام اور وجدان کے فرشتے اس تے ہیں۔

" وہ اپنی طرز کا آپ ہی بانی تھا اور اپنے ساتھ ہی لے کیا بچرکسی کی مجال نہ ہوئی کہ اِس اندازسے قلم کو ہاتھ لکا سکے کے فارسی انشا و بردازی یں اولفضل کی انفرادی چینیت مسلم ہے، بقول بلونمن ''۔ ۔ گوامس کی تربیر حکد پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا اتباع نہ کیا گیا اور نہ کیا حاسکتا ہے۔ بہی ناقابل تقالید اساوب آسے اپنے معاصرین اور متاخرین میں ممتاز رکھتا ہے گراپنے عہد کے ساجی حقایق سے معتراہے۔

وہ دیکورہا تھا کہ فارسی شاعری بابا نغانی کی طوروش پر بیلتے جلے تھک گئی ہے اور ابھی تک مجبوب کے طاق ابروکے آگے ملیجود سماجی کروار ہے۔ اس نے اپنی شعدری نظیم سے فارس شاعری کوایک ایسے ادبی موٹر پرلا کھ اکرویا جوا دبیاتِ فارسی میں سنگ میل کی مثیت رکھتا ہے اوجی آعنی رنظیری اور نظیری اور نوشی وغیرہ کوایک نیا استہ دکھایا فیضی اور قرفی کی شہرت ترکستان کے بازاروں تک بہونچ گئی اوروہاں

ئه آميُن اكبري (ترجر بلخمن ) ج۱ (موانخ الولفضل) درباراكبري ص ۹ ه م - . . ۵ - نله چهار باغ دم - ديوان مهند)ص عب - ايفشا (مخطوط كندل امكول آن اونيطن اينرا آخريتن طرين) ص عب - د العث - نله م - اينين امكول صفي ۲۰ ب - ۱۷ العث - خاشواليج چه س ۲۰ - هه چهار باغ (م يبني) ص ۱۹ ب ان کا تبتا کیا جائے لگا۔ مندوستان سے لوگ عربی کا دیوان اپنے ساتھ تبر کا لے جائے تھے۔ سوایرانیوں نے بھی اس بات کوتسلیم کیا کہ فغاتی کے بعد ایک طرز خاص پیدا موا ، عبدالباقی رحمی جوایرانی ہے اس کو تا زہ کوئی سے تعبیر کڑا ہے اور علائی تسلیم کرتا ہے کہ اس کا باتی اور رہنا حکیم اوافق کا اللہ تھا ؟ کا اللہ تھا ؟

اگرکا دورحکومت تہذیبی اقدار کی نشو ونما اور فروغ کا زمائے تھا۔ اُس عہد کی ما دی ترقیاں ایک نوشحال معاینرہ کی ضامن بن گمیں۔ اہل دولت اور حکموال طبقہ کو خاص طورسے معاشی استحکام بہونیا۔ اہل ہمنراور اہل قلم کے لئے فتوحات کے دروازے کھل کئے۔جب بازار بحن ہمیز ہوا وہرکوئی خوب سے خوببتر کہنے کی کوسٹ شیں کرنے لگا۔ باہمی چھک مسابقت اور حرایت بٹیکی نے شاعری کوجہکا دیا۔

ا المراز المرز المراز المراز المرز المراز المراز المرز المراز المراز المراز المرزز المرزز المرزز المرزز المرز المرزز المرزز المرزز المرزز المرزز المرزز المرزز المرزز الم

> ورشد ولوگ اور موزری باران مروران کی کمیل کے نے، یادر کھئے مروران کی کمیل کے نے، یادر کھئے مروب آخر

KAPUR SPUN

ہی ہے تیار کردہ - کیور مینگ ملز- ڈاک نمانہ رآن اینٹسلک ملز- امرے سر

### جرائف کی ایک عبیر طبوع منوی دستن وعشق)

( فران فحوری )

قریب بیونجی ہے۔ جلال الدین جعفری صاحب کا بیان ہے کہ: - " کلیات جرآت میں اس شنوی کا نام و خواجسن کلی اس جائے۔ معلوم نہ بن کلیات جرأت کے س منخدکو سامنے رکھ کریہ اے کہی گئی ہے ، کلیاتِ جرات کے جوننے میری نظرے گزرے میں ال میں اس شنا کا نام "خواجسن" نہیں بلک دحسن وعشق" بتایا گیا ہے۔ یہ منوی طبوع لئنوں میں موجود نہیں ہے اور پہلی بارس الم الم الموقود میں رسال المرقوم بی جوکم منظوعام برآ ا ہے۔ اس میں بھی اس کا عنوان حسن وعشق ہی دیا گیا ہے ۔ اواکٹر کیا بی جنبوالقا در سرور کی تعیمی دوستی وعشق

ہی کے نام سے اس کا فکرکیا ہے اس لئے نام کے سلسلہ میں صاحب تاریخ نمنوات اُر دُوکی رائے درست ہمیں معلوم ہوتی ہے۔
منوی من وعشق میں بہرطریقیت خواج سن اور آن کی منظور نظرطوا لئے بخشی کی داستان عشق نظم کی گئی ہے۔ جرآت نے اس اُمنو
میں اس امریر اربارزور دیا ہے کہ ان کے منظوم قصے کوفرضی خیال ذکریا جائے ۔ انھول نے جو کچہ بریان کی ہے وہ مشنیدہ نہیں وب
ہے ۔ اس میں جو ان انسانویت نہیں بلکہ واقعیت وحقیقت ہے ، بات یہ ہے کہ وہ خود خواج سن کے ادادت میندوں میں تھے فیش آ
سے لے کراٹما قدہ ور انا آوہ سے لے کر کھوئو کک وہ خواج من کے ساتھ رہے میں اور انفول نے حتن وطوا لگ بخشی کے معاملات مجتب کوا
سے لے کراٹما تھ کے جرات کا بیان درست معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ جرات کے عہدمی خواج حن نامی ایک بزرگ کا فکرا وہی تذکروں
"ار خول میں مانا ہے ۔ جرات آل بران درست معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ جرات کے عہدمی خواج حن نامی ایک بزرگ کا فکرا وہی تذکروں
"ار خول میں مانا ہے ۔ حکیم قدرت آلٹرنے لکھا ہے کہ: ۔

" فواج من دادي ولد خوام محدا براتيم ابن غيات الدين ابن مُعدر ريف ابن ابراتيم جوك خوام كمهار مودودى اوربام حن

له ارخ منوات اُرددصفه ١٠

عه كليات حرأت قلمي مرقوم علو على صفح مه و ١٦٥ وكليات جرات قلمي مرقوم يطل عليه ملوكم انجن ترقي أر دوكمواجي -

عله تكاراصنان من نمرصغو ٨٠٠

سمه أردو تمنوى كاارتقاء صفيسا

هه نمنوی کرابتدائ شعره کریں گا جشم سنب کی نون فشانی کوشن دعشن کی ہے یہ کہانی سے بھی «حسن دعشن کی ہے یہ کہانی

The day of the same

مشهوريه يريشينى بي الواجداد اس كانتا بيم إن آيادين بيباطى بررجة تقييندسال اول تفكره فليفي الرابيم كان المعتدد من المحتود من المعتدد من المحتود المحتو

اوپرخواج حسن کے جوا وصاف بڑائے گئے ہیں وہ سب شنوی حسن وعشق سکے جیرویں بائے جاتے ہیں اس سے اسے خواج حس کے داستان عشق خیال کرنے میں شبر ذکرنا حاصة ۔ قاسم نے مزید نفسیلات سے لکھا ہے کہ :-

سوه مبهت فلیق نهایت خوش اختلاط تفایشراس کا بامرده ادر برکیف ب کفونوی اید بازاری رندی فیقی ام سه علاقد فاطرداری بدید کرسکداس کا ام برعزل کے آخرینی مقطع میں دانی تفاء جیساکہ یشعرے:-

عان نخبتی کونه آیا دو دم نزع حستن ، آس نے اس وت مین کی پیریزائرا کھیں ،

یہ بیان بھی درست ہے اس لئے کہ مُنوی 'وحسُن وعشق' میں اس قسم کی متعدد غزلیں شامل میں ۔ دوغزلیں توالیسی میں جن کح رولیت ہی جُنٹی ہے اور مَین جا رغزلیں الیسی میں جن میں سرف مقطع نہیں بلکہ متعدد شعروں میں بخشی کا نام آیا ہے مثلاً الک غزل کا مط ہے :-ہے جب نک نہ یہ بخشی حسن سے

اِن امور سے جرائے کے اس دعوے کو تقویت میرکنی ہے کہ انھوں نے "حسن وعشق" میں جو تقد نظم کیا ہے وہ فرض نہیں بلکہ حقیقت سے اس کا گرا تعلق ہے ۔

ي صاحب اريخ مَنونات أردوف اس منطوع تصفى كاس تصنيف على الحيد باسلام بايات بيد الماريخ مَنوناك مي درست نهيس معلم موتا ، جرات في خود ايك عبد نهيس بلكد و ومبكراس كي اريخ تصنيف و انظم كردى سيد : -

ا- يې اريخ اب اُس كى عيال ب كد شن ولونتى كى يه داستال ب ٢ - د كيد كو اوصاف كنشى ٢ - ٢ - د كيد كو اوصاف كنشى ٢ - ٢ - د كيد كو اوصاف كنشى

دونول سنوركي آخرى مفرعون سي علاي من كارات و بعض في في أيشعر في النوري من وعين من وعين من سكر بها سد " حكن اورعين " اس الله أن كوسال تصنيف نكافية من مغالط جوا ورند أو پرك مفرع صاف بية دريته مين بي شنوى ور**مهل في ا** مين **كلم أكوا**سي -

ی کی ہے۔ اُردوکی عام افسانی منوبی کی طرح یہ منوی بھی قصد کو یراہ راست زیر کیٹ نہیں لاتی ۔ آغاز داستان سے پہلے حدولفت و کے اشعار میں اس کے بعد تا شیعشق کے عنوان سے اس انراز کے سول اشعار کیے گئے ہیں ۔ سنو سوز بیان عشق سے یہ عجالی داستان عشق ہے یہ کریں گی حیث میں بیان فشانی کوٹ وعشق کی ہے یہ کہانی

له طبقات الشعراء المكيم قدرت الله يسمد عنه مجود منع مرتب طافظ محود شرائي مصفي ه . م

معماران اصل واقع مشروع مواه عرب الفلاصة به مه كه:-

جراًت جس وقت فیض آباد میں تقیم سے وہاں ایک موفی نیش بزرگ خوارجس بی رمینے سے یعلم ظاہری وباطنی کے ماہر تھے اورگرول ا میں آن کے کشف وکرامات کی شہرت تھی۔ چونکہ شہر کے اکر مشرفاور وساء خواجہ شن کے علقۂ اوارت میں واضل تھے اس لئے قلند بخش جراًت مھی مہت عبلہ آن کی طرف کھنے گئے، خود میان کرتے ہیں کہ :-

کرناگر ای بزرگ آیا جواس جا مواشدت سیمیں مشتاق اُس کا میسر آئی بارے مجھ کو صحبت باہم گر کہوں بیر طریقیت کروں دربرد قائم دصف ارقام ہے اُس کا حضرت نواج آئن نام ن

خواج صاحب کی محبتوں میں زندگی غیش واطبیان سے گزر رسی تھی کہ ناگاہ سفر دربیش آیا جب کواب مجبّت خال فیفس آ با دسے اُٹاوہ گئے توجراُت وخواجہست کیسی وہیں بہو پنج کئے لیکن یہ جا کہ بہت نہ آئی نفیض آبادکی دنگین جبّیں یہاں میسرند تنسیں اس لئے بہت جلد آگاچہ سے طبیعت اُٹھاٹ مہوکئی ہے

عجب وحشت سرائفي وال أيتى مسيكسي صورت بناس حاكه لكاجي

جار ناچار العنون ہو چئے ۔ چونکہ خواد بحسن صوفی ہونے کے باوجود رنگین مزاج شخص سفے اور زمان کی مروم متصوفان رکھشس کے مطابق توالی اور قس وسرود کی محفلوں میں ہمی اکٹر شرک ہوتے ہے اس کے نکھنڈ کی ڈیرہ وارطوا تفول سے وہ اچھی طرح متعالف سے ۔ قص وسرود کے انھیں مشغلوں میں خواج سن کی لاقات ایک ایسی طوائف سے ہوئی جوابنی متانت کی وجہ سے درمین "کے نام سے مشہور تھی ۔ متن کے ڈیرے میں داحت و مُشِق نامی دو خواجودان دیٹر بال اپنے نغمہ ورقس وحن کے لئے خاص فشہرت رکھتی سے مشہور تھی ۔ متن کے دیاں خواجہ کی آمرو دونوں ایک دوسے بردل و جان سے فدا ہوگئ ، مخشی کا النقات نواب حسد کی آگر میں جانے سے فدا ہوگئ ، مخشی کا النقات نواب حسد کی آگر میں جانے ہوئی ہو ایک وحسد کی آگر میں جانے انسان ہو انسان کی آمری میں خواج ہوئی ہو ایک جو سے خواج ہوئی ہو انسان کی آمری میں خواج ہوئی ہو انہ ہوئی انسان کی موکر دہ گئی تو اس کی آمری میں خواج ہوئی دورفت کا میان ہے کہ اس کے جو سین و فرج ان طوائف کی کسندش سے وگر متن کے بہاں آتے ہیں وہ رفتہ رفتہ کو سیک جامئیں کے ۔ جزآت کا بیان ہے کہ اس

کہا یہ الکہ سے اس کی یک بار ورا تو اب گھرسے ہو خبر دار ترے گھریں جو یہ اک نازنیں ہے ترے گھریں جو یہ آتے ہیں مفرت ادب کرتی ہے جن کا تو نہا ہت فدا جانے امخول نے کیا پڑھا یا جو آس نے سارے عالم کو مُجلا یا جو قویا ہے کا ب خوش گزرے ادفات تو کرموقون حضرت سے ملاقات نہانے گی جواری سے بندسوزی تو بیوموقیت ہوجائے گی روزی یہ آنت اس کے جی میں جو ائ

اب تومتن کان کورے موئے ۔ اُس نے معاملت بیغور کیا توخواد جسن ، ورخبتی کے باہمی ربط سے آمرنی کم موجانے کا واقعی فطرہ نظر آیا۔ پیلے تو پہکچائی لیکن عقیدت والادت کے باوجود اس نے ایک دن جمت کر کے خواد جستن سے کہد یا کہ :۔

مرے گھرکا بگڑ آہے اب اسلوب جوحضرت م نداب آؤ توہے خوب

نواجة من نے بینے ومتن کو ادبی نیج سمجھایا۔ صفائی وکرورت کی تعریف بتائی، عشق د اوس کا فرق سمجھایا، مجازود قیقت کے

مل در درارج پرتقریری دس وعشق کے ربط ان کی انٹیراور کرشمہ سازیوں کا فلسفہ چیزا۔ لیکن میں پرخواجہ صاحب کی تقریر کا کچھ رند موا اور بقول جرائت :-

یسب تقریر عاشق کی شنی جب وہ بے باکی سے یوں کہنے لگی تب سنو عضرت جی یہ کسی کا گھر ہے ہے ۔ سنو عضرت جی یہ کسی کا گھر ہے ۔ سزاروں لا کھوں اِس آتے ہوعشاق ولے آنا تما الا ہم کو ہے سنات

خواجتن ، متن کی اس طَعن آمیز گفتگو کی تاب نہ لاسکے اور متن کو اس کی حرکات کے نتائج سِکننے کی دھلی دیکرا ہو کھڑے ہوئے

بُرُوكُرُكُ أَسَ فَحِبَكِمَ ي تُوخُواجِ فَجُوابِ اُس كو دياية كُرُارا فاسقون كايال مواريه كوئي عاشق نهيل تجهوكو المائية

عِلے او اب توبال سے اپنے گھر ہم م و کے کرتے ہیں۔ تھ کو خبر ہم ا کرتم کر مبتلائے در دوغب م ہو و کم دستوار لیسٹ تم کو دم ہو ا

ن کیجوسی و افسول میم سے مسوب میں اسے دروایش معیوب او مفرخواج سن برخبتی سے جدا ہوئے ۔ او معرون بردورہ بڑا ، بونکہ خواج سن بخبتی سے والہا ندمجت کرتے تھے ، اس لے آئی

ت روز بروز برمن من كفانا بينا جيت كيا- ايك عالم ده تفاكه:-

کہاں یہ وقت آگیا کم تنہائی کے سواکوئی یارد مدرگارٹ تھا۔ عالم بیخوی میں دربدر ارس کیرستے اور درود وارسے اینا مسر

راتے۔ اس اضطراب نے آخری خران کی بہ مالت کردی کہ :۔

کھی گھرمیں کھنِ افسوس منا کھی گھراکے بھر ہاہر نکلت' کھڑے رہناکسی رستے ہے جاکر نکل پڑتی جوارے بے کلی کے نکل پڑتی جوارے بے کلی کے کبھی بہتی میں ہے تا بانہ بھرتا کبھی دھڑا تھا منحد پڑا متیں کو کبھی منعو ڈھانپ کرظاہریں سوتا کبھی وہ در بدر بھرتا تھا روتا

خواج من كى يه حالت ديكي كروك كون افسوس منت تنع ، أن كم مرموس اورعقيدت كا تويد تقاكر : -

یهی کمتے تقریب آبیں میں رورو ہواکیا حضرت خواج حت کو

اس اثنا میں اُدو موہوعشق نے اپنی اٹر دکھائی۔ جس عِرْدُ مُجَبّت نے خوا جسس سے کلی کی خاک جھنوائی تھی اُسی نے مجوب کی بھی وحشت بطرحائی۔ کی دوال تو بخشی نے انتہائی صبروضبط سے کام لیا۔ لیکن عشق پرکب کسی کا زورجلاہے۔ ایک ون ایسی فشی طاری ہوئی کمکئی ون تک ہوش نہ آیا۔ سب حیران و برایشان تھے کسی کی سجھ میں کوئی علاج معالج نہ آیا تھا !۔

کوئی کہنا تھا یہ ہے سخت عبار کیاہے کراس نے یہ ہے مکار کوئی کہنا تھا دم سادھا ہے اُس نے علی حضرت سے جوسیکھا تھا اُس نے

کوئی کہتا تھا یول جو سرم دل تھا مبا دا ہوگیا ہوا سکوسکتہ کوئی کہتا تھا اب فصداس کی کھلواو تفاضل مت کرد نقتا دہلوا و کوئی عبال جو بیوتواس کوبلاؤ فست لدد اسے جھڑوار مین کوائی :
وگ اسی سوچ بیار میں لگے تھے کئینٹی کی حالت غیر ہونے لگی :-

غض جب بخبتی کی جان نے لائے بڑگئے قرمتن نے بیوراً بیونک جھاٹا کے لئے خواجتن کو بلوا بھیجا - خواجتن آئے اورا نھول نے کشف وکرا ت کے ذریع بخبتی کی جان کے لائے بڑگئے قرمتن نے بیوراً بیونک جھاٹا کے لئے خواجتن سے بھر لے اعتبائی برتی اور بخبتی وحت کی طاقالوں کشف وکرا ت کے ذریع بنتی مرض دو بارہ آسی مرض میں بہتلا موکئی - دبار ناچاد متن کو بھر بلوایا - اور بخبتی اجھی موکئ - بیر بابندی ای وقت بنتی بخت کو اجتن کی آمرو فت سیکن بجر بہی بیتن بخبتی کو دو اوجتن کے دو بارہ آسی مرض میں بیت کو اپنی روش برلنی بڑی - اس نے خواج تن کی آمرو فت سے پابندی آتھائی او بخبتی وحسن دو نول بعیش کی زندگی لبر کرم نے لگے ۔

يع الناري الكراك واقد م جيم جرائت في حقيقت كاربك دي كنظ كرف كوست ش كى ج - داستان كا وها نيا فواد من کی ایات انجنی کے سرایا اور آن وَضِی کے غم فراق برقایم ہے جو نکہ حرائت کو داستان یا قصته سنانے سے زیادہ خواج جس کے روحال تدوّات وكالت كاذكركم المفسود تها سلك المهول في اسماني كما في مركسي ملكمي السيد مد بات وواقعات كونظم نهي ما جو منته نائي اشرى مند بالمدم معاملات مجتنت مين ميني آقي مين - النباني فطرت اوراس كي خوامش كونظ نداز كرك والعدنظم كما كياسم نعتيد ود كرفتمد منه مبان ودكيا - السمي وه اترانكيزي ودكشي بدانه وكل جواس مع كعشقيد واستانول كافاصه ب سرحند كالمنوي ميراميواد مروش دونوں کے غرفراق کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیاہے تھے ہم ان کے غم واندوہ سے متا شرنبیں موتے ۔ شاہراس کے کہ ان سے محافظت وتقانع کی بوآئی ہے ۔ حد بات کی ترجانی کی گئی ہے لیکن جونکہ یہ حندیات شدیر کہرے اور سے بنیں ہیں اس لئے ان کا اثر بنا رہ الدار المرات كم بوتات عفد برع كرم عشق كي الترس كبيس زياده خواجست كي روحاني طاقت كے قابل بدماتے ميں - صاف بيت مل بنا وعاني كمعا الدنونين بلك فواج من كى كرامتون كے افلها ركے لئے تعتد سنا يا كيا ہے - ليكن جونكر ورات بنا وى طور ميونل. شاعبي اس ك وهطويل فظم كي صورت مين اس كام سع عهده برآن بيوسك - خواج سن سَجْتَى اورمتَوْد مَيْنُول مِن سيكن ايك كي تُنفي معى بايس سامن ورس طور لينبي أبحرتى -متن كأكردارايك ويره وارطواكف كاكرداري ادر بري عدلك اس طبق في عادات اطوار کی نابید کی کرتام بدلین تجبی وحس کے کروارمیں کوئی تشت نظامین آتی یختی کوئی سربی گھوانے کی برد ارتا تون نہمی کر با قدم تكان مشكل عدا - مانا كمتن ك قبض مين على ميكن حتن ك محبت من اس كا كمرسة كل عانا وسنوار نهيس آنا - واتى شرم وحيدا ورضائدا إ منك والموس جاسي موقع برانع موقع مي أبقى كے لئے كوئى الميت مدر كھتے تھے اس لئے مين ك فراق ميں أس كار وروكرهان دين كرهنا اور كلشنا السي جزير بن جمعتضائ عال كمطابق نبير جراء اسى اليهمين في كالحبت يرشد والعكمام عبداها حَيْن كى كرا الوں اور بردُ عاول كاية افريحفاك بخبنى بار باربيار برسكتى تقى اورشفا باسكنى تنى- تو بيوسن كونجنى كے بهاں دور وورگرما . یا مس کے فراق میں مارے مارے تھرنے سے کیا فاہرہ بھا۔ وہ جا میت تو تی کی اپنی ایس کینے بواتے را بینی رو مانی قولوں سے مبدا کو وصال سے جدل لیتے اور جس سے مجتب کرتے تھے کم از کم اسے کرب واسطاب میں متلا نہ کرتھے۔ آب اگریہ ساری چیزیں صوف اسے المجي تعين كرويره دورطوا تف إ تاشابي أن كي توت إطلى ك قابل بوما يس وبعراس عديد مشق كي تا تيرس تعير را علا عجر

شہر کے سادے امرا و روسا خواج من کے مربیدل اور مقفدوں میں شامل کے قوا قرایک معمول طبیعت کو قابل مقول کرنے ہے۔ آئی زحمت کیوں اُسٹھال گئی - ایسا معلوم ہوتا ہے "ا نیرعشق دکھانے کے لئے نہیں بلکھرٹ خواج من کے کشف و کرامات کا فعاد نے کے لئے یہ واقع طول دے کرنظم کیا گیا ہے ۔ نیتج ظاہر تھا۔ اس میں میرت انکاری واقعہ تکاری اور جذبات کی معددی کے ماسن بیدانہ ہوسکے جو میرمی رائیم ، مومن اور مرزا شوق کے منظوم قصوں میں ملتے ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب کا یہ خیال مادیک درست ہے کہ:-

"جرات کا کلام سلارت وصفائی وفعدادت کے فیمشہورہ۔ اس منوی میں یہ تمام خوبیاں بردگی کمال موجود ہیں۔ ک یکن مرف سلاست بیان وفصاحت زبان سے کوئی اچھی طویل نظم یا منوی وجود میں نہیں آئی۔ طویل نظموں کے لئے جب کمب تن کی طرح برسوں ول کاخون نکیا جائے کلام میں زگمینی ۔ تازگی اور ابدی حشن واٹر کے نقوش نہیں آئی جرقے ،عبدالقا ورسروری

يه خيال عبي درست ہے كو: ـ

‹‹ اس كا قصّه طبع زا دہے اور غالبًا اس كى اكر ْجزئيات حقيقت پرمبنى ميں - اس ميں فوق فطرت عناصر كلي نہيں ہيں ا اس كا اخلاقی سياديمبي كار آمد ہے ''

نوی شن وعشق کواعلی درجہ کا نہیں ' بلکہ دوم درجہ کا کارنامہ خمیال کرنا عیاہے۔ حصن دعشق کے سواجراً تنے کے بہاں دوافسانوی شنویاں اور التی ہیں ایک '' کارستان اُلفت'' دوسرے'' را فرجہ ہیں ''۔۔۔۔ ارستان الفت میں چارسو کے قریب اشعاریں اور اس نظم کے بردے میں جراتت نے ایک پروہ نشین خاتون کی داسر شہاری مجسّت بیان کی ہے :۔

کروں منور کھول کرنوں قصد خوالی کد اک بردہ نشین کی ہے کہا تی اس اس کا مناسب ہے براہم میں یہ بدنام مجتب کیونکہ ام

کے یارب ہوکوئی اسسلوب ایسان رہیں عاشق اور معشوق کیجا ۔ قصے کوختم کر دیا ۔ یہ تقتہ بال ط کے اعتبار سے مجی بہت معمولی ہے ، جذبات نگاری یا منظرکشی کے لحاظ سے بھی اس میں کویلی

مان نہیں ہے ۔ داج وجری میں داج امی ایک بریمن زادے کاعشقہ فقد نظم جواہے، ایک دن بریمن زادہ تیرتھ کے لئے جار ہا تھا کہ ایک بری وش برنظر طربی اُس نے تیرنظرسے کھایل کردیا۔ راج نے اسے رام کرنا چاہا کمرقابو میں شام تی جب راج سف مبہت بچھاکیا تو اہ وش نے اس کی

سله رسال اردوجوری سود وار

سله أرووتمنوي كاارتقاصفي ١١١

ميس كليات جرات قلى مرقومة تقييًّا ها الشير سفي من ١١٣٠ - ١١٣١

مجتت كا امتحان لينام إ - اوررت جوكى كامراغ نكاف كي يترط لكانى: -

توده بولی اکر تم طاخت بو خرمجه کورتن جوگی کی لا دو،

یاج، جوگی کی تلاش میں نکل ، راستے میں ایک مورویش طا - اس راج کو طول وغردہ باکراس کی و لجوئی وتستی کا سامان فراجم کیا فقیرنے راج کو تقین دلایا کہ وہ بہت جلد دین جوگا تک بہوئے جائے گا اور اپنے ارا دے میں کا میاب ہوگا - میبی یہ قفیہ ختم ہوجا تاہے - یہ قضہ فقیرنے راج کا درستان الفت کی طرح مبہت معمولی ہے - یہ دونوں منظوم افسانے کف تاریخی دینیت رکھتے ہیں اورصاب بتہ وہتے ہیں کم جرات میں شنوی یا منظوم قفیہ نگاری کا کوئی فاص سلیف نہ تھا انھوں نے تیرو میرسن اور انٹرے رنگ میں شنویاں لکھنے کی کوسٹسٹ کی ممکن میں شنوی یا منظوم قفیہ نگاری کا کوئی فاص سلیف نہ تھوں انہوں نے تیرو میرسن اور انٹرے دیک میں شنویاں لکھنے کی کوسٹسٹ کی ممکن میں میں اور میرس کی وبیش اوبی محاسن نظراتے میں اور سے وجھوتو اسی ایک شنوی کی بدولت جرات کا نام شنوی نگاروں میں لیا جا تاہے -

له نگار اصنان سخن منبر عسفی ۸۰

مادروطی کے فلاح وہمبودکے گئے
ہاکے افلامات
نہایت نفیس پیدار اور ہم وار
اوئی ویوبک بارن
رواور
ہمارے ہاں جدید میں طریقے سے طیار کئے جاتے ہیں
ہمارے ہاں جدید مین طریقے سے طیار کئے جاتے ہیں
کوئنٹر رواز افریط ) کمیٹیڈ (انکار پورٹیڈان بمبئی)
کوئنٹر رواز امری سمر

## مكركى حيات معاشقة كاليك ورق

(محرفظیم فروزآبادی)

سنی آزا شعروتر تم کا ایک بیکرنگین جس کی مجت جگر کا ایان اور جس کا آستا نبیگر کا طور تھا ، جس کی حب گرنے سالہا سال بت بچو کر بیست کی اور جس کے حسن وجال نے جگر کی ڈندگی اور شاعری کو زندگی بننی - وہ شع آج بھی من چوری کے دیک گوشہ میں بحالت افسر دگی موجود ہے گو اس کی عشوہ طاڑیوں نے اب زابات تقدس کی صوت اختیار کو لئ جس مین چوری کے اُجر جے دیار میں مجھے اس کا بیتہ چلانے میں زیادہ د منواری نہیں ہوئی - جیسے ہی مکان کے اندروانس ہوا میں نے دکھا کہ ایک بڑی جس میں نے دکھا کہ ایک بڑی جو برقبر ایل بڑی ہوئی سے میں نے دکھا کہ ایک بڑی جس کی میں میں نے دکھی کا خوان و آغری کے آثار نایاں -

یشرآنی تقی، هگرماحب کی شیاز جس کا ذکر نود انفول نے اس طرح کمیاہے :-وہ کہتے ہیں سب دل کے انداز کئے محبّت کا انحبام و آفا ذ سکیے ، میراک راز ہے پر دؤ راز کیئے کہاں تک نج عشق سنت یاؤ کیئے کرم آرز و محتّب آرز و ہے

> سیرارُن :۔ د جار اِئی سے اُٹھتے ہوئے) کہے کس کی الاش ہے آپ کو؟ میں :۔ شیرازن سے لمنا جا ہتا ہوں .

سُنْبرارُن :- ﴿ وَاللَّهِ مِي لِيهِ كُرِ فَيْهِ إِيكَ تَحْت بِرَهِ فِي كُلُ فِرِ النِّن كُريةَ وَدَةً ) جي سُرازَن ميراني ام به وفراية ؟

میں : فی مگرصاحب کے بارے س آپ سے کھملومات عاصل کرنی ہیں۔

شہرازن ؛۔ شوق سے اِ بہتر ہر ہوگا آپ موالات کرتے جامیں اور میں ان کے جوابات دیتی جاڈل ۔ د انٹرمیں مشرازن کی حجو ڈیبین اغاضن بھی ان کے قریب ہی جار پائی سرآ بیٹینس اور حصالہ کمزتے ہوئے مجھ

(ات میں سرار آن کی حجو فی بین اعاض بھی ان کے قریب ہی جار پائی برآ بیٹھیں اور جیدالدیکترتے مولے مجھے پان کھا درخواست کی )

مين : سي إن نبين كما آ-

عَماضن : - عبركياً توامني كي جائي آپ كي - جارمنگواني جائي .

ميں: درباني ہے.

اغماضن و- آب إن منى نهيل كفات و فادكا بهي شوق نهيس - فاوقويي بى ليج كيا مضايقه ب

میں ہے۔ مرف جگرصاحب کے بارے میں اپنی تشکی رفع کرنے آیا ہوں۔

اعماضن : - ركسى قدرمتاسفاد لهجرمين ) بريد عفل آدى عقيب عارب ! بريد اجهة آدى تع ! بهارا ان كاساته كول سوار

سال تک رہ ا کیا تعریف کی جائے ان کی بڑے تھا آدمی تھے۔

بكرصاحب سے آپ كى طاقات كہاں اوركسس ميں موئى -

سن ون و تحجه یا دنهیس لیکن اس و قت میری عمر سول سره سال کی تقی ا ور حبگر صاحب کوئی بیب تمیس سال کے بول ع یہیں اسی مکان میں اصغرصاحب انھیں اپنے ساتھ لائے تھے۔

اب آپ کی تمرکبیا ہوگی ..

برازن ا-لک عبک ساطعہ کے قریب محطیعے ،

به استغرصاحب كون اي U.

استغريسين يهال ايك مختار تھے - فاصى برككيل تھى ان كى .قريب ہى ان كا عبا كك ع - انتقال موت تقور احرصه موا ـ يرازك

اضغرگونددى سے بھى آپ داقف ہيں ۔ U,

والرائ

U.

بی میں استفرسادی، میکرے استادیتے مینا جاتا ہے عینک کاکارو باراصتفرصاحب ہی کے ایاء برمیگرفے نثروع کیا تھا۔ میکرصاحب جب میں پوری آئے توعینک کی بٹی ان کے سامد ضرور ہوتی تھی۔ میکن عینک فروشی کا کام انفوں فے يرازن :-

بیهان کمبھی نہیں کیا۔ انسغرصا حب کا ذکر توکیعنی کیا ہوگا ؟ -\*

تحقيم توياد نهيس طريا--: 5

آخرين بوري توسشاعون كاكره ربام - بيهان فاتن مكرسيات سب مي في مشاعون مين شركت كي من اورمكن مي بگرساحب کی دیدسے برشاعرآب کے بہال بھی آئے ہوں۔

اشاعرہ کے بعد بیہاں شعرو من کی مجلسیں حمتی تو تقیں اور مجھی ان میں امرے آئے ہوئے مشعراء بھی تشریف لاقے تھے أرنسه لبكن مير فافي كيدلاوه اوركسي كونبيس مانتي -

فالن كارنك سافولاتها ؟ اوروه يول كيم بجير فظراك تقيي ان كاسب محولت جكامو.

إن أيك سوكواري توان تركيبره سائميتي عقى الميكن مسكرات وقت وه بهبت حسين معلوم بوت تقرر حالا مكه بالتر كرت اِنن :-وقت نظري بهيشيعي ركفت تقع - مين في أيك إرهكريس إس كإسبب بوتيما كبي اسكيف الله ان كي نكهول مين مسرزم ب عبس كى طاف وكليت إلى است ابنا بنا ليت إن - من يج ان كى الكدول من برك شمش ملى -

الله المرابعة ومرا مركوري محدومي اور ابوسي إلى بانق مع كهاجا آم يدان كي الكامي وزنت كانتجم - كمايدي م

- 5 24 3

مين البيد أي باستامين مجهى -كها حالات بي فافي في كسي معضق كما تقاا وراس مين المصين الكامي كامنيع و كيدنا برا-

بال الاقده كرايك طوائف فورجهال س وه كت كرت عفي اور الامى كيول موتى الحيس ارزن :-

سیم کود کیما ہے میں آپ نے ؟

رنان :-

فيتمابتراً كياتفيس --:

منطيخ بين العلوم . ينان . - منائه مگرصاحب انسیم سے بہت مجدّت کرتے تھے لیکن جب انھیں بہت جلاک اصغرصا مب بھی تیم برفراید ہیں وانھوں نے اسے طلاق دے کراصغرصا حب سے نکاح کراویا۔ یہ کو یا جگرصاحب کا بہت بڑا ایٹا رہتما دینے استادکی خاطریسکن مگر میں صاحب اسعم كى تاب نبيس لاسك يشراب كى بناه بى وطن كوخير بادكها اوريين بورى على آئ -اعماصن : - نبيس يوبات نبيل - سكن اب اس كا ذكر بعدا دوقت م -ميا مكرصاحب في المسيم كا ذكرآب سي كميا تعا؟ مجمي شيس كهاجا أبي كشرزن انتيم سعبهت مشابهن اورشرون سع مكرصاحب كى دبيتكى كى دبيعى يكانى ؟ يس جي نيس برات غلط-میں :- کیاآپ نے نشیم کو د کھا تھا۔ اغماضن :- جی نہیں ، نیکن مر، نے رُزا جى نېدى ، ئىكنى مى فى منائىد ، او رمېت توجكرصاحب فى با بى سى كى كسى اورسى نېس، دە آياسى بىيشدىركاركېكرىغاب كرية تيم اور د جيت كى طون اشاره كرت بوئ اسى بالافان كوبس ميں بم رہتے تھے ، وہ طور كها كرتے تھے -توكويا شعلة طوراب بي كافيضان م - نوب -میں :-اور شعلهٔ طور تودج دس ہی نہ آنا ، اگر آپانے اس کی خزلیں سینت سینت کرندرکھی ہوتیں ۔ جگرصاحب تو بڑے ا اُلی تھے اعماضن :-غرق جام شراب رہنا اور زندگی کوفراموش سے رمینا ان کی زندگی تھی، چنانچ ایک بارمبو پال کے کوئی صاحب ان سے کلام کی اشاعت کی نیت سے مین پوری اصغر سین کے پاس آئے و تام غزلیں ان مے میرد کردی کئیں -الشراؤن سے ) اپنے کلام میں جگرصا حب نے آپ کا ام کہیں دکھیں صرورنظم کیا ہوگا۔ مہت سی خزوں میں مکین شعلہ طور کی اشاعت کے وقت ایسے اشعار کو صدف کر دیا گیا اور مجھے توان کی تام عزلیں اثابیقیں ويتل سیرازن :-ليكن جب ج كرف كنى توسب ميرى ياوس محوموكسك -مجهة وجندا شعاراي يادين جنعيس آب كي ذات كي سوا اوركسي سينسوب بهين كيا عاسكتا:-كهال يك غم عشق سنسيراز كهي كم سرآر زومحن وآرزوس اورده بورى غزل يانظم جراً يا دايام كعنوان سي شعلة طور مي شائل سه :- وقصورت سازو موق جلوه سايال دائتم اليادايات كمنزل منزل باداباع كدمنزل منزل جاب داست بود حاصل برتمنائ كرينهال وكسستم وست وروست نكارمنوق وميركوه طور إِمْتَعْوْمِ الْمَادُومِ الْحَرِّعْرِ الْحُرِالْ وَالسَّلْمَ درفضائے آسان حسن جول سسيارگال گه پیقفش دولت حشن فرادان د است م بزبرطورسيم دعوت دون نظهر كىست ؟ كوگويد بەسكارازل كىس بام چوں بوکا فرماجرا مروخوا مال واستستم بهم حمن آواره ام بم سربه صحرا دا ده ام من جكرميتم بهال كامروز دور افيا ده ام

تعمران در دادكرن كاوس شرق اوت اليع وأب كول شعر إدنهي آنا-

ع :- اچھاتویہ بتائے جب مگرصاحب کوآپ سے ایسی بے پناہ مجتت تھی تو انھوں نے آپ کو چھوٹر کیوں دیا ؟

ن : - جيورف كاكياسوال بميرا ال ككوفي ناجائز تعلقات ويقانبين -

س :- ميرامطلب ميد وه كيول علي كي يبال سي ؟

إن : - مگرصاحب جب بهال آئے تو میں میٹھ دھر م واس کی طازم تھی اور میٹھ دھرم واس کے سامنے مگرصاحب بیچادول کی میٹیت تھی ۔ آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ تو تھا نہیں ۔

س :- آخر خري كس طرح عبدا مولاً

رازن :- استغرسين صاحب ال ككفيل تقد

ل :- اور متراب.

بران :- شراب بلائے والوں کم می نہیں سی رجس مگر مبید مبات وہی بخان و والوں کم میں اس میں اس میں میں اس میں ا

ں :- ایک شاعرمفلس کوکیسے برداشت کرلیا آپ نے اور خصوصًا سیٹھ دھم واس نے ، ان کی موجودگی سے آپ کے مشاغل میں بھی توحرج ہوتا ہوگا-

رازن ، - کافے کا کام عمراً شام کو ہوتا تھا۔ جگر صاحب ریادہ تر دن میں رہے تھے۔ چار پانچ بچے کے بعد چلے جایا کرتے سنھے۔ اور حرج کی بات کہتے ہیں آپ ا میرے کا روبار کا فروغ ان ہی کے دم سے تھا۔ نئی نئی غزلیں لکھ کردیا کرتے تھے اور میٹھ دھرم داس جانتے تھے کہ جگر صاحب مجھ سے مجبّت کرتے ہیں لیکن اسٹارٹا یا کمٹا یٹا کہ می کوئ بات انسوں نے ایسی نہیں کہی جومیری طبیعت برگراں گزرے .

:- إنشه كى حالت من جكر صاحب بهك جاتے تھ .

إِرْ ال :- كمين بين ، وه اس كا برا خيال ركع تق كر بقيد موش وحواس مير يبال آين اورجب كمي الوكواتي عالت مين . يبال آجات توس المربعاك جاتى ، وه مود باند ايك طرت ببيه عالى ، جيس المربعاك جاتى ، وه مود باند ايك طرت ببيه عالى عبد البي غلطى برنادم مول -

ا :- آپ بھاگ کیوں جاتی تھیں ؟

رُوْن ٥- مَجْهِ مَثْراب سے نفرت تھی، اس کی بد بوسے مجھے متلی ہونے لگتی تھی۔ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، گانے بجائے سے بھی مجھے رغبت نہیں بھی، بدر جُرمجوری پیشغل افسبار کرد کھا تھا۔ جیسے ہی فراغت نصیب ہوئی میں نے ہمیشہ کے لئے یہ بساط اُلیٹ دی اور جج کرنے جِلی گئی۔

ا :- قي آب فيكس س مي موكا ؟

برابرآتے رہے سامنے آقا میں فی چیوڑ ہی دیا تھا الیکن وہ برق الرکھ رہے کہ دیکھے اب میں فراب نہیں بہتا ہوں ، جب بین مہینے بہت قلیل عصرہ اگرآپ سال بھرک جب بین مہینے بہت قلیل عصرہ اگرآپ سال بھرک ابت قدم رہے تو لیے کوئی عذر نہ کا کہ بیدہ فاط ہوئے ، کسی قدر جھلائے بھی۔ اسی دوران میں اصغر کو نڈوی کے انتقال کا ارائیا، جلے گئے۔ وال سے فرجو ائی میں فرائی میں عقد کرلیا ہے۔ کوئی آٹھ دس سال کے بعد فالبائی شامو کے سلسلہ میں میں آبوری تشریف لائے کئے گئے کھوکھو کو ان میں نے بوجھاکس بات کا جہنے لگے مجھے کھوکھو نے فلطلی کی۔ میں نے عض کیا جگری ان کے سامنے بھی مطلق کوئی افسوس نہیں ، فاد داری اگر تھے عزیز ہوتی قربیت ہوتے گئی تو ان میں سامنے بھی نہیں آئی وانوں نے بہا یہ زندگی تھا ارے بغیر کیے گئی تو ان سے کہدیا کہ میں تو اب اپنے مدارے ان کے سامنے بھی نہیں آئی وانوں ان کہا یہ دندگی تھا ارے بغیر کیے گئی تو ان سے کہدیا کہ میں تو اب اپنے مدارے ان کے سامنے بھی نہیں آئی وانوں ان کے مطابق بھی وال کو یا دکھیے۔

میں : مجراس عرب آپ کی مگرصاحب سے طاقات نہیں ہوئی ؟

شیراڑن :- موقی کیون نہیں ، کوئی جار باخ سال موٹ ، آپنے ایک عزیزے سے پاکستان گئی ہوئی تھی، ویکھا جگرہ اجب کار میں جلے آرہے ہیں، دیکھے ہی میں اندر جانے لگی، ضد کرکے روک لیا، خداک ئے اب تو یہ بردہ داری رہنے دو ، کو ادھر اُدھر کی باتیں ہوئے کے بعد میں نے عرض کیا میں نے پاکستان میں رہنے کا ادادہ کر لیاہے ، آپ کی کیا دائے ہے ؟ سنے لگے میں تو ہرگز اس کا مشورہ نہیں دوں گا، اتنی بڑی جائدا دہ آپ کی، ڈیرھ دوسور و پر بہیں تا کہ کا آدہی آر فی ہے۔ آخر آپ کو دہاں کی تکلیف ہے جو آپ یہاں آنا جائتی ہیں۔ یہاں کنے وگ ہیں جو معربی میں بیر خطر جاڈل لیکن میں بیساں دکنے دالا نہیں - جب میں نے اپنے ادادہ کا کسی قدر ضبوطی سے اظہار کیا تو کہنے لگے بیلے ہی آپ نے کب میری بات بابی نہیں ہے۔ اب انہیں گی۔ اگر آپ کا آپ کا ایسا ہی اوادہ ہے تو یہاں دس ہزار روپیہ آپ بچھ سے لیے اور وہاں آٹھ ہزار کے فی لیک ہفتہ میں نے بہت ہوئے کہا ابھی تو آپ منے کررہے تھے، اب محمر ہے کا مشورہ بھی دنے گئے ۔ فرایا تھم ہے کی اکوئی لیک ہفتہ نہیں دیا ، ابنی ایک طرورت کا اظہار کیا ہے ، جو آپ کے فراید نہ سہی ، کسی اور طراقیہ سے بوری ہوجائے گی ۔ کوئی لیک ہفتہ کے بعد خرجیجی میراکام ، وگیا ہے ۔

میں :- اپ کے پاس جگرصاف کی کوئ نشان بھی ہے ؟

ترازن :- جینہیں:

ب جن دنول عکرساحب مجوبیل کے تھے ، وہاں چند معزز حضرات نے ان کے ساتھ اپنا فوٹو کھنجوایا تھا۔ والیسی پر یہ فوٹو گروپ اکر آپا کی فدمت میں میش کیا اور اس کی بیٹت پراپنے تضعوص کا تبانہ انداز میں یشعر لکھا ہے اب بھی میں میرے تصورے وہی واڑونیا ذ اپنے اُجڑے ہوئے آغوش مجتت کی قسم یہ فوٹو ابھی تک ہمارے پاس محفوظ ہے ۔

### الراب اوفي وتنقيدى لمرائج والمتيان توبيسالنام براسطة

صناب كن مغر : قيمت باغ روبرعلاده محصول - حرق نمر قيمت باغ روب علاده محصول - مومن نمر - قيمت باغ روب علاده محصول ا يأض نمر و قيمت دوروب ملاده محصول - داغ نمبر و قيمت آخوروب علاده محصول - (جلا معصوب ) رابط معصوب المحقوب كار المعقوب كيان يرسب اب و تينيس دوب مع محصول ل سكت بين اگري وقم آپ تيني مجروب ا

# حرت شموی شخصیت اورشاعری سطان انترق ا

حيرت كانام عبدالمجيد خال، والدكانام عبداللطيف خال- حيرت صاحب كي بيدائش سنواع بالنواع مي موتي ادر ابت ابی تعلیم مکان سے شروع ہوئی - اسکے بعدم بوک شملہ سے کیا، اور عبر حرت صاحب کے والدفے ان کوعلی مرا مجب اعلی کوه انھوں فيستان الى مارى دارىكيا اس كے بعدجبك حرب صاحب ايم راف مين دافلد ليفي على كرده جانے والے تھے كدان كے والدكوكسى ورمعدس يذبرن كرجرت ماحب فلافت تركي سے منافر كي اوربہت مكن م كهيں دواس تحرك مي على مصد فسليس محرت ميا کے والدے ان کوعلی گراعر بھینے سے ان کار کردیا - اس وج سے حرت صاحب ایم - اے نہیں کرسے - بعد میں خاندانی حالات نے جھالیسی بچیدیگا اختیار کرنی کریت صاحب نے مشغل تعلیم کوہمیشہ کے لئے خیریا د کہدیا تعلیمی سلسلختم ہوجانے کے بعد حیرت صاحب فی مختلف ملازمتیں کی كچەدنون نوجى اخبارك بردف ريزرى رے، آخرى جب مركزى أسبى وبارتىن مى ملازم تلى كەسىم مىن اجانك آپ كے بيرول برفائى كاحمد مولا آپ بيروں سے مفلوج مدكرره كئے اسى باعث سفى يا بىن اوقت الازمت سے ريٹائر موكے، آج كل فين ملتى بيج -دیگریگان روزگار شخصیات کی طرح حرت صاحب کو مجی را م بور کی کشش نے رامپور کی طرف کھنیے لیا ، ساھ عبسے حرت صاحب کامشقل قیام رامپورسی میں ہے ، تعلیم کے دوران ہی شاعری کاچسکہ لگ جاگا تھا ، سٹاسٹہ میں توحیرت صاحب بہت اچھے شعر کہنے کیے تھے ، یہاں تک كر حريت صاحب كريبي فزل الم المرسع مرجهي تقى - اظرين كي ضيافت طبع كے لئے ذيل س حرت صاحب كي يبلي غول كا تمون بيش كرا وول تاكه ارتقا وسخن كا انداره موسكے سه

اس بزم میں جوگردشِ ببانہ ہوگئی ہم سے بھی ایک نفزشِ مسّانہ ہوگئی صدشكر كية وان مع مونى نيج كفتكو يوادر بات م كحريف م موكنى حرت عفده س فوشى كا گزر كما ا م آئے تورون کاسٹ نہوگئی،

حرت صاحب اگدید ملاعمی با قاعدہ شائعی کررہے میں گرشاگردکسی کے نہیں ہوئے ۔ ذوقِ شاعری فعلی ہے، فعلت ہی کو حرت صاحب راہنا بنائے ہوئے ہیں سکین اکثر شعری مشورے جناب حا ترس قادری اور جناب جوش مسیانی صاحب سے لیتے رہے ہیں۔ حرت صاحب كا ذونِ شاعرى نطرى بوف كااندازه اس سيره ساد معمولى واتعد سي بخوبى موصا آم جوال كى شاعرى كى ابتدات

حرّت صاوب جب شدّ میں تھے ایک صاحب منگلور کے جبیب حسس نائی جقوں کا کاروبار کرنے شکہ آئے تھے مبیب جس منا اگرچ ان پڑھ تھے گرعلم ملسی اچھار کئتے تھے، اسا تذہ کے اشعار برحل بڑھتے تھے، ایک مرتبہ انفول نے حضرت ذوق کا ایک شعر بڑھا، جس کا بہلا مصرع غلط براه دیا - حرات صاحب جواس وقت تک حبرت نہیں تھے انفول فیسیجسن صاحب سے مود بانعض کیا حضرت اس شعرابیا معرعه آپ نے غلط پڑھ دیاہے ، وزن میں نہیں آد ہاہے ، صبیب سن صاحب نے بُرا مانتے ہوئے حیرت صاحب سے کہا اول قوامیا جہنیں

رائرمان صاحراده می قدم عطط پڑھ دیا ہے تم درست کردو محرت صاحب فیفرکتاب سے رجع کے معرف درست کردیا جبیتین احب نے کہامیاں تم شاع معلوم ہوتے ہو، صبیب صاحب کے یہ الفاظ حیرت صاحب کے دل پر انٹر کرگئے انھوں نے ریاضت سروع ردی - اس وا تعدیے بعد حیرت صاحب با قاعدہ شعروشاعری کرنے نگے ، مشاعروں کی محفلوں میں شرکت کی شمکہ کی" بزم کہسا رسم کھی ن ب داستدان مرحم، برویز اورسوقرایش می برم مساد کے سرگرم کارکن تھے)

مفل مشاعرون سے اب ایکے برحد کوان کا کلام اس زاند کے مقتدرسایل میں شایع مونے لگا.... حرت صاحب کا ابتدائی ام مخرن ، ادبی دُنیا ، نگار، شهر کار، رو آن وغیره لمی چهینار بام در دوآن اور شهر کار اخر شیرانی بروم کے رسائے تھے، حیرت صاحب و ملح ایک مرتب دوران گفتگوی تبلایا تھا کہ آئینہ تحیرت کے عنوال سے ان کی غزلیں ہمیشہ رو آن اور شہر کار سی جھیتی رہی ہیں ' پیعنوالن وم اخرّ مثیرانی کا تجویز کرده تھا۔ حیرت صاحب نے کہا تھا اگر کیمی ان کا مجموعہ کلام شایع ہوگا قودہ اپنے مجموعہ کا نام ''آئینہ میرت'' ہی ہی کیل ونكه يدايك بعدرو و دومت إورمرحم سائقي كالتجويز كرده ب اورجوان كوابني زندكي كي طرح عزيره وشعروشاعرى كے ساتھ ہى ساتھ ..... اوز کتابی صورت میں حیرت صاحب کا صونایک يت صاحب في نترس معى لكها هي ....

رى دامد بارے سامنے آیا ، دریترجد كی صورت ميں ہے -

Light ( Moons of Isracel . ) Single ( Rayder Hygherd ) 3,500 الرائيل كاجاند) كے نام سے كميا تھا ۔ "رجية خرست شيئي مكتبة عامعد كى شاخ دملى نے شايع كيا تھا اوراس بر" نكار" اور دوسرے فندرسایل نے بوے اچھے تبھرے سے تھے۔ ایمی حال میں او فر کراچی بابت مئی شھے یہ میں جناب ابواللیت صدیقی نے بھی تیت صاحب اس ترجمه كا تذكره كرتے موئے اوسط درجه كا ترجمه قرار ديا ہے ۔ رائق بكر دسك اس ترجمه كے علا وہ حيرت صاحب في دو اور بھي ترجم كي ں جہاری کے اس طویل سلسلہ سے فسلک ہیں اور ابھی تک شایع نہدیں ہوسکے ..... بہنا ترجم شہود امر کمن ظافت تگار ک ون کی تین کہا میوں کا ہے اور دوسرا ترجم طیگور کی کہا نیوں کاکیا جوانگریزی سے آردومیں ترجمہ کی ہیں ان تراجم کے علاوہ حیرت منا ا کوئٹری کام اور مھی ہے جومشا ہوات کی تمکل میں ہے اور ووحیرت صاحب کے فرضی ام سے منظرعام بر آباہ ۔

جراع حتن وحترت مروم كم ترازه مي ايك مت تك ( يشكر به دقي م) كعنوان سع درت صاحب في اين مشارات كو ال كياب، ية عام مشابوات حيرت صاحب كي فرضى الم (مخفى ) كانام عد سنايع مودة بين - سيرازه كربيدي سلسلاكسبي كبعي ال القدى صاحب كے 'رسال ا دبت اور آغا مروش قزلباش مروم كے رسال مرجى برابر دبارى را

نٹرے اس کام کےعلادہ حیرت صاحب فے بھاری کے اس طویل دورمیں منادرج ویا کھنقی کام اور کریا۔ با -

١) انتخاب استعاد فارسى رجي ترجمه كم ساته بيش كرف كاالاده ب

٧) انتخاب استعار اردو (مترسے الكردور عاضرتك)

٣) فارسى معرع إورضرب الامثال -

حیرت صاحب کا یہ تمام نٹری اور تحقیقی کام دیکھنے کے بعد یہ کہنا بڑتا ہے، دہ ایک کامیاب شاعر ضرور ہیں گر نٹر نگا میا تحقق یں ۔ ان کی تمام تخلیقی ، تحقیقی صلاحیت پر پورے طور برشاعری میں ظاہر ہوتی ہیں ، جائے بنجیدہ شاعری ، د جائے مزاحیہ شاعری ۔ نشاک ان کا ا و ننر لکھنے پر ، حریت صاحب قادر ہیں مگران کی ننزیں مضمون آفرینی نہیں موقی ، عبرسب سے بڑی بات یہ کوننزمیں ان کا خدکونی الوب بیان نہیں جوان کے دوسرے ننزنگاروں سے ممثا ذکر سکے اس کے حیرت صاحب اگرا بنی توج شاعری کی طرف زیادہ مبذول این ترمیس محتیا ہوں وہ اُر دوستاعری میں بہت کھواضا فد کرسکیں گے ۔اب بک حربت صاحب نے اُردوستاعری میں جو کھومیش ب وه خاصه وقیع مے یہ الگ بات ہے کہ . . . . . . . اس دلت یک حیرت صاحب کوابھی وہ مقام نہیں مل سکاجس کے وہ

یہ اوراسی قسم کے اوراشعار اگرچ جیرت صاحب کی مفسلومی کے بعد کے ہیں، نیکن حیرت ساحب کا یہ انداز شاعری کوئی آج کا نہسیس بلکدان کا یہ رنگ خن اور طبیعت کا یہ رجیان ابتدا ہی سے ہے ..... میں نے ایک بار حیرت صاحب سے یہ معلوم کرنے کی جسارت کی بھی کو حیرت صاحب آپ کی شاعری کا یہ رنگ غالبا آپ کی بیاری سی سے کی وین ہے ۔

نیکن حرّت صاحب نے مجھے نوراً ہی یہ جواب دیا کہ میرایہ رجمان ابتداسے رہاہے۔ اس میں میری بیاری کوظعی وضل نہیں' اس کے بعد ۲۷ راکتوبر وہے کا کوچرت صاحب نے مد انتخاب بنفر خود "کرے مجھ کوسنہ وارتفصیل سے لکھ کر دئے تھے ۔ جن کو دیکھنے سے بعد مجھے بھی یہ احتران کرنا بڑنا ہے' واقعی حرّت صاحب کارنگ من ابتداسے آجے کہ کیساں ہے اور ان کی شاعری میں در دوخم کی کار فرائی برمگر نظر آدہی ہے ، ذیل میں کچھ اشعار میش کررہا ہوں ، جن کو دیکھنے کے بعد اظرین خود اندازہ کرسکیں گے ، میں نے جوچرت صاحب کی اوی کے سلسلیس ملل الما ہرکیاہے وہ سے یا فلط یالگ بات ہے کہ اران عن کی حصہ سے آج ان کا غم دوسروں کا غم سعلوم موتاہے ران کی آپ بیتی پرغیروں کی آپ بیتی کا گماں موتاہے - گرید حقیقت ہے کہ ان کی تمام شاعری داخلی احساسات کی مکاس ہے اوربس

ی ان کی انفرادیت ہے ۔۔

پٹا ہی ہے کماں سے کوئی تیرجھوٹ کے
دوستوں نے دوستی میں دل کائٹرے کرفئے
زبان شکوہ فسسریاد بندرکھتا ہوں
دوقدم میں دسکے کا مجھے معلوم نہ تھا
کرسکے کا کوئی دوا مسیدی
کراٹاد ہوتے ہوئے شاد ہوں میں
بیرہی گنا ہگار کنہگار ہی رہا
بعرہی گنا ہگار کنہگار ہی رہا
اور مسیم ایک دان کی اِت نہیں
بیڑا تھا واسطہ اک مہراں سے
بیڑا تھا واسطہ اک مہراں سے
دل آزاری میں بین از بیش شکط
بیں یادہیں آپ کاحسان ہزاروں ہو

اب اس خیال فاطر حرت سے فایدہ -: £ 17 وسمنوں نے کیا برا فی کی اگر کی وسمنی -: 5 49 متعارا مول زانے كى سختال لىكن -: E #. كوئى مروم مربيم اهم دوش بدوش ~: 2 mg موں وہ بیارغسم کرمشکل سے، -: 4 يمسدوابي حرت مروصله -: 2 19 کشاکشس زندگی کی ہمسے ہو چھو -: 2 --كرتا ربا تلاني ما فات لفر سمب -: \* Py ادر امسید کیا زانے سے سي من الم ميك شبب كإنهين فسادا عشم -: 2 21 حقیقت کھل گئی مہرونسا کی، -: E mg بسا اوقات ہمدروی کے بیٹے ÷ + كت بوي تكليف سي موتى ب دارند -1. E KY

چوہیں سے سیاسہ کا کی مختلف غرال کے مختلف استعار آپ کے سامنے بیش کرد کے گئے۔

کیاان سب غزلوں کا ایک سا انداز نہیں ، اور کیا ان میں قدر مشرک در دوغ نہیں اور کیا غربین کی آمیزش ان اشعاد میں نہیں کی رہی ہے ۔ کیا ان استعار کا فائی عیش و عشرت سے دور نظر نہیں آر ہا ہے ، یقینا وہ سب کی جا بہتا ہے کیونکہ یہ اس کا جا تر طلب ہے لر ایان ب وفائے والی جا ان استعار کی تعلق اور این کی تبیاب فی وائے تھے ، انھوں نے دل آزاری کی تعلق ایس بہدا کر دی ہیں ، غوض کہ دہ تمام اسباب دوستوں نے احباب نے عزیز داروں نے فراہم کردئے ہیں جو دل برداشتہ کردئے کئے ابنی جگر ہوئے کے لئے ابنی جگر ہوئے ہیں جو دل برداشتہ کردئے کئے ابنی جگر ہوئے کے لئے ابنی جگر ہوئے ہیں جو دل برداشتہ کردئے کئے ابنی جگر ہوئے گئے ابنی جگر ہوئے ہیں درد مندی اور غربی نے ابنی جگر ہوئے ہیں جو دل برداشتہ کردئے ہیں درد مندی ابنی بردی تو انائی کے ساتھ آ بھری کر ہے جہ تھے تھت ہے کو جرت صاحب کی ذری کی شروع سے آلام و سطال کی در کر ہی ہو اس لئے اگر آج ان کا شاعی میں سوز وساز میں اضافہ ہوگیا ہے تو کو کی نتجب کی یات نہیں ۔ کیونکہ :۔

ن دری رہی ہے اس نے افراج ان کا ساعوی میں صور وسازمیں اصاد جودی جب یا بات ہیں ۔ بوط ہے۔

مبتلائے درد ہوکوئی عضور وتی ہے آبکہ سے ایسا ہونا ہی چاہئے تھا۔ کیا بہاورشاہ طفر کی شاعری مصف کے افقلاب کے ابعا
دردمندی سے آشنا نہیں ہوئی تھی اور کیا غالب، داغ دغیرہ کی شاعری نے کچھ دلؤں کے لئے اپنی را ہ تبدیل نہیں کرئی تھی۔ اس سے
دردمندی سے آشا نہیں ہوئی تھی اور کیا غالب، داغ دغیرہ کی شاعری نے کچھ دلؤں کے لئے اپنی را ہ تبدیل نہیں کرئی تھی۔
درومندی سے مسلسلہ میں یہ تو کہا جا سکتا ہے سس سے کے بعد سے ان کی شاعری میں دردمندی اور تم بیندی سات کے ان کی شاعری میں دردمندی اور تم بیندی سات کے انکان نہیں تھی۔

دراصل حیرت صاحب کے دل پر م کھر گزرتی ہے اسی کو دو تعرکا گروپ دیمیتے ہیں۔ اسی کے ہم نے ان کی شاعری کوداخسلی اصاب کا ترجان کہا ہے۔ قلام ہے داخلی طور پرجیرت صاحب کی طبیعت میں وردمندی اور غم لیندی موجودہ اس کے لازمی ان کی شاعری میں ابنی دو اول جیزوں کی آمیزش ہوگی اور یہ تمام عمل مٹروع سے مور ہاہے۔ داخلی مخرکے کا حیرت مراب

3333

ملسلہ میں مجھے فود ذاتی کریے ہے، میں فریق ایومیں حرت صاحب کوایک مصرعہ یہ کہتے ہوئے دینا جاہتا تھا کھ حرت صاحب آپ ماطرح میں عزل کہدیں گر حرت صاحب نے مجد سے نوراً منع کردیا تھا انفوں نے کہا یہ میرے بس کا ردگ نہیں، میں متعب طرور ہواتھا م کے بعد دومرا کجربہ اس وقت مواجب نیآزصا حب فتیوری نے حرت صاحب کوایک خطاکھا اور اس میں غالب کا یہ معربہ کا کھا "میں اسے دکھوں کب " الح

نیآزها حب نے لکھا تھا آپ بھی اس زمین میں کچھ جو آز ای فرایش، مگر حیرت صاحب نے صاف طرفقے برولکھ دیا ، میں فی بیا فی بیانی کا عادی جمیں جو کچھ بی کہتا ہول داخلی کر کب سے کہتا ہوں اس لئے آپ کی فرایش بوری کرنے سے مجبور جول ۔ شاید کی لوگ جیرت کریں فض بم سال سے شاعری کر رہا ہے وہ اس طرح اپنے تجز کا اظہار کرنے پر طیار کیوں ہوجا اہے ۔ میں آپ کو بہلا آ ہوں ، در اس لو حیرت صاحب ورونا دیش کے آدمی بنہیں قاحت پند آدی ہیں اور جب سے بیاری کا شکار ہوئے میں اس دقت سے وہ فلا ہری شہب المب بھی پند نہیں کرتے ما کو کو ب نے تقوش کا جور کا ادب حالیہ غرد کھا ہوگا و و میرب اس خیال کی تصدیق اور تائید کریں گے ۔ قناعت پند طبیعت کا افرادہ حیرت مراجب

سرونتی اپنی عِکّداتھی ہے عُمُ اپنی عِکَّهُ 'مِنی و د اپنی عِکّدائیے ہیں ہم اپنی عِکْم

فریدوالگ بحث ہے کوفرت صاحب کیا ہوئے، میں یہ بتارہ تھا کرسٹ کردے سام کی بیاری میں قدد مترک دردو اسے اس کے بعد سام یے سان یے بک بھی قدران کی شاعری میں کارفراہے گر ذرا شدت کے ساتھ اس میں کوئی فارجی اثرات نہیں یہ

بنب کچه واضلی احساسات کی بردانت ہی ہے ۔ بیاری کے اس طویل دورمیں ان کا رکگ یخن کچھی تبدیل نامہوا ، مشق سخن کے ساتھ البتدان کی شاعری مبلاخرور یا تی جلی گئی ہے جکھ اور خریش کرتا ہوں جو بیاری کے طویل سلسلہ سے فسسلک ہیں ۔

ابتدائے بیاری میں حیرت صاحب نے کہا ہے اک شمع تقی سوآخرشب وہ بھی کجھ گئی سے حیرت کے ساتھ کون گزارے تام رات اب يك توسنام نسايام سي م میں جے عیش دمسرت کا ترانہ ده وجب شكل من سيايقا است كل من ب اس دل حسرت زده كايو بيق موهال كيا میں نے اس زندتی کوبراہ نام تم نے شاہے کلفت کا علل دلكس كومية المي حرت سننے والائعی مہیں ہے کوئی ہم نے توایک رسم محبت اداہمی کی كحتم بى التفات كوادا نكرسك انسے اس درج بےنیادی کی كب وقع كسى كونتى حرت راه ع :-ادرسین کھ دن شکل کے ببیت محمی جب اتنی مرت مع بر كونى كب تك شرك عسمونا دوستوں سے ملاحظیت ہے اس سے وکوئی غیرکا احسان اتعاب بس ديدليان كاعنايت كالمتجه دان موگيا كجمي و كبهي رات موكي الني هي اسي طرح مبرموكي ادفات - FON ر بيان م بيك تم يك التي عنايت حضور كي م غرنهيس جوري تهيين شيرانيفان. -: 205

أورغ المي دن كى بات نهين

کیسا یہ اختلان کل و قار بڑھگیا چیکے سے کون جانب اطتبار بڑھ گیا مبنی تو فراغت کے ایم آتے اتنا بھی ہم ، زوردلائں ۔ کرنے مل وہ بھی زندگی کے مسائل اکرنے ماصل کہیں سے ایسے وسائل اکرنے اس گنبگار کو فم ہی فم سے اس دق وقدق سے کبھی یا دِ فعال می کی ایک شب کا نہیں فسا ڈینسم حیرت معاحب کے کھداورشعرمین کریا ہدں :-سما نہیں سمجومیں کے کلفن میں دنیشا

آ نہیں سمجو میں کالمض میں دنعقا معلوم ہے ہیں ہی کہ منگام داروگیر مراہبی یہی تقی کہ نافیم طب تر ا فلاکت کے ارب ہو ڈن پر المائی تردامنی کا زہر کو قائل نہ کرسکے مقا جن کو اپنی فکررسا پرمیت مزور ہم ہی یہ جاہتے تھ کوشش روسکیں مگر جس شدو مرس آپ نے قوم کم ہے جس شدو مرس آپ نے قرم مم مجا سرلمندوں کوسرنگوں کردے گردست روزگار یہ بھی ہے درومندوں کی آپ کو افستیار یہ بھی ہے درسنیں آپ درومندوں کی اب قوس لے مراخت اسمبری مدت سے آستامیری آج بیگانہ وہ نگا ہیں ہیں اس تقیی جورت سے آستامیری وہونڈ ا موں سکون دل حیرت یہ خطا ہے قربے خطا میری ابنا ہی مقا قصور کر چھکے رہے اُدھ در نے کوئی قواب نہیں تقالت میں کر کھی ایس برزگوں کا اعتبار جو آج میکدومیں ہیں کل فانقامیں کر کھی کے ایس برزگوں کا اعتبار جو آج میکدومیں ہیں کل فانقامیں

حیّت صاحب کی غزلوں کی اکثر بحرس مترخ موتی ہیں۔ ان کے شعارها معیت کے حال ہوتے ہیں۔ اشعار میں بے ساختگی بلاکی ہوتی ہے۔ یہی مدے کو بعض بشعار اور مصرع فوراً زباں زوموع اتے ہیں۔ یہ عولی بات نہیں ایسا ہونا جب ہی مکن ہے جبکہ شاعر کے اشعارول ودلغ میں کرتے ہوں سادتی اور پرکاری کا اعلیٰ نموز ہوں اور یہ تام باتیں حیّت صاحب کے اشعار میں موجود ہوتی ہیں سه

مثبنم مِسِ نشيم حري ميں گل تر ميں مل حائے تو بتلاؤں كركم إ دھون معدا بول آج طبن کی منزل مقصود کل سے دورمو اس كے دل سے وضعة اس كر مكرس او تھے تمسے تویہ قریب کی مناہی دورہ حيرت فراز جرخ كى لاؤك كالخسير اب شامت اعمال ع يبع سه زياده مادوم ندمنزل م نمنزل كاتصور كب يك وه مرس نام ستر بيزار بهوسة من من کے مرا ذکر رقیبوں کی زبانی حيرت سے سے الم نظر د كميم د ہے ہيں حرية كى نكارش مين كوئى إت تو وكى دوكبول معى قوداب كخزان كيموغ سك بر إدى مين كى حكايت نه يو عيم افسوس انعيس كونه لطے نان سنبية جواول مشقت ون بباتے ہیں بسید جس کو قبول غیرت سے بل نہ **کرسک**ے ميرت وه مرحمت يعي كولي مرحمت بي كيا منظر إول كمرنبين آستة اب وه شام و محرفهی آتے جهال اعالب مام رجام آث كوفي كاش السامهي شخانه موال

یه وه میندموضوعات مین بن برتیق مساحب نظیم آزیانی کی به ای موشوعات مین کمیا کی باین سید، کچه به گراسی دو تک بینی میق صاحب احب طرز شاع خرورین شاع می بین میق می افواسوقت احب طرز شاع خرورین شاع مین ان کا یک خاص افراز بیان بی به این اس کے اوجود این ان کو ادسط درج کا شاع قرار دون کا میں افواسوقت مام خراگوون کا دام یا بینی وابید ان کی شاعری میں جو ان کی شاعری میں جو ان میارت انہیں پایا جو فرل کے مینیوا کی شاعری میں جو نا چیا ہے ۔ معلقب یہ کیمین صاحب کی شاعری رندی اور مرتی کی شاعری نہیں سیدھی سادی شاعری جیس میں ان کے داخلی احساسات کا برتوض ورشال ب اس کی مجرور آمیزش سے گرز اک کون سیخودی کی کی جائے ہیں اور مربی کوئی کی ہے ہے۔ اس میں اور راحل کی میں کی میں ہوری جو جو ان کی میں اور راحل کی میں اور راحل کی ان کوئی ہوری میں اور کی میں اور راحل کی دور میں ان کی دور کی میں ان کی دور کی کی دور کی کی دور کی در کی در کی دور کی

دخول کویوں کا میشوا اورا کام بنانے برآ کا دوم وجا ڈل کا بیکن اگر آج کس اس بات برا مراز کروں کا نہیں حرت صاحب کو موجود و غزل کووں محد بنوا میں قوم محمد ترت صاحب کے سکسلدمیں بیننے کے لئے طیار موٹا پڑے کا ہے

مسومیں الم آن ہوا آئے کہاں سے کل آگ تو رہی میرخرا بات نشیں تق

مله دفلش برزنهین آت - ومورد ترت صاحب ف یون بی کها تنا . (ماطالغ)

## بالبالانتفيار

## (اسلام اورصدِرْنا)

سير مبين صاحب - بنارس)

کل ایک صاحب نے دوران گفتگوی فل ہرکیا کراسلام میں آنا کی سرا سنگسا دکرنا ہمی ہے اورسوکو ار میمی ارا - اور یہ ا بات جمدیں بنمیں آتی کر ایک ہی جرم کی دو مختلف سرائی کسی اوراگر ان کا تعلق جرم کی مختلف فرمیوں سے ہے ، تووہ وطیس كيابير - مين اس كاكوئي معقول جاب نه دے رسكا - اگرنا متاسب نهوتو اس مشله يوفعيل روشني وال كرممنون فرا ہئے - "

نگار) آپ نے ایک ایسا مسئد چیپڑ ویاہے جوقرآن کی روسے تو بالکل صاف ہے دلیکن اگراحا دمیٹ سنتِ نہوی اورعمل صحابہ کوسائنے دکھا جائے يكافى تجيده نظراتا سيء

آپ توملوم مونا چاہئے کو قرآن میں زناکی سزا سنگسارکزناکسی جگہ مذکورنہیں بلکہ صاف صوکوڑے ارنا درج ہے: ۔ « الزائمینۃ والرّزانی فاجلدوا کل واحدمنہا الم نہ جلدۃ "

( زائی وزانیه کوسوسو کوش، مارو)

ليكن چنكة اريخ سي ابت به كدرسول الله اوربعن صحاب فسنكسار ك جاف كابعى حكم دياس، اس ك يدسوال بغيث بدرا جواب كم لم قرآنی کے خلاف کیول سنگسار کئے مانے کا حکم د یا گہا۔

وه حفرات جوقر آن میں اسخ ونمسوخ کے فایل میں ان کا کہنا ہے کہ سیلے کوڑے ارنے ہی کا حکم دیا گیا تھا لیکن بعد کو بیمکم نسون کو کے

ا (سنگساری) کا حکم دیا گیا- نیکن ده رتم دالی آیت تمهال گئی اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ۔ اس سلسلمیں وہ ایک قول توصفت عمر کا بینفل کرتے ہیں کہ :۔" رسول النٹرنے بھی رقم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد اس بیعل کمیا ہے مکن ہے لوگ بیکہیں کو قرآن میں رقم کا حکم نہیں ہے ، اس نئے اگر مجھ یہ اندیشہ نہ مقالم کھی جرکام خدا میں زیاد تی کا الزام لگا فاجا کے گا قو وقت کی کا داشتہ میں میں میں میں میں میں میں اس نے اگر مجھ یہ اندیشہ نہ مقالم کھی جرکام خدا میں زیاد تی کا الزام لگا فاجا کے گا قو ر قرآن کے ماشیر بریاحکم درج کرویتاکی ا۔

« البينخ والثينية اولازانيا فارجموما التبتة »

(بڑی عرکے مردعورت اگریہ حرکت کریں توانعیں عرورسنگ رکرو) دوسی روایت حفرت عالیت سے بیان کی مباق ہے کہ :۔ " رَجَم اور رضاعت کی آیتیں ایک کافذیرلسی ہوئی میرے کلید کے نید اکھی ہوئی تھیں -جب رسول المتد کا وصال ہوا اور ہم لوگ تجہز دکھنین میں مشغول ہوگئے توایک کمری آئی اوراس کاغذ کو کھا گئی " اب أيني ييل ان دوروايتول كي يقيم كريس :-

مغرت ما فيشر سے جوروايت نمسوب كى عالى من وو ورايتًا قعلمًا سافط الاعتبار ہے كيونكراس سے كھ سيتنبي طياك ياكية

اب راحفرت عرکا تول سواگراس روایت کوسیح با در کردیا جائے تواس سے بہ توضود ظاہر ہوتاہے کہ آب رہم کوترانی مکم سمج مے اوراسی کے آپ کو حیت ملی کرکائب وحی نے اسے کیوں ملتن قرآن میں شامل نہیں کیا، لیکن اس کا انھیں بورا یقین نہ تھا کیوں کہ کائب دی نے اسے شامل قرآن ذکیا تھا اور وہ اننی جرات دکرسکتے تھے کوعض اپنی یا د برہم وسے کرتے متن قرآن میں شامل کروستے ۔ بظاہر پہتی بہت انجی ہوئ نظ آتی ہے ، لیکن حضرت زیدبن ثابت کی ایک روایت سے جوکائب وحی تھے ہے آسان سلی جاتی ہے ۔ روایت سے ہے:۔

رسم ست رسول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم بقول افر نی ایسٹے والشیخہ فارجمو ما البتہ میں

دیونی میں نے رسول النٹرکو یہ کتے ہوئے مناکہ جب معرود وعورت اس نعل شینع کے مزکب ہول تو انھیں سنگساد کم دور) دلیکن بیھرٹ عدرث تھی اور وحی الہٰی ندتھی ۔ بینی یہ رسول النٹرکی ایک اجتہا دی مائے تھی فران فعدا و ندی نہ تھا۔ جسے حضرت تھرنے بھی سنا ہوگا لیکن انھول نے اسے وحی الہٰی مجھ دلیا اور متن قرآنی میں اس کے زیائے جانے سے آپ کو تعجیب ہوا۔

اس بات كا نبوت كرتم كا حكم قرآنى حكم نه تها ايك اور واقعه سي بلتاج اوروه به كوايك بار مفرت تمريسول التدك باس كي اور در فواست كى كرتم كاحكم لكه كرد يديخ كيكن رسول المندك است ابندنهي كميا اوركوئى تخريراس تسم كى نهيس وى ــــ حالا كداكر قرم حكم المحامة ا تورسول التذكيبي اليكي تخركر دينے سرائكار ته فريات ـ

سب سے بڑا ثبوت رقبم کے حکم خدا و ندی نہ ہونے کا ہمیں خود قرآن ہی سے ملتا ہے ۔ سور ۂ اکنساء میں جہاں لوز گروں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہیں پیجی ظاہر کرے پاگیاہے کہ :-معروفہ اکنساء میں جہاں لوز گروں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہیں پیجی ظاہر کرے پاگیاہے کہ :-

« فا دُا اُحصنَ فامِی آمین بفاحشَّة فعلیهن نصحتُ ماعلی المحصنُ ما ما المحصنُ من العدّاب " د اگرشادی سَده لونڈوں سے خش سرز دید تو آگاو منکور توں کے مقابلہ میں ان کونسف سزا دی جائے ) اس سے ظاہرے کرندانے زنا کی سزارَج مقرزنہیں کی ورند نصعت سزا کا ذکرسورۂ النساویں نہ ہوتا ، کیونکرسنگسا دی کے سخاتین میں اور موّت کی مزاکو نصعت نہیں کیا جاسکتا۔ کے ہیں اور موّت کی مزاکو نصعت نہیں کیا جاسکتا۔

سودهٔ توزجس میں مد زنا سوکورے بتائی گئی ہے ، اورسودہ النساء دونوں من سورتی ہیں۔ جو بجرت کے چینے سال مریز میں انلی بیک اس سے قبل خالی طون سے کوئی مکر حقر زنا کے باب میں نازل نہیں ہوا تھا اور رسول انتیز فی خربیت یہ ود کے مطابق سزائے تیم ہی کوجاری کیا ، لیکن یہ بات صرور تعب کی شہر کہ سور انتیز ناصرت کوڑے ارتا مقرد کی گئی ہے ) اصلام میں تیم الکوری کو دی گئی ہے ) اصلام میں تیم بھی الم میں تیم مرالوں کو دی گئی اس کا سبب کا آبا وہ حدیث تھی جس میں زید بن ابت نے دسول الشرکایة قول نقل کیا ہے کہ : .

نیکن اس میں ہور و بیت کا وجوم البیت مام مکم آجم کا نہیں دیا گیا۔ اس سلسلدمی بعض اور روایات بھی پائی جاتی ہیں، مثلاً ایک یہ کرجب کواری عودت سے یہ جرم مرزد ہوتواسے ایک سال کے لئے

برول النُّدُ في ازروئ اجتها درجم كاحكم دياعقا-اس سلسلدي آيك بات اورغورطلب سے وہ يدكر قرآن كى آيت (سورة النور) ميں زانى وزانيہ سے كميا مراد ہے - كهاجا ما به كواس سے مراد حرف وہ مرد عورت ميں جوشا دى مقد و نهوں ، ليكن اگر دہ شادى شدہ جول (جنعيں محصن دمحصنات كہتے ہیں) توان كى مزا سنگسا دى كرنا ہے -ليكن كس قدر تجيب بات ہے كواكر قرآن ميں ياحكم كنوارول ہى كے لئے مخصوص سمجمد لباجائے (جس كى بظا ہركوئي وجنہيں معلوم ہوتى) تو كيولاز كامحصن ومحصد (سادى شدہ مرد عورت) كے لئے بھى حدزناكى حراحت ہونا جائے تنى علائكم

فرآن میں یہ کمیں موجود نہیں ہے۔

دان ین بہیں مربود این سے اس مراحت کی خرورت دیمتی اکیونکرجب سورہ النساد میں صراحتًا یہ کہد الکیا ہے کہ شادی شدہ دیاوں کی مدزنا المحصنات (شادی سندہ آزادعور توں) کے مقابلہ میں نصف ہے تو اس سے یہ ابت ہوگیا کہ مصنات کی سرایمی ان کوکوڑے ہی مارنا ہے اندکر تیم کرنا ہ

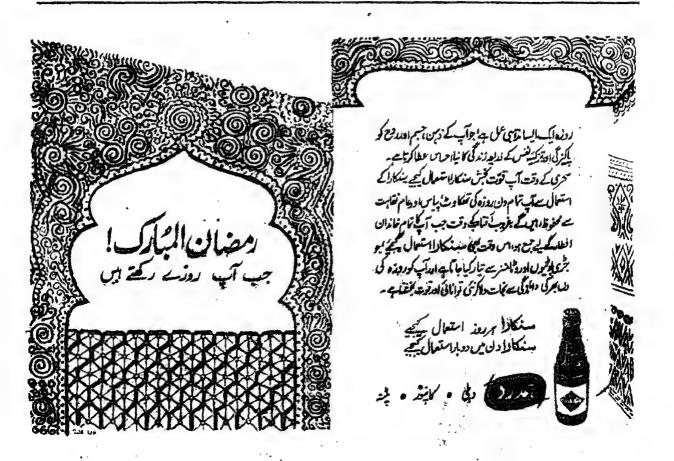

## بإبالانتفاد صريفِ دل

(اڈیٹر)

جناب غلام را في الون كا مجدود ب اور اكرمون ايك نقره مي اس براظهار رائ كيا جائ تويد كمديناكا في موكا كم اس سي اده موزون نام اس مجوعه کا کوئی اور بود نه سکتا تقا ، کیونکه اس میں دا تعی دل کی باتیں ہیں اوردل ہی کی زبان میں - ول کی زبان کیا اولى عند الك عزل كوشاع يي بناسكتا عند اورمي مجمعتا مول كوجناب الآل كوحق بيونجيا يكوده اس سوال كم جواب مين الميا مجموعة

الام" مديث ول" بيش كردي اور كي يوكيس

جناب اباں سبشہ ورشاع نہیں ہوں اوراس کا سب سے بڑا نبوت یہ ہے کہ یوجوعہ با وجود کی مجھلے اکٹرسال کی فکر کا نیتج ہے صوف ٥٥ غزلول پرستل ۽ - داس سے پہلے ان کي نظول کا ايك مجموعة سائر فرزان " كے نام سے شايع موچكا ، ويكن ميرى نگاه سے نہيں فروا) مام طور پرشاعری" صفات حسة معین اس کی صفت "پرگونی" کابھی ذکر کیا جا آہے ، لیکن میرے نزدیک وہ داخل سیات ہے اور مجھ یہ

ويُدكُرُ وسَّى مِونَى كُوتا إِلَى شَا وَلِقِينًا فِي ليكن " بردم الكفيع والي " كالت المعين لبين بي .

عزل كامفهوم ومعيادات مع جر كجور إموا ليكن موجده وورتر في مين وه صون مجوب وذكر محبوب يك محدود نهيل عي (جس كااصطلاحي ام ان کے بہال" اوب برائے اوب" سبھ ) " اوب برائے زندگی" نہیں ۔ عالی کد" ذکر جبت" ور اصل "د شورش زندگی" ہی کا دوموالم ے ۔ فیر یا بحث غیر تعلق سی ہے اور فی الحال اس کو بھیڑنے کی ضرورت تہیں ۔ لیکن اس سلسلمیں یے ظاہر کردینا ضروری ہے کجنائے المان المى الى جاعت كايك فرد بين ، وعزل كومن بيان حشّ وعشق كك محدود ركيف كى قايل نبيس بين ، خِنانِي خود الحقول ف المقاور من ظاہر کردیا ہے کا و عزل عمری مسایل کے بیان کی پوری صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے، اور میں نے اپنی عزل کو حسن وعشق کی واحدات ک

مدودنهيں ركھا اورمين صنطريد حيات كاحال رقايل ؟) جون اس كي جملك آپ كوميرے استعارمين جي ال حاسے كي " مين اس وقت يعبي ذكرول كاكر النمول في النبي ديوان مين كن عصري مسايل براظهارفديال كياسي اوران كانظري ميات كمياسي كيوكم ا ي الحياجي الحي فاص استعاد كويم كيني مان كر عفرى مسايل" برنطبق كرنا پايك كا دريد و بلطني المحيد كوارا بنيس فاصكراس صورت

مين كوب مجه ال ككام مين مبهت سى إكيزة مثالين اس تغزل كمبى نتى بي جن كاتعلق حيات واستسباب حيات كى بقاس بنين بلك

" دیدن بمال وجال دادن بمال" سے ہے۔

اكرتا إلى صاحب "عقري مسايل" كما ذكراف د ساج من : كردية وقيامت تك مجع بد عيلتاكوان ك كلام من الدراوعي وعشق بك ادر باتير كى بائى عاتى وراهد غالبًا يبى جناب ابل ك كلام كاحقيقى سن ب - "ا إن في ايك عزل من دومكر كعلم كعلا مساو صرى الافكر كلايد معمول خسروات وطن بوسك روكيا وه كارو بارجرسواست كبين مص بك مشلد زبان كا بقاده بمى خيرے "ابال من برائے سخن بوك ره كيا

اورسي دونوں تغزل سے فاسح بیں ۔

الآل كاحقیق دوق تغرش كياسي، اس كي تعيين ديل كي بيدستعروس سيراساني موسكتي ب :- دل كي حائب راز دارا دنظر موفي كي دنيوارس دستوار سر دستوار مرمون لي ،

كوفية ساقى مين بيمراينا كزر مونے لگا بيمراسي أندا زسے الآن بر وفائلي

کتے اکرہ اشعار میں ، لیکن اگر تاباں صاحب یہ بیس کر در میں نے توان اشعار میں مندوستان کی جنگ آزادی اور اس کے عواقب و نتائج کا ذکر کیا ہے " توسوا اس کے کرمیں خون کا ساکھونٹ نی کررہ حاؤل اور کیا کرسکنا ہوں -

تابات صاحب بڑے اچھے ذوق کے غزل کو شاع ہیں اور مرتب موبائی کا وہ رنگ جو" مومن اسکول" کی یادگارہ ، اور سکیا

بري نفاست وباكيزگى كسائه بايا جانام - مَثَالاً جِنداشعار باعظم مولى :-

شبامیوں کا قد دل کی گلہ نہیں دیکن مسی فریب کا یہ آخری سہا را تھا ہمت نظیف تھے نظارے سن بریم کے گریکاہ آٹھا نے کا کس کو یا را تھا یہ کیئے ذوقِ جنوں کام آگیا آباں نہیں قدسم و رہ آگی سنے الاتھا خیال یار ترا شکریے کر فی دیکھ کی دیکھ کر پر نظارہ صبر آزاکا ساتھ دیا تکاہ شوق کے یہ حصلے کوئی دیکھ کر پر نظارہ صبر آزاکا ساتھ دیا

و المان

کھانبی ، نزلہ ، زکام اور گلے کی فرابیوں کے لیے ربی ۔ کاپور ۔ ٹیمنہ

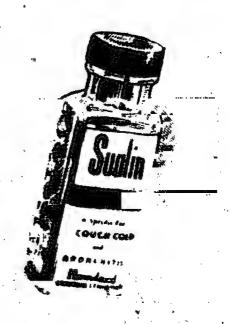

مجع خریمی سب کردل کی دعوال كيال كهال ترى آواز باكاسا توديا نظرے جوم لیا ہم نے احرام کرماتھ والبسکی وہی ہے تری ریگزر کرماتھ قفس میں رو کے بھی اکمڑیہار کا دامن إعطلب كولغزش سيم ك إوجود تسكيل براشارات نظر يادرب كى آزردگی مشوق یه اک فاض اداسے تهايش در ديده نظر يا دري كي إبندى آداب مجتت بير بدا صرار إل دوست ترى نتج وظفر إدرم كى دل اینی سرعیت کوتواب بعول علام دل نے ہرد مگ می تعلیم زیاں یائی م ایک آمنوب تمنا به نهین که موثوت لجم اورمقص عرض مشريس ك دوست بهاد وهو نرم لیا تحدے بات کرے کا ويى جو مرلول ويم وكمال سے دور ك قريب آئ توخود جان اعتبار كفي تق دل بې خر کون و مکان د پې لگا ې جب سے تری جانب کمران رہے لکام فردوس كالطورس سال مفاقك التدري اس الجمن نازكى رونق بيكانة از وكرال ربيخ لكاب اك محوتغافل كاتصرف م كاب سوق تم سركران خف وكال مركران عقا تم كيا بدل ي واكد تران بدل ركيا اس الجبن مير إينا كوئي داندال نعما ا ال فلوص الل حرم مس بھي تھا مكر انتدرت در گزر که سرااور شاهگی لب برينسي جوآئي حياا ورطره کئي علوكمن بهاران كاابتام كري چين سي عام بو بهرسم چاک دا ان

حرت مو بانی کے آخری دور کی ایک مشہور غزل کیے ، حس کا مطلع ہے:-\_ اکفلش مرتی ہے تحسیس مگ جال کے قریب سے ان مہونج میں گرمنزل جانال کے قریب

اسى زمين من اآن صاحب في مكرى بدء دوسعر الماحظ مول :-

ربرومتوق كوكيواس كي خرب كرنبيس منزل درويمي منزل جانال كقريب وصله ديكه ليا وحشب دل كاتا آب جيف دامن جي تعليم بند روياب كقريب

مندرج بالا اشعارے ظاہر مواہ کا باق محت سے سورج من ترین اوراس رنگ کے نبا سے میں وہ کس قدر کامیابین اصل چیزشاعری میں صوف انداز بران ہے اوراسی کی ندرت وجدت آک بالی خیال کو بھی تازگی بخش دین ہے ۔ تا باق کے بیاں ہم کو اکثر اس کی مثالیں مل جاتی ہیں ' مثلاً جنول و خرو کے تقابل میں جیب و آمتیں کا فکر بڑی بالی سی بات ہے ' میکن ' آبال خانج اندائر بیان سے اس خیال کو بالکل نئی چیز بنا دیا ' کہتے ہیں :۔

مری جامددری نے رازی کھولا زیان پر فرد دوسوے دیا کرتی ہے جب آسیں بن کم طور دیرق طور کا ذکر بھی بری فرسودہ می بات ہے لیکن تا آب اس کوایک خاص زادی نگاہ سے اس طرح بیش کرتے ہیں :-

یکارو بارمشیت می خوب باآل کسی بر برق گرے ، زو باطور آجائے

آرزواورغم حیات کے ذکرمیں ان کی ندرت بہان لاحظہ کیئے :-کیمی جو او فرا بات آر زو سے بات عم حیات کی تلی میں کچو کئی باتی

اس شعرم کھی ہے ہے

اسى طرح حشن تعبيرو بإكبزكي تشبيه واستعاره كي چندمثاليس المصطربول إر بونٹویں سے حملکا موانازک ساتبم تابندگی سلک مسل اورب گی محركة بي يسينيم بمبيك كوعارض گلول نے اور معی تنبخ سے تازگی باپی الغرض الآل صاحب عهدِ حاضركِ النحوش فكرشاعِ ول مي مي جوكل سكل اسلوب سيان سع بيزارنبين مي مناصل مے الک میں اور عذیات و تا ترات کے اظہار میں وہ بڑی" اخبن آرائی "سے کام لیتے ہیں ۔لمکن یا استہدون کا کلام مقص سے فال موجود ونسل کے شعراویس یفقس بلاامتیازسمی پایاجا آے کردہ شعرینے کے بعد مجمی غور نہیں کرتے کہ جرکھے وہ کہنا جا میں المجی طور بر کرسکے میں انہیں اورمفہوم بوری طرح ادا مولیا انہیں - بنقص تا آن صاحب کے بیان معی با اما اے۔ اس میں شکر نہیں تار کے مقابلہ بیں شاہ کو بعض خاص رعابیتیں حاصل ہیں، مثلاً یہ کہ اسلوب میان میں وہ نشر کی ملنا إبندنهيس، اوراسي كبيس مند الفاظ كي مجى اجافيت ب الكن يه طبي اذك بات ب اوراس سه فايده أتفانا بري اصلا عاساسه - افسوس م كا آ آ صاحبهي س باب س الداده مخاطبين شاران كا ايك سعد :-اشك دمى جوارا بن كر ملكون برتفراتاب دردويي جومت ميع كسيون من وهل جاتام دونوں مصرعوں میں وہی کے بعد ہے لا اصروری تھا۔ حال نکہ وہی کی جگر" وہ ہے" لکھ دیتے تو یافقص سدانہ موتا۔ اسى غزل كاليك اورمصرعه - : -یں تواک آدارہ شاعر موش وخر دسے بیگانہ وس ميں ميں ہول غارب ہے حالانك وكى عبك مول كله سكتے تقے ۔ ایک اورمعراد خطه مو:-میرے افکار کی رعنا تیاں سے دم سے میری آوا زمیں شامل تری آواز کھی ہے وس کے پہلے معرعه میں معی بہتی غارب ہے مال نکداس کا اظہار ضروری تھا۔ شوخی میں سرارت میں متانت میں حیامیں جوراً زکاعاکم عما وہی راز کا عالم دوسرے مصرعه میں ندحوث ایک تفظ بلکہ ایک بردافقرہ ( اب بھی ہے) محدّوث یے فروع طور کی یونتو سرزا ریاوملیس قطع فطراس سے كاد فروغ طور" كمناصيح ي يكبي - اوليس كربعد تي بوزا عالمة، اب اس سے آئے دہ سجد سے معکدہ تامان اس مصرع مين معيم ستجد ك بعد تني لكهمنا خروري تقا. يعوك توسي ربط كوفى ورميال نرتعا طالانك معول وك بدحب ك اليه والامائ عيد كف كاسوزول على مدانيس وواا-فروغ نشوونا مشوخي بنو كيئ مكروه كل يهي ككشن كي آمرو كيمة " كمرود كل كا استعال بالكل ميري مجويس نهيس آيا-شاعرغاليًا يهنا جا بتاج كركل كوفروغ نشو وناكيم إستوخي تمونكين مي قواع كى آبروكمتا بول مكريمفهوم شعرع مسادريس. علاده اس كے بہامعرع مين فروغ نشود نا "كينے كے بدر شوخى نوسكنے كى وكى وجد يتى جلك دون كامفيوم ايك بي عد -اسى طرح كا ا

دل كا معالمه للم تحقرك سائد على ما تعالى ما تعالى الم المعالمة والركاماته

نفس بیان کی وجسے شعردہ کنت جوگیا علاوہ اس کے دوسرے معرع کے مفہوم کے کافات " گم مختوکا معالم ول کے ساتھ " مجتاب غیر مقا نکد دل کا معالم نگر مختفر کے ساتھ ۔ (گونگر مختر میں اپنی مگر سیح نہیں) مختفر کے معنی کوتا ہے جی جو مقدار ظاہر کرنے کے لئے استعال کی جاتے ہے اور کوتا نظر کا مفہوم بالکل دوسراہے ملاحہ بریں دوسرے معرع میں " جاتی رہی ہے جھ بڑسی" کہا گیاہے اس لئے اس کی معایت سے مثاب و مہدم" کہنا جاسیے مقارد مثاب مختفر میں وائر کہاں کر جھ بڑکا مفہوم اس سے بدیا ہو۔

" مين مجوالما عام مول وتجبي مجلا بنيس سكتا "

آآب صاحب جس طرح ترک الفاظ کے باب میں غیر اطامی اس عطرے وہ کھی کہ بی الفاظ کا دو غیر فردری اضافہ من کھی کر جاتے ہیں ممثلاً خون انجمیں حبب شامل خون تمنا ہوا ہے مسج کازگیں دامن جیسے زگیں ترموجا آئے

دوسرے معرفسیں جیسے بالکل زاید بلکہ بے عل ہے۔

غزل میں انتخاب الفاظ کامسلامی طراایم و نازک مسئله به اور فراسی لغزش الھے سے اچھے شعرکو داغدار کردتی ہے، مثلان مینزل کی شش ہے اِشعور جادہ پیانی بہرشکل مُراتِ بِجو برطه ما ہی جانا ہے ۔

سېلامهرع كتناصات و ياگره ي دليكن دوسرت معرفه بين بېرشكل ك اس د وتيب بناديا - حالا كدوه بغركسى تردد ك يول كېسكته. كد برمشكل به ذو ترنستي براعتابى ما آب

## واك كرول كے كام كائيں ميرك كائيال

کم فروری سے ڈاک گھروں کا کام میٹرک نظام کے مطابق ہونے لگاہے ، محصول ڈاک کی بیش اہم نظر انی شدہ شرمیں حسب ذیل ہیں ہ۔ ولیشس میں

ييلے 1 گرام 10 شے بیے س نے پیے يبل و لوگرام ٠ انتح پيسے براضافي ١ اكرام برنت بيب سراضا فی ۲۰ گرام مطبوعهوا دوغيره يهل . د گرام ۸ نے بیے ييلي . ٥ گرام ١١٠ نت يي سانيع بيبي براضا في ٢٥ كرام مراضا في ٥٠ كرام ا انتُ بيب كاروباري كاغذات برز به مرام يا اس كا كون حضد . ه ن بي منونه جات کی کمسے کم شرح ، سونے پیسیے سِكُيت عَلْ الرمرعاري برداكرام يااس كاكولى حقيد

اسی زمین کا دومراشعریه :-جِوالًا علقة عام وسبو برحتا مي جاتاب حضور محسب رندول کی بے باکی کوئی د کھے جوالًا قطعًا عزل كى زبان بنيس -

يه زيردار عماقي ده زيردام هے ساقى جنول مي اورخروس وتقيقت فق الناب دوسرے مصرعه میں دیر دار کی مگرسردار یا بالائے وار ونا جائے " زیردار" و تا شائی کھی مجمع موجاتے ہیں ، علاوہ اس مےسے پڑا معنوی نقص اس شعرمی یا ہے کہ زیرد ارمونے کا اشارہ خرد کی طون کیا گیاہے حال نکہ خرد کا یہ تفاضہ ہی نہیں کدوہ برسرد ار آئے۔ یکام قصون جنول كامع كروه زيردام يمي آجائ اور بالائ وارسى -

كبهي جدميار فتطريمي سلبقت نبي عائي حده رند خام عداتي وه زنك جام عرساتي عدم سليقه سے غالبًا " بهك جانا" مرادب الكن يه كوئى الهي تعبيريس - علاوه اس كے ننگ جام كمنا بهى محل نظري - ننگ بيان تنكب إدونوشى مهنا عابية تقاء

عَلوه پابندنظر بھی ہے نظر ساز تھی ہے ۔ بردہ دانھی ہے ، بردہ در راز مھی ہے نظرسان نادرست تركيب ميد د نظرساني " داردوسي ستعل ميد فارسي مير ، نظرسان كي ملكه نظر آب كيت وي الجلدكوري مفهوم بيدا موسكتا تقا-

لائى ترى محفل ميں تھے آر زائے ديا ديا در بيش ہے تھر مرحلة طور كى تحسيد مرحله، منزل كويكيت بين او رمنزل كي تحديد معنى بات ب يد وانتخطور كنا يامية تفاكواس سي المنال خرومي -نسی کے اور میں ما بر شراب آیاہ مسم کم ابتاب تر افغاب آرا ایا ہے

تشبيه وبيان دونون ناقص مين عام مراب كوافاب كمنا ودرست عديكن باتدكوا متاب ممناكيامعني علاوه اس كدورا نقس يرج كريب مصرع مين تويه ظاهرك إكيام كرجام نزاب إتدمين آيا ديكن دوسرت معرع مين حب تشبير سے كام لما كميا تو امتاب كا تِرَافاً بِرَكِاللهِ الرَّوِن كِها ما مَا كُرَّافاً بِاللَّهُ أَمَّا بِآبِ وَبِي شُكَ دونون مصرع كانداز بيان من مطابقت بدا

مرسکی تھی گو بیان ومعنی کے خاط سے تھی کوئی فیاص بات اس میں بیدانہ ہوتی ... ہیں قرارس ہی آئی فیناں کی بیارتری میں قرارس ہی آئی فیناں کی بیارتری منزل ہے " داس آبی مئی" یا " داس آگئی" کی جد" داس بی آئی " کی جداد رست نبیس - دوسرے معرع کا انداز بیان می انجهادا ے - شاعر یک بنا عابت اے کہمیں توخیر فغال کی ب اثری راس الگئ الین اگر اثر واقعی کوئی جیزے تربیس بناؤوو کیاہے اکمان

خيال باكزه ميه ليكن افسوس به كرشاع اس بودى طرح طابر : كريكا سفركاتك مجركويا سفركي منزل م قيام ستامل مشق خرام سيد المالي \* شال" كامستعمال درست نبيس اس كى جدّ اكر داخل كمت توخيرات كهرب مائى - علاده اس كے يعل دمشق خوام" مين كا بعى شاكلا . " عرج خرام " كمية توجعي عنيمت عقا-

رہ کو ) ہے و بی ایمی مقامی ہے۔ بچرے اسم درہ دنیا کی پابندی بھی ہے فالگا کی شیخ کو زعم خرد مندی بھی ہے جب کک دونوں مصرعول کواقر سے مراوط ندکیا جائے استورا مفہ م متعین نہیں ہوتا اگردوس امر میں ہوتا الردوس موا اوسان الم اور شا برشیخ کو زهم خردمندی تی ہے۔ ابال صاحب نے ایک سلسل عزل میں انبے مجوب کی جذبالی تصویر تینی ہے اور اس میں شک اس مے بندا مشاہ

و ياكيزه بي نيكن عض اسى مديك قابل اعراض مي - مثلاً :-ألجم بوت جلول من شارت مي ديا مجي مناعس خديات من دوبا بوا آواز كاعسالم سيلم معرع من " ألي موع جلول" كي جلد ويعبة موت تقرول" كمنا جائية تقا- دوسر عمرع كالدازبيان ورستنهي آواز مذبات مين دويي مولي موسكي م - اواز كاعالم مذبات مين دوبا موانسين بوسكما - مهنايه طائية تفاء-" جذبات ہی جذبات مقا آوا زکاعی لم" پونتو نہ تسابل ریز تخافل ریز تجابل کے دادرہے اس کا فرظنار کاعب الم وَمَوْكَا استعال اس مِكْهُ إلكل مِعل هم - ينتوكم على بعد طروري موما تام كعس بات سه الكاركيا ما آم اسى مك دجدد كوبعدمين ابت مبي كيا جائ ليكن يهان اس التزام كونظراندا زكرد ياكبا ع -سوخی میں تمرارت میں منانت میں حیا میں اور از کا عالم تھا دہی را ز کاعلے الم دوسرا مصرع به محاظ مفهوم بالكل ناقص وناتام ب - شاعرية كهنا جا بهنائي كرجوراز كاعالم مبلي تها أدبى اب بعى ب اوراجه رو پہلے تھا اب بھی ہے وہی راز کاعل الم " مرب رہ باعث جمعیت جین د ہوئی مستمیم کل کی پریشا نیوں کے دن آئے بول كرسكتے تھے:-ودجمعيت جمين "صيم تركيب بنهي - " حمعيت فاطرحين "كمنا البلته ورست موسكتا تفا-كسي في وقت مسى عام مع محيلكا ديا ورند مستجراع طورير دارو مدار روشني موتا اکرمام سے دچھلکتا تومرف چراغ طور برکنوں واروموار روشنی ہوتا ہ تحصیص کی کوئی وج ظاہر نہیں گی کئی کیا چراغ طور کے علاده روشي كاسبب كوفئ اورجوبي نهيس سكنا - دعوائ به دليل نامطبوع بات -زے قسمت تری مضی سے وابستہ ہوئی ورن آفس کی آمدو شدیر مدار زندگی موتا دومرد معرع مين حفروا محصار كامفهوم بيداكر احروري مقاد يمفرع ول مونا عامية :-نفس کی آمدوست دسی مدار زند کی جوتا <u>مآرکے ساتھ ترکا استعال غیر ضروری ہے۔</u> برم دل میں انجمی اندھراہے ساقیا تیز کرسبو کاچراغ ستبوك حراغ كمنا امناسب استعاره بي اوراس كوتيز كرنااس سه زياده المطبوع! سوادِ اک میں اک شعله کمنام علی ساتی ویری مبار جوم آج شمع الحبن الال الى وزخت الكوركوكية بين - اس الع سواد اكستان كهذا توديت ب ديكن سواد اك كمناميح بنيس - اسى طرح مع معلا مكنام « كاجر الشعلة منبوان ممنا عاجة مقاب دوسر عمص مرمي كدرايدي مجرآنی انکوتو اکن کسی کے نام کے ساتھ کروہ اٹیک جو تصلکا کے ہیں جام کے ساتھ مع مجرّ الى آئيد - مكروه اشك دونول ايك دوسر عد عفر معلق بين - بيهم معرع لين معى لفظ الك لانا جلم معا اكشعرى صورت يه موجاتي :-

بعرآئ اشك تواكثركسي كے ام كے ساتھ مكروه اشك وحيلكاتي بي عام كمساتم

اوراس گرارسيدس بران مرجى اضافه موجانا -

ای جنبش تحفی به مدارحیات و مرگ وابسته بوگی بین کسی کے نظر کے ساتھ مرر واحدب، اس ك دوسر عمرع من والبستموكياب كناجائي - بيان ومعنى كا نقص بدي كريب كريب مرع كا ببها مكروا \* اكسنبي خفى بدر إلك زايد - اس كو كال ديج توجى مفهوم بورا موحاتا م وليب م نظارة كاش نظرم برط كالظ كلول كساته بي شبغ مرك ساته كانت توب شك كلون كساته موقي بي ليكن شنم كا شرر ساكيا تعلق ؟ شبنم كاصدت افتاب سے يتعلق صرورم كوسى كى كرى أسه أوال جاتى ب دليكن يتعلق ودكل وخار" كاسالعلق بهين اور دعدت آفياب كوشرو كمسكة مين -مردوز مناتے تھے جہاں جشن طاقات وہ راہ گزر راہ گزر یاد رہے گی، اول توراه گزرجین طاقات منانے کی کوئی جگرنہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر جانے کی جگر خروری ہے ، ہاں اگر فیض كرديا مائ كرا بال صاحب اوران كامجوب دونول كل مير كميس بشيركر دريك رازونيازى بالتي بمي كياكرة تق قرب فنك اعتبى الماتا كيمكة مير اليكن عام طور برايسا موتا نبين علاده اس كر الكذر كي تكرار ي غير ورى تقى -اتنى اسال تو دى كام و دىن كى تېدىب مدون تربيت بيرمغال بالى سب آسان براعلان ون نظم مونا جامع تما - " اتنى آسان نرتقى "كيف سے ينقص دور موسكتا تعا-علاده اس كے كام دوين كابنا" المعنى التي معنى الماس على تهذب إده وشى مرادع، قدم الميح نبين كيونكه كام ددين كا تعلق مرت معلف سے مكمام مام چرمعاف سدس كيفينا فاص آداب س شب فراق یہ محولیتوں کا عالم ہے کسی کی بائے کسی کو خبرنہیں اے دوست شب فاق میں اضطاب مواہ ، بے چینی ہوتی ہے ، محویت نہیں موتی ۔ دوسرے معرع میں " کسی کوکسی کی خبر" كمكرشام وبي سواكسي دوسرت عض كي طون اشار وهي كراب، ظاهري كروة عن دوست نهيل موسكتا كيونك ويهي مخاطب هـ اس ملئ وه دوسراكون موسكتام ؟ يدبات بالكل سيرى سموس نبي آئي اگرفراق كى حكد وصال كانفظمونا اورمفهوم يد بيراكميا جا آكة شده صال موسيوں كا يام تعاكرات دوست نركي ميرى خريقى نركي ميرى يوالبته إت محفظ في موجاتى-رنگ بین انگار مستان فروغ دیر میمنظر حیات اثر ہے تھارے ساتھ مُكَار فارسي مين نفس ومحبوب كوكمة مين اور بمعنى حنا بعي متعلى ع رچناني " دست حنا ماليده " كود وست تكار ديره" دوسرے معرب سرمنظرحیات اثر " ترکیب توصیفی ہے اور حیات اثر کا پورا فقوصفت منظری - داین بروه متظرواترونیا رکھتا ہے یا حیات بخش ہے) بڑی تعلیف ترکیب ہے - لیکن سوال یہ ہے کر اس صورت میں تبے کا فاعل کس کو قرار دیا جانے گا ، اگر یہاجائے کر" مرمنوریات انر" پورافقره فاعل ہے تو میر ہے کے معنی دہی ہوں کے جوالگریزی میں" . ملک علاق سیدا کے مات میں اول کا كوفئ موقع نبيس

شاعردراصل كيناية جابتا ب كر" دوجين جو، ميكده جويا ديرييسب اس وقت تك حات كبن بي جب تك تم ماتم جوميكن مغموم ادان موسکا - اگردوسرے مصرعین ترکیب توصیفی سے کام ندلیا جا آاوریوں کہتے کی بیرمنظ - حیات اثر ہے تھا رساتی قوالبتدا كك ورست موسكما تفاو

مون علیں یا سیندسلکے کوئی ترس کے الے عام اسی کا حس نے البال جرات سے کھی کاملا دوسرے معربد میں جام آسی کا نام فقرہ ہے ۔ نعل (ہے) کا اظہار عروری تقا۔ " جام ہے اس کا برمہا جاہے تھا۔

اس خيال كوترا وطليم أودى في الخام كيام :-يزم ع ال قاه دى يى ب عربى المفال جوروها كماته بسيمياسي كاب ات بدل بمي سكت موتم يا كمان يا تم كبوك قرصي ربط كوفئ درميال متعا سيامورس جي سي موقبل الي لا المناسب تفا- دوس مصرع مي والديد -كوفئ متنزل م برى اورد كميس ترامرال في فانه بروشي كسوا كم معيمي يهامرع من ترى اورميراضا رفط بين الميكن مخاطب غائب بي - يمهر يول مونا جاسية !-اس كى منسزل كركيس اوريد كبيس اس كايراد كسي كوفى منزل م ذاس كى ندكهين اس كالبراة اكريد كما جائ كم خطاب زندكي سيدي تو دوسر عمريد كا انداز ساين يون موا جائية :-اے زندگی توفان بروش کے سوائج بھی نہیں ۔ پڑاؤ تعیں لفظہ ، اس کی جگہ تعیام کرسکتے تھے ۔ عشق نے متوجی ایدا زسے کھائی درنہ دلبری زلف بردش کے سوا کج کھی نہیں اكر" زلف بدوشى" كى تركيب كوگوا دا كريا عائے توكيم مفہوم كے لحاظ سے شعراتص في -كيونك الركارو إرداري ما " زلف بدوشي "سي على مكتاع توسى مقعدد حاصل ع عشق مشاخي اندازسكما ي نسكما ع مادواس في دليا كودرت دد زلف بدورتني" برخصر محصنا مجي عجيب سى بات م -كيا ايك معشوق اسى وقت يك دكر كما جامكا مع جب كا عد زيف بدوش م اور الركيمي وه زنفول كوسميك التوكيراس كي خولصور في ودلري سبختم موجائي سه -فصل کل آئی ہے کھرر ترسمن سے کہد اک جراغ اور عد کنے جراغاں کے قریب " كَنْ حِراعًان عَلْطَ تركب م حَنْ اس مال كوكت مين جوايك جرك وهدكرديا عبائ اورجراعان مين بسطوانستار إيجالا. تشنه كا مول كو خردوكمرے سافى ئے مملده كھولديا كلشن مراكال كے قريب مِرْكُال كُوكُلَّش كِهذا مَا بعيدكَ بعدمي درست نهيل - علاوه اس كشعرت يميى بدنهي مي تهدي مي الكاكش مراكال كي قرم ده کونسی جگرے جہاں میکده کھولاگیا ہے ، اس سے مراد غالبا حیثم مجبوب ہے الیکن اس صورت بس کھولد باکیا معنی و إلى أ میکدہ بروقت کھلا رہتاہے ۔ مزگاں کے ذکرسے شاعرفے کیا فایدہ استعالی کھیتنہیں۔ اور دل منه مر كوچرا في كيا كيا مي ويد حراغ محبوب كولاكب حس كا افليار دوسرت معرصم من كياكيا ہے -اكروي كمية كرد تم في ميرول مي اورمين في ازه وندكى إنى " توالية دومرامص مناسبها متم معي متير - تعافل كوبر إز كار آيا ونسا کی دادہمی ہم نے مجمع میں یافی محت ربان وببان کے فاظمے دوسرامصر یوں بونا عاسم :-"وفاكي داد تمي ممسن ممينيين بائ"

#### منے بھاست کے معار

## .... افكارتازه سے بنے مود

ودائي مولى او كون وي كارول او كيد برمت كام كان ين أس كان الكي دوك ي دائل الموال الموال الموال المرك الموال الم ولا كالم كف ون وات كور في عن محت وجائد الله كم مست في موجد بن كيا المحام ل كام كن بوكم المرك الموكم الموال الم الله توانت مي من كرمت والكان أبي مان " الذا نفك كرمش مي ملايا و ويد مزود بيل ال أبي ا

مدار کے سوای جیسے رِخلوم اور اُن محک کادکن مستی ترقی کی رفتاد کو براحادا دے کو سنتے محادث کی تعریب کا دیا ہے ا عمارت کی تعریب و نفیا دسم میں -

پلان سے مضبوطی ا پلان سے خوشحالی

بلان کوکامباب بنائے محنت سے ، بجنت سے ،



## بادول کے جرمرے

ده بشتاتعرو نغدى فضا يادآئ ب كياكهون كياكيا حديثِ جانفزايدآئ ہے ودديازئلست ورنگ وفوا يادائ ب يار إراك يشم كافراجرا ياداك بي وهلب و زماريكيس كي فضا إداك سب وہ کون نازک یخرر جنا یا د آئے ہے درجنون والمريكا سلسله إدائه وه کشاکش وه تری چیم تغافل کاسلام وه گریزان قربیس وه فاصلایا وآئے ہے وه شكست آر دوكاسانحا يا وآئے ہے

میرے رنگ فکرکوجس نے کیاعشوو فروش مسكوا اشى بين ميرا عافظ كى خلوتس جس جگرسيك مرى نظور نے آداب كناه وه دل مشتاق می میمیداک نازک ساتیرا يعيمل كردسي فق مي كوئي مورج كي كرن وه رخ شاداب پر کمعل موا رنگب چن تيرى دلفول نے نہ يا يا آج كم جن كا سراغ تيري نظوول سيعبى ره ره كرحعلك فمقتا تقائم

ميراترة في مراسينه مين عم كيس ندني مجرترى ألفت كاسوزم لفزا إدآئب

مراس می داشان داشتان داشتان دیماتوسرزبان به دی داشان می آج كالمجة بم حيات مجت كي داستان لاكهول تق ايس دازج اب ك نداسك شایراس کا نام ہے مجبوری حیات گزرے جمعے اوٹ کے والیس نہ آسکے ايسانه ومين كرمير طور جل أعظم وه سائن جب آئيس تو د كيمان باسك

#### (صفقت كالمي)

یاد آئیس اُنھیں مری وفائیں جیبے صدسے گزرگیس جفائیں وہ آبلہ پاتھے ہم کہ جن کو دیتی رہیں مسزلیس صوائیں طعمیری جوند درخور معافی ایسی مجی تھیں کچھری خطائیں

#### ( نوتد بلاسبوري)

نوبدان کے نقش یا پہرب کہمی نظر ہیں ہیں گاں ہواکہ بیجی کو کی سجدہ گاہ ہے ادھرید فسا کے میں سجدہ گاہ ہے ادھرید فسا کے میلوں نے رموں اب سجی نعلش ہے یاد کی دلمیں جھی ہوئی میں جو لئے میں ہیں کم کو میلائے ہوئے سے ہیں ترک وفا کے عزم مصمم کے بعد بھی دیکھا ہے جب بھی ان کوارا دے بدل کھے ترک وفا کے عزم مصمم کے بعد بھی دیکھا ہے جب بھی ان کوارا دے بدل کھے

## ماليخ ومدى لتربحر

#### نواب سيد حكيم احمد

یہ تاریخ اس وقت سے سٹروع موئی ہے جب آریہ قوم نے اول اول پہاں قدم رکھا اور اُن کی تاریخی و ذہبی کتاب رکوئی وجود میں آ بیکٹ ب مرف ویدی اوب بلکداس سے پیدا ہونے والے دوسرے قرببی و تاریخی لٹر کچروں کے کافاسے بھی اِتنی کمل چرنے کا س مطالعہ کے بعد کوئی تشکی باتی نہیں رہتی اور اُر دوڑ بان میں تقنیگا یہ سب سے بہا کتاب ہے جوفائص موضوع براس قدرات وتحقیق کے بعد کمی گئے ہے ۔ فیمت کی اور اور پیر

مادر كيونالي والمواركي بوك ويب كيا بدي كيا 

ريم ملاحث مريك محلق الله واحة كاساعت الداس كا بدار فوالعادي فوري فور عالين السوي الدستوميسية 

زر الإنازات

نوال موا = کرچکل پر چاک کرچ د ( ان مواد ما الاعدان از کار زمیست بازی الاعدان کرک

الكارية ترجي براية الإيراق

الراس

حرب نا (غ امركاب يرباع مراه عام كام يراه

فن بواددان سروب فساخ در در المارين و المرادين المارين و المرادين ا العان كا يُون الإن عادر والمركب الارتزاء والموقعة

الإنكام المنافق المناف

رام المراجعة المراجع

 





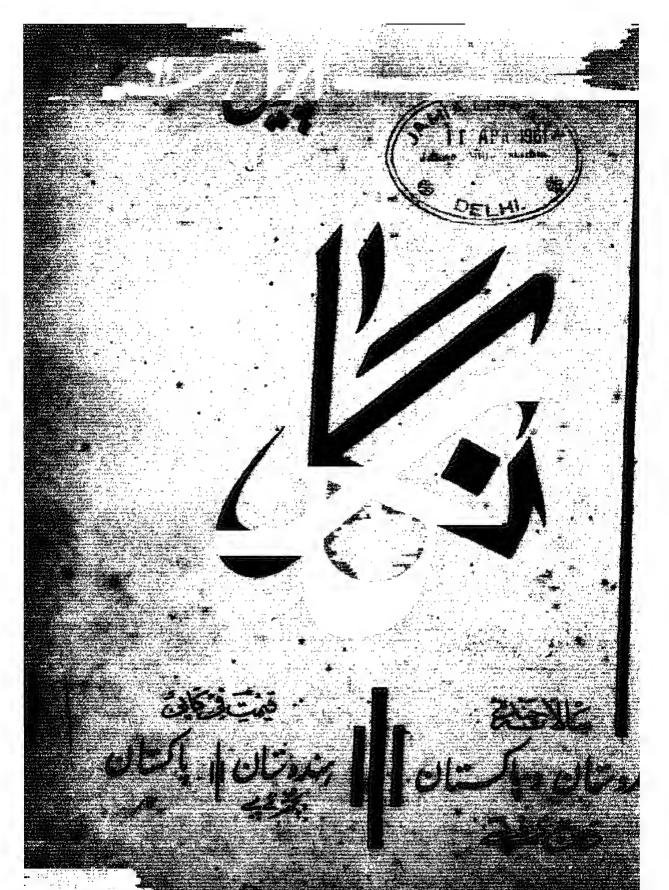

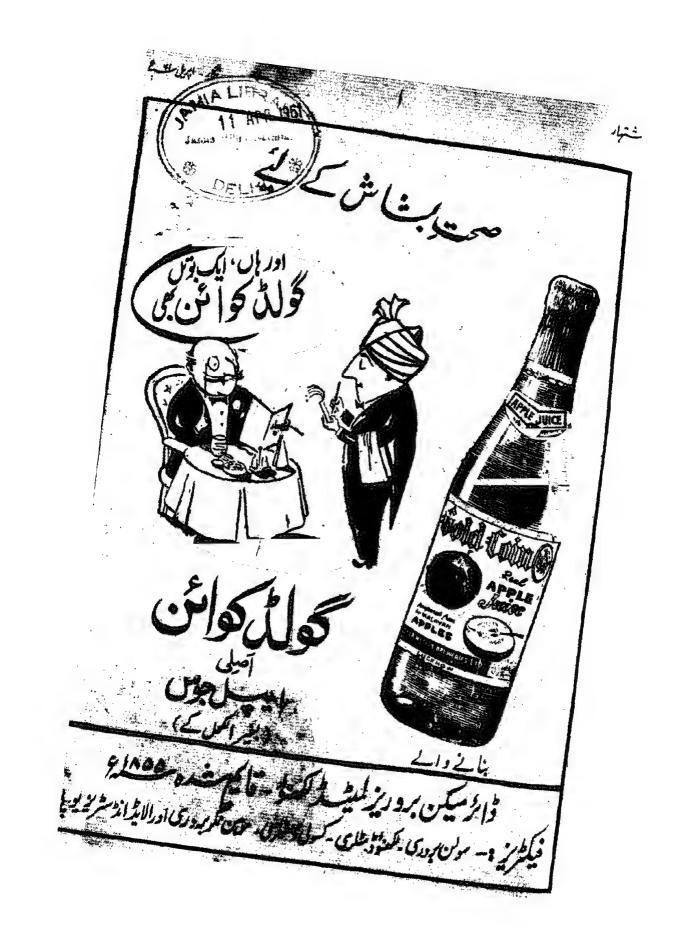

تذكره علماء بمند - يوان محتفى - - - مغر ديان محتفى المناه بهند ديان علموركو المناه بهندى - - - معتفى - - - دعر ديان علموركو المناه الشعواء - - ميرتفى تير - - - ديل ديان صائب المناه عاد أرام والمناه الفصاء - - - معتفى - - - ديل المناه طيبات يشخ من كره معقد تريا - - - ميرتن دبلوى - - - منه المناه داغ دوان شوق مند والمناه منه وكلفن مهند وللعناه ي - - - ديل المناه ديان شوق ديان شوق منه المناه المناء المناه ا

ادارہ فروغ اگروو (تھوش) لامور کے سال ا آپ ہم سے ماصل کرسکتے ہیں ، آپ کوموٹ یہ کرناہے کہ م سالناے مطلوب ہوں ان کی تیمت تع محصول ہمساب ھافیملا ہمیں جمید یجئے - پندرہ دن کے اندرآپ کو ذریعہ وجب شری مل جا میں گے (وی - پی کے ذریعہ سے نہیں جیچے جاسکتے) مل جا میں گے (وی - پی کے ذریعہ سے نہیں جیچے جاسکتے)

نقوش کاسالاند چنده: ۱۵۰ روبید طنزومزاح نمیر - - - - - - - عنگ م بطرس نمبر - - - - - - - - معطی م ادب لعالمی نمبر - - - - - - معطی م پاکستان می غالب نم براور و مگرطبوع برگار غلط دیل کے بتہ برمراست فرائے: -ادب لعالیہ - ضوی کالونی متصل ڈواک خاندگولیمار - کراجی

#### دامنى طوف كاصليبى فشان علامت عاس دمرى كرآب كاجنده اس اهيم موكيا

# الخير:- نياز فتجوري

| شاره س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فهرست مضامین ایریل الدوری                           |           | باليسوال سال                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| اصصاداف تخرکیا حدیث - هم اسم اسم استاری استاری استاری ایم استاری ایم استاری اس | عقل انسانی سے باہر ۔ منظوبات :- دانش فرازی روش صدیع | اقدیر کرد | وی چندر کرن فارسی<br>زاغالب کی فارسی شاعری<br>نظاغلام رسول شوق ۔<br>براقرعلی داستان گو |

## ملاخطات

فرو واراندفسا واست ایک مرع جمهوریت ملک کی برصیبی اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی ہے کہ با وجود " اندئیم" محرف و ان قبادات کی دراسل منہی اختلات کی بنیاد برلیکن اصطلامًا انھیں "فرق وادات" کیاجاتاہے ۔

ندمب اورفرقه میں بڑا فرق ہے۔ ایک کا تعلق اعتقادات دینی سے ہے اور دوسرے کا مصلی دینوی سے مندی اور فرقه میں بڑا فرق ہے ۔ ایک کا تعلق اعتقادات دینی سے ہے اور انتخابی میدافد میں ا

اس میں شک منہیں فساد و تونریزی خواہ اس کی نوعیت کی ہوئی خصوت نزگ حکومت بلک ننگ انسانیت سے اور مندوست تان امہی تک اس منزل برنہیں میہ بی جب وہ یہ کرسکے کہ اس کی چیٹائی دونی حیثیوں سے بے واغ ہے۔

یہ بالکل درست ہے کر تود ہندؤں میں بھی اتحاد نہیں لیکن الی کا اختا اف مذہبی عقاید کا افتان نہیں ، بلک وات بات ، ساج اور کلچ کا اختان ہے جوکسی وقت دور بھی موسکتاہے برغلاف اس کے ہندوسلم افتیان مذہبی اختالات ہے اوراس کے دور جونے کی مرت تین صورتیں ہیں ایا توسب ایک ہی ذہب اختیالا کی باسپیلا نوبہ جوجا میں یا بھرہ کہ یہ کہ ان میں س اس امرکا احساس جدا جوجائے کہ عاملہ بشری کا تعلق ندمیب سے جیس بلکہ ذہبی وعلی دوا داری سے ہے اور یا تن بلند ات ہے کہ اس کا احساس اس وقت بک مغرب کی ترقی یافتہ اقوام میں بھی پیدا نہیں ہوا ، ایشیاء کی جابل اقوام کا کیا ذکر۔ ہے کہ اللہ میں امن وسکون کا مسئلہ عوام سے نہیں بلکہ حکومت سے متعلق ہوکررہ جاتا ہے اوراس سے عہدہ برآ بر آسان نہیں۔

جمہودیت بڑی نازک چیزہے ، اگرکسی ملک کی تام آبادی ایک ہی سیاسی نظریہ کی قابل ہو قرحمہودیت کا تصور ہی سر سے علق ہوجاتیے اوراگروہ مخلف نظریہ رکھنے والی خلف جاعتوں میں بٹی مہوئی ہے قویم ان کومطن رکھنے کا سوال سامنے آتا۔ سویہ سوال ان ملکوں میں قرزیا وہ اہمیت نہیں رکھتا جہال غرمبی افتلات بالکل ذاتی وانفرادی چیزہے ، لیکن امیے ملکو ا میں جہال مذہب سیاست وسلح سب ایک ہی چیزہے جائے ہوں ، وہال امن وسکون کے بقاکا سوال بہت ہی ہوجاتا ہے ۔ مندوست تان بقسمتی سے ایسا ہی ملک ہے اور اسی کے میاں کی حکومت اب تک مندوسلم فسا دار ستہا بنہیں کرسکی ۔

ہم اس وقت فیروز آباد ، جبل برد ، مرا و آبا یا دوسرے مقالمت کے ضادات کی تفصیل میں جانا بہند نہیں کرتے ، کیر یہ الکل میں نتیجسی بات ہے ، نیکن اصولی طور بریہ سوجنے کا حت حزور رکھتے ہیں کہ کیا مند و تسان میں مہند و مسلم فسا دکا سلسہ مجھی بند ہوسکتا ہے یانہیں اور اگراس کا امکان ہے تواس کی کیا صورت ہے ۔

جس مدتک حکومت کا تعلق ہے ہم اس سے حرف ایک اصوبی بات ہی کرسکتے ہیں کہ " دنیا کی کوئی جمہورست اموقت اصحیح معنی میں جمہوریت کی مرحی نہیں ہوسکتی جب تک وہ اقلیت کو پوری طرح مطلمان نے کرسکے " لیکن اس کے معنی بر نہیں کہ اقلیت کو بالک آزا و جھوڑ ویا جائے اور اس کو تام پا بندوں سے سنٹی کردیا جائے ، کیونکہ حکومت لاکھ کوسٹ ش کو سات کو تام کے است کا تعاق ماصل نے ہواور اس تعاق کے معنی ہیں ہم وہ فود اپنی طرف سے کو دہ کو دائیں طرف سے کہ بات اسی ناکرے جو فقن و نساد کا سبب بن سکتی ہے ۔ اب آسیتے اس سلسلہ میں فراتف سیل کے ساتھ حکومت و اقلید وونوں کے فرائیس کا جا برہ لیں ۔

ملومت جاعتوں کے ذہنی و ذہبی اختلاف کوتو دور نہیں کرسکتی۔ ہندوکھی اس کوبند نکرے کا کھھگوات کو قدا نام سے بڑکا ا جائے اور ندمسلمان کو کھی یہ گوارا ہوگا کہ وہ قدا اور بھگوان کواکی ہی چزسمجھے، ایک عامی مسلمان ہمیشم ناقوس من کرھیں ہجبیں ہوجائے کا اور مندو اڈان کی آوازس کر کہی خوش نہ ہوگا۔ دیکن حکومت یہ فرور کرسکتی ہے اگر اس مسلم میں اندلیثہ نزاع کا جو تو پہلے ہی احتیاطی تدا ہمیسے کام لیکر فساد و نو نربری کا سد بار کردے اور اگر بہض ناگزیر حالات میں وہ ایسا ندکرسکے تو کھی وہ عدل واقعاف میں تجابت سے کام لے۔ دیکن افسوس ہے کہاری حکوم دومرے معاملات کی طرح اس کوبی " وجینول کی تا خرے ۔

اس میں شک بہیں عدلیہ اور آمرآن فرایف دواؤں بڑی صافک ایک دوسرے سے وابستہ بی ایکن بعض مسایل ایک موت بیں جنھیں عدلیہ کی دساطت کے بغیر محض آمران اقدام ہی سے طے کرنا طروری بوجا آہے، اور فرقہ واران اختلافات بانکل اسی تشمرے مسایل میں ۔

مثالاً جبل بورك فساد بى كوليج كرجس وقت اس كا آغانبوا بقا قصوب اوردركز كى حكومت كوكيا كرنا عاسبة تقل بيواً سع كا تخوكوا وردبل سع بندت نهروكونوراً د إلى بيونخ عانا عاشة تقا ورخوداس كي تعقيق كرناها بيئة تقى كرا فتا ن سكوان كو بين اوراس اختابات كوخو نريزى كى عد تك بيونجات مين مقامى حكام كا قوا تدنيين اوراسى وقت عزل دىفسب اوركيود وع کے دینا چاہئے تھی ۔ نیکن ایسا نہیں کماگیا ، بلکجب و پال سب کچھ ہوجگا تو پھرسوجا گیا کہ اس واقعہ برکم از کما ظہارا سف ال توکرہی دینا چاہئے اور کھراس کے بعد دسی تحقیقا تی کمیش والانہ ہونے والاقصد شروع کردیا گیا ، حس کے اناز کا وعلم ہوا، ا کی انجام کا کسی کو کچھ بہتر نہیں جلتا ۔ کمیا یہ مکن نہیں کہ اس تم کے فوری اقدامات کے لئے آر دسنیس جاری کردیا جائے اور یہ بات ن کے حدودمی آجائے۔

یا ت جربے سے ابت ہو چکی ہے کر معفل صور توں میں فرقد وارا ند فسا دات کے لئے پہلے سے سازش کی جاتی ہے اور محض مے کنافل یا بیجا جہم ہونی سے وہ کا میاب موجا تی ہے ، ان حالات میں حکام کے فلاٹ فوری ادبی کار روائی کی فرونت ہے ۔ رُز وار ند نساد کی صورت میں صرف مقامی حکام کو تنہا ذمہ دار قرار دے کرآئینی ترارک کا قانون بنا لیا جائے تو فسا د جری حد تک

کا جا ای کہ حالی فسادات جن سکھی جاعت کی سازش کانتج ہیں جس سے ان کامقصود مسلمانوں کے ذمین میں یہ بات ڈالفاج الكرس مكومت ان كى مفاظت كى ابل نہيں اور آيندو انتخاب كے وقت اس كے حق ميں رائے دينا مناسب نم موكا - اگر يہ يجے ب وجده كانگرس مكومت كواور زياده باخبرر من اورمسلمانول كااحماد عاصل كرف كي عرورت على -ليكن انسوس به كمذ مده برديش مكومت في اس باب مين كوفي مبقت كي اورة مركزي مكومت في كسي فاص توج سع كام ليا-

یہاں تک تو محف حکومت کے فرایش کا ذکر تھا الیکن یہ بالکل یک طرفہ بات موگی اگر اسی کے ساتھ جم اقلیرت کے فرایش کا ذکر یں۔ جبساکیم میلے طا ہر کرھیے ہیں اتھی سی اچھی مکومت بھی قیام امن کی کوششش میں کا میاب نہیں ہوسکتی اگرافلیت اس کے تولّعادُن وكريب \_ مجرِ اقلبت ك تعاوّن كى حرف ايك بى صورت م كروه نود ائع وبن ميں تبديلى بيدا كرے اور وه كوئي ايسا

النا الله المعالم والمورية كما المعن اشتعال مود

اكروسيتر معبكرااس بات بريواب كراذان ونازك وقت مسجدك سائف سع كولى حلوس كاتا بجاتا شكط - المكن اس كاتعلق رؤل کی روا داری سے سے اور اگروہ اس کے لئے آنا دہ نہیں تواس کے میعنی نہیں کمسلمان اس بر برا فروخت بوجا عیر ، اگروہ رِنی دیر کے لئے اذان و نازکو ملتوی نہیں کرسکتے تو بھی ان کو سمھنا حاہے کہ مسلمانوں نے توجنگ کے مینکاموں میں بھی ناز اداکی ہے اگرانفيس كا في ميسوي ماصل موتوملوس كا شوروغوغاكيا ، صدراسرافيل يمي ان كي عبا دت مين مايل نبير بوسكنا - اگريم الدايس بندو قصداً يرسب كيم اس مل كرية بن كمسلما ول كودمنى تكلف ميونيا بين اوران مي اشتعال بداكري، توآس كامعقول جواب ن يهى موسكتا ہے كمسلمان ان كواپنے مقصد ميں كامياب نموسف ديس اورائنى متانت وسنجيد كى و لمبندى نفس كا ثبوت دے كرود اكوايني نكاميول مي ذفيل موماسف وي -

اس من شک نهید مع معی المیسی التی این الله احث موجاتی مین جن كا تعلق مزبه و مراسم مزبه سے نبیس بلدانفرادی برتمیزی سے ان وبساكمال مي من حبلتورمي وكيماكم سواس مين البته إقلبت ايك عد تك مجبوري، ليكن يا الميكوفي ننى إت نويس ومندوستان ملادہ دورے مالک میں بھی اس قسم کے جاعتی نسادات ہوتے رہتے ہیں اور ڈنیاجی تک قام ہے برابر ہوتے رہیں گے۔ تاہم اقلیت کی سس ہیشری مونا جا منے کو اس کی طرف سے کوئی چنگاری نہیدا ہوا وراگز گڑمت بھر بھی برتمیزی سے کام لے توب شک اسے بوری استقا

ماتعدادن مورمكومت بي مقوق كى حفاظت كامطاليدوماس كرا جائي -مارے مل کی مب سے طری بھیں ہے ہے کہ بیاں کی سیاسی بارٹیوں کا انتقاف وطن برسی سے آتا تعلق تہیں رکھتا متنا معدول جاہ واقدارسے اور سے درى فردكا نكرس إرق كابيض افراد من يمي إنى جاتى ب - اس كانتيج يديد كدمت ملك ووطن كاده بلندمذ برج كانتقى مي في بداكيا تعاقريب قريب مط كمياب اس کی افعال قریشت بہت گرکئی ہے۔ تاہم کا تگرس یار کی بسیا خذیت ہے ۔ اس کے بعض افراد داتھی طک کے خادم میں اور جمہوریت کی کچھ روشنی توالع میں ناگی ل ب داه دوكتني كليكول ديو- ووسرى جاعتول من واس كاحساس كينيي ادروال اندر إمريب انبعيراي المعيرات

## شنوى جيدر كرن فارى

### (نثاراحرفاروقی)

كتب خانه سالارجك ميوزيم (حيدرآباد) من تمنوي جندركرن فارسي كاايك فلمي تسخ محفوظ م منن سيم معلوم جوقات كاس مصنف اقديم -كتاب مي اس ك ام كى صراحت كبينيين ينخمصوري م -اس كى ابتداحد مناجات اورنعت كاستعار معمولي

صنف يرآموز مرغ بستاني عليم تاب بخشب جعد سنبل زعشق اوبمه عالم بناز است. فلک را ۱۰ ومه را باله ۱و داد فلك راغورد بروغور را ديد ناب ... زمین را رُو قبائے سبرہ دربر

بفكرش شاخ منعبل ورفعنوع امست ..

دل ویراند ام راسیاز آباد نے از فیض در آب وکلم ریز سبدم خاک ره ابرار فرا...

مائے فرق رہ را بہ بیائے رکنا) عَكِّرِنْتِكَاتَ و ول دارنشِ كُن رئشِ ... شبے پردہ کشائے" کی مع اللہ"

منور گهر درج نوب ... بوقث ہے کس ہے کسس نوا زا

بسام لمبم سستد ننها في قديرے چمو آرائے رخ کل بيليع كو زعالم ب نياز است بكل حن و بلببل الداو داد صدف را در دید ور را دیدآب رب پ

فلک را زوکلاهِ مهر برسسه

بیاد او بنفشه در رکوع است عُدْ كَ بعدورة مم - الفنس منا جات تمروع بوتى بي :-

خدایا فاطرم را شاد کن سف هے صاف نجتت در دلم ربز دلم مرحب مه اسرار تسرا

اس كم بعد نعت سيوا لمسلين كأ آغاز (ورق ٧ - الف) مواج حس كا خنوان م : -دوافتار كوبرلفت بروضه منوره حفرت خاتم البين عليمن التحيات الملهائ

اورحینداشعار به مین :-

بها خامه كنوب ازست مكن إ راوب را ساز اكنول ببينة خويش رشيم زمينت فزائ مفت خراكاه گزیده کوکب برج نبوت، كرياء كارسازاب نبيازا

اله ننواهی ورق ۱ ب (مندستان وک تعمّول سے متعلق ج شنوبل فارسی اور ار دوم لکی گیس اکن می سے بیش اچ شنوبی ل گنتصیل آیندہ مضایر المائي فيعام المائي - يواس ملسل كالبيام معون ي (>العن) شفیع مجسدان بے پرو بال بوصفت اطقام گنگ وہم لال... اس کے بعد (ورق ، ب بکایہ عنوان ہے ہے۔ موصفت معرابی آل ورۃ الناج بحررسالت وکوکب وری فلک جلالت علیہ المسلام " يضمن من دعائيه اشعارين مصنعي في ايناتخلص مي لكردياي :-شب معراج ال او فلك بخت كشيراز وابك موسعٌ فلك دمت ... (٨- ب دد تضرع وزارى دوهفرت رسالت بنا دسل المدوليم وسلم ) :-جاد الرسان كامكارا هفيعه إدشا استارا فرا را سوسة الديك لله آرا کر او گراه شد اورا بره آر كريا عال اقديس شاه است دلش "اریک وروے اوسیا داست غربق في الخطايا والمعاصي فيكونم ادتجسكم قلب عاصي بهان سه القدف عن من طبع آزائي لتروغ كردى م والطف الم تفولك كردم ليام منوع على المعلى الاحطاف اليج :المراب المرواح بترك المرواح بترك المناهي مضي الآيام عملي في الملاسي عرفت العمرفي عي النصاب والى عدرة يوم الحاب شابی انفضی فی الغی جب لا محملا یا رسول التحب لا فی در الله الله من و الی .... فی الله الله من و الی .... ولى زنت كنثر في الليالي ... فليف يكون لا أدري مآلي فادركني وانت بنا بصيري تفيع الحشرلي ذنب كثيرة وسازوگدسترسوزوگداز ، بیان کرتے یں یہ دورق سوا-العث کمد جلاگیا اس کے بعد (ورق ۱۰ ب) " ذکرمبیب "الیف ایس مجموعه ا شے چوں طرہ خو بان سادہ در راحت بروب دل کشاده... کے می داد فاطررا سکی بذكرعشق قبيس وحشين ليليء ت كرياً تما يكسى في وامق وعدراكانام بيا وي الدين كادكر فالكاد احباب جمع مقر، حسَّن وعشٰق كا تذكره ٱلَّكياء كوفي ليل تجنوَل كي ربود از عاشقان د سربازی... کے می گفت کل درغشق با زی محيح كفتا كرعشق ازمند برخوامت مواسة مندا معشق راارامت کسی دوست نے ان سے بھی کہا کہ تھیں تنظم پر قدرت حاصل ہے کسی مبندی قصے کو فارسی میں نظم کرد: ...
بہن گفت استائے عم رسے بدہ جفال از بری رویے کے بیدہ ... جفا لم از بری روسهٔ کشیده ... رسانده صنیت نفسکت تاثر آیا... ترا ایزد زاسف داد گریا (١٤١- العث) رسد صبيت كمالت ارس وروم كنى اين تقته كر در فرس منظوم ہوتاہے معنی داما چرکٹ نکارے کے تکتاب اور راستے میں اتنى تمبيد كے بعد دورق مواب) سے اصل قفت سروع الونى " جنس" خريدليتام عوان يسم: - " آغاز داستان جنول خير وبيرول رقس راج حير مكت برسم مكار وبسوك ميدن ، وخربدِن منِس سخن گزار ارصیا د فطانت بیشه " عبنين كنة ت كريز روايت سخن برداز این مشری حکابت چوترک آسال صاحب کلاب کربوده در زمین مند شاسیع

لصحرا اسب را مهمیزمی کرد... بسوست صيدعزم سيرمى كرد (۱۲-الف) نشانيده برست نازني إز... براته برسمت دبرق انداز مثده راح بصيد اوستال قضا را آموے برشد نایاں : إلا ا - ب ) المارا - ب ) نبوده چول اجل الموبرول حبت برآن آ بوكشا ده منرك ارشفت خطا کرد از تضا تیرخطهای نطائ نيست درتبيرتف ائ ازال آ موجو قالی ماند فرزاک تنده رائے جہاں پرورعضب اک بیابای دربیان دشت دردشت... بیے آں آہوئے رم کردہ می کشت یہ بہرن کا تعاقب کرر ہا تھا کہ راستے میں ایک صیاد نظر آیا جس کے دام میں ایک خوبصورت ہنس کرفار موگیا تھا۔ اور مو دیکید کرمنیس فے فراد کی کہ متھارے عدل کا شہرہ " قان سے قان کے" ہے میری بھی دا دخوا ہی کیجے ۔ راج سفے محمورے کی اپنی گرسے ایک موتی تکالاجس کی بہا" مفت کشور ائے برا برتھی اور جریار کو دے کرانس کو آزاد کرا دیا:۔ كربرصيد وام و دانه بهاد... بصيادت بكاه او برافت دا (عارالفت) سبك تم نرا كرفت وكرد رامش. فتاده از قضامنے بدامش بزودى ازتفس برداشت فرايد نگاه بنس چوں بررائے افتاد گرفته نور عدات قات تا قات .... كراب رائ زمين خورسيدا نفعاف بره الضاف و از روزجزاترسس زدادت داد خواهم استفدائرسس (41-44) .. جِفرايدش بكوش رائ ورسشد عِنَال بَكُونِ ولخة بإخبرستْ د .... وگرنهٔ من خوست م دراندوه ودرد مرابستان بقیمت زین سره مرد (۱۸۱ - ب ... يس آنگه از كركبث د گوبر كهبوده تيمت اولهفت كشور كه اين داگروا درا ساز آزاد ... نهاد ازمهد باني كبش صياد (19- ب) نهادس مرغ زیرک دابر دائے ... گرفت انگاه بندمرغ از إلى مترى آزاد كن آمنك بالا... مخاطب سندب مرغ آل دائے والا جب إدشاه فينس سے كہاكم اوا بتم آزاد مور توده كيف لكاء اب تومي آپ كابنده ب دام مول - آپ كى رفاقت مين الب فيصياد كى قيدس مجه جهر إكرانيو" وام در إنى"كا صيد بنائيام - اب من مام عراب كم ساته رمول كا:-زمين بوسسيدمرغ نغزكفت ار چوگفت این حرف را رام کوکار بود بشانيم وقف مسبودت كراب جائم فدائ دمست جودت مراگره را از قب د کردی برام مسر النصيدكردي (۲۰-الف) ... جدائی از درت سرگرنجویم طریق بے دستائی را بنویم بینیس بادشاہ سے مزمیار باتیس کرتا اور اس کا دل بھوا آرہا ، کبھی ٹیونے بادشا ہوں کے قصتے کہا نیاں سنا کا مجمی حسینوں کی کا بإن كراً - اس س راجه دل وفان س مجتت كرف تكا اوريد دكيم كرم اراني رشك س علفائل :-بميشه مرغ از حرف دل آويز بكوسش رائع مي بودكم ريز كهن افسانہ إئے إدست إل حكايت إسة تغرفوش نكا إل

۲۰.ب) ... بهردم عرب ادمی می کرد جبی ما فرنقد دش دستگ می فدد یک دن ایسابها کدانی نزاکت سے مجدم کران بورس می بنس کوشسی آئی۔ دون دیدے بی بل دی می اس نے مینے کامب و جا ن جند دكرن كربها وس وجال كى خرسناكراود كلى سلكاديا .-رام الن "به و ما خون د ان از داج در شک کردن برمها حبت رخ فش گدد خندین رخ داستفداد کردن مان سبب ان كرون الحن مانى چىدوكرن) شبه دان بعنوانے که دانی شده یون نازگان درسرگرانی ... ١٤٠٠) وزال فوننابه دل جيمه بحشم ع ديده مبنس ذان نا ذ و كرسمي ١٠٢٠ العث) بهي وانى زخكش د يغضب مشر بخنده لب كميثو و و د د عجب مت مشده دختم وكفت اب مرغ بدفال يرا خنده زدي تو اندرس حال . . . مجفت واذ أسمال مامتى بعشرت · · · زبال بكشاد مرغ تيزنسسكرت اذاں نام من ا مر " بنس" کھی تی بى خندم چىكل انسانه ددن (۲۲. ب) شراب خنده ام ورجام كردند بيانا مينس ندائم نام مكردند ببرسنان:-٠٠٠ كه در اتصاف كنوب مع عائد متهنشا سے بران فرمال دوائے (۲۳۷ - ب) ادن مرغ مغن براا ذحن دا نی چندد کرت وگرنتا دمشدن داج اذْ استباع كينسيت حن آل پرى بيكر بيشق خا ئبانه) بريدده وفترس وادوج وفتر به جمره دكش خورست يد و الخر برنسوييع د تاب سنباب تان.. به قامت فیرت سرد کلستا ل د ۱۲۲ - العن) معلم أداء العن المرابابيان كرنا مروع كالم أداء الم المرابابيان كرنا مروع كالمرابابيان كرنا مروع عباحت بالاحت كرديك جا... لیابدادد تام خط دخال کی توریف نام بنام کی ہے اس . . . د د بيتائش تر يخ نا پرسيده نستاخ صندلسي بردد ومبده (۲۵-۲۵) ٠٠٠ بوو نائش ذبحرص كرداب رسکم ایر برزمی و سک سنجا ب نركييونش بران افت ادهستبل ٠٠. امرين اوكه أ مد سيت منه كل اذال المش چندد كرتن اسست كويا ... برخاع مه أرد م ادمت بدا سمدایان و صالش دا بچان وسے چندل کرن است نام آں نکو ددئے دُدان بيداك دائ وش خد . . كنز النق كب ود خو في إد مرا بردانشد المرسم، ستری درعشق دانی ای قدرکم . . . اگرمنی تورخسار جسند دکرده كرناز برخ يون ادمه بصديب كديكر برنخزد از تو جزاً ٥ ، عنیں کردی تو تورد سے آل اہ د۲۷- العن-"ب تاب شدن داج ا زمشنیدن حن دان چند دگرن") چوکر ده داے اس انساز درگوش هیرااز صیرگشست ود در از پوش ... بنمى مى گفست نا د ا نسنىر ، كاد كراسه خلات حمن وعشق خوں خوار

مراافناد کا دے سخت مشکل، دلم را برد شوف آ بمنیں دل ... ... مرافروز گردان از دصالت سنب تارم کمن روز ازجانش ... منم قالب چندر کرن است جائم پسال ب جاں اہی زندہ مانم حيندر كمين كحشن كى تعريف مى شن كره راجه كى حالت اتنى غير بدئ تورانى كو اينى بد واغى بربرا السف موا اورود دلواری کرف فلی سمجهاتی مجهاتی محی کرایک پردرے کی باد موائی باتوں کا کیا اعتبارے ۔ اگر حیدر کرن واقعی حسین وجمیل ایس ترسیامان آفاق آپ مے جفنور اس کا تذکرہ عزور کرتے ۔ لیکن ان باتوں میں سے ایک مجی راج برکارگر : بہوئی۔ وہ محدوقت مے خیال مس محور ہنے لگا۔ رمورب - شرمسار من ران ازب دماغی دانوشی خود وبرسکین دشفی راج پردافسن سنده ب تاب گشهٔ زاره رنجور... چو ديدايس مال آل راني مغرور (44- العث) نرا ند مرغ جز پر واژ کر دن ... م داند مرغ حرت را ز کردن (-14) شنيديمي زسسيامان آفاق چندر کرن اربرے دردلبری طاق و.سم-الفت) د موسب - افرود ن مثورش عشق ودواكل راج جنول آشنا از الدو داري راني حود لقا وكنيزان مثيري ادا) نشدمكن نخات اوازال دام ... نشد امیح کس رائے جہاں رام ا خراس فيصله كربيا كمين تخية واج حيور دول كا اورجد كى بن كردندر كرن كالاش بن تكاول كا-بریں عزم کم ترک راج کوم حیا را یک زاب دیده سویم رسم درشهر جانال بیدنوانال شوم و گارستم درشهر مانان وام - ب - ترك تخت وتاج كردن واجد ولباس جكيال بوشيدن ورعاً إلادرامتناع كوشيدن) ول بنيرگال را جوئے خوں كرد... يس آنگه حامه را از من برول كرو كررام حشت جوكى واسة صددا شده درکوئے و برزن مشر بر إ جب راجد کے جگی بن مانے کی خبراس کی ال کوئی تورہ بھی روتی مونی آئی اوراٹ بیٹے کوبہت اور نے تیج سمجھا یا کیکین نے معددت کری اور ماں کی کوسٹ شیر مجی سب اکارت جو کئیں۔ (ورق ۱۹۷-العث انم سرب) - اب رام نے اس مرغ شک ایتی جس سے دریافت کیا کہ وانی چند کرن کون سے شہریں دہتی ہے اوراس کا پہر کیاہے ؟ خطاب افاز کرده دائفوش دائے اداں مرغے که کردای فتنبرلے دليل من بسوت آل حمين شو كمفت إسبنس خفرراه من شو منس فےجب راجہ کی ناطاقتی اور راج کی ابتری کا یہ حال دیکھا تو دروغ مصلحت آمیزسے کام کے کر کہنے لگا کہ میں ا يونبي ايك حجوثا قصه سنايا تعا، را في حيز ركر و محص تخيل كي بديا داري، ابني دروغ كوني يرس سزا وارنفرس جول:-چوہنس این گفتگوئے او شنیدہ بسان طائر بسل طبیدہ ... دردغ كفت ام كرديم تقسير سزايم حفو باست خواه زنجر راج نے کہاک اب ایسی اتیں بنانے سے کوئی فاید دنہیں ، متر کمان سے اکل چکاہ ایس طفل تسلیوں میں ان والانہیں ، جب منس نے دیکیدا کہ راج پریہ ہات بھی ائرنہیں کرتی اوروہ چندر کرتن کے عشق سے دست بردارنہیں موسکتا، تواس فی کے شہریک رمبنا کی کرنے کی بامی بعربی - گرسا تہ ہی بہ بھی تبا دیا کہ داستے میں اشٹانشعب وفراز بیں ایسی السی مشخص منزلوں

نظار - ايريل التدي رکرن فارسی انابطے گا۔ در ایمی آیش کے حبیل اوربیا ویمی - راجے واجی دائوی دستواریوں کاہمیمطلق خیال نکیا-اورمکومت کا کام يد تدبيروسونب كرسفرك لي المحدود ورق ١٠٠ الف نا ١٩٩٠ ب اب واجشير سي جوكى بن كرنكلا- رعاياس س وسو ن رعنا" جوگیوں کا مباس بہن کراس کی رفاقت کے لئے تکلے :-(٠٧٠) برسرا فشقة صندل كشيره بهمه اسباب دنياوى بريده غض راج ، بنس اوراس کے رفقا رانی چندر کرن کے شہر کی تالش میں ایک سال کب علت رہے :-برین سال جول رو یک سالد فتند به وحسرت و یا ناله رفتت د علتے ملتے ایک" دریائے ذمار"آیا جے درکھ کرراج کے ہمراہی بھی حیران رہ گئے۔ کیونکہ اس کو بارکرنا اتنے رفقا کے ساتوسخت

عفا - مكراس الله وقت مين مرغ نوش تدبير الفيمت افزائي كى ١٠

معينت إد لطف حق تعالي ... بُغْنَاعُم مُخورات رائع والا الي وريائ إلى دكذا، وار إلم ترا آئے نازنیں بریرنٹ نم ترا بریر برم تاشہب دولبر ریکفتا رائے آئے مرغ دفائیٹ توخوش دل شوعم و اندوه کم خور وتومهم مرا برسيدُ ريش ، ازیں دریائے فوتوارم رہاندی كرستم تومرا بربرنش ندى چسان خواجم منودن زندگانی ... ولے درج این اران مان

(۲۷-س) مرحله يبي تفاكدان رفيقول كاكبياً مو- الخركار بدرج مجبوري ان سب كوومين حيورا اور داجه منس يرسوار موكر برواز كركيا :-بیائے آر زو آل راہ برال ببال مرغ پرّال كُشْت پرّال (۸۸- ب)

اب راجہ اللے ہوئے رانی چیندر کرن کے شہریں وافل ہوئے تو دور ہی سے بنس نے رانی چیندر کرن کا محل د کھالدہ والف) القدف على كن نمرول اور باغ كى تعريف مين رواني طبع كے جوہر دكھائے:-

شعاع ويدرخشان دركناره جِو مُحنة رائع سركرم نظاره چوجشم روسیان برارتفاع لَّفْت الصِنْبِس مي بينيم شُعاع توخوست دل شوكه آرتفران اه ... كفتا مرغ اب رائ لملك عاه

اب منس تے راج ( بعنی چوگ ) کوایک گوشے میں سجفاد یا اور خود رانی سے الا قات کرنے جلا - رانی اس وقت اپنی سہیلیول کے رئىسى دل لكى اور كھيل مين محروف تھى :-

مندہ پرال بسوئے آل پری وش نتا نرہ رائے را در کو ٹیک خوسٹس رسيره ميش آن گلدسته ناز ... ... منوده مرغ زال گلزار برواز فروداكم زاقبالت درس صحن بگفتند اینک اینک مرغ خوش کحن زشا دی میش اوب نونش رفتند. همه ازجا مثدند وببش رفست د اب را نی فی منسس کورہیان اور بڑی گرم دہشی سے ادفات کی سکف گئی:-

ز دوری تو بردم در بسے سوز (کذا) تزامن یادمی کردم مثب وروز (به ۵ ـ الفت) مرا در روزوشب فکرتومی اند ... میان ہمدال ذکر تو می اند

ابمنس نے اپنی بیتی سنائی اور بتا اکھیں آج کل اُجین کے راج کا رفیق جوں اشہراجین کی بہت تعرب و توصیف کی کم

(٥٥-پ

گرنتش مردت مست مفق د ... (۵۵ - الف) ال:-ېم کا ثار دولت مسب يو و د اً دس ، قندها د ، كابل ، فرغانه اردنشير بهى مبارا د ميكد و الإر

برد برسل خيل جعد مويان . . . بكفتا بنس اسعا وكويال على أن كاستن حسين وجديم ... اذال دوزے کمن دور کودیم دل دادام با خ لیش می گفست ك مخلوق نشد مخلون ي حفت . . . ادان حاطات تنيصاددانم ... میں دردہلی دہنجاب ما ندم

كأن جادد نأير كوكب مخت ذمانے درمبنایس داشتم رخت

بمتمواياه باكردم اقالست كرمنيم يون توماه سسروقامت ... د كشمر ازان حسب برگرنتم... بسوك كابل و فرغام رقتم نريرم مثل د ان اين کس د ا... جہا نے دا لگرہ پرم ہوسس ا

کے باز ارول کی توریف کے ضن میں موریف علوا فروش " والالف ) اب ہس نے شمرُ اچین کی صغّبت بیان کرنا مڑوے کی۔ ہس ک

ک قدد تندلبشگست ۱ زیمسر ... نبات کالبی باسشد متاحسک نوستا حلوائ متسبرين تكلم كدام است الكرفيز وود توغم قردادان ول الم تندم انساد سبهر ساده مبثم فوانج بكب اد مِياً انهن توقندنگھ نُداگیر ... وكركؤ يركهاك اغامل ذتربير

زنین تیزی طوائے سولی س يمه ريخ بنيا ف كرده سومان ...

عير تويف دكان بزاز د ١٠٠ ب ) بس ك من من أس دود ك لبايون ا ودكي دس كي اتسام كاعلم موجاً است مشلاً ا

النشسة بر دكا ل برا اذ ذيبا ا اده پیش خود اکسون د دیمان فكك مئ أمداز الخب م ثما است برنكين تهينسط إئ وطردايش

( ۲۱۱ - العث) پچ (متربیت دکان عرف" دا ۱۹ الف) "وصف ذرگه (۲۱ - ب)" وصف چو بری با ندا د ۱۱ (۲۱ - ب) ۱۰ متربیت د کمان طباً رخ" (۲۱ - الف ) " رست دكان كلفروش " (۱۲۰ إلف) " توييف دكان تبولى" (۱۲۰ ب)

اكر بيند بعسائق كاه زهست بصراد بنجثد " يان دخصيت"

خران نصول جزئيات كے بعد مجرتصے مينسلسل بيدا بوتا ہے كود ه مرغ با وفا "اجين كے داجك تعاديث كراما ہے ماكئ مجھداد" ياتون سهداني بعي عاميًا خاس كى فريفة مدجان سي ده١-العن) جب اسه يعلم مدّا به كدده وكل بن كربيان آيا الداب تو طارقات کے اضتیات کی فراد الن وہاں جانے برجو دکرن ہے ، یہ ب ن سنود کر باغ تک جان ہے۔ یہاں ساعرف باع کی صفت میں شکوذ کا دی کی ہے، دا جرکہ دکھو کر میندد فرت بے ہوت ہوجات ہے معالیے کے دیے طبیدں کو بلایاجا تا ہے دم ١٠٠١ يہ خرست كر لا في كا باب فيرت سے بر از دخة بوجا تاہے اس محمقرب دمعارے اس محا مل كودن وفع كرنے كى تدبري كرتے ہي (م) - العث إه ، العن) انز كادد اج، چنددكرت كرسيليون كو بلاكر بس كا حال دريا نت كراب ،جب كون جاده كا دنط بنيس الا و وق كود د بادس حا مركر ف ك ا كام جا دى كراب ( 44 - الين ) اس سے د جماع وكون بركياكرا ب، يراولن كبال بد و ، وكى كمتاب :-

(w-M)

بكنتا ناكه باستداب در كنك بخيردا ذنه مي كل إتش انسنك ... (۸۰۱عث)

جددا تسبال ورولت بنده رقد عدد عد الأجاه قدا فكسند فرد.

(۸- العث) كه اي مركت تد وشت دجنول كرد كدود د بر د مان برلب دم مود ...

ذمین بهند باستد دم دزادش بهدائے مهند باستد بامرا دلیشن

به به درمشد شهرب مربسرندین که نام نامی ادا مرم جتین ، جبد اج کویلم مواکہ ہوگی درجس مجتین کاشہرا دہ ہے قواس نے اپنے دنیرسے ممااے کی۔ اس نے ہی مٹودہ دیا کہ اس سے سا کھ

تن كاعقدكردينا بنايت مناسب موكا (١٨٠٠) د اجرف يمثود وتول كرك ابني دعايا كوحكم دياكم كام كوجد دبا داد اد درسة يُن ، اور مثلادى كِ اتفاامات مناميت منا ندارد إلى بربون على الدباب مثاط كاجتمعنا لك كميا ، دقص ومرود كى مفلين كم بس يخيرين كو بلايا كيا الخفون نے اپنا حساب لكا كرعقد كے ليئے ايك" ساعت سيد" مقرد كمردى (٨١- العن) احدان دونوں كا رج دصال میں جوگیا- اس موقع برنا قدف كيفيدت وس كو يدى معاية س كسائة برى نز اكت اور نفاست سے ظميا سے:-

سدادنا ار مان على برده فالى درآمد عاش دمستان مالى

برده در شد مران بردوشتان براسودند ازوسل دوعشان

نیا د دنانده ابا ندادست کرم براقاد ادمیان پر دوسترم میم کردند با بم عضوه سازی زمان عنی اسا وسربانی

كي سد وسدن برنقط عميم كي ذ دوست بر دسيا لاميم

حیادا دوز بازا دے من اندہ عجاب دستیم د اکارے ما ندہ دمم-الث)

عجاب وسرم جون برون درسند کرد اند تا چرا م فر درستدرسند الرس ورد مای دند دیده دردن و دین بدالب اورد رکسیدن

مثلفة غني ودرمنسة محسن مكايت بن برده كفة كتشتر ...

شادی کے بعدراج بت داوں مک چندر کریں کے دیس میں دیا اور مشروشا و مان سے مکنا ور ہا۔ ایک دن ایجا لک اسے وان کی یاد آئی اور جب وان لربدا كرفداً احتين وابس جانے كے يے آباده بوكيا سفرى تام تيادياں عمل بوكيك وجد- العت تاه ٩ ـ ب ) آخرا كيك دن سما حس بها وال و كيكر مع على رَن ك دبان سيكوچ كياسداس وقع برشاع نيمي داج بير كمكى بهلى دان كى كيفيت بھى تا فى ب دون ١٠١٥ اس كا نعت ملك تحميم اليمكى ويدون المتى كغيره دوت سے ملا جلا ہے۔ اكر جوات شاعوان مبائف ادرسليق كام ميں بنيں الا ياكيا۔ دانى كى كيفيت كے بعد منتق كے باقع الكياسية كم اس بركيا كرد دى (١٠٨ ما ١٠١ لعن ) - تعد كا اخترام اس يربوناسي كدداج ابن نئي دلبن كوركر اجدين بيويخ جارات بيني دان بعي مسرود ا ہے جو انس فران میں جل دہی تھی، در نوں دانیا منسی فوسٹی دہینے سیف للتی ہیں۔ خا مرک استحاریہی،۔

دلاما جندای بے موده گون، براه کجردی ماجسند بدن،

( نین نامه سید کردن ترا چیست مراحد کرید عی کا پرمین نیست

اس منوی کا تھے مندوستانی دیو الا کامشود ا و دمووث تصریع منا قدر نے فائبا دست با دموس صدی مجری کے نصف و میمنظوم میا ہولیکن وك بادب بين ياكتاب كعدال تقسنيف كى باب من كتب سي كوئ تقرع بني طئ - نامتريف سي ما ده ويهل فربان بين تكما بي من يضنعون گزادی کم برا بیان ژولیده ۱ در الفاظ تا یا نوس بھی نہیں ہی لیکن قعتہ سے کا غاز میں آئی جو کیات سے بحث کرنی ہے ک<sup>ی</sup> مزتک ہی جوش کے ساتھ با کرسکاب اشزی میں اگرچ اور ا قصرنظ بوگیا ہے کین پیر بھی کھی شکی سی محوس جدے لکن ہے۔ بہرحال مبندوستانی دو ایترں برج شندیا اور اسی میں میں اس کا ارتخابیں اسے نظا انداز بنیں کیا حاسکیا ۔ بُران می نا قد کی یہ شوی قابل قدد سے بہند وستانی فارسی اوس کی تا دی نیں اسے نظا انداز بنیں کیا حاسکیا ۔

## مزاغالب کی فارسی شاعری

( برملسلۂ گزشت )

محرسين عرشي

متا خرین مند اور مرزائے معاصرین کے ہاں غزل ایک ب جان چیز موجکی متی علامہ آزآ دملکرامی مرائے الدین عی خال آرزوا ام مخش صہباتی وغیریم کی فضیلت و تبحرسے کس کومجال انکارہے ۔ لیکن ہے ایک واشح حقیقت ہے کہ ان کا تغزل مصرفدیم کی می فعشوں سے زیادہ نہیں کہ آرایش ظاہری کے لاظ سے وہ سرتا بام صبح ہے لیکن روح نہیں ۔ طرفداری ہوگی اگر میں یہوں کمیرزا ریاس

ماحول كاكوئ الزنهيس برار

گواُن کے کلام میں ایسے اشعار میں موجود ہیں جن کوصنعت کروں کے کلام میں طادیا جائے توکوئی تمیزنہ موسکے رہیں انکی روشی اس نے ان کواس اغلاق و پچید گی کی تاریکیوں سے نکالئے میں بڑی مرد کی۔ مشوخی بیان، نزاکت خیال، رشک، تا نثرات فراق منائے وصل وغیرہ الیے مضامین ہیں جن کو پکر عزال کے اعضائے رئیسہ کہا جا سکتاہے ان سب کے متعلق چندا شعار طاحظ فرائیے جن میں بعض ایسے بھی ہیں جن کے معانی کی طور، اِشارہ کرنے کی مجرمی تاب ہنیں :۔

تودر آغوشی و دست و دلم از کارستده تشذب داروسن برسرعاید در اب

که برون زباغ آئی و گلے نجیبیدہ باشی

ندائم شوق من بروے چانسول خواندہ السينب

واندكه جال مبردن ازعافيت كزيني ست درغزه زود رنجی آری زنازمنی ست اوسوئے من دہند دائم زشرم كيني ست

چول توخو دفق کاخو باس دادل از فا داست ست فرمیش که نگرمی توان فرنفیت مرا

وانسة دسند تيزنكردن كناه كيست؟ چونغمه کر منوزش وجود در تار است

كريخ ونيتن آل نعش بي كفن إدار فغاين زا بروفسسرياد بريمين يا دآر بکوے وہرزن از اندوہِ مردوزن اِدا ر من در تمال که از اثر دود آ و کیست ؟ بارے ممن بگو که وات واو حواد کیست ؟ درطالع توكردش حبشيم ساوكيست ا چول خودى كر" داور كيتى كواه كيست؟ غالب كنول كقب لأادكوك ولبرست

والسينسودن ازتبش برخاك نمناكش ككر سُوخى كد فونهار يخية، دست ازحنا إكش أكمر الان بميش برك ازجراف المش ممر اينك بربيراس عيال ازروزن عاكش نكر حِثْمِ كَبِرِ إِرْشَ بِينِ آدِ شررناكُ فُس مُكُر

نعالى كامشبورشعراد أكميا :-

عُم الميدى من كمرال زان بداني عاكات كا ايك منظر طاحظه فرايس: -

بخوائم مي رسسد بندقبا واكرده ازمستي اینا ادرمعشوق کا تعلق م

میم دے بترسم کر فرط برگ نی درباده دیرستم آری زسخت بانیست من موسة اوب لبنم داز زب حياميت شوخي بيان ماحظه مود: -

ایس من عن بودوگا ب برزبان ما نرفت من آل دگرمی توال فریفیت مرا نزاكت خيال :-

بيخود بوقت ذبح طسيسيدن بمناهمن فنا امیت بهستی من در تصوّر کرشس مسلسل غوليس بعي لمعي بين اورخوب للمعي بين :-

برك من كربس إزمن برك من يا وآر إ من آنیم که زمرگم جهاک میم تخور د بهام و درزیجوم جوان و میر گوئ إن كا مجوب نظيري كم مجوب كى طرح كسى اور برعاشق جوما تاج قواس كا ذكراس طرح كرت بين :-بهمش برآب ارتعب بهرري وشيت ظالم قروشكايت عشق اير جراست نيرنگ عشقِ شوكتِ رعث في تو برد<sup>.</sup> كويد زعجز چل توفدا انشاس حيف

> کے میرسد بریں کہ درش سجدہ کا و کیت يهى مفتمون ايك دوسري غزل ميں الماحظ فرائيے : ر در گرد ا زنس از کی رخ مانده برخاکش مگر مهة كرعانها موضة ول ازجفا سردشهب أن كوكلوت إخلام كرز : كردب التا آل مين كزحيثم جهاي انندجان إحصنهان إخوائي جثم ودفش بالرمي آب وكلت

بهم دصال کی ۱۷ زوادی ۱ در نشاط و استغناط حظور ماسیتے ۱۰ بگوسشه نسشین و درنسدا ذکیخ به کوچ برسرده باسبان بگردانیم اگر میم خود برزان سنخن نکینم وگرخلیل مشود میهان بگرد انیم اشاری می در برزان سنخن نکینم صفیقی تغزل کے چندانٹوا ڈسندے:۔ الله يرم وردك رهم ياد كرونى ... وفت أنكركس وك وا ذيادكري دفت آنک ددادائ سیاس بیام آو برگون دریغ عد تفس آزاد کردی اکون فرد از دفام تو آند ادی کمتم دفت انکر از جفاک تو فراد کر دمی سيرم نتوال كردند ديداد نكويال نظاءه . ورشبنم د ول ديك علال إلي نظارہ دل سبع وریک میانا در شبید ہے۔ ایک اورغزل کے چندمنو سننے ، حرت ، امید ا در کرکتی عجیب نقاشی ہے،۔ میاد ہوسٹی منائے دیریم بنگر! چوں افک از مرمز کا م جلیدم بنگر! دس بجرم تبکیدن ممناده می کودی با بخاکیمن دار مسیدم بنگر! شنيدهام كه زنبيخا د الرسيميم مريدن وشنيدم استسنيدنم ا وسيدوانه وبالبيرة شيان كهمشد ودأ تظادبها دام جسيدم بظرا نگا و من نشد فرز دمیره د بیرنم برگرا نیا دمندی حسرت کشاں پنیرانی بهایمن متودکل کک سنگفتنم و دیاب! بخلونم بموساغ كثيدنم بنكرا برا دِمن نه دميدي زود حال دِادم براد طرز تفاف لرسیدنم بنگر! ایک طبیعی ملک سے جم دمیش براندان اور زندگی کے برشیع بن بایا جا آہے ہیں موا ملات سن عشق میں اس کی سرت کھ ونگ كى بو ق ب يهان ك كد دتيب كى يادا ب ول ين لا نا بنين چا ب كيونك ول يا د وست كامسكن ب اور دولاً يكى ئى خيال يى بھى گوادائني-كاندر ولم كرشتن بادوست بمثيني اسست يادا زعدد نيا دم أبنم زدد دبيني است قاصدك سائن جوب كا نام يين سي بهي تفيية من:-د مثل نگر او و که گویم نام دا ... و ب قاصد سيرم سخيام دا مین مفتمون اکدود میں اس طرح اوا کیا ہے :-جودا: دشک نے کرترے گول مام اوں براک سے بدھیا ہوں کہ جادوں کد صرکومی ، خریات میں مرز اکو بڑا شخف تھا، جنائج اس میں ہی ای ایکاد اخری طبیعت سے خط نے مطابین مید اکمے میاں کر معلی ظلمت کد اس تی میں ان کواکر کھی دوشی کی جھاک نظراً ٹی ہے تو تحق برق مٹراب کے طفیل سے ا-شم تا ديك دمنزل ودرنيش جادرونايدا كلام جلوم برق سراب كا و كا بي الما عكس جال دوست سے فروغ با دوكو د مكھكر كما تشبيه بيد اك سے:-

```
نازم فروغ باده زهكي جال دورت كوي فشرده انديجب م آفتاب را
                                                                                                                                                  أب وتشراب كامتياز فأحظه جود-
                                                 فرشدے و زجام فرو ریزد آب را
                                                                                                                  آبش دیم بهاده واکه بردم ازتمیز
                                                                     ملتب شراب کے لیے کوئی نے کوئی وج شکال لیتے ایس اور واعظا کو فاطب کرتے ہیں :-
                                                                                                                  نگفته که بتلخی بسازه بیند بیز پر،
                                                 برُوک با دہ آنلخ نر ازیں بیند است
  شکایت زاند مرزا کا فاص مضمون ب اس کواکر بیان کیاہے _ اور سرفیدا سلوب بدیع اور انداز عجیب کے ساتھ۔
                              ر سامیت دارد مرد افعال مرد مرد الم المراس الم المراس المراس المرد مرد المرد مرد المرد الم
                                                                                                                   درباع مراد ما زبیداد گرگ،
                                                فِي كُنْ بِجَائِ اللهُ مِنْ شَاخِ مَا بِرَكُ
                                                ازعربره پائے بستگال رام نشاط
                                                                                                                    وربزم نشاط ختاكان راج نشاط
                                               ماعام وسبوت كستكال راج نشاط
                                                                                                                   گرابرشراب ناب بارد غالت
  مرزاعوام کے فلاف مشہور حبین فلسفی شوینہار کی طرح کسی کامیا بی ٹیم مرور نہیں ہوتے ۔ ان کا خیال ہے کہ اگر کوئی مراد مراتے
                         سی مونا عاہے ۔ ایک الجمن سے کل کے دوسری میں منیس جاؤگے ، اور سلسلہ یوں ہی جاری رہ گا:-
                                                                                                                  عنوه مرحت جرخ فحركين عيار
                                              يوسعن ازجاه برآرد كم ببازار ديد
                                                                                                                  میوآ سودگی گرمرد رابی کاندس دادی
                                               چوفاراز پارآيو يا زوامن برنمي آير
        ہنسی موجب علایق ہے اورعلایق موجب مصائب ، نیتجہ یہ نکلاکہ عام مصائب کی جرا قرارہتی اورتعمیرستی ہی ہے :-
                                              زحبم لاغر تونيتم به بيرين فاراست
                                                                                                                  تمام زهمتم ازمستيم جدمي پرسي،
                                                                                                                             علائق سے نجات ماہت میں لیکن کامیا بی کہاں :-
                                               وحشة كوما برون آرد زعر ماني مراع
                                                                                                                دامن افشا ندم بجبيب وكانده در سبنوننم
                                               غالب د گرمیس کدیراچ می رود ؟
                                                                                                                  مفت آسال كمردش وا درميان ايم
                                                                                     اخت بركى ية التيري كو كو ترخشك موجائ ادرطوبي بريمي خزال آجائي :-
                                               طوبی اگرزمن متود بیدکنم زید بری
                                                                                                                   كونر الحرمن رسر وفاك خودم ذب مني
ہ مرتب میں چند قصاید اور متعدد قطعات و ترکیب بند کھے ہیں ۔ جن میں ضمون کی ندرت کے ساتھ ساتھ دردو اثر کی فراوانی ب
  ک غالب کو آج بک مرشد کو کی حیثیت سے إلك نظر انداز كيا كيا سے - حال تك ان مراثی كے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كاندوه
                                  المسامين كوبيان كرن بريمي انعيل كافئ قدرت عاصل يقى و طاحظ فرائي - شامزا ده كامرشد للعة اي :-
                                             اسعيم ازترا وش دل اشكبار شو
                                                                                                                 ات دل بحيْم زفم حوا دث فكارشو!
                                                                                                                 اسے فاک چرخ گرنتواں زد زجادرا !
                                               ا ي جر لغ خاك قرنتوا ل شرغبار شو
                                             اے روزگار جوں شب بے افارشو ا
                                                                                                                 اے نوبہار چوں تن بل مخول بغلط إ
                                             اع آفاب داغ دل روز كارشو
                                                                                                                 اے امتاب روئے بسلی کبود کن !
                                                                              اه این چرسیل بود که مارا از سر گزشت
                                                                              تنبا زمر کوکه زدیوار درگزشت
                                            اي كاروالبنيوة كار أكب الكيد إ
                                                                                                                 ات توم نواش رابتكيب امتحال كنيد!
```

طفل است شابزاد ودرره نطابی ست منعش زعزم ربر وی آنجهال کمنید!
ازمیدهٔ وکل آنچد دلش خوابد آن دمید از حیاد آنچدرائے شا بست د آن کمنید!
درخود زرفتنش نوانید باز داشت بیخود شوید و عامد درید و فعال کمنید!

این شهر دفن این دود ای کجاست ؟

هٔ اکم بفرق نواب گرخسروال کجامت ؟ از ادار دمه ده ماند کرد بر مدار نشته وغدایسه ده

زال برخط کربردخ اولا دمیده ماند محکردت بدل نشت وغبائ بدیده ماند در در که بم نگفته و بهم ناست نیده ماند در در که بم نگفته و بهم ناست نیده ماند اخلاق شایر ا ده بود دلنشین فلت بوسهٔ داک شکفت کل نورسسیده ماند

آل سروسائيد دار كه بارسش منودكو ؟ دال نوگل شكفته كه خارستس منودكو ؟

دستی ست اس سیم ترا درستگری بارسه برم نجور توبیش که داوری نیزبگ سازچرخ که بریادخوش اوست باکل کورشمومی و با شاخ صوری داغم زروزگار که شهر اده برخورد ازخوبی وجوانی و فرخسنده کوبری

زيبائی و جواني فرخنده شاه حیف آل نونهال سروقد کچکلاه حیف

شهرادے سے خطاب کرتے ہیں :-

اب رہ بزر دِ عالم بالا عَلَّه تَدَ ؟ اب تو درہیم توب ا عَلَونَهُ ؟

اکر فان دہر دفائ نداستی با حوریانِ آئینہ سیا عَلَونَهُ ؟

ابیودال بحلقه اتم نشسته ایم از ویشن بگوٹ کائنہا عَلَونَهُ ؟

ابیمورب وندیم وغلا ان حرد سال بے باغ وقلعہ ولب دریا عَلَونَهُ ؟

اب معارب وندیم وغلا ان حرد سال بے باغ وقلعہ ولب دریا عَلَونَهُ ؟

اب معارب وندیم وغلا ان حرد سال بے باغ وقلعہ ولب دریا عَلَونَهُ ؟

اب معارب وندیم وغلا ان حرد سال بے باغ وقلعہ ولب دریا عَلَونَهُ ؟

ام حسین علیه السلام کے مرتبے میں جوسین کو بی واٹنگ ریزی کی ہے، کون کوسکتاہے کہ اس میں تکلف ہے ، دیکھے :اے فلک منزم ازستم برخاندان مصطفیٰ داشتی زیں بیش مربر آستان مصطفیٰ استہرو اونا زال می مسیدانی چرفت ؟ از تو برحیث م و چراغ دوق اب مصطفیٰ اے بہرواہ نا زال میں مسیدانی چرفت ؟ از تو برحیث م و چراغ دوق اب مصطفیٰ

ی بی ہے ، ون دسلامے داسی معطفهٔ داشی معطفهٔ از تو برخیت م دی جاغ دود ای مصطفهٔ ان مصطفهٔ ان مصطفهٔ ان میں جائل افاتی سرورون مصطفهٔ این چرائل اندر دکان مصطفهٔ این بامه کرده اعجب زبنان مصطفهٔ یا تو خواہی زیں مصیبت امتحان مصطفهٔ یا گر سرگز نبودی در زبان مصطفهٔ یا گر سرگز نبودی در زبان مصطفهٔ یوسدچوں باقی نا ندے درد بان مصطفهٔ یوسدچوں باقی نا ندے درد بان مصطفهٔ یوسدچوں باقی نا ندے درد بان مصطفهٔ

اے فلک کر م ازستم برخاندان مصطفیٰ ا اے مبرواہ نا زاں مج میں دانی چرفت ؟ سایہ از سرور دانِ مصطفیٰ نفتد بخاک گری بازار امکان خودطفیل مصطفیٰ است کینہ خواہی ہیں کہ با اولادِ امجا دش کنی باتر دانی مصطفیٰ را فادغ ارڈ کی حسین باتر دانی مصطفیٰ را فادغ ارڈ کی حسین باتر کا ہی ندیدی مصطفیٰ را با خسین باتر کا ہی ندیدی مصطفیٰ را با خسین

بول أرشت ام ياكش برز إن مصطف وسين است الميكم فني مصطف روى فداك عَلَمُ شَاهِ نَكُونِ سَنَّد مُجْنِينِ إِنْ مِنْ اے کج ایمایٹہ فلک حرمتِ دین پائشی! عرب شاوشهدوان اني السراق تاج افقاد که برنیزه سرسس گردانند آنکه جولای که اوعرشس برین السی حيف إشركافت خسة زوس برفاك آنك مايل بررشس روح امين إنستى مين استدكر زاعدادم آبي طلب يويه ازروئ عقيدت ربيبي بالستى سخن اینست که در را وحسین ابنعلی دل رزم ومنشِ مهد وگزین الستی بااسيران مستم ديده بس ازقتل حسين يرم بقفنا ورنه بكويم غالب وسيحجاجا كميع الكن فالت إسخصوص من ابني الفراديت كورا تنس منظرته شاعري كي ايادكا سهرا علوا شعرائ مغرب ر و نہیں مانے دیتا ابیض تصایر کی تبیہیں کیسربہار کی تصویر شی ہے۔ چندشالیں فاحظ مول :-طوطيان زمردس تمتشال خيرًا بنكرى بثاغ نهال گ زبرحدفث نده از بروبال كاه مرجان د انده ازمنت ا سده بيم كى تهدوس مرداني جو كولكها بي جوال تك مرامطالعه كسى يشروكا ترمنده تقليدنين و دراجمام چیدن برسسیمزنارون ' بالینفشهٔ از قدخم کسشت شمن فيزند دسته دستهمغان يستفسنة دومة دفمشدستاره اؤدخ ناستسنتهمنم خير د کل شگفت چو رنجورست تن فوابرجراغ كشة وستخص بريده مر ندى چراغ ديرمي ازنينان بنارس كا ذكرواعظ بو:-زنا دانی بکار خوکیشس دا نا میان تا نازک و دلسا تو انا ، وبنهارشك كلبائ ربيى ست تمسم بسك ورببها طبيبى سست زمزگان برصف ول نیزه بازان قيامك قامتان مزكال درازال البجت المره برميز كرتم مي المكن المرجعي اس برآماده موجات بين تودلول مي كاف توركوات بين مثلًا:-زان سبب المبيس ملعد ن مجده برآدم كمرد" د بیر ترناقابل درصلب آدم دیده بود ميش مركس تفتم اس اندمشه إ وربيم نكرو طائ للمدوونت درصلب آدم تهمست يرب خيال مين جوكايد انتهائي ورجب اورلطف ييب كشفاتي وسودتي كى طرح عربان الفاظ كاشائه كك بنين مرزاكى بربات سے ايك سنجيده فلالت اور فاسفيان مزاح شيكتا ب اس من جوجيب وغرب نكتے بيدا كئے بين مشہور م ك از دواج وفاند دارى موجب مصالب آلام ب- اس قيدس ازادى وبالكري مفيدت وقوت ماس خيال سكرا ادبي كالتين ازغضته فراغتش جمانا نبود آن مروكه زن گرفت دانا نبود نازم بخداء چرا توانا شود دارد برجهان فانه وزن نميست درد

افلاس کے سبب صوم وصلوٰ ہ کھی تھی نہیں ہوسکتے رشرع میں ترمیم جائے ہیں :-ور عالم بے زری کر تلخ ست حیات ملاعت کنوال کردیا مہدنجا مراکمہ وجہ میں نہیں میں میں اور ایک میں کا انہوں کا جو اور کا ورکھ ورکھا

## ما فظ علام رسول شوق

(محدانصارالتدنظر)

مين في اين مضمون بعنوان " ذوق كارستا دكون تفاع" شايع مثده لم بنامه" فكار "لكمنو به ه الكست ملك أو يم من في الم خيال ظاهر كيا تفاكر آزاد كا يتول كرذوق في ابتداءً عافظ علام رسول مثول سيمشور كاسخن كمياء قابل قبول نهيس ا وقتيك كم كم معترضها دت آزاد كى تائيد مين في لحي خدوى جناب قاضى عبدالود ووصاحب كا احسان مند جول كم جناب موصوف في اس مسلم مي مجع حققت سي آگاه كيا لكھتے ہيں :-

" البركر كي فبرست كے مطابق مذكرة سروري شوق كا شاكر د بونا مرقوم ہے - مذكرة مذكوراس وقت جيني فطر

نېيىلىكىن مجھ يادآ انكاسىمى ئ

مال ہی میں تھے شی اکر یہی اعظم گڑھ جانے کا اُٹھاق ہوا ، وہل بعض قابل قدر تذکرے ہی دکھیے کا موقع طا ، چٹا نجہ ابھی تہل کا معلی میں تھے ہوں کے اور اس میں تھے ہوں کے اور اس کی تعلی کے دوہ اس سطور کو مفہون فرکور کی دومری قسط یا اس کا تتمہ فیال کریں گے ۔ میں محترم صباح الدین عبدالرحل صاحب کا بھی اس مضمون کے سلسلہ مس شکریے اواکرنا جا ہتا ہوں اس کا تتمہ فیال کریں گے ۔ میں محترم صباح الدین عبدالرحل صاحب کا بھی اس مضمون کے سلسلہ مس شکریے اواکرنا جا میں گھری اس مضمون کے سلسلہ مس شکریے اواکرنا جا میں گھری کا تنظم کے ذکر موسون نے زحمت فراکر صدرری کی جی شیس کی ٹی کی کہتا ہے ہوں ہے اور کی ایٹھری کی تنظم کے ذکر موسون نے زحمت فراکر صدر دری کی جین شیس کے دکھر موسون نے زحمت فراکر صدر دری کی جین شیس کے دکھر موسون نے زحمت فراکر صدر دری کی جین شیس کے دکھر موسون نے زحمت فراکر صدر دری کی جین شیس کے دکھر موسون نے زحمت فراکر صدر دری کی جین شیس کے دکھر موسون نے زحمت فراکر صدر دری کی جین شیس کے دکھر موسون نے درجمت فراکر صدر دری کی جین شیس کے دکھر موسون نے زحمت فراکر صدر کی کی جین شیس کے دکھر موسون نے درجمت فراکر صدر دری کی جین کی اور موسون نے درجمت فراکر صدر کی کی جین کی موسون نے درجمت فراکر صدر کی کی جین کے درجم سے موسون کے درجم سے درجم کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کے درجم کی کھر کی کی کھر کی کے درجم کی کھر کی کھر کر کی کھر کھر کی کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کر کھر کی کھر کر کھر کی کھر کھر کر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کر کھر کی کھر کھر کی کھ

مانطاغلام رسول فَدَقَ د بلی کے باشندے اور غالب کسی غریب فائدان کے میٹم و چراغ تھے ، بقول صاحب کلستان بخق المسلام میں ان کی عرفتر رہیں کے قریب بہونی فیک کی اور لالد سری رام کے قول کے مطابق سے سام میں واعی اجل کولیسک کہا و تحالی ماہ اور کا لاست کی داخت کے مطابق سے میں داعی اجل کولیسک کہا و تحالی ماہ دی اس کی فلات سام کے قریب مجمی جائی جائے۔

هاً فظ صاحب شاء بھی تھے ، الامری وام ان کے بڑے ماح معلوم موقے ہیں ان کے کلام کے متعلق اس طرح وائے فرنی کوتے ہیں ا " طبع رسااور فکر نگین دکھتے تھے ، اسّاء ( شاہ نسپرالدین نسیر) کی طرح سنگلاخ زمینوں میں کئی کئی خولیس کو کر پہا تھے جہر کے بھی استاد کے جواہر آبرا رکانے ہیں ، خداداد ذہین اور ذور طبیعت سے بچھ کو پائی کرد کھاتے ہیں ، مشاق اور پا کمال شاعر تھے ، روز مرہ بواجو استاد کے طرزسے الگ مہوکر کہتے تو بیان سادگی اور سلاست سے مرابط معلم میں ممتاز ۔ ۔ ۔ ۔ کلام بر سرسری نظر ڈائے جوئے ایک ما برخن کو معنی طراز اپنے معنی طراز اپنے معاصرین میں ممتاز ۔ ۔ ۔ ۔ کلام بر سرسری نظر ڈائے جوئے ایک ما برخن کو يفيعله كرنا يؤاميه كرآب كوروزمره اورمحاورات انتخاب كرف كافدادا د لمك تقااورا نعيس صن كرف كاعمده سليقرآكي نين صحبت سے حضرت ووق كويمي إت إلى تعد الكي تعى .... د بال كے بہرين موف ال كے كلام فصاحت نظام من موجود إلى " ( فتخالهُ جادِيد ه/ ١٨ ١٨٨)

لین عمیب ات ہے کر حافظ صاحب کے دیکھنے والے ان کے متعلق اچھی دائے نہیں رکھتے ، مرزا قادر خِش صابر کا بیان اس سلسلہ

فاص ايميت ركفتان :-« شوق تخلص، حافظ علام رسول شاگرد شاه لفي مروم ، عبدطفوليت سے اب يك إ وجود كميرمنين عمر شرك قريب بهو بخ ، مفق سين مي معروف مي المشكل زمينون مي بينير كامري اور قوافي تنگ مين اكر كرم سين ي جوكو استعار عاشقاند و دليب ياتشبيد وتمثيل اليسي كم مراق شاعري مي كوارا مواس ك ننا في طبع سد كم كميا كمطلق مسموع نهي موت ١٠١ عا رايك شعركم بالنبت اوراشعاريك في الجله عليه صفات محلى تفامرقوم مواسه

رونكظ يا وُل مِن جِيعِة مِن نزاكت سے فرش من به وه كلرو جوقدم ركمتاب، (گلستان پخن ۲۹۲) مولانا محرسين آزاد كا قول بهت دليب م كم: - " الله وقول كم ولك جي شعركية في ويد شعركية ع " (آب حيات مهم ٥) ي آذان ك اشعار شن كرواب معود ف غركها تقاك : - "كان برمزه بوك " مزافرت آلله بيك في وي كي افرى عن الني ات كابيان اس طرح كيام، -

(سُوق) بے جارے بڑھے آدمی ہیں اشاہ نعسر کے شاگردیں معجدعوریز آبادی میں المت کرتے ہیں نثروع میں استاد ذوق في ان كوابنا كلام وكها إلى اسى برق برية افي آپ كوان كاستاد كها كرت بي اور اب بي عامية جي كد ذوق الح

اكرمجيت اصلاح لين مجه وكير اللهاع موع معلم موت مين (٨٨)

اس كى برفلان نواب مصطفى فاستنفته فيهب متوادن رائع تايم كى عمر :-

" نببت شاگردی به شا ونفتیردارد اکثر کلامش به طرزات دخود است " (گلش بخار -۱۱۱۱) مانظ صاحب کوشہرت ، اموری اور استادے کے جانے کا بڑا شوق معلوم موتاہے ، ذیل کے دومقطع اس سلسلیمیں المعظم جو

اساد نفتيراب يتفضل سے متھارے مونا فيلاعالم ميس من عام جمارا م ندکیونکه طوطی منداج مجھ کو سوق خمرو کی صاف تکلے ہے تیرے وا

ادر غالبًا بي سبب عما كافودكو ذوق كا اسما دكيت على والا كد تذكره فوسيوس في مافظ صاحب ك اس تول كو لا يعنى جموكر إنداذكرد إاور ذوق كوشاه نصيركا مثاكر دنسليم كما البد ميرمدفان سرورالمخاطب واعظم الدوان سلامير مين جب ذوق ك الل إره سال مقى، ايك تذكره متعرائ أرد وكالكمنا متردع كياء اس من اتفول في ذوق كو ما نظ شوق كا شاكرد لكما ب جبياكم

اكراتي كلك حسب ذيل تحريم سي ابت ميد :-" زوق شيخ محدا برائيم الل دبل يدايك فرجوان شاعراد رشوق كے شاكرد بي ( تذكره سرور) يه مندوستان كے فاقاني

سرور كابعد مرقدت الله قاسم في ايك تذكره (مجوعد نفز) لكمنا شروع كيا جوست مي كل موااوراس وقت ووق كا كملاتي بين ..... ( مادكارشعراء: ٩٢) ن سره سال كا تعا، ان - كم الفاظ يديي :-

د ذون تخلص نومشق ست درشاگردان محدنفسرالدین نعتبرکه گاه درمجلس شعراحا خری شودوخ ل طرحی بم مرنجام

ى دير" (۵۸۳)

آز و که اس بیان میں یہ بات قابل غور مے کو انفوں نے حافظ شوق کو" با دشاہی حافظ "کہاہے ، اور با دشاہی حافظ مونے کا زبان اخلبا بعد کا بوگا کیونکہ ولی عہد بہا ورنے ان کو مسجد عزیز آبا دی میں تعینات کیا ، اور اسی مسجد میں وہ اوا فرتک رہے ۔ بقینا اگر کا بی ور وائس کے کسی مسجد میں وہ کمشب بڑھاتے ہوں گے تو اس سے تبل کے زبانہ میں ہی مکن ہے اور آس وقت وہ با دشاہی حافظ نہیں کی جاسکتے تھے، شاہر آز دنے اپنے زبان میں حافظ صاحب کو میسا دکھی وہ با آس کے دیا ۔

اب الک خیال یہ موتاہ مک و و شقق جو تا ہوند کی ہے تھے ہو ہی کوئی ایسا شعرت کے سکے جیے واقعی اوبی اہمیت حاصل ہوتی اور حس کی بروالت و نیائے اوب میں وہ نام پاتے ، وہ ذوق جیسے نوش فکرا ورمیز طبع کے استا دکیونکر موسکے ہوں گے خصوصًا جبکہ عمروں کا تفاوت ہی کچھ زمادہ نہ تھا ۔ اس کا جواب ہمیں اُس وقت مل جاتا ہے جب ہم حافظ مشوق کے بعض دوسرے تلا ندہ کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں ' بہاں شاہزا دہ کرم الدین رسائے متعلق میرزا قادر کیش صابر کے بیان کے نقل کرنے پر ہی اکتفاکرتا ہوں :۔

سرساتخلص شاہرادہ والا مراتب مردا كريم الدين بها درسنين عرقريب سترك بيوني بين .... ووايل عمرسے اب كى و بنامخن عافظ فلا علام رسول شوق كے ديوراصلاح سے مزين كيا بي " (كلتان بن و موم)

اس لیافات درا این است درا این استاد شوق کے بالک ہم من معلوم ہوتے ہیں، خیال ہے کو مافظ سوق نے تنگیسی کے مہیب بہت کم عمی ہی ت روئی بڑھانے ہروئی کے ساتھان کو الرکھی خرب تھے ، کیے کی تعلیم کا معقول انتظام نہیں کرسکتے تھے جنا نید محلہ کے اور بجی کے مساتھان کو میں مافظ سوق ہی کے باس بڑھنے ہی دار ہوگا، دوق دہیں تھے ، کیا بھی مین ساتھ ان سوق ان سے تین سال بڑے تھے ، چا بی عرک اس فوق کے میں اس اسلام کھڑے کے اہمی مین جزوی تفضیلات اور در کا رہیں تا کہ اس کی وقت کے سب اس لائل مورک کے اس کو معقول انتظام نہیں میں اس اسلام کھڑے کے اہمی مین بال بھر اس کے کا ان کو تعلیم در سکیں بات اس واقع کو شرک بنا دینے کے لئے کا فی ہے کہ مشوق کا ذکر مجموعہ نفز ہیں ہے واقعیت کی تعلق میں ہوئے کہ مشوق کا ذکر مجموعہ نفز ہیں ہے تھ کھڑ اس کی کھڑ اس کی کھڑ اس کی کھڑ ہوئے کہ مشوق کا ذکر مجموعہ نفز ہیں ہے تھا کہ دو اس میں دوئی کے در می کھڑ کہ دوئی کے مسال میں ہوئے نا ہوئے کہ دوئی کے دو مرب تا کہ دوئی ہوئے نا ہوئے کہ دوئی کہ دوئی ہوئے نا ہوئے کہ دوئی کے دو مرب تا کہ دوئی کہ میں دوئی کہ دوئی کے دوئی ہوئے نا ہوئے کہ دوئی دوئی دوئی ہوئے نا ہوئی دوئی کہ دوئی ہوئے نا ہوئی دوئی دوئی کے دوئی ہوئے نا ہوئی دوئی معلوم نہیں دوئی کی دیک استادی کے درجہ کو پہوئے نا تو کہ اس معلوم نہیں دوئی کے میوہ فروشوں سے سے جاسکتے تھے کھراب ان با تول کو ڈی سے معفول دیا ہے تھے کھراب ان با تول کو ڈی سے معفول دیا ہے تا ہوئی دوان موجود تھا معلوم نہیں در گوری کو دوئی میں دوئی کے میوہ فروشوں سے سے جاسکتے تھے کھراب ان با تول کو ڈی سے معفول دیا ہوئی اس میں دوئی کے میوہ فروشوں سے سے جاسکتے تھے کھراب ان با تول کو ڈی س

## ميرباقتعلى داستان كو

بروسف بخاری و دوی)

میرباترعلی شهرائی میں دتی میں بدیا ہوئے ، اُن کے دالد کا نام میرسین علی تھا۔ ایرانی نزاد تھے ، ابھی کسن تھے کہ باپ کا رسے اُٹھ گیا۔ مال کی آغوش اور اپنے نانا امیر علی عوص میر تیرا (تصر کو قلع معلیٰ) کے سائے عاطفت میں پرورش بائی جو اُن ڈوموں کی کلی واقع ترکمان دروازہ ، دہلی میں د ہارتے تھے۔ ساسے برس کے ہوئے و ناگہاں دہلی میں عصاع کا متکامتہ دفا وا۔ اس افراتفری اور ماردھا ڈیک زمانہ میں اپنی والدہ اور نانا کے بچراہ واقع شاہراہ قطب (مہرولی) مقرہ صفدرجنگ ہوئے کر بناہ لی حجب امن مجال ہوا اورشہریں امی جی ہوئی تو واپس آئے۔ ابتدا میں محد فراش فانہ میں آبا و ہوئے عرک ایام میں بہاڑی مجد مبرائی درس کی عمر مابی ۔ شاہراہ عیں ادر کو بیارے ہوئے۔

مرامیر علی کے بعد جفد کی کھکھ واکھ اکر کچھ دت بعد علی اب تقع م اقر علی نے باقیات میں صوف اپنے حقیقی امول مرکا فاعلی میرا میرا فاعلی میرا فاعلی اپنے وقت کے طوعی دگئیں ہیاں اور بلبل ہزار واستاں تھے ۔ ہم نے قد ندا تھیں دیکھا اور شا، ہاں جن بولسے معلوم ہواکہ مرکا فاعلی جب واستان چھیوئے قرآن کی مقراض زبان کل کمرتی اور لبٹ کرریٹی سے ۔ اُن کی شہرت اُنھیں کشال کشال دکن نے کئی ۔ ہر جنبوکو اُن کے خمیر میں دلی کا آب وگل مقالیکن سرآسال جا دہبادر ۔ وائی اور وائی اور ایسال جا دہبادر ۔ وائی اور وال کی آب موا کھ ایسی داس آئی کہ اسی فاک کا بیوند موسے ۔ ۔

اُہنی سرکافا میں سے میرباقر علی نے واستان گوئی کافن طاصل کیا اوراس میں ایسے طاق ہوئے کہ ووسروں کو طاق برس اولا اولاد میں ایک صاحرا دی باقری سکم تفییر ، تفقیم مندوستان کے بعد پاکستان آئیں سر اسلام میں وہ بھی جل بسیں - مرومہ گار اُن کے دولوے سید ضی سین اور سیشہ شاہ حسین میں جواس وقت زیرتعلیم ہیں -

یہ بوٹی حکیم صاحب کی ہوایت کے مطابق زنان خانے سے بطاہ ہر الکل خانی آئی لیکن دراصل فوٹوں سے مجرجو تی استحدہ وقرق حکیم صاحب فراتے ۔ '' میرصاحب فرست جو تو آئیندہ اتوار کو اپنی باقی کا ندہ داستان پوری کردیجئے الیکن داستان پوری نہ جوتی بھی اور نہوئ ۔ دئی کے مشہور رئیس لاا حیضاً کی بھی میرصاحب کے دلوادہ اور قدر دان تھے۔ ایک مدت تک و بال سے بھی آئ کوچالیس پاپس و اجوار داستان گوئی کا نزواز ملتار با حیضاً مل والے بھی بہا کرتے تھے کہ ہم کو واسستان سنتے سنتے میس بائیس برس گزر کے لیکن داستال آجی بمٹ ختم نہ ہوئی ۔

مرسات مرحوم کے بقول دوستان کنے دائے کی عمرکوتاہ اور کنے والوں کی عمرداز " ان کا فکریمی واستان سے کم نہیں جہران ہم فے آن کا بہلی مرتبہ و بدار کیا ، بہت دور سے اُجٹتا ہوا دیکھا تھا ، کیونکہ عرب اسکول کے صدر دروا زے کے افررونی محراب کے بجر اساتذہ اور طلاب کا جم غفیر در بارضلافت میں جمع تھا جہاں ہمارے میرصاحب "کاڑھے خال " کے روب میں ، چندے آفاب چندے اہا سیمیں بدن اگل میریون ، شریک حیات ، محرم وہم راز ، آفت خان ، فقن ڈاند بی لمل جان کو اپنی طلاقت زبان سے طلاق بائن دے رہا تھے ۔ چندوستان ہمرمیں بریشی ال کی وجم بیاں کمر دہی تھیں ۔ گھر کھرسے لمل جان کو در در ہونے لگی اور دلیس محلا ملے لگا ۔ آخر عکوم فان نے ان دولوں رسالوں کی اشاعت وفرونت برخفیہ بابندی لگائی ۔ بڑی خیر جوئی کی میرصاحب کو اس مطلقہ بندی مل مان کی طلاق کی اداش میں بندی خانے نہیجا ۔

میصاحب اسکولوں کم بحوں اور دتی کے روساوے بہاں تو رہو موتے ہی سنے لیکن مغت میں ایک باروہ خود اپنے گھر بریم، ایک

سے ١١ مجے شب تك داستان سنا ياكرتے تھے۔

کی دنوں ریاست بھیآلد میں داستان سنانے کے لئے طازم بھی رہے ، لیکن میرصاحب جہاں گئے ہی مفوں نے اپنی آن بان اور خود داری کو مجھی تھیں نے لئے دی ۔ جہاں کسی رسیس نے اپنی اکر فوں و کھائی یا ڈرا اپنے حامے سے باہر ہوا تو میرصاحب نے اول آ اسی وقت سرکی بنزگی جواب دے کر اُسے لاجواب کردیا درنہ داستان کوئی کے وقت داستان کے بردے ہی میں اُس کی السی تسی کر ڈاللہ ایک دربار میں جب اول بار طلب ہوئے توصافہ با ندھ کر حاصر ہونے کا حکم ملا ۔ میرصاحب کو بھلا اس مشرط کی مہاں اب متنی ۔ ناخلہالا اِس مشرط کی مہاں اب متنی ۔ ناخلہالا اِس مشرط کی مہاں اب متنی ۔ ناخلہالا اِس مشرف کی مہاں اب متنی ۔ اسکی گرب و داللہ سے انکار کرکے اسٹیش روانہ ہوگئے ۔ وہ خریب ابنی طازمت کی بھائے کئے ووڑا دوڑا پیچیے ہیا ، بار بار منت سماجت کی ۔ اسکی گرب و آدو اللہ بیرصاحب نیم راضی ہوگئے ۔ صافہ باندھنا تومنظور کر ایا لیکن در بار میں واضل ہوتے وقت صافہ اس شان سے باندھا کہ وہ آدھائی میموساحب کو با ہیں ہیئیت کذا ہی و مکھو کر بے ساختہاں اس میں اور وہ بھی بار بارمیرصاحب کی قدم ہوسی کرتا تھا۔ راج میرصاحب کو با ہی ہیئیت کذا ہی و مکھو کر بے ساختہاں استحد کی اس میں کرتا تھا۔ راج میرصاحب کو با ہی ہیئیت کذا ہی و مکھو کر بے ساختہاں اسٹی میں اور وہ بھی بار بارمیرصاحب کی قدم ہوسی کرتا تھا۔ راج میرصاحب کو با ہی ہیئیت کذا ہی و مکھو کر بے ساختہاں اس میں کرتا تھا۔ راج میرصاحب کو با ہی ہیئیت کذا ہی وہ کرو کی کا میرے اور اپنے فن کا امیر۔ امیر امیرسب برابر۔ مجبوراً کہنا پڑا کہ با ایپ جس طرح جا بہویہاں آئے۔

الے ہیں۔ میرصاحب، حینیا بیکم (افیون) کے عاملی وارتھے۔ بغیر نشہ کا نبھے داستان سروع: کرتے لیکن انجانوں کو آن کے افیو فی ہونے کا شہر اورا میرصاحب نے جیب سے ایک چاندی کی دریا اور ایک جیوٹی سی پیائی نکالی بھرافیون کی ایک گوئی کور وئی کے میہوئے میں لبٹیا، پیائی اورا سا بانی ڈالا اور آس انٹے کو آس میں ڈبوکر چی سے گھولٹا مٹروع کیا۔ مقوری دیر میں افیون گھل کر بیابی میں آگئ، روئی ملکمدہ اگلدان میں ڈالی۔ بیابی آٹھا کر کھولوے کی ایک جیلی لگائی اس کے بعد جائے کے دوجار گھونٹ کے اور واستان مٹروع ہوگئی :-

"ایک تفادیوان برسات کاذیان تفاده الله کوی کی جیت پرسوا تفاک اس نواب می دیکھا کربت سے واک جع وی - بھد بیٹے اش سے جی بہلارہ جیں ، بھر نے چرکی بازی جارکی ہے کسی فرسار چیوار کھا ہے ، اور پھول کوسفیں بیٹھے ایش کورہ جی یان کے قریب گیا۔ منا توکہ رہے ہیں کھئی سے سال بڑے مزے کی جگہ ہے ۔

م رب ہے۔ ما دہ رہ اس من من مسل کے نہیں۔ صبح اتفاء ابنی ال کے پاس کیا اور کہا کہ " بی تم فے ہمیں کہمی سال اس فری اس فری میں کہا کہ ہم قر کبعی سسرال کئے نہیں۔ صبح اتفاء ابنی ال کے پاس کیا اور کہا کہ " ان نے کہا "الاس ہم قو نہیں بھیجا " اُس فے کہا " بیٹا تم تو دیوانے موعقل مندوں کی باتیں کروتو سسرال جیجوں " اُن نے کہا "الاس ہم تو دوب مريكة أس في ما "بيا إلى كي سيره على ما وسسوال بيوني ما وكي

داستان کے دوران میں سامعین گوش برآوا ژموجرت واستعباب رہتے ، کبعی بے اضتیار داہ داو کے الفاظ مندے کل ملتے داتا فتم ہوتے ہی میرصاحب فرائے ۔ " حضات اب دیرہ خواہر شد، آداب عض کرتا ہوں یہ ساری محفل بے ساخت پکام اسمنی داہ واو ا سجان اللّٰہ اِکیا کہناہے ۔ میرصاحب واقعی یون آپ ہی کے دم سے اب تک زندہ ہے ۔

### انتخاب از كاناباتي

ایک روزشاه جهال بادشاه در بارکرد بام ، اورمقره در باری - اسمی اراکین سلطنت ندری بیش کردید بی بقیب ندی دین والے کانام ، عهده اورجوشا بی اعزازیم اسے کراس کے بعد کہتاہے ۔ کو ساتھ اور گرا ما اور بوشا بی اعزازیم اسے کرا اس کے بعد کہتاہے ۔ کو ساتھ اور گرا ما اور گروش برگور و جوائج کو این اور اور میں برگور و جوائج کو نواز کے موافق قرینه با قرینه نهایت ادب سے عافر ہیں ۔ نقاره در بار ، جھانیا دارگرج رہا ہے اور فوت برگور و معالی کو نواز کی آوازیں تعلقت دیتی ہیں ۔ بیج بے بادشاه اور محوائج کو نواز کی در است ان کو بول کا گرج سے شہرکون و را ہے ۔ نقیبان نوش کلوکی آوازیں تعلقت دیتی ہیں ۔ بیج بے بادشاه اور محد و کر اور اور کردن میں تورسال میش کر دیا ہوں ۔ خوض سردار دوکوں وس کرنا نواز کی مواز کردن میں تورسال میش کردن میں تورسال میش کردن میں تورسال میش کردن میں توردن افروز ہے ۔ یہ سردار ندر میں کرد است ۔ شاہ جہال کا گردن میں توردن افروز ہے ۔ در بارکر را ہے ۔ بادشاه در بارمی خلات ادب کوئی حرکت نہیں کرتا ، اب گردن کوچار آدم میل بی کا کی دور اور نور کی کوچا دو اور دور کوچار آدم میل بی کی دور اور دور کرت نہیں کرتا ، اب گردن کوچار آدم میل بی کی اور ناکس سے کہتا کہ کوچا دو اور دور دور کی کوچار اور دور میں کھانا کارے دارد ۔

میرزا تریآ ماہ بوسلطنت کے جراغ کی کھلائی ہوئی سی ہم تھی اور خاندان مغلیہ کی مٹی ہوئی سی مرحم نشانی تھی۔ زائی میں کسی شے کو قرار ہے ہوئے اور خاندان مغلیہ کی مٹی ہوئی سی مرحم نشانی تھی۔ زائی میں کسی سے کو مراحب مال میرزا تریا ما و بیاد ہوئے اور شید ل نے کام سے جاب دے دیا ۔ مکی عبدالمجید خال صاحب حادق الملک بہا درنے علاج رزوع کیا۔ میں بیس برس بحث مکی صاحب کے ہماہ مفرحفر میں دیا ہوئی ۔ میں بیس مرس بحث مکی صاحب ہماہ مفرحفر میں کی دور کی تحریک مفروع ہوئی آ اس کی دہ سے جم من سل سلامت پيدا ہوئي قرصا حب عالم كے إند وكام ہى : كُرة تق مجواس وقت عاظر ہوتا قرصاحب عالم فوا ديھ تھك وُرا پئيدكم دو- حب صاحب عالم كيراچ موكے تولسى في صاحب عالمت ور إفت كيا يه مصور يه قرامي كرجناب كو دورا زحالكيا كيا تليف تنى ؟ "قصاحب عالم في فرا إكر" اور جو تكيفيس تقين وه و تعين بى نيكن دو تكليفيس الي تعين كه تام عر إوران كى ايك تكيف يركب ميرى مي هم مي التي تعقق تمى ميں قوكمتا مقاكم نيج كلي اؤده اور في اتفاد و ميں كہتا كا دائي وه بائي - اور دوسرى تكليف جب مي رون كما آ مقا تومين قوكمتا مقاكم جو افوال و س تو وه برا نوال و تنا تقا - مين كهتا تقاكم بعائي سالن كم لكا قوده زياده لكا تقا اور زياده المها تركي سات مي مي قدر نعمت بعد زوال موتى شيء اور تنكيفوں كو قومي كيا بيان كروں "

فرض سرداد وکن نڈر دس مراہ اس وقت شاہ جہاں کی گرد ن میں کھنی کی شدت ہوئی۔ شاہجاں نے ہا تھ تو نذر کی طون بڑھایا ادرکردن کو ذرا بھیا کہ صبا کا کمنارہ مس کرے گا تو تعجل مث جائے گی۔ یہ خیال کرتے با دشاہ نے ذراسا رُخ بھیرا مردار کی نفاع ہی ۔ اُست سمعا کم ففط ب جوا۔ شاہ نے نئے بینے میں رخ بھیل معلوم ہدا کہ اب خیر نہیں۔ اس غریب کا تواس خیال سے دیگ زر د ہو کہ اس جھا کہ کسی درانداز نے کچہ کہدیا ، یا مجھ سے کوئی سمنت ملکی ہوئی ۔ غرض کم بعد در یادا نے تھے ہر آیا۔ اُس کا کمیب جہاں اب صدر بازار ہے میہاں تھا۔ خیرے میں آگر بنگ برگرا اور حواس باختہ ہوست مرب ہوئی ۔ کھانا بھیا حجہوث کیا۔ کردوری بڑھی ۔ مرض لاعلاج ، اب کیا کرتا۔ معدافتہ فال شاہما کے دزیر ہیں ۔ معدافتہ قبانی وزیر سہی لیکن اتن مجال کہاں جو فلاف مرضی باد شاہ کے دریافت کرے کہ حضور کیول خفا ہیں ۔ اسی صورت ہی

من بين كررك ـ يغرب فكرس كعلا جا كمي اور برا برا رخور بام -

غرض سعدا مند فال بیمکم شاہی سن کر رواز ہوا اور سردارسے جاکر کہا۔ بس بیس کر سردار دکن رواز ہوا ، جواہر خا دمی آیا گواس کو بھی اہند تعالیٰ نے مب کی دیاہے لیکن جواہر فان کو دکیو کر حران رہ گیا۔ ایک کرسی پر مٹھو گیا اور جواہر بین جو نے مٹروع ہوئے یہ سنے کو بسند کرتا ہے اُس کے آومی لے لیتے ہیں ، اب ایک عوصہ کے بعد وار وقد جواہر فان نے عوض کی کر " جناب بر کیا پسند فوائی ہیں۔ مثمر نے میں فان جول " یہ کہکر دار وفد اندر گیا اور ایک صند وقید لایا جس کا نالان مخواب کا ، صند وقید سوٹ کا۔ اب اس دائی فر نے سند وقید کھی لااور ایک جیند یا سروے تکالا۔ جینے اور سروی میں فرق ہے۔ سروی کی گڑی کے اوپر حار اُنگل چوڑا اور کو سواگر فرا کے سند وقید کھی اور ایک جیند یا سروی تکالا۔ جینے اور سروی میں فرق ہے۔ سروی کی گڑی کے اوپر حار آب کی ہوتی ہے۔ دس جینے کے

كودىتى ك نالىل كونېس -

جوابرکا توکیا پرجھناہے۔ حرف اس جینے کی کیری جونوائخ کمبی اورجارائٹے چڑی ایک پرکالۂ زمردی تھی۔ جس وقت باد شاہ اس جینے کوائروکی فرا سرکوخم کرتا تھا توتام ہا س شاہی سبز ہوجا ہا تھا۔ سردار دکن نے یہ د کیودکر جا ہرخا ندکے وا دوندسے کہا:۔ « اونک حرام! رکھاسے، ہا جہاں سے کا باہے، یہ نشے حضور کے سرمُبارک پرلگانے کی ہے۔ اگر میں اس کولے بھی گیا تو کہاں لگاؤں گا ہاں افرکوئی شنے بائے مُبارک پر مکانے کی ہوتو کا کوجس کومیں اپنے سرمری کاکونو کروں''

شا ہیجہاں کو پیخبرفوری میوجی ۔ اس وقت شاہجہاں وضوکررہ تھے۔ یہ سن کر با دشاہ مسکرائے اور حکم دیا کہ کاغذا ورقام دوات لا

چائج کافذاورقلم دوات آئی، شاہجہاں نے حکم لکھاکہ ایک بہراور۔ بس اب کیا تھا، یہ سردار الا ال موکر شکلا۔
یفر جفرت ما لم گیرکو ہوئی یہ تو عالمگیری تھے، تمام عالم پرقبضہ جمانا چاہتے تھے۔ فرایا۔ غضب کیا با واجان نے ولی کونٹوا دیا۔ اب دل میں کیا دھراہے ؟ یہ اسی نظر کی فلطی کا متجہ ہوا کہ دکن کی مہم در میں ہوئی۔ اس لئے مناسب ہے کہ سماعت کو وسیع کرد کر سننے میں ہزارو لہم تبر پرشیدہ ہیں۔ قدرت کی طرف متوجہ ہوکہ کان کے پر دے کھلیں۔ قدرت کا کوئی تصور نہیں ۔ یہ جو کھے تصور اپنا ہی ہے۔ قدرت کا اس میں کیا تصور ہے کہ ہم اپنے اعضا وسے کام دلیں اور الزام قدرت پررکھیں۔ فدا تعالیٰ سے دماغ کی صحت اور اپنی صحت و تندرستی کی دُما اللہ قدرت کے قانون تو کچھ الگ ہی ہیں۔ بہلے ہم اپنے د ماغ کی تندرستی اور صحت کی طرف متوجہ ہوں انجر قدرت ہمارے سا تھ ہے اس قدرت و قدرت آبالی ا

(اردونامد - کراچی)

مادر وطن کے فلاح وہبود کے گئے ہارے افلامات ہارے افلامات نہایت نفیس ، پایدار اور ہم وار اونی ولوناک اونی ولوناک باران مرد اور مرد اور

# باب الاستقسار حضرت عایشه کی عُرشادی کے دقت کیا تھی

رسول الله في متعدد شاديال كيول كيس،

عبالسَّلام فال عاكره)

عام طوربر كها مايام ورغائبًا بعض كتب اريخ مع على ظام والم والم كالمنت عاليشك شادى رسول المتدك سايد وسال ك عري مولى اور رضعتى وسال كى عريس - مالانك رسول الشدى عراس وقت وصال مع مجاوز موجى على - زانة مال ك نقط منوسے یہ بات بڑی معیوب اور قابل اعتراض مجھی جاتی ہے ، اسی طرح رسول اسٹر بریہ اعتراض میں کیا جاتا ہے کا انعول ف مقدد شاد يل جذب شهوانى كى بنابركير - ا زداه كرم ان سابل بينسيل روشنى وا يد -

انگار) دسول المندكى ذات كراى بريد احتراض كه آپ نے محض جذبة شهوانى كي بنا پرمتعدد شاد ياں كيں كوئى بني إت نهيں، ليكن انسوس ب رسرسین فیمی تام مالات ووافعات کا مطالعینمیں کیاور یہ اعراض ان کے ول میں پیا ہی نہوا ۔عرب کرم مل ہے اورو إل مرو ادرت دونول چده پندره سال كى عميى يى بالغ وجوال موجاتے ہيں، ليكن رسول اللين ابدے ١٥ سال اپنى عمر كم نهايت باكدامنى كرساتھ قروش كزاردية، اس كع بعدجب آپ كى شادى جناب ضريج سے مونى قواس دقت يمى كوئى منسى جذبه سامنے يا تقا، كيونك جناب فديج بيوه هیں اور ان کی عمر بم سال کی تھی، اس سے اگر رسول اسٹر کا مقصود میشی کند ذہونا توآپ ایک معرفاتون سے کیوں شاوی کرتے جبکہ آپ کی مُرافَت نسب وبلندى افلاق كى بناپريج عص برات فاندانوں كى حسين ترين لو كياں آب كول مكتى تقيل -

حفرت فریج بهود تقیں اور آپ کے بیلے دوشو برمر میلے تقے جن سے متعدد اولادیں بھی بوئی تقیں۔ چ نکر آپ کا کارو بارتجامت کافی دیروق درآب کوایک و بانتدار منی کارکن کی خرورت تقی اس سے رسول المدی المنت و دیانت کا شهره شن کرآپ نے اس خدمت کے الے دسول اللہ ا انخاب کیا اور آپ نے اسے منظود کرلیا ۔

آب سے یہ کام اس قدرامانت و داین سے ساتھ انجام دیا کہناب فدیج کوبہت نفیع ہوا، درا مفوں نے آپ سے شادی کی درخواست کی جه آب في اس منظور كرنيا كركوني ووسراتي كارو إركا منبعال والاموجود تقا.

اس کے بعد حبب شادی کو ها سال گزر گئے و آپ کومنعی بنوت عطا ہوا اور اس سے دس سال بعد حفرت فدیجے کا انتقال موگیا اموت

آپ کی عمر و سال کی تقی اور کھیلی جو تھا نی صدی کے عرصہ میں دوسری شادی کا تصور بھی بھی آپ کے ذہب میں نہیں آیا اور بورے و اپنی معرر فیقہ حیات کے سائد سنسی نوشی گزار دیے ، ان حالات کے تحت کون کوسکتاہے کو رسول افٹد کی بہلی شادی جذیہ مسسلی سے تعلق کے

، حفرت فدیج کی رصلت سے چونکد رسول الندکوسخت صدمہ مہونچا تھا اور آپ بعبت لمول دسبنے گلے تو آپ کی ایک صحابیا نے شادی کے ملے جناب عاتبشہ کا ام بیش کمیا۔ آپ فا موش ہو گئے اور اس فاموشی کو معنا مندی سمجھ کمراس صحابیہ نے جناب عالیٰ حفرت او کمرصدیق سے اس کا ذکر کیا ، لیکن چونکہ وہ پہلے ہی ایک شخص جبیر سے مسوب ہو جگی تھیں اس سے ضرور می تھا کہ پہلے جہرے و کردیا جائے گئے جرز کہ خود اس رشتہ کو لہند نکر اسحاء اس لئے وہ داضی ہوگیا اور اس کے بعد حضرت عالیشہ کا جہرے رسول اللہ م دحفرت عالیشہ کی عمر کے متعلق ہم اخیر جن تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے )

چانکہ حضرت عاقبیتہ نا بالغ تھیں اور زصتی کی رسم کئی سال کے لئے لمتوی ہوگئی تھی اس لئے رسول اہٹرنے اسی زانیں ہو سے شاد کرئی ۔ یہ اپنے شوہرکے ساتھ صبیت مجرت کرگئی تھیں اورجب و فال سے لوٹی تو است میں ای کے مشوہر کا انتقال ہوگیا اور آ ہے بارو مدد گارر کمئیں ۔ رسول النّدنے یہ شادی بھی ایک معربی خاتون سے کی جوم تھیں صاحب اولاد معین ورسورت وشکل کما

بمى مبهت معدى اس في يهال معى كوئى سوال عبسى لذت كابريا نهيس موقا-

اس کے کئی سال بعد حب جنگ بدر میں جناب حفقہ در حفرت عمری صاحبرادی ، کے شوہ پرشہید ہو گئے تورسول المنے الد ازراہ ہدر دی محاح کرلیا ، اسی طرح جب جنگ احدیں عبدانتدا بن مجش شہید ہوگئے توان کی بیور در نینب کواوا کی سال بدا کی وفات کے بعدان کی بیوہ ام سلمہ کو حبالۂ عقد میں نے آئے ۔ آپ کی یہ نتینوں بیویاں بھی وہ تھیں جو بیوہ ہوگی تھیں اور ان م کا مقصد وان کی دلدی کے سواکھ نتھا۔

آپ کی میٹی شا دی جناب زینب سے ہوئی جوزیّر کی مطلقہ بیوی تھیں۔ زیّد کے مساتھ جناب زینّب کی شا دی تود رہول ا اشارہ داصرارسے ہوئی تھی کیونکہ زیّر پہلے رسول ادلتہ کے آزاد شدہ غلام تھے اور رسول ادلتٰد آقا و آڑا دستہ و غلام کے دیاں کو مٹا دینا جائے تھے۔لین جب میاں بیوی میں نہنی اور زیّر نے طلاق ویری توخود رسول ادلتٰرنے شاوی کو لی مکیونکہ یہ شادی آ کے اصرار سے ہوئی تھی اور اس کے طلاق ہوجانے کے بعد اس کی تلانی آپ ایٹافرض سیجھتے تھے۔

اسی سال جنگ بنی مصطلق میں جب متعدد جنگی قیری بائتہ آئے تو اُن میں ایک بیوہ خاتون جریم بھی تھیں اور رسول اللہ

ان سے مرت اس لئے شادی کی کقبیل بنی مصطلق سے تعلقات خوشگوار موجائیں -

اس کے بعد سنٹ میں آپ نے ام جیسب شادی کی میں ابوسفیان کی میٹی تھیں جو پجرت کرکے حبت ہا گئی تھیں اور دہیں الا عبیدالنّد کا انتقال موجیکا تھا۔ اس شادی کا مقصود بھی یہ تھا کہ بنوا تمیہ سے تعلقات خوشگوار موجا میں ۔

المبار المبار المبارك ما يول من الما يوال من الما يوالم المبارك المراك المراك المبارك المبارك المبارك المبارك المراك المراك المراك المبارك ال

تق تورسول المندف ان سي من شادى كرلى "اكرىبودت اتخادز ياده مضيوط بوجائ .

اسی سال مقوتس شاہ صبتہ نے ایک کنیز ارید (قبطیہ) رسول الٹر کوجی اور آپ نے شاہ مبتد کادل رکھنے کے لئے اس سے ہمی ا کملی - اس ک بعد آپ نے میمونے سے نکاح کیا جو آپ کی آخری بیوی تقییں - اس سے قبل میموند کا لکاح بھی وو مختلف آومیوں سے جو بکا خا طلاق ہوگئی تی اور دو مسرے کا انتقال ہو چکا تھا - پیٹا دی بھی رسول اسٹر نے مرف اس لئے کی کو قبیل مستقمے سے قعلقات اچھے موجائیں۔

اس بیان سے آپ پر واضح ہوگیا ہوگا کرسول اللّٰدی ان تام بیوبوں میں حفرت عالیت اور ارتیا کے معلقہ معب کی سب مرح

ہن ہے آپ نے اخلاقی فرف واحصلحت میاسی کی بٹا پرشادی کی اوربسی جذبہ کا کوئی سوال سائے نہ تھا۔ کیونکہ اول تواس وری وہ سال کاڑا نہ مقابوآ پ سنے جناب فدیجیے ساتھ گزار دیا اس کے بعد آپ کا دار کوف سٹروئ ہوگیا اور قاہر ہے ا جان اس قدر باکیره گزری جو اس میں . مسال کی عرب بعدمیت عذب کا جیان کیو تکرمیدا موسکتا تھا۔ علاوہ اس کے بول لاكراپ كے بیش نظوداتھى ميں عذبہ ہوا توكيا آپ كوعمر رسيدہ مطلقہ يا بيوہ خوانتين كے علاوہ اوركوئى عودت نے ل سكتى تى جيكہ رد شادیاں کرنے کا عام رواج تقا اور تام بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت امن وسکون کی زخر کی گزارنے کی طافقیم

بسلد كرحفرت عاليش كي شادي ورخصتي كس عريس بولي، يهي كولي ايسابيجيده مسك نهي اور يد كمنا كرحفرت عاليف كاعمشادى ال کتنی اورہ سال کی عمریں رخصتی ہوئی بالکل غلطائے، بلکھیجے بات یہ ہے کہ تکاع کے وقت آپ کی عمر و اسال کے قریب بھی ا وقت ۱۵ سال کی - میرے ولایل بونی :-

بى دايت سے معلق بوقا ب كرجناب فاطر حفرت عاليشر سے عرب إنخ سال برى تھيں اورجناب فاطم كى ولادت اس ال لة كالمهرد مرمت ازمرو بوري مقى لينى رسول التركومنصب نبوت عطا بوف سے دسال قبل -

صاب سے حفرت عالیشہ کی دلادت کا سال بیپلاسال نبوت قرار ہا ہے اورجب رسول اللہ نے درب کو بجرت فرائی وعفرت ماسال كي تعيكيونكريمول المدنيج وهوس سال مبوت مي ججرت كي تقى اورشا دى اسك هسال بعدجولاً-

، پرسب كا اتفاق سے كرست عد ميں خصتى مولى - اس منے ظامرے كونكاح اس سے هسال بيلے وسويں سال نبوت مين ا

رن ماآیت کی عمر اسال کی تقی اور رخصتی اس کے هسال بعداس وقت بوئی جب کاان کی عمودا سال کی تھی۔ رِّ عالَيْدُ كَى ايك روايت سبح كم حبب سورة القمرْنا وَل جوئى تواك سے كھيل كودكا زاند كھا لىكن اس كى بعض آيتيں اخيں ياو ٥ الفين دُبرا ياكر تى تقيي - ظامرے كريدا بليت ايك بخبرين سات الله سال كى عرسے پہلے بيدائيس موتى اور چاكديد مورة تكل درال بہلے نازل ہونی تھی اس لئے ظاہرے کو نکاح کے دفت آپ کی مرکسی طرح ۱۰سال سے کم در رہی ہوگی اور جستی ۱۱سال کی الادريده عرب حب حرب كي يوكيان بدرى طرح جوان و بالغ جوم اتى عي -

حروف تعجي

فال -سهارشور)

"اُردوك مردن تجي ود إمعني بول إ: بول ليكن ال كيمين حروق اليه بين في دومر لفظ من لرمفرم وبداسة إلى سيد سنكرت إ مندى من آ العنكس لفظ كربيل لا في سع نفي كم معنى بدا بهدما قي ميد ميد من سعامة الريي من حدد " A " بي كاه كاه بي كام دينا ع جي . Adrift . = drift اوراس في م كيك الرين و مندي أيا ٨ نغي كمعنى بداكرديت ميد

يں جانناچا بتا مدن كرم في فارسي ميں حرد نتيجى كے الحاق إيزاد سے لفظ كا مفردم برل جاتا ہے ! نهيں دواس كى

أويت كياسي

بكاستفسارىيت ولميب ب البكن اسى كرماته برانفعسل طلب - حرون بجي بعيورت كخرار أسامعن نفوش ال

لیکن بصورت تلفظ بامعنی ہیں۔ یعنی لا "کے تو کوئی معنی نہیں لیکن جب آپ بسے الف کہیں گے تو یہ ایک بامعنی لفظ ہوجا۔

یہی حال تیام حروث جب کا ہے ، لیکن اس کی حراحت وتفصیل کا موقع نہیں اور نہ یہ گفتگو آپ کے استفسار سے متعلق ہو۔

آپ نے صرف حرف " ۱" رالفن ) کے متعلق سوال کیا ہے ، اس لئے فی الحال اس کا فکر مناسب ہے مندی اورائل میں " ا" اور " ۱ "کا الحاق بے شک نفی کا مفہوم برا کر دیتا ہے ، لیکن عربی وفیارسی میں اس کا استعال نفی کے معنی پرانه میں " وار اللہ تو اللہ کوئی میں اس کا استعال نفی کے معنی ہوا ہو میں الفت کا الحاق استعال نفی کے معنی ہوا گھا " لیکن البت عربی میں الفت کا الحاق استعال نفی کے معنی ہیں " قونے لکھا " المین البت معنی ہوں اس کے معنی ہیں " قونے لکھا " المین البت معنی ہو ما میں گئے تو اس کے ام سے میلے آ بڑھا دیں گے ،

" اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کوئی کا میں کہ کوئی اللہ کوئی کے قواس کے ام سے میلے آ بڑھا دیں گ

کین فارس میں ، حرف الف بلکر تام حروف کا اضافہ نواہ وہ متروع میں ہو یا اخیر ا، درمیان میں عنی برلدیما ہے اور پنصوصیت کر زبان میں نہیں بائی جاتی مثلاً الفق ہی کو لیجئے کہ اس کے اضافے سے کئے مختلف معانی پیدا موجاتے ہیں :۔

ا \_ فداونرسے فداوندا، (بمعنی اے فداوند)

م \_ مفهوم دعاك يك الف درميان لفلايس برهات بي ، جيه : - دبر س دماو - فداش خيرو إد -

سو \_ بمعنى زيادتى كرت وكرار جيد كوناكول - تبالب -

الم - عطف ع لئ م جي شاروز (بمعنى شب وروز)

۵ - فاعلىمىنى: عي والا بيا -

٧ - حصروا حاطه : - جيس سرالي د بمعنى ازسرايا)

ے \_ نیاقت ومفعول معنی بریدا کرنے کے لئے : جیسے بڑیرے بریرا ---، دو بات جوقابل قبول مو)

٨ - محسين إتزليل: هيد دوشا- برا-

برا سلطانیا کورابود رنج دل آشعربی خوشا در دیشیا کورا بودمیش تن آسانی

و - زينت كلام : جيكفت سے كفتا

يارگفتا بررخ ما ہم ٹگر

١٠ - تنظيم إتصغير: - فردوسى كالتعرب :-

بیچپیه برخولیشتن بیزا که چول رزم ۱۲رو برمهند تنا

١١ - حسرت ومعيبت : - جي دروا ، دريغا :

وريفا آبروت ويركرغا ليا المان

١٢ - قسمير - عيد حقّا - سعدى كامتهود عرع ب-

حقاكه باعقوبت دوزخ برابراست

الله - خطاب - جيسے گوئي سے گوئيا

(44)

قدح ، كاسه ، جام ، بياله

(محدمين - رساليور) - ازراه كرم مطلع فرائي كرقدح اكاسد، عام ديبالدكا مفيدم ايك بي ع إان م كوئ فرق ع -

T.

ار) مَن عربي لفظ عجس كمعنى ظون مرّاب كين رخواة وه ظرف جيورًا بويا برا) ليكن يد لفظ اسى وقت استعال موكا جب

ار شراب سے خالی مو

ارا دوارس ہے) عربی میں اس کو کاس کتے ہیں جس کی جمع کوئی ہے۔ اس سے مرادوہ خارت مراب ہے جس میں مزاب مجری ہوم الفاظات کو قدم کمیں کے آور مقراب سے بھرے جوے خارت کو کاشند یا کائیں دیکین فارسی میں کا سر دقدح فالی اور مجرے دو ول کے گئے اللہ ۔ اسی طرح جام اور پرآلہ کا بھی ایک ہی مفہوم ہے خواہ وہ لبریز متزاب جو یا فالی ۔

الليرا، كنيته - نفظ كليساء بيعنى معبد نضارى فأرسى عربي مي منتقل نهيس - اس كى جگه كنيته اوركنيس ميهو دو نصارى دونول كى ديگا بول ك معنى مي استعال كرتے بي -

الماردوس زاده ترمعبرنف ارئ كے الله بولاجا تا ہے جے كرما بھى كتے ہيں -

روح القدس - نصاری کی خرجی اصطلاح ہے اور آ تا نیم الله میں سے ایک اقدم کا نام دوے القدس ہے ، اقدم کے معنی اصل کے اور اقائیم نلانہ (بینی بنن اصلول) میں ان کے نزدیک ایک اقدم خداج ، دو مراخ اکا بنیا (میری ) اور میرار وح خداد می دی الایم میں روح القدس ، جرشل دفرشت ) کو کہتے ہیں جس کے متعلق کہا جا تاہے کہ رسول افتد تک وحی المبی بیوی آ تھا۔ خالت کے اس بی بنا ابر ہے ، اعتراض دارد موسکتا ہے کو جرب روح القدس غالت کا ہمز بان نہیں تھا تو وہ غالت کو کہا واو دیتا ہوگا ۔ واو تھ ان بنا ہم سے کہا سکتی ہے جب کسی کلام کا مفہوم سم میں آ دبائے ۔ سیکن خالت در اصل یہ کہنا جا جماس میرے کلام کرنہیں کو جرش کو کہا ہما ہو کہ جرشل میرے کلام کرنہیں کو جرش کو جرش کو کہا ہما ہو کہ جرشل میرے کلام کرنہیں کو جرش کی دار اس کا ذہنی اعتراف ہے اس کا ذہنی اعتراف ہے اس سام کا کرمیرا کلام کیسر وحی و الم سام سے میں در اس نے ایک خاص انداز بیان سے مینین کردیا۔

(/7)

#### تان سين

-اتد-گلبرگه)

دمرانی فراکر به بتائیں کا میاں تان میں اور تان میں ایک ہی خصیت ہے اور مردوں فتان تین کو مندون طاہر کیا ہے۔ لیکن ۱۰ ار و مطبع عات باکستان اس فرائس میں تان تمین کو مدون طاہر کیا منا ہے گئی اور اُس میں تان تمین کو سلمان ظاہر کیا تفاء اسی طرح " ماہ و " کواچی کا ایک معلمون اسلمان ظاہر کیا تفاء اسی طرح " ماہ و " کواچی کے ایک جمہورت نمیز اور شدہ اواج میں تابد اور اس معلمون میں اُنھوں نے تان تمین کومسلم ظاہر کیا ہے ۔ " تجدید میں شایع جوا تھا اور اس معلمون میں اُنھوں نے تان تمین کومسلم ظاہر کیا ہے ۔ " اِن کے رائن میں تاب کے ایک میں معلم ان میں انہوں کے مات جواب دیں ۔ " با بنے رسال " کا کا کیکی اشاعت سے اُن کے (تان میں تے) مرب کے بارے میں جمعے معلم اُت کے مات جواب دیں ۔

اً () النين اورميان النين دونول ايك بى بيل -النين كا نام اركيشور إندك تقا اوركين من انفيل لوك تنوكها كرتے تھے۔ موضع بيب (گولليار) من يہ بيعا ہوئے تھے۔ الح النام كمزار باندے تقايد اوني ذات كے كوڑ بركمان تھے۔

فاص رعابيت

المكتى يم تيم الله المالية

إكتان تمبر علوم اسلام يمبر - فرا فردايان اسلام غبر اس ديزدان كال - خيب - فاسفة خربب اجالت ال عناوستان - كمتوات كالو فالبغير-انشادلطيف دنياز)غر-مومن نمر-انسانغبر كي مجوعي قيت علاوه محصول ١٨ روبيه على حمن كاحياديال - شبياب كل سركم شت عجما موى قيت علاوه محصول اس دسيب ليكن يرتام في ايك سائة طلب كرف مع محصول الميت علاوه محصول ووروي بالكين الكيما ا كرما ته طلب كرن برم محصول ٢ ١ دوبر من كتي بي الم المراق بي الم المنتاكي الملب كرن برم محصول مون ١٠٠٠ دوب ما بشرطيكة تميت مشكى بعيجد كإك-انا فروری ہے۔

### بالمراسله والمناظره

### میرراغلام احدصا ادر بحرکیل حربت

### لام محدشاه كشميري (ام ك ال ال بي فائسل مسلم بنورسطى على كرط هر)

كمرى قبله نباز صاحب

سلم مسنون إ (۱) ميں دس سال سے "تكار" كا باقاعدہ مطالعہ كرر إ موں اور سراہ اس كا بينين سے انتظار كرتا ہوں - آب جس ب إكى سے بني بات كتے ہيں اور جس جمت سے اسے بيش كرتے ميں وہ قابل تعرب خواج دہ رائے غلط ہى كيوں نہوا يكن آپ جے درست خيال

ارتى بى اس كا اظهار برطا كرتى بى -

جن دنوں میرارجان کمیونزم کی طون تھا، میں "نگار سے ایک ایک افغا سے متفق تھا۔ لیکن روحانی ہے چینی اور ڈی ٹی انٹھا آئی پڑم
کوازی پداوار ہے ، اس انتشار سے آہمہ آہمہ میراروحانی سکون سلب کرنیا تھا اور میں بجرحقیقت کی تلاش میں مرکز دان رہا۔ اپنی دفول
میں احدی جاعت سے میری دلچی پر مصفے لگی ، ایک احدی صاحب سے کتا ہیں لتی رہیں جوایک "صحابی مرفا صاحب " کے فوز کر ارجم بھر سے میں سوق و فدق سے مطالعہ میں عرق موگیا۔ لیکن میری رہنائی اسی دوست کے گھر بلو باحول نے کی مسب ہے باپ ، انگا فیز کر اپنے اپنی اپنی کو کوئر تھا کہ اس میں مواد میں عرف موگیا۔ لیکن میں مواد اب رضی استرعت کھوا جا گھا جا گاہے ، اسی باب کو یہ احدی ہے طرح سے کوئر کھا اور سے میں مواد میں مقدم ہوا کہ اس میں مون وہ احدی ہی واقعہ ہوا کہ اس اس جاعت میں مون وہ احدی ہیں جو احدیت حجود کر بہائی بن گئے ہیں۔ اس احدیت کے دوسری اسٹیج سے خدا خدا کرنے میں بیان اس جاعت میں مون وہ احدی ہیں جو احدیت حجود کر بہائی بن گئے ہیں۔ اس احدیت کے دوسری اسٹیج سے خدا خدا کرنے میں کے کانکل کیا۔

(گگار) جرت ہے کہ احدی جاعت کے مرت چذا فراد کے انواق کو دیکھ کر آپ میں وسنی انتظار پریا ہوگی۔ احدی جاعت فرشتوں کی جاعت نہیں کہ اس سے تمام افراد معسوم و بدگذاہ بور اگریس افراد کسی جاعت کے براخلاق جوں تو اس کے معنی بینہیں کہ ساری جاعت اور اس کی تعلیم بھی کو نافش فراد ویا جاستے ، کیا عہد نہیں اور فہد خلافت راشدہ میں نافق آبام جاتے تھے اور کیا آپ حقیقت کے میش نفاعہ درساوت کی تعلیم کو مجان تعلیم احدیث کی طرح نافس قرار دیں سکے ج رم) اسلام چوقرون اولئ میں ایک سادہ باکیرہ متحرک اور یہ کہ زبہب تھا ، بعد کے ادواد میں صوفیوں ، ایجاد لہندوں اور لااؤل کا شکار چوتے ہوتے تفاسیرا ورعجا تبات کا بلندہ محدکر رہ گیا ، قران اولی ، ، اگر نماز ، روزہ ، زکوۃ میچ کوعکا قایم کمیا جا ہما ہما ، تو ول مجبت و دافت کی شمع بھی روشن رہی تھی دیکن اس کے بعد نماز ، روزہ ، ذکوۃ حج اور اسلام کی سیاسی اسپرط کی اہمیت کو کم کرنے کا مہا کہا کہ فدا کے بندوں سے حرف ہمدر دی رکھنا ہی اسلام ہے اور آخر کارصوفی کو تو نے ترک وکٹیا کانام ہی عبادت رکھ ، اور اس مہلک نظرے کو طوفیت ، کا نوش نما لباس بہنا دیا۔

میرے نزدیک اسلام ایک سیاسی ساجی معاشی اور قریبی دستورہ - جونوع اسانی کوھرف ایک اللہ کی بندگی طن بالد اورسیاسی دساجی طور پر و کہ ایسی سوسائٹی تعمیر کرنا جا ہتا ہے جو سراس بلکیزہ سادہ متحرک اور یہ مور انسانی روا داری کاعلیٰ نوا اور اس کے معاشمہ ساتھ اسلام اس سوسائٹی کے افراد کو روحائی ترمیت بھی وینا جا ہتا ہے ۔ فوع انسانی سے مجت کرنا ،اور ہور دن کا مجی سکھا آ ہے ۔ متحرک اور کھ عمد منا کر خص منا کی سامات بھی بنانا جا ہتا ہے ۔ اور ان تام چیزوں کو ایک مرکزی حیثیت وینا جا ہے ، اس کے لئے اسلامی دستور (قرآن) میں عباوات کے مختر گرجا مع بوایات بھی صاف الفاظ میں بیان کروئ کے دیوں۔

خشک تصوف آستانے ، سیادے ، زیارت کا ہیں درولینوں قلندردی اور نفروں کی ، دانوں والی کمبی تبییس سقرے ، ماانا اور معتصیده نوانی ، مطریقیت ، حقیقت اور نناکی تین صورتیں ، دہنی مجران اور روحانی انتشار کی منزلیں ہیں ۔ فراریت ، جہالت ، او بلاتا او اندھی تقلیدانہی جیزوں کا نتیج ہیں ۔ ادر انام مہدی کے ظہور کا تحیٰل ان تام جہا لتوں کی انتہاہے ۔

( منگار) آب كا فرانا بالكل درست مد دلكن آب كوين كرجرت به وكى كرآب جو كچدكر رب بين وه بالكل ويى بهجوا حدى جاعت منتن به اور وه غائباً آب سے زیاده اس نام نها د تصون كى مخالف ب -

(امع) فلہور مہدی کی کوئی بھی تاویل ہو، میسویں صدی کے انسان کے دماغ کے لئے قابل قبدل نہیں، یہ صرف وَمِنی انتشار کا نیجے بی کا علی صورت دینے کے لئے امری اور عباتی ملکم انوں اور بعد کے مسلمان با دشا ہوں نے گا وس کے ذریعہ صرفیں وضع کوالیں اور اس کی فراحیت کوشیعیت میں شدیل کر دیا۔ اور اسی نے بہاء آنڈ کو با رصوال امام بنا دیا اور اسی نے میرز اغلام احد کو مجدد، میری اطل محالی میں وہدی بنا ویا۔ اور اسی کے دم سے آج بھی وی بیٹ سیٹور زندہ ہیں۔

(میکار) ظہور جہدی کے بابین میرانیال بی دہی ہے جآب کا ہے، نیکن غیراحدی تربی علائجی ظہور جہدی کی روایات کے والی ما میرانیال بی دہیں ہے جآب کا ہے، نیکن غیراحدی تربی علائجی ظہور جہدی کی روایات غلط بین اس نے جو کھ میران صاحب بی ظہر البین کی میٹ کو اس کے بیش نظر آپ نے دعوائے تہدویت کیا اس کے بیش نظر آپ نے دعوائے تہدویت کیا اس کے میش نظر آپ نے دعوائے تہدویت کیا اس کے میش نظر آپ نے دعوائی ایسا جیتے تھے المعمل نے موال یہ نہیں بیدا ہوتا کہ وہ واقعی ایسا جیتے تھے المعمل نے اس مالی یہ نہیں بیدا ہوتا کہ وہ واقعی ایسا جیتے تھے المعمل نے اس میں اس میں اس میں کہ دو اتبی اپنے آپ کو جہدی موعود تہیں جیتے تھے بلکہ روایات سے اجامز فاید اتفا کم انتخاص نے انتخاب کے انتخاب کی ایس کے دور دی بیس جیتے تھے بلکہ روایات سے اجامز فاید اتفا کم انتخاب کا میں دور کی دور اتبی اغراب کی ایس کے دور بیا تھا۔ انتخاب کے دیور کی دور ایس کے میں کہ وہ بڑے میکار انسان تھے اور کم وفریب کا بیال انتخاب دی کین میں دور ان در مقاد ہے جہاں کہ دو بیا ہی دور ان در مقاد ہے جہاں کہ دور بیا ہی دور انتخاب کی دور ان در مقاد ہے جہاں کہ دور بیا ہی دی دور ان کی دور ان در مقاد ہے جہاں کی دور ان دی مقاد ہے جہاں کہ دور بیا ہے جانگھ جی دور ان در مقاد ہے جہاں سے میری آپ کی راہیں بدا ہو دو اتبی جانگھ جی کی دورایات کے انتخاب کے دائی کہ دور ان در مقاد ہے جہاں کی دور ان در مقاد ہے جہاں کہ دور جو کہ جو کہ خوال کی دورایات کے انتخاب کے دائی دورایات کے انتخاب کی دورایات کے دائی دورایات کے انتخاب کی دورایات کے دائی دورایات کے دورایات کے دائی دورایات کے دائی دورایات کے دائی دورایات کے دورایات کے دورایات کے دائی دورایات کے دورایات

اس لے میرناصاحب کے دھوائے مہدویت کوش کوٹرا حکم کا دیتے ہیں گرانھوں نے کروفریب سے کام دیا، اور میں باوجودان روایات کو علا تھے کے میرفاصاحب کو گذب و درو لے کا مزکب قرار نہیں دیتا، کیونکر میں تھا ہوں کوئل سے وہ اپ آپ کو واقعی مہدی موجود ہے ہوں اور اسی قین کی بنا پر انھوں نے یہ دعویٰ کیا ہو۔ اس صورت میں زیا وہ سے زیادہ یہ کہا جا مکت کا دعوں نے ایک غلا بات کو تعمیما، نیا گرغلوا بات کو غلا بات کو غلا بات کو علا بات کو میں میں بڑا فرق ہے۔

اب آئے ایک و مردی نا وہ سے اس مسئلہ برخور کریں ۔ بسیا کرمیں نا ابھی ظام کیا اگر آپ کا یہ انوام جو تھے تھا اور جو تھیں ان برائے کہا ہوں کا کہ یہ بہت بڑا کروفری باتھا اور جو تھیں اپ کر انسان ہوگا کہ دو فردی ہو تھا اور جو تھیں انسان ہوگا کہ دو مولوں کو دھوکا دے دیکر و میا گرا ہوں ہو تی تا ہوں کی کہا ہوں ہو تی ہوگا کہ دو اور اس کی زندگی ہر کرے ۔ والا نکر میرفا سا حب کی زندگی ہر کرے ۔ والا نکر میرفا سا حب کی زندگی ہر کرے ۔ والا نکر میرفا سا حب کی زندگی ہر کرے ۔ والا نکر میرفا سے انسان ہو سے کہ دیا ہوں ہو تھی ہوگا کہ دو مولوں کو دھوکا دے دیکر و کا اسی دوت صاف صاف کہ دیا کہ ان کا مقصود اس تحریک ہو کا اسی دوت صاف صاف کہ دیا کہ ان کا مقصود اس تحریک ہو کا اس سے انکار نے ہوگا کا سے انسان تھے ۔ آپ کو قائبا اس سے انکار نے ہوگا کا سے تو کہا تا دولان کی مصاف میں کرندہ کرنا ہوا ، لیکن کھی ہمت نہیں بادی اور اس مقصود کی کمیل میں رات دن منہ کہ رہے ۔ آپ کو قائبا اس سے انکار نے ہوگا کا سے تو کہا دول کا مقابلہ کرنا پڑا ۔ کیے کیے خارزاروں سے گزرنا پڑا ، لیکن کھی ہمت نہیں بادی اور اس کو کہا کہ اور اس کو کا میاب ہوگر رہا ۔

مجھے مخت جیرت ہوتی ہے کہ لوگ میرزاصاحب کو گراکہتے ہیں صرف اس بنا پر کہ انھوں نے مہدی موعود ہمٹیل مسیح او نظل نبی ہونے کا دعویٰ کیا اورکھبی اس کا اعتراف بنیس کرتے کہ انھوں نے مسلمانی میں کسین زبردست باعل جاعت بردا کردی ۔

الم) نگار فرمرو وسم سنت میں آپ نے احدی جاعت کے بارس میں اپنے خیالات انلہار فرائے ہیں ۔ جہاں تک سیڈستے ہوئے کا فولا تعلق ہے ، وہ اخلاق کی حدوں سے آگے نہیں بڑھے ہیں ۔ لیکن شنے عبدا مندصا حب نے "جن" کی باشندگی کا بتوت دیتے ہے کہ بالک افشانیاں "کی ہیں وہ آپ نے جس طرح فبول کر لی ہیں اس کی واو و نے بغیر نہیں رو مکتا ۔۔۔ آپ کی وسعت قبین فاہل تا بشتے آسلام غمرس ہے میں آپ نے اسلام کے حقایہ کوجس انداز میں میش کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اسلام کو بمد گراہی ہیں ۔ وہاں آپ کھی حقی ہے تھی ہیں ، لیکن جس" اسلامی اطوار و کر دار اور حرکت وعل "کاآپ احدی جاعت کے حق میں ذکر کر رہے ہیں ۔ وہاں آپ کھی حقی ہے جس میں اگراپ کے وہ خیالات جو عبا وات اسلام کی بارے میں جین ہیں ہی جاعت کی حدی ہا سکام تصوف کا بہند و اور صوفیا ہے تھی میں دکر کر رہ جاتا ہے اور میرے خیال میں بہم چیز ہے جہ آپ کوا حدی جاعت کی حدی سے سن کر وہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے کہ اس کی حدی سے ۔

(ممكار) آپ كا يه ارشاد بالكل ميري عجد مي نهي آيا - ميں في تفتح اسلام تم رسي حرن ايک ہي جز كوظا مركيا ب اوروه يك اسلام كير كلى ذهب تفاا وجمض ذه نى معتقدات براس كى جنياد قائم يتقى - بيبى بات بات ميں في احدى جاعت كى بابت بھى ظاہر كى ہے كداس وقت تمام مسلم جاعتوں ميں وہى ايک جاعت اليبى ہے جي جم يجي معنى ميں باعل كرسكتے ہيں - مين نهيں جوسكتا كراس ميں قصون كى كوشى بات آ كجي نظراتى مين جو كجي كہا ہى دہ بالكل تصون كے منافى ب : كرفقوں آپ كے" تسوف كا بلندد!"

<sup>(</sup>ه) امریت ، قعوب جاد کی ترقی بینده گرجایلان شکل ہے۔ اگر یون تصوف کی تحریب ہوتی قربہت کا مراب موجاتی . . . ا

اور بے نیاز کردیا۔ اس نے اسلام کی مجابدانہ حرارت کو عدم تشتق کا برگرت یش بادیا۔ اور تیزودورس نظرول کو فار آلودہ بناکر ذہنوا برجود مسلط کر دیا اور انٹرکی فلافت الارض کو او بوکل بنا دیا۔ بیپی وجہ ہے کہ یہ تحریک محریک کے فرسودہ طابقہ عربی مربی کے فرسودہ طابقہ میں مانا۔ آپ فراتے ہیں کو سطح نہ بیروس کی سب سے بڑی وجہ ہے میرزاصاحب کا مجدد سے سیح ناصری مجدئی موعود اور طابق محدین جاتا۔ آپ فراتے ہیں کہ جمیں اس سے خوش نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتے دے ، یہ کوئی معقول جاب اور جواز نہیں ہے ۔ انسانی داغ مرش سے اس کے دو اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتے دے ، یہ کوئی معقول جاب اور جواز نہیں ہے ۔ انسانی داغ مرش سے معامل کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی تخص میں جا اس کی میرت ، اقوالی اس کے آسمن میں کردے ، لیکن مجرد ہی ایفائے عہد اور لوگوں سے اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی تخص میں بات کہ کراس کی تردید بہا تک دہل کرتے ، لیکن مجرد ہی ایک بات کہ کراس کی تردید بہا تک دہل کرتے ، لیکن مجرد ہی بات کہ کراس کی تردید بہا تک دہل کرتے ، لیکن مجرد ہی بات کہ کراس کی تردید بہا تک دہل کرتے ، لیکن مجرد ہی بات کہ کرد میں صورت یں ، صدیق ، انا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) میر ذاصاحب نے ایک سال سے فاید والے اور اسلام کمبہت سے اصول کو منج کردیا۔ یس جہاد کو اندها وصن بنگ یالوط، ارتہیں مجھا ہوں۔ جایز حالات میں اگر مسلمان این مجا وگئے کے اور استرکے دین کی مفاظت اور نہ اسلام کے کی کر گری انتہائی لیتی ہے۔ اور اگر مسلمان قرآئی دستور کو سوسائٹی کے عام افراد پراور تام نع حیات میں افذکر نے کی کوسٹ ش نگرے اور اس کے علی الرغ اس سے فراد موٹ کے لئے جوافہ وقع وقع وقع وقع کی لئے قوار اور مول پراس سے نیاد دخل کی کر شام کیا ہوں کہ اسلام کے مبہت سے الب ہی اصول کم نظا الماذ کر اس الم کی مبہت سے الب ہی اصول کم نظا الماذ کر اس الم کی اس طرح غلط ترج ان کی گئی ہے کہ خود قرآن کی دوج مجی مضطرب ہوگی ہوگی۔ آپ کا یہ ارتا احدی جاعت اسلام کو گئی آپ کا اور اس کو اپنے اطوار وکر وار اور حرکت وعل سے شاہد مجمور میں ہے۔ اس المائی اسلام کو گئی ایک کر ہی ہے اور اس کو اپنے اطوار وکر وار اور حرکت وعل سے شاہد مجمور میں ہے۔ اس المائی

ن کراپ نے درن ان کی (افرن تقیوری) کو دیکوکرایسی بات کہدی ہے - عامۃ المسلمین سے یہ زیادہ الحیج نہیں ہیں - یہ می بی پڑھتے ہیں - روزے رکھتے ہیں - تووہ مجی ایسا ہی کرتے ہیں - وہ بھی توہات میں تھینے ہیں اور پہلی - اب رہا ان کا محبّت اُن اور جاعتی میمائی چارہ کا ڈھکوسلہ مونود ان کی جاعت میرزا صاحب کی آنکھیں بندکرتے ہی انتلات کا شکار موکئی - اور پُن نے ایک دوسرے کی اتنی گند اُمچھالی ہے کوسٹیطان بھی کوسوں دور میماگیا ہے ۔

اُس عهدمیں اگرکوئی جها د موسکتا تھا تودہ حرف تبلیغ عق وصداقت کا جها دیھا اوراس سلسلدمیں میرزاصاحب نے جس طرح غیرسلموں کا مقابلہ کماہے اس سے آپ بھی انکا رہیں کرسکتے۔

افسوس ہے کاس سلسلہ میں آپ نے تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا کرمیزاصاحب نے اسلام کے کن اصول کو نظرانداز کردیا، کن اصول کی غلط ترجانی کی اور وہ کن توہات میں مبتلاعظے ، ور نہ میں شاید زیادہ وضاحت کے ساتھ اپنی راسے ک بیش کرمکتا۔

رہا ' میرزا صاحب کے بعدا حدی جاحت کا باہمی اختلات سواس کا نمیرزاصاحب کی ذات سے کوئی تعلق ہے اور نہ تعلیم احدیث سے ۔ یہ جاحت کے بعض تحضوص افراد کا اختلات ہے ، جونہ ہوتا توہیم رختا۔

مج اس بات من الله سے اتفاق م كوف عقايدي اسلام نبيل بي . اكرون وبان سے خداكوفائق و الك اور رسول كومىديق اور

<sup>(4)</sup> دا ان کا اجماعی نظام ، وه بوتم و ، اوراساعیلیرشیول گنظیول سے زیاده کمزورے - ان میں احدیث سے کم کمزود فی جی راحدی جاعت از مطال جابر ، کوبا چوان وجراتسلیم کرلیتی ہے ، اگر متذکره فالا فرقے بھی اسلامی سیاسی بنیا دول پرسوسائٹی تعینمیس کرسکے تواحدیت بھی اس سے کوئل دورہے ۔

بری نانا جارئے ، توب اسلام نہیں ہے ، بلکہ انتہ اور رسول کی توہین ہے ۔ آپ نے تکھا ہے کہ اسمدی ٹوک عمل اسلام بیش کررہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انصول نے کون سے کار بائے نایاں انجام دئے ہیں ۔ کون سی الیبی اسلامی سومائٹی تعمیر کی ہے جوممتاز مواور ہر کہ بارے میں یہ کہا جاسے کہ یہ وہ تخریک ہے جس سے پورے مندوستان بلکہ ایشیاء کی تاریخ متا ترموگئی ۔

( شکار ) احدی جاعت نے اس وقت تک اسلام کی حبتی وزنی ضرمت انجام دی ہے۔ اس کاصل اس جاعت کی سالانہ روز قل اس جاعت کی سالانہ روز قل سے بخوبی معلوم ہوسکتا ہے۔ انفول نے دنیا کے مختلف گوشوں میں ملبغین بھیج کرقرآن وقعلیات قرآنی کی حقیقت غیر سلموں پر داضع کی الاکھوں روز بردن کرکے مختلف زبانوں میں قرآن کے قرام مفت تقسیم کئے، مہت سے اواطلب کے دفعالیت مقرد کرکے ان کو اعلیٰ دلوائی ممتعدد شفا خانے قائم کرکے بلا امتیاز نرب ولس لاکھوں موضوں کامفت علاج کے دفعالیت مقرد کرکے ان کو ان کا من مند و رفع ان کے دفع ان کا اور کرد ہے ہیں۔ اگر آب کے نزدیک ان فدات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو بتا بیٹے کی اس سے زبادہ آب اور کیا توقع ان کے دولائی تاریخ

بوتبره و اسماعیلینظیم ایک مخضوص جاعتی تظیم به اور ایک محدود دائره که اندر محصور ب مذاب تبلیغ سے کوئی تعلق به منترب اسلام سے ایک اشاعت کمیں و بین کا ایک بین کا ایک اسلام کی عالم کی اسلام کی عالم کی اسلام کی عالم کی ایک ایک بین کا بین کار کار بین کار بین کار بین کار بین کار بی کار بین کار بی

(۸) مہندہ ستان کے تام مورخ (مهندہ سکیہ مسلمان) اس تحریک کوناقابل اغٹناسیجیتے ہیں ۔ بلکہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے مہنب کیرٹیتھیوں کوتو تا مہندوستان کے لوگ جائتے ہیں الیکن انھیں یہ معلوم ہی نہیں کہ احربت کیا بلا موتی ہے ۔ ہل اگر احمد میت اسلام کے مقدس نام برقائع نہ کی جاتی ، توکھگتی تحریک کے مواور و ذخیرہ میں ایک قابل قدر اضافہ موجاتا۔

(منگار) آپ کا یہ کہناکہ مندوستان میں تخریب احدیث سے کوئی واقعت نہیں ، اتنی حریج غلط بیا بی ہے کہ اس کا جواب خاموشی کے موا
اد کی ذہیں ہوسکتا ۔ اس وقت دُنیا کی کون سی ا ریخ ہے جواس جاعت کے ذکرسے فالی ہو ، اور وہ کون سا مورخ ہے جن کو
ال کی نظیم کی تعریف نے کی ہو۔ آپ نے کی پڑتھی کا ذکر کرے اپنی عصبیت پر دہر لگادی ، کجا کمیٹر بھی تخر کمی جس کو النسان کی عمل ذخر کی
سے کوئی واسط نہیں اور کجا احدی کے بکی جس کی مہنیا وہی درستی کر دار واصلاح اضلاق پر قایم ہے۔

(4) ان كے ساجى تعلقات كے إ \_ \_ 2 ميں اتناعون ہے كابعض مسلمان انھيں دشت دينے ميں بہشقد مى كريتے ہيں ، ليكن يد حفرات (فلسوطنا كتي يدين ) ابنى تيس تيس ميل سال جوان بڻيول كوشا دق سے بہتے ہى ميوه بنائے ميٹھے ہيں ، اور حس كے متائج روح ورسانا بت مجورہ ميں -

( فرنگار ) رشتهٔ مصابرت کے سلسفہ ہیں اس سے قبل میں اپنی دائے کا اظہار کر حیکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس باب میں ان کا اُسول بالکل میجے ددرست ہے ، ادران کی کامیابی دجامعیت بڑی عد تک اس طرز علی پر مخصر ہے ۔ ر برنسرالیا س برنی مرحم کی کتاب " قادیانی نرمب" کا معمولی اندازسے ذکر کمرکے آپ نے آن کے ساتھ سخت ظلم کم ایج - وہ الله ان جن سے برنی نے " قادیاتی نرمب" مرتب کمیا اب بھی احدی حفرات کی کتابوں میں اور خصوصی طور الله ان جن سے برنی نے " قادیاتی نرمب" مرتب کمیا اب بھی احدی حفرات کی آن اور حوث موجود ہیں اور آپ اگر غیر جا نبراری سے کام لیں اور حرف جذبات کے بہاؤ ۔ برخیالات اور المان نوا آپ بخیر محدودہ حوالہ جات مل خطر فراکن تنج برمبع بنے جا مئیں گے ۔ "

(نگار) میں نے الیاس برنی کی بھی کتاب دہی ہے اور وہ بھی جو اس کے جواب میں کھی گئی ہے - میری بجی رائے ہی ہے کہ الیاس برنی نے میرزاصاحب کے اتوال نقل کرنے میں کافی لمبیس سے کام دیا ہے ، اگرآپ ان مسایل کی حراحت فوج ہی بی الیاس برنی نے میرزاصاحب کے اتوال نقل کرنے میں بتا دیٹا کہ الیاس برنی نے مہاں کہاں کی قبیبات سے کام میا ہے -

> (نگار) پید آپ یہ قوابت کیئے کا حری تعلیم فلاں فلاں امور میں قرآن وصدیف کی تعلیم کے فلان ہے ۔ کمیاد و فعلا کی ا وصدائیت اور رسالت رسول کے قابل نہیں انکمیا ایفول نے حبا دات کی صور تیں بدلدی ہیں ۔ کیا احکام شرایت مس انھول نے کوئی رود بدل کر دیا ہے ، آخر وہ کیا چیزہے جس نے آپ ایسے " فیمین صفات" کو ان کی طون سے غیرطن کر کھا ہے ، اور آپ کن شوا ہدود لایل کی فیاد آنھیں " بری طرح انکام" طام کرنے کی جرآت کرسکتے ہیں ۔ افسوس ہے کہ آپ نے نہرست افتات تو بڑی لمبی چواری مرتب کردی الین کوئی شیرت آپ بیش نے کہا ہے۔

> > ماريخ ويدى للريج

یاریخ اس وقت سے نٹروع ہوئی ہے جب آریے قوم نے اول اول بہاں قدم رکھا اور اُن کی اریخی و فرہبی کتاب رکویو وجود ما اُن کا اس میں اور اُن کی اریخی اس کے بیار ہونے والے دوسرے قرمبی و اریخی الریخی وال کے کھاظا سے بھی اتنی کمل جیز ہے اس کے مطالعہ کے بعد کوئی نشکی باتی نہیں رہتی اور اُر دور بان میں یسب سے بہلی کتاب ہے جوفائص موضوع پراس تعدد میں اور اُر دور بان میں یسب سے بہلی کتاب ہے جوفائص موضوع پراس تعدد مناطا و تحقیق کے بعد کھی کئی ہے ۔

قبمت کپار روبیه میمریکار فکسو

"اركاية: "رين" ". سويد لکی دھاگا اورمومی (سیلوفین) کاغب

## عقل انسانی سے پاہر

قدت نے انسان کو پیدا کیا - انسان نے قدت کوسمجھنا جایا ، اور یہ سلسلہ زانہ نامعلوم سے عبل آر ہے ، لیکن س دقت یک عمل تخلیق بڑر ہوا اور نہ انسان قدرت کوسمجھسکا - ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ر

س رس بدس من من بدر ہور ارد برسان مدرت و جوست موجودہ علوم کی تاریکی دور کردی ہے موجودہ علوم کی ترقی نے کائنات کے بہت سے پردے آتھا دئے ہیں - بہت سے گرشوں کی تاریکی دور کردی ہے میکیک اسی وقت جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہم کہ میں نے سب کچھ میں قدرت دنقا ایک ایسا شعبدہ جھوڑ دیتی ہے مدال من منت مدال م

را بوریان و متح موجاتا ہے۔
اس وقت واکوسی، باید کمسطی، طبیعیات وغیرہ نے اتنی ترتی کہا ہے کہ حیات انسانی کا کوئی داز اس سے پورٹی اس وقت واکوسی، باید کمسطی، طبیعیات وغیرہ نے اتنی ترتی کہا ہے مسامنے میر وال دینا ہی پڑتی ہے۔ مثلاً:

ا حال ہی میں ایک ایساشخص مدن اسپتال میں داخل ہوا ، جو میر لحاظ سے نہایت صبح و قواتا تھا، اورکوئی فیاست کسی قسم کی اس کے کافل سے مربیس بجبیں منط کے بعد فیاست کسی قسم کی اس کے کافل سے مربیس بجبیں منط کے بعد انہا ورکوئی کا اس کے کافل سے مربیس بجبیں منط کے بعد انہا ورک منی جاتی ہے ، در دور تک سنی جاتی ہے ۔ یہ آواڑ بالکل اسی سم کی ہے صبی بجلی کی دیا ہوتی رہتی ہے ، در دور تک سنی جاتی ہے ۔ یہ آواڑ بالکل اسی سم کی ہے صبی بجلی کی دینا دی ہوجاتی ہے ۔ یہ آواڑ بالکل اسی سم کی ہے صبی بی کی دینا دی سے بیدا ہوتی ہے ، دیکن جب وہ و جاتا ہے تو یہ آواز بند ہوجاتی ہے ۔ یہ آواڑ کا سبب جاننے کی کوشش کی دیکاری اس سے داری در ہوجاتی ہے ۔ یہ آواڑ کا سبب جاننے کی کوشش کی دیکاری در کامیاب نہ درہے ۔

اساد او ایومی ایک ادنمان اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے ۔ یعنی اس کا و ماغ وائرس لہدل سے اس درجہ مائز ہوتا ہے کہ رئید ہے تام ماہرین منائز ہوتا ہے کہ رئید ہے تام ماہرین منائز ہوتا ہے کہ رئید ہے تام ماہرین فن نے اس کے و ماغ کے سربر حقد کی حائج کی تیکن وہ یہ نہ حان سکے کہ اس کے واغ کے تارو پود کا وہ کون ساختہ ہے جوان برقی متوجات کو اتنی تکمیل کے ساتھ تبول کرلیتا ہے ۔

کون ساحقہ ہے جوان برقی متوجات کو اتنی تکمیل کے ساتھ تبول کرلیتا ہے ۔

مہیوں کی تحقیق کے بعد وہ صوف اتنا معلوم کرسکے کہ اس کے سربر جب کسی وحدات کی بٹی اندھ ویجاتی ہے او برق متوجات کی یا اندھ ویجاتی ہے ۔

و برق متوجات کا یہ انرختم ہوجاتا ہے ۔

<sup>-</sup> روس کے علاقہ قفقاز میں کاشکار طبقہ کی ایک لڑی ہے جو مجم برق و مقناطیس ہے اور جب وہ کسی راستہ کے کزرجاتی ہے تو زمین پر بڑی ہوئی دھات کی تام است ا، دمثلاً سوئی ، آلیین ،کیل دغیرہ) اس کے جب جاتی ہیں ۔کیمی دلیا کمجی ہوا کہ آلیین کا ایک بیکیٹ کھل کر زمان کی گر بڑا لیکن جب اس نے

م \_ فطری فانون ہے کہ انسان کا قدعمر کے ساتھ ۲۰ - ۲۵ سال تک پڑھتا رہتا ہے الیکن ایک شخص ویا ہم اللہ ہے جہ جس کا قدعمر کے ساتھ گھتا جا رہا ہے ۔
اول اول تو اس کا قد بڑھتا رہا لیکن حب وہ پانچ فٹ جارانج کا ہوگیا تو ایک اپنے سالان کے حماب سے ار قد چھڑا ہوئے لگا یہاں تک کروہ حرت جارفٹ دو انج کا رہ گیا آگر وہ حرورت سے زیادہ لمبا ہوجا ایا ہوا ہوئے گا موات ہوئا کہ دیے والا کی ایک میں انسانی کو چھوٹا کر دیے والا کی اس کے بعض غدود کا نقص قرار دیا جاسکتا تھا۔ لیکن جسم انسانی کو چھوٹا کر دیے والا کی انسان کے جم میں موجد نہیں ۔ اور ڈاکڑ آج تک اس معمہ کوحل نہیں کرسکے ۔

۔۔ مشرقی افواج میں ایک سپہی تفاجس کا نام "عبدالسعید" شفاجس کی عرص اللہ اسال کی تھی نیکن اس مم اس کا قد ، افط بین ایخ تک سپونے گیا ۔ وہ گویا ایک جلتا بھڑا ستون تھا ، اس غیمعمولی درا زی قد کی بنا پر فوج سے علیدہ کر دیا گیا ۔ اس کے بعد وہ کہیں اور مازم ہوگیا اور یہاں سے بھی نکالا گیا ۔ انسان کے جم کی درا زی کا تعلق ایک خاص غدود سے ہے اور حیب وہ خرورت سے زیادہ کام کرنے لگتا ہے آوال کا قد غیم مولی طور پر بہت بڑھ جاتا ہے ۔ لیکن لطف یہ ہے کہ اس شخص کا یہ غدود بھی اپنی معتدل حالت میں تھا۔

ے - فوم طوبل مشہور مرض ہے لیکن اس کی بھی بیش عجیب و غریب مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں ۔ جنوفی افریق کی ایک اس منہ مال کی جوان عورت ( اینا لیونپولی ) نے جب اس کو اپنے ستوہر کی موت کی اطلاع کی تو وہ غش کھا کر گرا اور سلا امر سال بک اسی غشی یا ذوم طویل میں مبتلا رہی ۔ بعنی سلا ہے بھی اس پر منید کا وو رہ بڑا اور سلا میں وہ بدار ہوئی ۔ یہ تام زانہ اس نے ایک اسی تال میں بہر کیا ، جہاں ہر دو گھند کے بعد مصنوعی ذرایع عود دو دو فرق و یا جا ا ۔ وہ جب بدار ہوئی توسو کھ کر کا بل ہوئی تھی اور اپنے ستوہر کی یاد اس کے دل سے اللا موری تھی ۔ بعد کو وہ بالکل تندرست ہدگئی اور عرطبیعی بک بہونج مری ۔ ہوگی تھی ۔ بعد کو وہ بالکل تندرست ہدگئی اور عرطبیعی بک بہونج مری ۔ مرکبین ایک خصلے میں حرف ( و ) ، و اس کے دولوں اور ایک صاف نظر آتے نظے کو یا کسی نے قالم سے انکھدئے ہیں ۔ لیکن حیت کی بات یہ ہے کہ بہی دونوں اور ایک ابتدائی حرت بھی ستھ ۔ کیونکہ اس کا نام مسم کا ابتدائی حرت بھی ستھ ۔ کیونکہ اس کا نام مسم کا ابتدائی حرت بھی ستھ ۔ کیونکہ اس کا نام مسم کا ابتدائی حرت بھی ستھ ۔ کیونکہ اس کا نام مسم کا ابتدائی حرت بھی ستھ ۔ کیونکہ اس کا نام مسم کا عمل میں اسی اسی ستھ ۔ کیونکہ اس کا نام مسم کی بات یہ ہے کہ بہی دونوں اور سیال سیال حرت بھی ستھ ۔ کیونکہ اس کا نام مسم کی بات یہ سیال میں ستھ ۔ کیونکہ اس کا نام مسم کی بات بیا کہ کی بات بیا کہ کی بی دونوں اور اس کا نام میں سیال میں سیال میں کی بات بیا اور سیال سیال میں سیال میال کی سیال میں سیال

ورسترونوگات اور موردی بارل

ضروریات کی کمیل کے لئے یا دیکھئے مرتب آخر

KAPUR SPUN

ہی ہے تیار کروہ - کپورسینگ ملز- ڈاک خانہ رآن اینڈسلک ملز-امرت سر

## خوال قال بات بات

( جناب برمم ناته وق كالمجوعة مكاتيب)

انتاء فايقه، جذبات عاليه اور تدرت بيان كالياً ولكش مرتع بجوصنف كتوب بيَّارى مي ابنا مثَلْ نهي ركفتاء فواجعًا م السيّدين انها مثل المعقم بين :-

" ال خطول مين نكي ، شرافت والنسانيت كاوه احرام مع جوز إن ومكان دونون كي حد بندلول سے آزاد م ، ان كا مطاعد مبت وسيع مع جس ميں ادب ، تاريخ ، خرب وفل في بجات ميں ؛

ادبير نگار ميتين :-

## من سے میں ا

(دانش فرازی)

جگار اسب زانے کونفٹ داؤد، بھرطک راہے ہراک سمت شعاد بے دود کداے فعدائے مبلیل، اے مرے معبود یدمیری قوم ہے کیول مجمدے آج دریے جنگ

منوزساعل عقبہ کے پاک جیموں سے اک ارتعاش سابیداہ دشافی دادی میں سنوکہ دردسے کہتاہے یہ رسول زبور میں ملح جو ہوں میات آفریں مرا آمہنگ

ركى موتى سى ب اب سنبن ابن مريك كى ابول به جان ب سرك ونوائ عالم كى "

ر لہوسے سرخ ہے ہرگام پرجبین صلیب گونے چونک کے اسٹھے ہیں یوں نب کہسار

بھی کھی سی ہے ہروقت وا دی ایمن، خرزال کے خوف سے ارزال ہے زندگی کاتمین چھپائے اپنے گریباں کی تدمیں لاکھفن کلیم طور کے ہوٹٹوں پیشبت فہرسکوت فراعنہ ہیں غداجانے کتنے دریے گار اٹھے ہیں نواب سے افسول گران مھر قدیم

یہ کہ رہی ہے" جفائے وفانا" مجھ سے
عجب ہے کیا جو حقیقت پہ بڑگئے پردے
یہ کیسا حشر کا عالم ہے حشر سے سیلے

ر بھڑک کے شعلہ بٹے گا شرابہ بو لہبی منوز غول مرافیاں ہے دخت طالقت میں پرکیسا شور ہے ہمزیک صور اسرافیل پرکیسا شور ہے ہمزیک صور اسرافیل

(شفاگوالباری)

مسکلیت ہوئ گزرے بجدهرسے گزرے ہم شب بجرکئ بارسحرسے گزرے کسی افتادے نگیں نہوئے دیوانے طلمتوں میں رہاضہ پانش تصوران کا

### ونت صديقي)

كميا سفر تتفاغار زارعشق كا جيسے كوئى جا دة كل يرسط گرم تھا ہنگامتہ دارو رسن واعظ دين جانب منبر سيك آج رازِ جام و مینا کھل گیا تشندب آئے بیتی ترسط کھِرائی ا آسٹنا کے گھریا كياكرس بهم اك ولفازخراب ا بنی مے نوشی کی ساعت آگئی اشکبار آنکھوں کے ساغر معرفط سخت براشوب عالمب روش آب منجانے سے کیول اطھ کر صلے .

(بناب شارق ایم- لے)

ضیا سمٹ کے آگئی جہاں جہاں نظر کئی ندآرزوم تا تلده، نه دوق سجده حرم یکس مقام جستجوی زندگی تفیر کمی دھوال حمین میں جب اُٹھاگری ہوم ق جیکیں کے خبر کہ بیکسوں کے دل پر کیا گزرگئی

کہی کہی وہ ساعتیں جی آئیں ان کی یا دمیں

کسی نے مجن دیا مجھ کوع مجرکے لئے وہ ایک عم جے ہرغم کی آبرو کئے يه وه فسانه نهين جس كوكوب كو كيم نديوجيم محمس مرس دل كاجراك ودست

### (شفقت كاظمى)

اک بار فریب کھا گئے تھے اب تک ہیں کسی سے برگاں ہم بڑھتی گئی منزلوں کی دوری ہوتے گئے گر د کار وال ہم دل میں تھیں کچوالیں حمرتر ہی ہی تھے سے جو نہ کرسکے بیال ہم کچوب نہ چوا تری جفا بر دیکھا کئے سوئے آسمال ہم جب پوچھ رہے تھے آپ ہم کو اس وقت نجانے تھے کہاں ہم جب پوچھ رہے تھے آپ ہم کو اس وقت نجانے تھے کہاں ہم

(الطاف شآبر)

بداد کم نگاہی ساتی نہ یو چھنے کیا جانے کئے شیشہ دل چرمو گئے دوآت اللہ مار محبور ہوگئے دوآت سنوق یہ مجبور ہوگئے



## مطبوعات موصوله

اکتان دائوس گلاکراچی کا منام ہو چھلے دوسال سے شایع مور اسے - حال ہی میں اس نے اینا سالنامہ شایع کیا ہے اجرا مسفیات کو محط ہے ۔ اس کا نصف سے زیادہ حصد پاکتان دائوس کنونش کی رپورٹ کے لئے وقف ہے اور اس کے اور اس کے علیم موتاہے کو محصلے دو سال میں اس اوارہ نے کافی وسعت و اہمیت اضتیار کرنی ہے - اور پاکتانی اویول کا بڑا صلف علیم موتاہے کہ مجھلے دو سال میں اس اوارہ نے کافی وسعت و اہمیت اضتیار کرنی ہے - اور پاکتانی اویول کا بڑا صلف

وابستہ ہوگیا ہے۔ اس میں شک نہیں وائٹرس گلاکے قیام نے پاکستان کے اونی صلقوں میں ایک نئی زندگی بیداکردی ہے اور اگرو ہاں کے نے اپنے صبح فرایفن کو بورا کیا تو اس سے بڑی امیدی وابستر کی جاسکتی ہیں ۔

نے اپنے صبح فرایف کو پورا کیا تو اس سے بڑی امیدی وابستہ فی جاسلتی ہیں ۔
اس سالنامہ کا بہلاحصہ ۱۹ ہو مفیات برشتل ہے اور مضامین کے کاظ سے کافی ایم - لیکن وہی ایک چیز جو اس دقت پاک د
نام رسایل میں مجھے قابل اعتراض نظراتی ہے، ہم تم میں موجود ہے، یعنی اس کو دیکھ کر ادب کا جوتصور ہمارے ساہنے آناہے
بی اور افسانہ نکاری سے آگے نہیں بڑھتا ، حالانک ادبیات " میں تمام وہ علوم شامل ہیں جو ذہنی تربیت وار تقاء کا سبب
ماور افسان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ۔ عموم سالوں کا ایک حصر مون خراوں اونظموں کیلئے دقت ہو لہے جو بہت جلی خط میں بھی قریب قریب . اصفحات نظموں ، غراوں کے لئے وقف ہیں جن میں اکثر قدر دوم
مات ہیں اور اوا واد ، کی بھی سبح تی نہیں ۔

مام طور پررسایل کا ایک حصد اُن خطوط کے لئے مجی وقت موتاہے جورسال کی تعربیت میں دفتر کوموسول ہوتے ہیں۔ ہ پست تم کا برو بالکنا ایم جس سے معیاری رسایل وجراید کو احرّاز کرنا جائے۔ (بیم قلم کے سالنامہ میں البت الیسے خطوط نظر

م ایک نیم سرکاری اداره کا دساله ہے ، اس سے اس کی سطح یقینًا عام دسایل سے زیادہ بند، زیادہ افادیت پندم اجلئے ہم ام ایک نیم سرکاری ادارہ کا دسالہ ہے ، اس سے اس کی سطح یقینًا عام دسایل سے دیا دہ بند، زیادہ افادیت پندم اجلی ہم اور ہے ۔ اسے صوف وہی مضامین شایع کرنا چاہئے جرمعلوات ما فی کرنے دانے میں اور محض جذبات کی تسکین سے تعلق نہیں رکھتے ، طرورت ہے کہ دسالہ کو چبر مخصوص ابواب میں تقسیم کردیا جائے ، ما فی دان ما شرق من فون لطیق ) اور مستقلًا ان جیم عنوا نات برمضاً میں مسایل حاضرہ ، فنون لطیق ) اور مستقلًا ان جیم عنوا نات برمضاً میں کئے حائیں ۔

می یہیں کہنا کہ افسانوں اور منظوبات کی اشاعت یک گخت ترک کردی جائے ، نیکن یہ طرور عرض کروں گا کہ چندصفات ادہ ان کوجکہ نہ دی جائے اور نظمیں اور عزلیں تو الترزا کا اصلاح و تنفتید کے بعد شایع کھاتیں اور پی خدمت ایک کمیٹی سے سیمو ملک ہے اگرا ڈیٹر نئہا یہ ذمہ داری اپنے مرزہیں مے ملکا ۔

اس من نک نہیں دائط س کلاکے قیام سے پاکستان کے ادبی صلقوں میں کافی آ تارِحیات پیدا ہو جلے میں ۔ المین طورت ہے مت کی طرف سے جوام اولتی ہے اس کو اس طرح صرف کیا جائے کہ احادہ کی بنیاد مضبوط ہوجائے اور آیندہ وہ حکومت ادا تحاج نہ رہے ۔ سرحید تمام ادبیوں سے تجارتی اصول کی پابندی کی توقع رکھٹا درست نہیں الیکن اس جاعت میں یفیناً بعض اید اورب بھی شامل ہیں جواس اصول کی اہمیت کو سیجھتے ہیں اور ان کی قد ات اس سلسلمیں عاصل کی جاسکتی ا عالی مور مرکب فرائس قراش قراش کی اوارت میں علی گڑھ ممیکزین کا سائنا مرسھ میں شایع ہوا تھا اور اس میں رت عالی کو چھر کھر میں سائنامہ کا تی متعلق کانی مطوات کیجا کر دی گئی تھیں ۔ اب میں سائنامہ کا تی اضافوں کر گانی صورت میں شایع کی گیا ہے اور اس کی ترتیب و تہذیب کے ذمہ وار بھی ڈاکھ لیے قریشی ہی ہیں ۔ اس کتاب میں علی گڑھ تحرکی کا مشروع سے لے راس وقت مک کا جایزہ لمیا گیا ہے اور مرتب کے ذرجی وتوی کارانا وقت مک کا جایزہ لمیا گیا ہے اور مرتب کے ذرجی وتوی کارانا

ید سیمی معلوی ما میسید. یکابکسی ایک شخص کی تصنیف نہیں بلائخاف عنوانات پر مختلف با خبرابل قلم حضرات کی خربروں کا مجموعہ بس سرت یدے فکرو خیال کے بس منظر کو سائے رکھتے ہوئے علی گراھ تحریک کے اسباب اور اس کی تدریجی ترقی پر مختلف ڈاوا

س غور کماگیاہے۔

مرتبید کی زندگی کے دوبیلوبہت نایاں ہیں ایک ان کے ندہبی فکردخیال کا دوسرا قوی خدات کا اور ان دونو بہلوؤں براس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔

اس کتاب میں سربید، ان کے رفقاد ، کالج کے سابق سکرسٹوی ، جانسلمدن اور وائس جانسلموں کی نصادیرا شامل ہیں اور عہد سرتسید کے چندیا دکار کروب جی ، جوتاریخی جیزییں -

وى وصرفى برائي حناب رام لال كالباره افسانوں كا مجوعد ہے، جن ميں سے اكثر ملك شايرسبك

عبد مافر نے تام افسان کاروں میں اس وقت تنہا رام الل بنی ایک ایسے افسانہ نگار میں جن کی اکٹر کہا نالہ اس مسایل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں شک نہیں یہ بڑی دستوار کرزار راہ ہے اور اس کے خار زار سے وامن کیارکا آسان نہیں الیکن رام لال صاحب کو اس مام وسنداں باضت اس کا خاص معلیقہ حاصل ہے اور شدید میجا ہی مواقع میں ان کا مسلم سخد کی ہی کو ایتھ سے جائے نہیں دیا ۔

ہمی ان کا قت ام سنجیدگی ہی کو ہاتھ سے جائے نہیں دیتا۔ یہ کتاب عامی میسرز کے دھون اس جیما بڑو ۔ چندر نگر۔ عالم باغ لکھنٹوسے مل کتی ہے۔ انگار کا یہ بی محبوعہ ہے رام لال صاحب کے بندرہ انسانوں کا جن میں مختلف عنوا نات کے بحت زندگی کی مخلف ا محل کی گی اور ان را موں کی مختلف بیجیدگیوں کا نفسیاتی تجزید کیا گیاہے۔

کاردارخود کہانی سے بیدا ہوتے ہیں - بیدا کئے نہیں جاتے اور می رکھ رکھا و اصل حسن ہے فسان نگاری کا طم الل صاحب کواس باب میں بڑا سلیقہ عاصل ہے ۔ وہ اپنے فسانوں کی تارو و دمیں فسانہ سے کر دار کوہم ہر رہی، نہیں کرتے ، بلکہ وہ ازخود فسانہ سے اُنھر کر اس طرح ہمارے سائنے تھاتے ہیں ، کویا یہ سب کسی میکائلی حرکت وجنبز ننڈے ہے ۔

خرت م که رام لال صاحب کیونکر کلی گلی کی فاک بھان کریے ریز ہائے تا بناک جمع کر لیتے ہیں ۔ قیمت عارد وید ۔ لفت کا بتہ :- بنچ سلترز - سروری منزل - امین آباد ۔ لکھنو ۔ اسرار کا مناب تصنیف ہے جناب ڈاکٹر سیاختر آحدصاحب کی جو با وجود تھر ہوتے کے جڑی مفید ہے ۔ اسرار کا مناب اس وقت کو نیاجس را ادی ہے اس کاجا یزہ لے کر بتایا ہے کہ وہ کس درجہ خطرناک راہ ہے اور نظام عالم کے لئے کتنی تباہ کن ۔ اندوں نے دنیا کے تمام موجودہ مواقعت تعدن (حکومت سیاست سخارت مسنعت وحرفت وفیرہ) کا احتساب کرتے کے ایک ایسے عالمگیامن وسکون کا خاکہ بیش کیا ہے کہ اگر اکا ہر عالم اس پر خور کریں تو معاشرہ وسیاست کی اکثر الجسنیں دور

تمت ١١ر- بلشروشعبه اوب إلى اطمعى سركل حيدرآباد (دكن)

ار دو ترجب مولانا محمطی مرحوم (احدی) کی انگریزی تصنیف دی رلمین آن اسلام کا-مولانا محموعلی کی انگریزی تصنیف دی رلمین آن اسلام کا-مولانا محموعلی کی انگریزی تصنیف دی رلمین آن اسلام کا-مولانا محموعلی کی انگریزی میں مقربی خدمات سے میتخص واقعت ہے ادرجن حضرات نے ان کا ترجم قرآن مع تشرکی استدراکات کے اقراب میں دکھائے میں کہ وہ بلحاظ علم وفضل کس مرتبہ کے انسان تھے ۔ انھوں نے علاجہ ترجمہ قرآن کے ادر بھی الدر کما بیں انگریزی میں تصنیف کی تصنیف کی تصنیف ایک وہ بھی ہے جس کا اُردو ترجمہ اس وقت بھارے سامتے ہے ۔
اللہ در کما بیں انگریزی میں تصنیف کی تصنیف کی تصنیف کی تعلیف کی تعل

برتبر كا دوسراحصدي - (ببهلاحقد بهارى كاه سے نهيں كروا) - اس بين ناز، روز و، ج و زكوة كے فلسفه اوران كے ركات وضوصيات بر طرى تسكير خش بحث كى كئے يه اس كتاب كه و ابواب مهنو زربرجد بيں جومعدكو شايع كے جائيں كے .

يكاب دارالكتب اسلاميه احديه بلنكس لامورس ماصل كى ماسكتى ب-

ایم صبت خال می است می افسان می ایم صبت خال نے کیارہ افسانے مشہور فساند کاروں کے اس عوان سے شایع کئے میں اور نہ سرون افسانے حرف استے ہی اس میں استے ہی اس میں اور نہ حرف موسوع میں اور نہ حرف موسوع بلکہ فصوصیات فسانہ اللہ یہ در در ہے کہ جن افسانوں کا انہوں نے انتخاب کیا گئے وہ لقبیا الحجیے جن اور نہ حرف موسوع بلکہ فصوصیات فسانہ کا داری کے کا طاہد میں اور نہ موں کو معیاری یا بہترین نہیں کہا ہا کہا گئی اس خال میں جبکہ زبان ولطف زبان سے بیگائی بڑھتی جارہی ہے بیشکایت بیکارہے ۔

الناية : - الخبن ترقى أرد وعلى كرامد - ضخامت وساصفات - قيت عا جولقينا زياده مي

ا " تاریخ معاویه ویزید" دونون تاریخی اس کتاب کے جن سے سال 1 اور مسلام اس کتاب کے جن سے سال 1 اور مسلام اسلام اس کتاب کے جن سے سال 1 اور مسلام اسلام اس

یات پہلاحصدہ بے جناب سیدنیال آحرصاحب نقوی امروموی کی تقبیق کا جس میں انفوں نے اما دیث وروایات سے

ہات کرنا جا اپ کے امیر تعاقب اور سینی دونوں غاصب خلیف تھے اور خلافت کے سیح حقدار علی اوران کے فرزنوس تعین سی ایک بیت کرنا نگی بہت نہیں ، اس پر فراقیین کی طرف سے بہت کی کلما جا چکا ہے اور آیندہ بھی لکما جائے گا، لیکن جفا بدو فرمب سے

اس کر اس مسئلہ پر بہت کم غور کیا گیا ہے۔ روایات کا قربہ عالم ہے کہ شیمی ، ناصبی ، خارجی بھی ان سے فایدہ اسماسکتے ہیں ۔

اس کے فرورت تھی کہ روایات سے بہت کرخانس ارتبی وسے اسی حیثیت سے اس پر عور کیا جاتا اور اسی کو بھیشہ نظرانداز اسی کے بھیشہ نظرانداز ۔

الکان انداز اس کو بھیشہ نظرانداز ۔

ام وتبرسے طامسل کی جاسکتی ہے۔

ر الم و فرق می مجدور ہے جناب کوشن موہن کی غزلول ، نظمول ، قطعات و رہا عیامت کا۔ غزلیں نسبتنا کم لیکن پاکیزہ ، نظیم کی میں موہن کی غزلول ، نظمات و رہا عیامت کا۔ غزلیں نسبتنا کم لیکن پاکیزہ ، نظم میں میں اور لطیعت ! شناعری و نیاکی بڑی چراہے ، اتنی چرانی کہ اگرآپ جا ہیں تو اسے از لی بھی کہ سکتا ہے ۔ لیکن با انبہہ وہ مجرمین نئی ہے اور ایک جدیرچیز کی طرح لذیز۔ کمرشن موہن کا کلام بھی اسی تحت میں آتا ہے ۔

گرش موہن سرزمین بنجاب کے ال چندگر اے آبدار میں سے ہیں خصیں تقلیم مندکا سیلاب میہاں مہا لایا اور اب وہر مرافع عوص عن کے زیب کلو ہیں، کرشن موہن نومشن شاعر منہیں ہیں، ان کی مشق سخن ، م سال کی ہے اور اس دوران میں الله علی کہ کہد کہا ہے اس کی بہلی قسط یے مجدوعہ ہے۔

ان کے کلام میں بڑی نطافت و دکشی ہے۔ وو بہت کم جائیہ مستعارے کام لیتے ہیں، اور ان کی شاعری کا نارو پردنوز

كاذاتى فكرو احساس م ونظول ميں زياده وسعت ك سائد بمارے ساخت آناہے-

زبان وانداز بیان کے کاظ سے بھی ان کاکلام نہ تا ویل طلب ہے نہ نا قابلِ تھم اور عہد حا خرکے شعراء میں یہ بات ہو کسی شاعرکے کلام میں یائی مباتی ہے ۔

طباعت وكمابت وغيوك لحاظ سي على بياتاب قدراول كى چيز م

قبت بایخ روبیه - ملفی کا پنته: - انظین اکادیمی وم بی نرمیدر بلین - ننی دبل-

سر المراب عمومہ ہے جناب پورن سنگھ مَہْر اورتسری کی نظموں اورغولوں کا۔ جناب جمند سنجاب کے مشہورا دیا اللہ میں اور اس دقت تک ان کی ساری زندگی شعروا دب ہی کی فدمت میں صف ہوئی ہے .

ہندے کلام میں جوسوز واٹر جو واقعیت وصداقت اور فکروخیال کی جو لبندی بائی جاتی ہے وہ صرف ان کی کہندستق کا نہیں بلکہ ان کی فطری صلاحیت اور باکیزگی فوق کا بھی تعرف ہے ، جو کمیسر وہبی چیز ہے اور اکشماب سے اس کا کم تعلن ا جنابِ ہمنر عبد باتی شیاع میں لیکن صرف میں وعشق کے سطحی جذبات کی صد تک نہیں بلکہ ان کی نظراس سے اوراء ا

فنا وُل يك مي بيون ما تي ها عداد الدرود دخيال كالخرانيين -

ویل کے اشعارے اندازہ ہوسکتاہے کہ وہ عزل کا کٹنا اچھا دوق رکھتے ہیں :-ود دزتیں ہیں کمنی غم میں کہ اب مجھے اس کا بھی انتخاب کو ارانہیں رہا اس کا بھی انتخاب کی عربی کہ اب مجھے اس کا بھی انتخاب کو ارانہیں رہا

فدا جائے آل بی الے عشق کیا ہوگا جیں فرسودے سنگ درجانانہ برسوں سے نفاج کا درجانانہ برسوں سے نفاج کا درجانانہ برسوں سے نفاج کا درجان بول مناج کا درجان ہوں مناج کا درجانانہ بول مناج کا درجانا ہوں مناج کا درجانانہ مناج کا درجانانہ بول کا درجانانہ ک

یمجوعہ کی میں حلقہ ارباب ۱۸۱۰ کرہ یا گئے سکے امرت مرسے مل سکتا ہے۔

طلوع سے مجموعہ ہے جناب انج تنبی کی نظول کا ۔ جناب نبی کٹک (اولیسه) کے مشہور نوشکو شاہر ہیں اور زبان لا طلوع سے سحر کی صحت و پاکنزگی کے لحاظ سے مندوستان کے صحت اول کے شعراو میں شار کئے جاتے ہیں ۔ طلوع کو مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعری میں جناب نجمی کی انفرادیت مرت وسعت مطالعہ کا نیتج نہیں بلکہ اس میں فطری صلاحی بھا دکتا ہے ۔

ان کی شاعری والفاظ کی بازگیری نهیس، بلکه عنوی لمبندی اور شجیده فکرونظر کی مجمی ایسی احجی مثال مع که آر دوشاعرا

ہت کم كيس اور نظر آ في مے - اسمجوعدس روماني و افلاقي سياسي على تطمين ميں اور ان ميں سے كوئي اليسي نہيں جي قدر دوم ى در الكيل - يمجوعه دوروبيس أويد أردوبلشرو ديوان بازار الكك س مل سكتام.

ا برا مرا ولیم ایک کراور سائنسی مصنف ہے۔ اسی کی ایک کتاب کا ترجمہ اس نام سے عال ہی میں شایع مواج سائنسس کی و م سائنس کی و میلے یہ کتاب ذخرطلبہ کے لئے لکھی گئے ہے اس لئے اس کی زبان سادہ اور اسلوب بیان بہت شکفتہ ہے اسکا مرج جناب ایم - ایم بیگ (برنسیل ولی کالے) ہیں اور انھوں نے ترجم میں اس کا پورا لحاظ رکھاہے کہ وہ تعلیل موسف باسے اور

اس کتاب میں تعباب ، کرمی بجلی ، روشنی ، موائی جہاز ، طیلی فون ، طیلی ویزن ، فوٹو گرائی وغیرہ متعدد موضوع پرسائنسی معلوات ورجہات کو بیش کیا گیا ہے اور نفوش وتصاویر کی مدسے انھیں اور زیادہ نیرالفہم بنا دیاہے -تیت سے رے ملنے کابیت :- اندین اکا دیمی ۲۹ - نریندرا بیلیں - نئی دہی -

ابن سنیف کی تالیف ہے اور بڑی دلجیب ومفید ، اس میں انھوں نیفس الیی نمیبی د اساطیری ابن صنیف کی تالیف ہے اور بڑی دلجیب و مقید ، اس بین افقوں کے بھی ا **ہزاروں سال سلے** ہستیوں کا ذکر کیا ہے جن کا نام توہم سب جانتے ہیں، میکن بہخ نتے کسی کومنہیں ۔ مرزنہ نازیر از اور سال میں کی ایک میں انتہاں کا انتہاں کی سب جانتے ہیں، میکن بہخ نتے کسی کومنہیں ۔

ابراميم، نوح، يوسف، موسى ، اخنا قون اور عشتار وغيره مشهور رواياتي مستيال بين سيكن تاريخي نقطة نظر سع إن كي كمياحقيقد

اس کتاب میں غربی روایات سے ہمط کرصرف اریخ کو سائنے رکھا گیاہے اس لئے اس کی حیثیت ایک علمی کتاب کی ے ۔ جا بجا تصا ویرونقوش سے بھی کام لیا گیا ہے جس سے اس کی دلجیبی اور زیادہ بڑھ گئی ہے ۔

قيت سے - ملف كا بية :- كمتبركاروان كيرى روا - المور -

مجوعدہے جناب کنھیالل کپور کے بندرہ مزاحیہ مضامین کا جے انڈین اکاڈیمی ۔ ۲۹ - نربندرا میلیں شی دبلی رد کاروال مال ہی میں شایع کیا ہے۔

كوني شاعرو اديب نيا مرد تواس بركيد لكطي كمي -ليكن مكسان قدم كمصنفين براظهار خيال كامدقع اسى وقت بيدا بوسكة

جب وہ کوئی سخت مطوکر کھائیں اورکپورصاحب کے بہاں یہ تھوکریں سبت کم ہیں۔ کپورصاحب مزاحیہ نگا رکہلاتے ہیں، لیکن میری رائے ہیں ان کوطنز نگار کہنا زیادہ موزوں ہوگا، کیونکہ ہم ان کی تحریز میرے لنے رجور ایس ہوتے ، بلک ایک نشاط الگیزفکر کی کیفیت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور اوب لطیف س ی رنگ پدا کرنا آسان منبد كاكا صبيح مجموعه م جناب عشرت كرتبوري كي غزلول اور عش نظمول كاجوب ليافا اسلوب بيان بفيرسي تكلف و الل مع غزليس

ك كى ماسكتى ميں مينى ان كريمان نظم كانتيج ارتقابيمى م اور عزل كى وينع تعبير كيمى -عشرت كرتبورى كے كلام كى دردمندا دكيفيت عاليًا متج ب دون ان كى نندكى كے اللح تجربات كاء بلكدايك فلسف الممطا

اوراس قوت صبرو حل كامعى جوليش ونوش دونول كے فرق وامتياز عدى يازىد . جناب عشرت کے کلام میں اگر رئیں کورور اِل بائی جاتی ہیں تو تجب کی بات نہیں کیونکہ ون کی شاعری کی عمرت اور اِنجم

لین حرت توسیدے کر وہ اس دور نامجتگی میں کھی ایسے السے سعر کہ جاتے میں:-

اس قدر گرا تعلن تو نه تفا تجه سے کہی جانے کیوں بھین ہوں تیرے چلے مانے کے بعد مرت م پر نے فریب وسے کرنا پڑا گریز خسیم کائنات سے

تیری اُلفت کی را ہ میں دل نے تفامس قدر عزمز تراغم كم إرا یجوء دُمانی روپیم سب رنگ کتاب گراهاه کالے صاحب گی قاسم جان دہی سے سی تعلیم کے علاقت بھی قلبند کوتے گئے ۔ جس می تام حصور احدور شرخ کے خیالا اپنے سفر ج کے حالات بھی قلبند کوتے گئے ۔ جس می تام متعدد تصادیر نے کہت رفعی بنا دیا ہے ۔ یک آب جارروپید میں انجیشنل پرس کواچی سے طاسکتی ہے ۔ امام محدوثاتی کی تصنیف ہے جس کا اُردو ترجم اسی نام سے مولوی محدوثاتی کی تصنیف ہے جس کا اُردو ترجم اسی نام سے مولوی محدوثاتی کی تصنیف ہے جس کا اُردو ترجم اسی نام سے مولوی محدوثاتی الله الله محدوثاتی معلق نے کراتی الله محدوثاتی میں ایام عروز کی کی تصنیف ہے جس کا اُردو ترجم اسی نام عروز کی محدوثاتی ہو تا ہا ہے کہ خدات و بنایا ہے ۔ اس کتاب میں امام غزالی نے برجید عمید چاخریں یہ تام معلق نموان نموان میں اور امام غزالی نے جم کہ گھیا ہے وہ بجوں کی سی باتیں ہیں ، لیکن اس کا فاسے کا نموان جم کہ کھیا ہے وہ بجوں کی سی باتیں ہیں ، لیکن اس کا فاسے کا اندول نموان محدوث میں باتیں ہیں ، لیکن اس کا فاسے ابتدا ہیں امام غزالی کے سوانی حیات بھی شال کردئے گئی اور یہ جم کہ کھیا ہے وہ بجوں کی سی باتیں ہیں ، لیکن اس کا فاسے ابتدا ہیں امام غزالی کے سوانی حیات بھی شال کردئے گئی اور یہ جم کہ کھیا میں مقبد اضافی حیات بھی شال کردئے گئی اور یہ جم کہ کھیا ہے وہ بجوں کی سی باتیں ہیں ، لیکن اس کا فاسے ابتدا ہیں امام غزالی کے سوانی حیات بھی شال کردئے گئی اور یہ جم کہ کھیا میں مقبد کے سوانی حیات بھی شال کردئے گئی اور یہ جم کہ کھیا میں مقبد اضافی دیں ۔

قیت ہے۔ لخے کابتہ :- سنسیرشاہ ، ڈی بلاک منبرہ ھا -کراچی اُردو ترجہ ہے ایک کتاب کا جوشاہ عبدالعزیز کے کسی مرید نے اس نام سے شایع کا فی ملفوطات مناہ عبدالعرمی اس میں شاہ صاحب کے لفوظات کے علادہ ان کے بعض علمی کمالات ادر علیات کا

مجى ذكر إياجا ماس

شّاه صاحب اینے وقت کے بڑے جبد عالم وصاحب دل بزرگ تنے اور بڑی دبنی صدات اضول نے انجام دی تیں اللہ مسلم میں اللہ میں اللہ مسلم مسلم کے گئے ہیں، وہ نقلی دعقلی دو وسینیتوں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مسلم مسلم میں اللہ مسلم مسلم میں ۔ ورجہ رکھتے ہیں ۔

مولوی محیطی تطفی اورمفتی انتظام النرشها بی نے بھی جواس کتاب کے طرح میں اپنے پیش لفظ میں اس کتاب کی صحت با شک کا اظہار کیا ہے اور ترجم میں فدف واضا فرسے کام لے کراس کے بعض اغلاط و نقابیس کو دور کھی کردیا ہے ، لیکن موال: ہے کہ آخرانیسی مشکوک کتاب کے ترجمہ کی ضرورت ہی کیا بھی جبکہ اس کی اکثر ابتیں قابل اختنا و نہیں ۔

شكرے كو ابتدا ميں مترجمين في شاو صاحب تخترسواغ حيات دريج كركے ايك حدثك اس كتاب ميں افاديت بيا

كردى هم ورد يونتواس كامطالد كوي معنى بنيس ركفنا-

یکتاب سات روپیہ بارہ آئیمیں پاکتان ایجکشنل ببنشرتر ۱۱ - میری رو وگراچی سے فل سکتی ہے۔

اج میں جناب اظہر علی فاروتی نے اب سے میں بائیس سال قبل حب وہ ادب بہتاب کالی بنار س میں شعبی آردو فارسی کے صدائے

ارج میں جند ڈرائے طلب کے لئے کئے تھے تاکہ وہ تنیلی مقابلوں میں اسٹیے کھی کرسکیں۔ میں قرامے کافی حذف واضا ذکے بعد استیسی بار فروری سنگ میں راج محل کے نام سے شایع کئے گئے ہیں۔

کوئی میارسے .... مزوری خربھیجنی ہے : اے "برازنی " ارسے بھیجے

عيادى العادلة بابوت بينيام بالثرقى الدسروسس سعيمها عباسكت بعد. ودائرتى الركوارونث واليبرس بادر برزيح وى مانى بعد يكن اس كدف فيس ويميرس الرمنني بى لى مانى بينع. ويسطرة كاناد بيمينة وقت الفطير" والثرني" فردد الكفنا جا بين

> ميس بينز في من كابو فع و يجير عكسه ذاك دالد

1727 11 12 - 18 Ellostic ا به المبيد المبيد الأمرى با دهنوف الب أن شرى مهت را وسرى با دهنوف المرى را داشر كرشي شمال ستارا توقع موم شرك Kildbertja .... 7,19,9-4. مردن شارة ب كيت " تي سقة الك وما المناسلة والمالية المناسلة المناسلة فيقاميث والمرادي الأمراد المرادي أسامان إساري كالمراب المستيكين بالانجام معاملية على النب مناسب والدور وينافيت والأنساني الماسية عامية علامي الريكيدود وميها وي كاو Later and walk and the standard of المري ميد والايروب والمراد والمراد المراد ال بالتاريخ والمارية بالاست الله بال عافي できれるいという 

## نرازات نیاز

برالادا مقاله جس میں ویفوٹ میں برایا ہے کر ہے اور دنیا میں میرکموں کر دائ جود اس مور فیصلہ کرسکتا ہو کہ خرب کی یا بندی کیا یا ایک در میں - بسلاوہ محصولی

ما زرو کا علی سے معلق میں معلق میں معلق کا معلق میں معلق کا معلق کا معلق میں معلق کا معلق کا معلق کا معلق کا م معلومات این میراندی ایس این ایستار به فاع وال سے این اموا کر میں کیا گائے ہائے ہیں۔

قن بواد اس مردان جدد أسداله به فعاط ول مد جود المثال كريس كما من الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الم العدا الردكا الموسط الموسط و درماهم المدينة المن الكارشور، منافي جوائد الموسط المعالم الموسط المعالم الموسط رسلمن المدير مخص الحال لانة كي ساطن ادراس كه الدومه مخص كم متقبل عسد فرح و وعني مده بر مينين گوئ كرسكار مجد ساده به يدعلاده تحصول

المالية المالية

اد بی ایس الله از من کا جمید عرص می بنیا یا نمی روکه میاد سند باشک را دیا جمع ناآمب کی نارس شاموی طول بی فی م جمعی افغیر مسلم نامی اور عنما ایس کوام کو در ندگی کیا سے اور ان کا دخود میا رود معافر نیج سیوی کا ایک رخالف ر بیلم میلی معیا بد کے بیسی در حرسم فائل بی ورد این بیلاث، آنانا و کست استان میلی میلی کا ایک رخالف میلی ایسان می کنا طرحه ان ان اور کا مرتبر به بیت بزند میر و جمیت استان و معافری ا

انتفا ومات - المستالة الآل

معنرت آیا ذکے استفادی مقال کے ہیں۔ اُدووٹانوی پرتادی تھرد۔ اددوغزل کوئی عدر ہور تھا آرا اور ترمن ۔ نکفر نظر سیاں نظام آل پر محدمیر تروڈ - فواہ 7 صف الدولہ - فوان کورکھ ہوری ۔ شفف ۔ ریاض کورکھ بیری کی شاعری کی ہے۔ بدمحدمیر تو دیسرو کا فقہ دہیر مجم مہر موصفیات تیمت تھیں۔

معزت نیاد ایکوان ایکوان افتایزازی دکتیا-مردهها)



#### جَوْرِي، فروري مُكاكِم الله

ر به مدود ۱۰۰۰ اثنا الفایل بهیم ما کابویلی عند جو پی و شیاست ما عند اسلام کی عندت دون اویدن مهر به در برد به در که این کیاگا اسیرانا کومین در به اسیراننده بی تعریب و فقت ۱۰ کار سکه مدان که ماهران و آباد سمن پیستم حکومت کی بانیا ۱۰ نا خرروس علق م میمند سیم کیشر در مواد و محصول در

#### المناه المراك المروري

بالرفاه موهن فيلس المعلى فيلس المعلم المنظم الم المنظم ال

### المرابع المستعملة المرابع المر

### and the second war with the

## The state of the s

د د انتخاب مهر درد دران این به نیما بست می تردند. از افزاری این اسراویکی این در در به دران دران در دران می کارد برای هر این در در دران درای درای درای درای در این در این دران دران دران دران دران دران دران در

#### 

اللا في وكل الله والميت ، يا خراجه دمد الصاب

### £1909-10L

ا مدر وتعلیات اسلام کا میمی ملام روانق مهول سیمیث رخاص علی م معلاق کشطر نخوس میشی بهام فر معلاق کشطر نخوس میشی بهام فر

#### ا مدية فشرة موسم المشهود المدينة العزادات تابع إليادات الاستجارات الدارات بالشاع الإيام المجلى الخيارات الدي الاستراكة العلواليات الإجراع المسادات الإيمان العلواليات الإجراع المسادات الإيمان

المراح ا

#### 

ارل فی استان می می کافت آشارین از اعدادی می فارد فور سنتین شوی از کافق در به عمره می مینان. انتوان می میشود شده این در طابق

#### رهٔ ان موسط المعلمة محديد وقت بطيعة مراه مراه الما بايدن كاجوعه ورسي شاديه واديد بين ملاه محديد

بالنامه سنتشند قارخرجی دندگاری شدی کخرجیات کارات میں کیاتی بولیت عاداب

4. S. \ E

241



المالات المالا

2 (

المدين مطارك الدائد والقالات ادارة والدا عِن مِي حَمَدًا مِيا لِنَهُ مُدَرِث فِي اللهِ بَرُيرًا لَهُ إِنَّا شابط ودل عظاوه مبت جاع ماراز لما حليقى نظرانيكا سراف لنهزينا لابر بالمايلين كاستية عناءا والبالمون بالغدد الناام علات ليدا من ذكير كخ بيرج فيلي ﴿ إِنْ بِيهُ فيمت ما بخرشيك مراسل ملاءه مفرل

مكتو بات باران ا يُر سير نمياً رُك مام ده خطرة مورد الله مىلامىت بيان ، پنتين اد، چينه ديداله ن الله إن إعلى بيل جيران ورب كاسطام مجتمئ محضيكية معارم ردشة جياء النادم شيماي كودودكيا كليا يو-

لتميت سرموهمه كي حا وروسا ال

حقّ کی عیّاران ومسكر افاني حفرت نیازے اناذہ عميرا تاديخي فجومه جمعي تاري اورات ك الله مبترين امتزائة آيك نظرآبكا اوران افعاؤن كم مطاله عالى يدامًا كمتاريخ يالمجل تصفي اوران مي كنني أنكن هم بدشيده مي جيس مرت شاري الله الله زياده ديمكن ښاريا تهر شيت ويه الله

س و پر وال

\* ندمي آغرابي كوبهت كاسفية م كودي والي. انبيان أيت \_ ملانا تبارتفنورك كي بع بالم والتصنبين صحافت كالكياغير فاني كارنا ساس ميرا اسلام كالتي مفرم كومين كرك للم فوث إشافي كو والشافية كبرىء دراخوت عاميرك أكب خيك ميشته معاد استر مون كا وعوف وكالمكي بهواور فرين ل سنجيق ود ني عنفا أدورسالت كومغرم اوركمنت عَدِيهِ إِنَّ إِنَّ رَعَلَى إِخْلُونَى وَلِفُونِهِ إِنَّ تَعْظُرُ نَظْمِ عصرها ميت مبندالنة اوركورة ورفطاية شواندال مين بحِثْ کَانَیٰ بَوَ مَیْنِت ﴾ دوسیام مُوک ند . ۱ علاده محسول ۱

رمنرت نياذ كاوو سام المثال اضامة بواروه إن ي المل إلى رتبرسيرت كادى كي صول راگيا بواس كازمان يخيل اس كى نزاكت بىيا الرك انشائدخا لمير تحرحلا ل كه ورجزتك کہو کیتی ہے برايومين ننايت نيمج آورخوش خطاميمه يمت دوروي \_ علاده محصول،

### مرجى الشاجات

والها أبوطرهيا ف مراأ أربها البخدرت أماً إليار روشني والخاج ويملكا يمنفرنه يستنز الأاريح باكلفارق معجره ٢٠١٠ الماك تبرد رميح فأفشأ دمه الأيرب عيقل العاطية المستنفظة المستنفلة المستنفل م مینج کی زنیس تب رہی بینس دیارہ از وہ انگ نوسفت كي ويدرت والاين الدين وال للما يعتقرنو يب وسه الري (١١٧٠ أن سراء العقرات (١٠٠٠ 4,000, 1210, 37, 100 4 5000 1000 (۱۹۰ - توسیع در کرد ۱۷ ناه مرمهاری (۱۹۱ کورگزی) اوربيا هدؤه رءو مهتنق غمرأن وغبره فنحاستناس كالمندا المرسسام يرزيرا المائدا مدوة منول

### ج استال

الميكير جحاريك إساأتها وزغالات ادانا كادبيرا أنه عصرامي أنهار والمترث فوالي والكنين way was and so they extended بينا عادم ما تاريخ مرازع حرايان إيراع ميريت فرميزيمًا و ويني تفيه بجيرُ ٥ اوب كي زي دنخشا بي المي المي مثين مي منهده إشارة كے چے ہیں۔ ہم کینے ایڈ ٹینوں یں ۔ شجے ۔ تيت بالخيرد بيرام فداس <sup>د</sup> علاده محصول ۱۰ کس ۲











و من و مسلی مما تھ ایٹ جزل مز کمینی لیٹ ، مسلی

## ين وي اور مهذبي ادب كامقابله - ١٠٤ انعام في انعام ١٠٠٠ روپ

تمبیرے افدائی مفالی من مید جدفیل مفاین پر کتابوں مسودات کی شرکت کے لئے مصنفوں اور ناشروں کو دعوت ہوا یہ انہام ریک سزل رو سے بہر کئے ہم افدام دیئے جائیں گے ۔ تصانیف کمیونیٹی ڈولم منٹ پروگرام کے کارکنوں اور ڈائو کے مزاق کے مطابق ہوں اور انج ہنوری فرن ہوئی کے بعد شاین ہوئی ہوں ۔

زيان و مسود والمراب كري عبي مندوساني زيان سر مونا باليم.

سأنين بيا يُرصوده تقريبا به يعده فات نيستن البيات باس معقول وضاحت ورج او في هليمينه. حق اشا عت : - انهام جنيني والي تناب كاهن شاعت الياس جيل وحبت كي مجارت سركار كم نام نتقل كردينا مو كاروائ

لغ معاوند جوعبی دونوں فرنفوں کے درون سے دراد کیا جائے گئے۔ وا نیا قیس : منی کتاب سررو بیا تووم صنعت کے لئے اور در وبیتا ما سرے گئے ۔ آخری ناسیخ : یہ استان کرتی استانی ت

یعیس به می داپ سر ده بیاد دوده مسفت کے گئے اور در دبیار با سیار گئے۔۔۔۔۔۔۔۔ اختری مارین میں جب معار مبرسط مزید آغاصیل ، تواند و بدایات وغیرہ من جبادین بشایت د خواست آج کر طاصل کی جاسکتی ہیں ۔ سیستیل افلیسے ( لعربیجی) اس نو لمبیو ۲-سیکشن \_\_ وزارت نتیاج منگی دہلی

## 



ا غلاط میکر نبن کا خرای کی دورے یہ برج باردن لیط شائے ہر ایسے ۔ مسکل کے علاق آئٹ کل پرڈیٹر کا رکا بیط مبعر جولائی میں ایک اور ہا ، اڈسٹر :- نہاز نیخ بوری

action 219 71 de contraction de la contraction d

### 

نہا کیا گاہے اس کا سبب صرف بیرتھا کی حکومت غیر طبکی تھی اوروہ طبقہ عوام میں تعلیمی ہیداری کو اپند کے مفید نہیں فی ۱۰۰ بال سرمی نمک نہیں کر پیلے تعلیمی تناسب بیہاں نہیت گراموا تھا اور آزا وی مبتد کے بعداس تناسب میں نایی اعضافہ ہوگا یہ سرمی نمک نہیں کر پیلے تعلیمی تناسب بیہاں نہیت گراموا تھا اور آزا وی مبتد کے بعداس تناسب میں نایی اعضافہ ہوگا یہ

سال یہ ہے کو اس تعلیم سے ملک کوکیا فایدہ بہونجا ؟ اس کا جواب بہت مایوس کن ہے ۔ مال یہ ہے کہ اس تعلیم کے لیادہ بہونجا ؟ اس کا جواب بہت مایوس کن ہے ۔

تناوی مندسے فلل آبادی کا اکثر حصت اسکول تک بہونی کرائی تعلیج تم کردینا تھا اور ہزاریں دوہی بیار البید جو آ۔ شی اجوں کا بہونچ باتے تھے۔ برضلاف اس کے آج ہرسال فاکھوں طامہ بانی اسکول سے امتحان میں شریک ہوتے ہیں اجزاروں کا لج

مع ومرى مدريطة مي سيكن حالت يد ين كم اكراب ان كامقابداب سد سر بم سال قبل كي طلب سر كري كروا والما والما و المراس نان كاميرك إس سده طالب علم موجده واندك كركوبي جوانون سرياده قابل و باخر بونا تها - بظاهر بيات بري معلیم جوتی با اور کی سبب مونا جائے اور وہ اس کے سوا کی نہیں کہ آدادی مند کے بعد سے ہمارا معارتها مرام پست مونا چلاجار بائے اور کی تعلیم روبیہ توبے شک خرچ کرنا جانتا ہے، لیکن اس کے میچے صرف سے بالکل غافل و بے فرب تعلیم کا حقیقی مقصود یہ نہیں کے پر تحصوص کتابیں بڑھ کر استحال باس کرایا جائے بلک تعلیم سے مراد تربیت ذہن وافلاق ہے معوا**س کامال یہ ہے ک**رستی اخلاق کی متنی مثالیں آج کل ہم کو موجودہ تعلیم یافتہ نوجوا نوں میں ملتی میں اتنی بازاری طبقوں میں ہمی نظ مبس آئیں۔

كس قدر عجيب بات م كرت بمارس اكابر قوم حبب درسكا مول كے اجماع ميں طلب سے خطاب كرتے ميں تووه الفيس قوم كا مستقبل كمك كي آينوه ترقى كا ذمه دار بتاتے ہيں 'ليكن انھيں خرنبيں يا اگر خبرج 'تو وہ ظاہر كرنا نہيں جاہج كہ موجو دونسل كاطرت سے يہ توقعات قائم كرناكس قدر منوونلط إت ب كيونكرس سے بهارا نظام تعليم بى ايسائيس كطلب ميوج سكيس كمان كے ميح فرايس كمايي ادروه كيو كمراجهم تدن انسان بن سكة بي -

سب سے بہلی چیز و نظام تعلیم کومفید سناسکتی ہے وہ سے نصاب کی نعیین ہے ادراسی کے ساتھ قابل و قرض شناس اساترہ کا

التخلب اور بهام عيمال مرع سيرين دو ول جيزي مفقود بين -

اس وقت حالت یہ ہے کرابروائی درجوں ہی میں کمس طلبہ بر متعدد علوم وفنون کا بار ڈال دیاجا آ ہے ، حالا تکساس سے مقصود موت چنداصطلاحات کے را دینے سے زیادہ کوئیس بواحالا کر علوم دفنون کے سکھانے کے لئے خرورت علی تعلیم کی ہے اور اس کا التزام محسى امكول مين نهيس -

اب مرا بلندی اخلاق کا سوال سواول تو پیچیز نصاب میں نتابل ہی نہیں ہے اور اگر کوئی لطری اس نام سے پڑھایا جا آئة وه فراضد لی پیدا کرنے کی چگرطلب کو اور زیادہ تنگ نظر بنادینے والا سے مرکی نیک اس سلسلہ میں جوقومی و ناریخی روایات پڑھائ

جاتی بیں ال میں اکثردور وامد برستی سے تعلق رکھتی ہیں۔

ية ذا من سائنسي علوم وفنون مين مهارت عاصل كريف كاسه اور ماك كي من اشي عالت اسي وتت ، ورميسكتي بوجب سرخس ابني جگداہے علی سے روزی کمانے کا اہل ہو کیکن جارا نظام تعلیم اس عصدی تکمیں کے منافی ہے

برسال لا کھوں انجوان اسکولوں اور کا لجوں سے شکلے این اور سے کے سید ہی چاہتے ہیں کو ایسیں کوئی وکری مل جانے اور ية جا إساان كا إلكل حق بجانب مي كيونك ال كونعليم بى اليسى لى مج كميين دوسرون من الحقال ربين م بجواكم دنياكى كوئ مكومت الك ك تام تعليم يافتة فوجانوں كوطاندت دينے كى دمددار مونهين سكتى واور يقينًا نهين موكنتى ويجراس كوسوجنا عاسم كم الازمت کے علادہ احسول معاش کے اور کیا ذرایع ہوسکتے ہیں ادر ان ذرایع کی فراہمی حکومت کا فرق ہے یا نہیں - آج ایک چراسى كى جِدُ خالى موتى ہے تواس كے لئے سيكروں گريجويد درخواست في كر بيدي عات ميں اليكن ان جي سے كسى ميں انخاطان چرات نبیں کو وہ جانا صاف کرکے یا صابون ہے کراپنی روزن کمائے ۔ افسوس ہے کہ جوغلانا ہو ہنیدہ آزادی سے پہلے بانی جال تمى المنادى كے بعديمى برستور باتى ب اور يالتى ب درن غلط تعليم كا .

هکومت کوموچنا چاهنے کر وہ اس طرح مرد و سب ن کی آبادی میں ہرسال کتنے غیر طبین و پریشا**ں میال نوجوانوں کا** اضاف کرتی جلی ماری ہے اور اگروہ بقاء حیات کے لئے عرآئینی ومجران ذرایع اضیار کرنے پر افرائیس توبقینا ان کوقابل الزام

قرارنيس وإحاسكار

اس سلسلمیں مکومت کو بہت کی کرنا ہے۔ نصاب طربی تعلیم ، انتخاب اسا تذہ ، اصول امتحان ومعیار کامیابی وفیوسپ بغورکرنے کی خودرت پونین کے تعلیم کو عام کرنے کی جگد اس کومفید وکار آمد بنانازیا دوخروری بواورد میروقت مکن ہے جب تام موجودہ نظام ملم کی برل کراز سرفواس کی نشکیل کی جائے۔

الله كالمراد الرواس علين في ماست -اس سلسلد مين دوسرت ترقي بافت مالك تصوصاً روس كانظام تعليم بفودكرن كى زياده مزورت بالميكن محش خور كان ماكيا كام جل سكتاب الريخ واتى فيشيت سے اس برعل مذكيا جائے اور يه اسى وقت مكن م جب وال كے الم بن تعليم مدد لى جائے اور ان كے بتائے ہوئے اصول اورطوق كاركورائح كرنے كے كئے، يرشعبه جندسال كے كئے الحصيں كے التحميں

دے دیا جائے۔ یں نہیں سمجھتا کہ جب ملک کے بہت سے دوسرے منصوبوں کی تکمیل کے لئے غیر ملکی ماہرین کی غدمات حاصل کی مامکتی ہور اُوٹ دِ تعلیم کے لئے کیوں نہ اس کوروا رکھا جائے ، حبکہ مکد، وقوم کی ترقی کی بنیا دہی مفیدتعلیم برقائم ہے -

آزادی کے بعد تیرہ چودہ سال کا زادجس طرح گزدا، گزرگیا۔ اگردہ اچھا نہیں تھا تو ہرا بھی ہمیں الم اسکے بیدا کرنے کی و اسکا کے اسکا کی اسکے بیدا کرنے کی و شکر اسکے بیدا کرنے کی اس بھی بھی کے اس کا بھی علم تو اس و قت ہوگا جب سال کی است میں کہ اس کے اس کی موجدہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کا گلرس حکومت کے اختاام کی بیش کرئے نہیں کرسکتے ، تو اس قدر صرور کہ سکتے ہیں کہ وہ غالبًا زیادہ مفاوج ہوجائے گئ کیونکہ دہ اب تک ان مناصر کی درنہیں کرسکتے ، تو اس تدرور کہ سکتے ہیں کہ وہ غالبًا زیادہ مفاوج ہوجائے گئ کیونکہ دہ اب تک ان مناصر کی درنہیں کرسکتے ، تو اس کی بردہ میں اس کی جو کا ہے رہ ہیں ۔

تقبناً كانكرس مين اب مجي بعض افراد ايس موجودين جومياتا كاندهى كى تعليم سے نحرت نهين موسع الميكن اهل توان كا الدات كم سب كدان كا بونانه بونا برابرہ سے دوسرے يہ كه انفين حكومت سے اب كوئ ولچين على باقى نهيں رہى ہے ۔

کما جاتا ہے كہ آيندہ انتخاب ميں كانگرس كوجس زبردست فريق سے حكر لبنا ہے وہ جن سكمى جاعت ہے اور كھيل جيند كرات بناتے ميں كه اگر كانگرس نے ذرا بھى وصيل سے كام ميا تواس جاعت كے برسرافتدار آجانے كا قوى المكان ہے ،

ادراكر برسمتى سے يه صورت بيش آئى تو كير حكومت نام رہ جائے كا صرف جائتى اقتدار كا اور جمهورت كانام ونشان جى بيان الى شرے كا۔

برمال سلامة كى امتحان كاه انتخاب اس ميں شك نهيں بڑى سخت منزل ہے اور كھ نهيں كہا جاسكتاكد كانكرسس، اس منزل سے كامياب كزرے كى ياناكام اليكن يه بالكل يقيقى ہے كه دونوں صورتوں ميں حكومت كو اپنى موجدہ راہ بدانا يُك كى اور اب يہ حالات دواقعات برخصرے كه وہ راہ جمہوريت كى جوكى يا جورواستبدادكى -

## سلام کا نظریم جمہوریت (تاریخ کی رشنی میں)

(نیا زفتوری)

کھیا جہنے اور اس کاعلی بجرہ جو اسلام نے بیش کیا تھا کہ جہوریت کا سیح قصور اور اس کاعلی بجرہ جو اسلام نے بیش کیا کہ فطیر و نیا کی کئی ہیں جن کے بیش نظر فروری ہے کہ اس ملا۔ فطیرونیا کی کسی قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی ۔ اس بربعض حضرات نے کچھ اعتراضات کے بیں جن کے بیش نظر فروری ہے کہ اس ملا۔ ذرا تفصیل سے گفتگو کی جائے ۔

اس میں شک بنیں جہورت کا تصور کوئی نیا تصور نہیں اور اسلام سے پہلے بھی بعض مفکرین اسے میش کرھے تھے، لین فی سے کقبل از سلام جمہورت کا تصور بحض تومی، جاعتی اقدار کا تصور تھا جامعہ بشری کی اصلاح و برقی کا کوئی سوال اس سائے نہ تھا، برضلاف اس کے چنکہ اسلام کا خطاب بل استباز لک و ملت ساری ڈیٹیا سے سفا، اور اس کی جناوا فلاق وقایۃ اس کے تعداد کر اسلام کے چنکہ اسلام کے چنکہ اسلام کے چنکہ اسلام کے وقعہ میں نہ ملک وقوم کی کوئی تصمیص تھی اور نہائتی ہا اس کے اس کا تصور جمہورت ایک عالم کی وارد جائتی ہا اس کے اس کا مقدود تھا۔

اقداد کی، دنیا کا برانسان اس کے سائے تھا اور تام بنی نوع انسان کو صرف رشتہ انسان نیت سے وابسہ کرنا اس کا مقدود تھا۔

قطہور اسلام کے وقت کوئی کا اصلامی انجام کے نیا اضلامی حقیقت سے کیے سخت انحطاطی وورسے گزر رہی تھی۔ پورپ شرق وجنوب بین ایک عظیم افشان عیسوی صکومت (رومہ) ضرور موجود تھی لیکن اس کا کیا رنگ تھا۔ اسے نود ایک انگریز بونی میود کی زیان سے سن لیک کی کھتا ہے :۔

" ساتین سدی مین عیسونیت انتهائی دلیل اخلاقی دور سرگزر رسی تھی اختلان عقاید کی بنا برخنات جاعبوں میں خوزیزی کا

بازارگرم تھا اور ذہب نام رہ کیا تھاں دن عیاشی ' باوہ نوشی اور وائیمہ پرسی کا ؛ چین و مہندوستان جوکسی وقت تہذیب و تدن کا کہوارہ بھیجے جاتے تھے ' ان کا یہ حال تھا کہ اپنے دیوٹا وُں اور اکابر ذہب کے افعال شنیعہ کا ارتکاب نمسوب کرتے ہوئے انھیس سرّم نہ تی تھی اور یہی حال فارش کا بقیا۔

خود سرزمین عرب کا به مال تھاکہ ذمن و خیال کی کوئی بنی الیسی یکھی جو ایس نیائی جاتی ہو مختلف قبایل کے مختلف بن تے الا انھیں کوئمیل مقاصد کا ذریعہ محصے تھے۔ معمول معمول اتوں پر سالہا سال یک ایک دوسرے کا خون بہانا، رات دن نے نوشی، المہانا اور افعال شنیعہ میں مبتلار مہنا ، کھلم کھلا عور توں کا عصمت فروشی کرنا ، اور مردوں کا اون ناجا پز تعلقات کا حال بڑے فرے ساتھ کا حصول اولادے کے بہویوں کو غیرمردوں کے پاس محید بینا (جے وہ اپنی اصطلاح میں استبینا، کہتے ہتھے) سوتی ہاؤں سے شادگ کرلیسٹ ، اولایوں کو زنرہ دفن کر دبنا، یہ اوران قسم کی بہت سے تعسایل رویہ، اہل عرب کی زندگی کا معمول تھے اور ان کی ذہ کا بنا اس صد تک بہونچ گئی تھی کہ ان میں اور وحشی در نرے کی فرق باقی نہ ریا تھا۔ وہاں مذکوئی دیناوی قانون تھاند افعاتی ایمانی کا فیصلا کا میں دورہ میں دورہ میں دورہ کی مرکزی قویت ایسی شریعی جوہاں کے نتراعی مسایل کا فیصلا کا کا معمول کے کا کاملا کیسلا کی کاملا کی کورن کو کی کورن کی کورن کی کورن کی کھیں کا کی کورن کیں کورن کی کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کورن کی کی کورن کورن کی کورن کورن کی کورن کورن کی کورن کورن کی مال بي كا أي مغربي مورخ دلي سن فكمشام كه :-

بى بىلى مىدى جرى مى دىنا تقافتى نقط و نظر سى كى اس منزل بك بيدى كى اس كود كموكراس امركا تصور بى بىن كى ماسكما تقاكرانسانى تهذيب بوكسى لوط كراسكتى سى ديكن كس قدر جرت كى بات مى كداسى تاديك دا شعير ايك ايسا شخص (محد) بيرا بوا، ادراس في زانه كاور في أنش كردكم ديا "

رمول الدُّرك ذا دمی سب سیمیل لوائی ووسی جوجنگ بررک نام سیمشهورسی، نیکن یه اس وقت لولی تنی جب جود فی مرتز برحل کیا۔ اس کے بعد جنگ آحد اور جنگ احزاب میں بھی بی ہوا کو قرش نے مدینہ پرچرهائی کم دی تھی ۔ فی ملک ای بی بی ہوا کو قرش نے مدینہ پرچرهائی کم دی تھی ۔ فی ملک ای بی بی ہوا کو قرش نے مدینہ پرچرهائی کم دی بیودیوں کا بی بی ہوا کو قرش نے مدینہ کا معاہدہ تو وکر مرتز پر بیغار کی طیاریاں کم رہے تھے ۔ جنگ خیتر کا سب بہ تھا کہ وہ بیودیوں کا اساطر بھی قبایل موازن نے بیودیوں کا ساطر بھی افسال ای بیان میں کوئی اساطر بھی اور جنگ میں کوئی موائی نام می مسلمانوں کو برجر بیسائی نانے بیری معرون تھی ۔ الغرض عبد نبوی میں کوئی لوائی ایسی نبریں لوگی کئی جس کا مقصود برجر اسلام بھیلانا ہو، کیونکہ قرآن نے مسلم اور دسول اللہ سے احکام قرآنی کی خلاف ورزی مکن نہ تھی ۔ مسلم اور دسول اللہ سے احکام قرآنی کی خلاف ورزی مکن نہ تھی ۔

رول انٹرکے بعد خلفاء را شدین کے زائد میں جی کوئی واقع ہمیں ایسا نہیں ملاکمسلم افواج تے محض اشاعت اسلام کی اطلام کی اطرات کے لئے کسی قوم یا ملک پرحلہ کیا ہو۔ اس کے بعد جب عہد بنی امید میں نرب اسلام نے حکومت اسلام کی سالم کی اور وہ نظام جمہدریت بھی جم موکمیا جوعہد نہوی و استار کی قوبیت کی دی میں ہوس ملک گیری بھی شائل موکئی اور وہ نظام جمہدریت بھی جم موکمیا جوعہد نہوی و استار کی قوبید نہوی اسلام کی میں ہوس ملک گیری بھی شائل موکئی اور وہ نظام جمہدریت بھی جم موکمیا جوعہد نہوی و استار کی اور دہ نظام جمہدریت بھی جس میں ہوس ملک گیری بھی شائل موکئی اور دہ نظام جمہدریت بھی دی اسلام استار کی استار کی اور دہ نظام جمہدریت بھی دی استار کی اور دہ نظام جمہدریت بھی دی استار کی اور دہ نظام جمہدریت بھی دی استار کی دیا تھا تھا کی در استار کی دیا تھا تھا کی دور دی نظام جمہدریت بھی دیا تھا تھا کی در اسلام کی در استار کی دور دی دور در استار کی در در استار کی در در استار کی در در استار کی در

سلام کا نظام می من و آب آیئے غور کمیں کررسول انڈ نے جس نظام مکومت کی بنیا و ڈوالی اور بعد کو اسلام کا نظام می من و ڈوالی اور بعد کو اسلام کا نظام میں من اور اسے کس نام سے موسوم اسکام سے موسوم اسکام سے موسوم اسکام سے موسوم اسکام سے میں ہوئے کہ ملطنت و حکومت کے متعلق قرآئی تعلیات کمیا جی و اسلام سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ ملطنت کا ایک ہی مقہوم اور اس سامنے تھا اور وہ تھا شخصی حکومت ، ذاتی اقتدار اور الملام سے پہلے مکومت و مسلامت کا ایک ہی مقہوم اور ایل کا ملک کی جان و ال کا الک و مخار سمجھا جا آ متھ اور دونیا کے مان و ال کا الک و مخار سمجھا جا آ متھ اور دونیا کے اور اہل ملک کی جان و ال کا الک و مخار سمجھا جا آ متھ اور دونیا کے مان دال کا الک و مخار سمجھا جا آ متھ اور دونیا کے مان دال کا الک و مخار سمجھا جا آ متھا اور دونیا کے مان دال کا الک و مخار سمجھا جا آ متھا اور دونیا کے مان دال کا الک و مخار سمجھا جا آ

علم غرام بسب میں سب سے پہلے اسلام نے اس تحصی اقتدار اور انفرا دی حکومت کی مخالفت کی اور بتا یا کہ ڈینیا میں ملکیت کا ڈی انسان کوحاصل نهیں بلکہ '' مالک نشاما وات والایش و ما بینهمیا ٬٬ دانسمان وزمین کی سرچیز کا مالک ضلام اور ندا ہی جس/ جاہتا ہے باوشاہت دیتا ہے وور اس سے حصین لبتا ہے (توتی اللک من تشاء وتنفرع اللک من تشاء) - گویا اسلام سب سے سیلے یو بتایا کہ اصل حکومت ولکیت خدا کی ہے اور بادشاہ اس ملیت کا حرف المانت وار ہے اور فدا کے سامنے اس جواب ده - جس كي مراحت رسول الشركي اس عديث سي كلي بوتي سي كه :-

و كلكوراع وكلكومسول عن رعيته - الامام راع ومسول عن رعيته ". ومسول عن رعيته". ومسول عن رعيته " اسى اصول كے بیش انظر قرآن نے ١١١م ماكموں كى بيان كھي بتادى سے كه : ..

" ا ذا توتى سعى في الارض ليفسدفيهما وبهماك لحرث والنسل ، يعنى حب وه عاكم موجات مين تو اطمينان وركولا كى جكر رعايا مين فلتذ وفيدا وكاسبب بن عائے بين اوراس طرح عام عمراتى واقتصا دى فظام كو تباه كرديني مين-

اسی کے ساتھ مکومت کامیح معیار معی ان الفاظ میں ظاہر کر دیا ہے کہ:۔ معران المتر با مرکم ان نود الله انت الى اللها وا فراضمتم بین الناس ان محکموا بالعدل" تعین معنی دمی خنسی مگومت کا ابل ، جو توم کے تام حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اپنے فیصلہ میں عدل وانسان

مجراگرکوئی ماکم اینے فرایش کو واقعی پوری دیانت و امانت کے ساتھ انجام دیتاہے اور وہ قیام عدل کے ملے کوئی قانون ومنع کرتا ہے تو رہا یا کو بھی پوری طرح اس کی اطاب کی ایک ہوائے ہے اور وہ ماکم مبنی ہی کیوں نہ ہو الیکن اگر کوئی ماکم جابر وظالم ہے دفاہ عدم ملكان بي كيول شمو) تو هيررما ياكواس برنمن بي كالجلى بوراحق حاصل عند اوررسول المترق اس كود الخشل الجهاد "ظامر

انغرض اسلام مف حكومت كى اولين شرط يه قرار دى ب كه اس مي عدل وانصاب سے كام بباحات اور تام رعايا كے جذا لا ذمنى واقتسادى حقوق كوبوراكيا حاسة اكبلك مين فتهذ وفساوته ببدا بواور تخض ابنى جكداطمدان وسكون كى زيدكى بسركرسك میکن اس جیال سے کا تنہا ایک خس علی کھی کرسکتا ہے اور اس کی رائے تا مناسب بھی موسکتی ہے، قرآن باک نے یہ بدایت بھی محردي م كرميترين فيصلدوي م جو إيم مشوره كے بسد كياما اسے ( الاخط بو آيت مس - سورة سوري) - اور رسول الله كى باسكى يرى تھى كى بديد سمرام كافيصل ختف وكول كے منتورہ سے كرو اور صرف ايك تخس كى ذاتى رائے برجم وسد ندكم وال

چانچ خود دسول الترتمام الهم معالات من بهينيه ابني سحاب سے مشوره كرديا كرتے تھے، يہاں تك كدا گرمجلس سنوري كا فيصيل آپ كى مراد مے فلان ہو ا تو بھی اسی پر کار سند ہوتے ۔ چنانچہ قریش نے حب تمیری بار مرتبہ پر حلد کیا تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مافعت کی ببترین صورت کیا موسکتی ہے ، آپ کی دائے یتھی کو مدیند کے اندر رہ کر ملافعت کی حائے لیکن اکٹر صحاب نے آگے بڑھ کرمقا بلد کرنے کامتورہ وا اورآب في اسى مان ليا مرحيد ينصل مناسب في اوراس سيمسلما ول كوكانى نقصان ميركيا -

اس سے طاہر ہوتا ہے کہ آپ انتظامی امور میں اہمی مشورہ کو کتنا خروری خیال کرتے تھے اور بیتھی سب سے پہلی بنیاد سے كي اسلام نے قائم كى ۔

4

اسلام نے جس نظام مکے اصول ملکیت والمات سحبنا اور ایک و بانتدار امین ہی کی طرح اس کی حفاظت کرنا . (۱) ملک کو خداکی مہودیت اسلام کے اصول چارتھے : - (۱) ملک کو خداکی مہودیت اسلام کے اصول چارتھے : - (۱) ملک کو خداکی ما یا کو طہارائے کی پوری آزادی دینا۔ (۱) ملک انتظامات اور وضع توانمین میں اہل ملک سے مشودہ کرنا - (۲) افسانی چشیت سے حاکم و ملک دینا - (۲) افسانی چشیت سے حاکم و ملک میں دوست دشمن کا فرق وامتیاز اُسطا دینا - اور مدن کا فرق وامتیاز اُسطا دینا - اور میں دوست دشمن کا فرق وامتیاز اُسطا دینا - اور میں دوست دوست در میں دوست در میں دوست در میں دوست در میں کا فرق وامتیان اُسلام دینا - اور میں دوست در میں دوست در میں کا فرق وامتیان اُسلام دینا در میں دوست در میں دوست در میں کا فرق دامتیان اُسلام کی دوست در میں دوست در میں کا فرق دامتیان اُسلام کی دوست در میں دوست در میں کا فرق دامتیان اُسلام کی دوست در میں کا فرق دامتیان کی دوست کی دوست در میں کا فرق دامتیان کی دوست کی دوست در میں کی دوست کرد دوست کی دوست

اب آئیے دیکھیں کہ رسول انٹراور خلفاور استدین نے ان اصول برغل کیا یانہیں ، تاریخ کے صفحات آپ کے مطافع سول کا کرورار کھلے ہوئے ہیں ، میرے کہنے سے نہیں بلکہ خوداس کے مطالعہ کے بعد فیصلہ کیج کر رسول استر کی بلندی اخلاق کا

المالم تفااورمساوات كيكسي زمروست مثال آب في عالم كي

المرك افعاق ومعاشرت دوده دومها ، كرول من بوزدكانا ، جوت كى مرمت كرنا ، كمرك كامول من بويول كا مادكى افعال ومعاشرت دوده دومها ، كرول من بوزدكانا ، جوت كى مرمت كرنا ، كمرك كامول من بويول كالمته

ان جھاڑ و دینا ، اونٹوں کونود اپنے اِتھ سے کھولنا با نرھنا ، یسب کی وہ نود اپنے دستِ مُبارک سے کرتے تھے۔

ہرتینہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ نے دوسرے مز دور وں کے ساتھ فود بھی زمین کھود نے اور مٹی کا الیجائے

ہر برابر کا حصد لیا ۔ اور جب برتینہ کی حفاظت کے لئے خندت کھودی بانے لگی تو آپ جود بھا کوڑائے کرکھلائی میں معروف ہوگئے۔

وہ اس کونا بہند کرتے تھے کہ حب آپ کسی مجلس میں بہونیس تولوگ اُٹھ کرتھ ظیم دیں ۔ ایک بارصحاب نے ایسا کرنا چا ہا تو آپ فوت بھی

من کردیا کہ بدر سم مجمیوں کی ہے ۔ آپ نے کبھی پیند منہیں کیا کہ کوئی شخص آپ کی دست ہوسی کرے ۔ آپ معمولی خلام کی دعوت بھی

ول کر لیتے تھے اور عوام سے است ملے جلے رہتے تھے کہ کوئی اجنہی تھی کہاس میں بہجان ہی مسکنا تھا کہ آپ کون اور کہاں ہیں۔

ول کر لیتے تھے اور عوام سے است ملے جلے رہتے تھے کہ کوئی اجنہی تھی کہاس میں بہجان ہی شسکتا تھا کہ آپ کون اور کہاں ہیں۔

سادگی معاشرت کا یہ رنگ عما کہ جو کچھ میں آیا وہ کھا لیا ، جوکٹرا مل گیا بہن گیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت بھی جب خیتر نج ہواہے اور الفنیمت سے آیپ ہزاروں روپر متحقین کو تقسیم کر ویا کرتے تھے ، آپ کا تصراور فرنیجر کیا اور کیسا سخا ۔ حرب

دد جرسه ایک بوربا اور بای کا گودا -

روستوں کے ساتھ آپ کا سکوک توخیرا حیما ہونا ہی جاہئے تھا ، لبکن آپ نے وشمنوں کے حق میں بھی عفود در گزرسے کام لا۔ عبداللہ بن اپی بڑامتعصب میرودی تھا جس نے ہمیٹہ رسول اللہ کو ذمہنی تکلیف میری کی لیکن آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھاکم بب اس کا اُٹھال بچوا تو اس کے لئے دعائے خیر اگل اور خود اپنی تمیص سے اس کا کفن طیار کرا!۔

ایک حاکم مدل وانسان کوانسان کے معنی میں اسی وقت کام نے سکت بب ود انسان کوانسان کوانسان کونگاہ علی اسکا ہے جب ود انسان کوانسان کونگاہ علی السماعت نے جواہ داسی کا مسلم اسماعت نے جواہ داسی کا مسلم کی سوال اس کے سامنے نہ جواہ داسی کا در سول اسماعت نے جواہ داسی کا طرزعی اس باب میں کیا تھا۔ یونتو منصب بنوت عطا جونے سے بہلے ہی دو سراہم مساوات عامہ ہے۔ میرد کھئے کہ درسول اسماعت کا طرزعی اس باب میں کیا تھا۔ یونتو منصب بنوت عطا جونے سے بہلے ہی اس اس میں میں اس کا مسلم کے ایک میں ہود اور کھاریجی لیے اس میں دیا تھے اور آب ہی کے نیاد سے خاص شہرت رکھتے تھے ، حے کہ مدرینہ کے بعد اس جذبہ نے بعد اس جذبہ نے بعد اس جذبہ نے بعد اس جذبہ نے بعد اس حذبہ نے بعد اس حدبہ نے بعد اس ح

دینی صورت اختیار کربی اور آپ نے جس مختی کے ساتھ عدل وانصات کو قائم کیا اس کا مب سے بڑا تبوت یہ ہے کہ ایک بارجب اک بیودی اورمسلمان کی نزاع کا مسلم آب کے سامنے آیا توآب نے بیود کے دی میں فیصلہ کمیا ، آپ سمجھتے تھے کہ اس سے ایک پراقبل آب کے خلاف مومائے گا، لیکن آپ نے اس کی مطلق پروا نہیں گی۔

آپ بستر مرگ پرز درگی کی آخری سانسیں نے رہے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب سب سے بیلے آپ کو آیندہ نظام حکومت کے تعلق

کچر بدایات وینا کیا مینے تھی لیکن آپ کویٹ کر درت مول کر آپ کا آخری ارشا درف یہ سماکہ: ۔ "اگرکسی کا کوئ مطالبہ میرے ذیہ بوتو وہ مجھ سے طلب کرنے اور اگرکسی کوجھ سے اذبیت بہونی ہے تو اس کا بدامجھ سے لیا

يد كفاوه بيمثل جذبه عدل ومساوات حس براسلام كى بنياد قائم موئى اور يوكي لوك بي يمجعة مي كم مسلام الموارس كبيل، لمندى اخلاق سيمنيس -

افسوس ہے کہ آپ کی عمرفے زیادہ وفارنہیں کی اور زاند نے صوف چندسال کی مہلت ہے کو دی الیکن اس قلیلِ مرت میں اپنی غیرمعمولی شخصیت کے جواثرات اسنے بعد حیوٹر گئے رہ آپ کے بعد خلفا ورا مِنْدین کے عہد تک برمبتور قائم رہے اور ان کے مطالعہ ے معلوم مواهم كرآب في مبروريت كى بنياد قائم كى تقى اس كنقوش كيف واضح اكن بندا وركس ورجرترتى إنتاسته.

ب رہ ہے اور کا اصول حکومت جب رسول استرکی رهلت کے بعد حفرت الویکر صدیق کے باتد ہر لوگوں نے بعیت فلافت کو ا ایک کا اصول حکومت تو آپ نے سب سے پہلے جو خطبہ کا بیام عوام کوسنایا اس کے الفاظ یہ تھے کہ :-"اے لوگو اگر میں سیدھی رائی چلوں تومیرے ساتھ تعادُن کرواور اگر میں غلاراہ اختیار کروں تو تھے توک دو" ابومكم صديق كااصول حكوم

آپ سفے پی تھی فسرا مایکہ : ۔

" میری اطاعت صرف اس وقت کروجب یک جس خدا ورسول کی برایت پرهل کروں بور انگرهی ازسا شکروں توم گفر میری اطاعت زكره اور مجيم معزول كردوك

مدل وحق فناسى كے سلسل ميں ہى آپ نے صاف صاف كمد ياك :-

متم میں مروہ متحص جو کرورہ میری نکاہ میں قوی ہے جب تک میں اس سے چھینے موے حقوق ند ولوا دوں اور مرور متحف جو قوی ہے میری تکاہ میں کرورہے، جب تک یں اس کے غصب کے موٹے حقوق اس سے حمین نا لوں او

ید تھا وہ زبردست بنیا دی تصور عدل وانفدان اور مساوات عامہ کا جو اسلام نے بیش کیا۔ جمہوریت کی دومری بنیاد "مشوره دکٹرت دائے " ہے ، سواس باب میں جمی حضرت ابو بکر کاعمل یہ نفاکہ وہ تام اہم مسابل میں سب سے میں محالے کوجمع کمر لیتے اور ال کے مشورہ م بعد كرت رائ پرعل كرت .

ال كي حيَّتيت بقينًا ايك عاكم وفرا ترواكي مي تقى ليكن ايك خود مختَّا رفر إنرواكي سي نهيس بلك ايك البيب معرقيج كي سي بونجا بت محمشوره كي بغيركوني قدم نه أشمامًا مقاء

کہ عدل دانصاب اور خود پندی کے نبوت میں پونتو بہت ہی مثالیں سین کی جامکتی ہیں، لیکن مسب سے زیادہ روشنال وه اصول میں جوا معوں نے جنگ وصلے کے باب میں دضع کئے تھے، وہ اصول یہ تھے کہ:۔

ا --- الإالى مي كسى بحبي عورت اورضه يف انسان يرباته و أمن إجاء.

م -- کسی خرمب کے رامب ایجاری امعیدکوصدمہ انقصان نہیونیا ا جائے۔

سو - نكولي ارآور ورفت كالما جائي ، اور نكسي مكان كومسماركيا حاسة .

مم -- شرائط صلى بريختى سيعل كميا علية او كسى صورت مين اس كے خلاف قدم نه أشها يا حات .

جوقومی مسلانوں کی بیناہ میں آگئی میں ان کو تام وہی حقوق عاصل مول کے جوعام مسلمانوں کو عاصل ہیں ۔
کیاس سے بہتر کوئی اور تصور ممبوری حکومت کا بیش کیا جاسکتا ہے ۔

عبداکہ میں مشور سے کام میں خام میں خام رکر میں سے بہا قرآن ہی نے نظم دلسن کے باب میں مشورہ سے کام سے کم کی حمیر وربیت میں اس کا ذکر کہا گیا ہے اس کا نام ہی سے کم کی حمیر وربیت میں اس کا ذکر کہا گیا ہے اس کا نام ہی شوری رکھ دیا گیا ہے اس کا نام ہی شوری رکھ دیا گیا ہے اس کا دوروں اسٹر اور حضرت ابو بکر دو نوں نے پوری طرح عمل کیا اور اس کے بعد حب حضرت عمر خلیف ہوئے رہ اسلام وسیع موا تو نظام سوری نے اور لیادہ و معت اختیار کی ل

حفرت آخرنے مجلس شوری کے دو آیوان قایم کے ایک الی اسی قسم کا جسے آج کل جنرل اسمبل کہتے ہیں۔ اس میں تعدا د ترکاء کی اور ملک کے تام اہم مسابل اسی میں بیش کے جاتے تھے دوسرے ابوان میں جونبت آگم ممبروں برشتل مقا ، روز کے معاملات پر بحبث می اور سلطنت کے عال و حکام کے نسب وعزل کا فیصلہ میں اسی مجلس عاملہ میں کیا جاتا مقا۔ جنرل اسمبل کی شرکت کے لئے خصوب دوس کے مسلم عمال ، وران کے نائب مرعوکے جاتے تھے ، بلا غیرسلم افراد کو بھی شرکت کا موقع دیا جاتا تھا ، چنانچہ انتظام میں مقوض کی رائے بھی حاصل کا گئی ، اسی طرح ایک قبلی مدین مرب کا دریافت کی گئی ۔

طلب رائے کا یہ اصدل حضرت تحرکے زمان میں اتنا وسیع موگیا تھا کا زعوف خواص بلک عوام کی رائے کو بھی خاص اہمیت دی جاتی تقی

بور ك كور سرو ب كا تقريب يشيعوام كى رائي كي مطابق موا عما -

اَلْكُرُكُسَى كُورِ رَسِكَ خُلَا فَ كُوفَى شَكَالِينَ بِيوِ عَنَى تَعْقَى تُوفُواْ الْكِ تَحْقيقاتى كميشن مقردكيا جاما اور المُرْشكايت مَجْ يُلِيت بوتى توفواً است ل كرديا جاما خواه اس كشخصيت كشنى بى ملندكيوں مدمور جنائي حضرت سعد (فاتح فارس) كورنركو فرك خلاف و بال كولوں بت كى توانفيں فوراً معزول كرديا كيا ، كوشكايت زياده اہم شكتى -

اصول یہ مناک گورنے خادم قوم ہے ، مخدوم نہیں اس نے اگروہ کسی وقت افراد قوم کا اعتبا و کھو بھیے تواس کوعلیدہ موجانا جاہے۔ ، قرصوبے کے باشندوں سے پو تھیے تھے کے مدا گورنری کے لئے وہ کس کر ۱۴مر و کرتے ہیں اور برخس کو بوراحق حاصل محاکدہ بوری

ىت اىنى دائے كا اظها دكرے -

عفرت بخران خطبات من بعيشه اس بات برزور ديته عقد كوشخص آنا دبيدا بواج اور است آزاد رائ دين كا فطرى اصل ب - ايك باركس خص في شكايتا آپ سه كهاكم " اعتمر و خداسه درد" لوگوں في اسم جُداور كمنى سه روكن جا باقر في فرايا كر است كمنے دوجوكهنا جا استا ہے ، وہ آزاد ہ اصاب حق حاصل ہے كم ججى ميں آئے آزادى سے كے "

اس دقت كوقد ، شام اوربغتو برف الم صديه عجه عات تقاورو بال كركور نرون كا تقريبت كم وبال كم باشدول كي الم در تحق الرفحد تفار اس باب مي حفرت عمر خود البني آپ كونسي اس سيستني دسيجة تف اورا لركسي خفس كوآپ ك فلات شكايت بوقي دره بر ملااس كا اظهار كرسكتا مقا ورآپ ابني آپ كواس كا جوابده سيجهة ته ه

ایک ارجب ابی آبی بن کعب نے آپ کے خلاف جناب زیر بن نابت کی عدالت گاہ میں دعویٰ کیاجب آپ جوابدہی کے لئے وہاں فی قوری کیاجہ آپ جوابدہی کے لئے وہاں فی قرری بن نابت نے آپ کو میں میری حیثیت مون خطآب کے بیٹے ، ناکوار موا اور کہا کہ عدالت کا و میں میری حیثیت مون خطآب کے بیٹے ، نامیف رسول کی نہیں ۔ یہاں سب برابر میں اور تعظیم و نکریم ناجایز ہے .

ت عرکی سا دگی و صافحان مبداری بادجود اس سوکت وجبروت اور عظمت و بلندی کے آپ کی سادگی کا به عالم رت محرکی سا دگی و صافحان مبداری بادجود اس سوکت وجبروت اور عظمت و بلندی کے آپ کی سادگی کا به عالم يا كموجانًا يوخود افي إلى سع دوالكاق اورخود اس كي دهو يرهي كونكل جات .

ی میں زمانہ میں ایرانیوں سے جنگ جھوئی ہوئی تقی اورسائٹ فی سواروں کے ذریعہ سے خبریں روز کے روز آتی رہتی تقیر، تو آپ مرتنہ سے میلوں دور تنہا جا جا کر دیکھا کرتے تھے کے سانٹر فی سوار آریا ہے یا نہیں۔ ایک بار ایسا ہواکہ آپ جنگ کا حال پرجیج ہوئ دوڑتے دوڑتے اس کے سائٹوسا تھ مرتبہ تک پہونے گئے۔

، دورے اس علی مردار قیدی کی میٹیت سے آپ کے سامنے لایا گیا توآپ مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جم کے جب مرمزان ایرانی سردار قیدی کی میٹیت سے آپ کے سامنے لایا گیا توآپ مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جم کے برمہ میں

نىچىچىلانى تىجى ئەتقى -

یں میں اور اس معابرہ بیت المقدس پر وستخط کرنے کے نئے وال میونیجے توموٹے کیڑے کا کرآآپ کے جہم پر تھا اور وہ بھی بوندلگا ہوا آپ سے لوگوں نے کہا بھی کر اچھا لیاس بین کر جائے لیکن آپ نے فرایا کہ ایک مسلم کی عزت لیاس نہیں بلکہ اس کا تقویٰ ہے ۔

ایک بارجب عرب میں قعط بڑا تو آپ کی بے مینی واصفواب کا یہ عالم تفاکہ وہ اپنی بیٹھ پرغلہ کے بورے لادلاد کرلوگوں کو بہون اِن کا اور کھانا طیار کرنے میں ان کا اِنچہ بٹاتے تھے۔ ر

ِ عُوام کی مشکلات سِنْدَ کے لئے آپ کا در دارَ ہ میروقت کھلا رہٹا تھا اورگورٹروں کوبھی آپ نے حاجب و دربان رکھنے کانن

كردى تقى تاكه عُوام مروف آسا في سے ان تك بيرو رخ سكين -

عیر سلموں کے ساتھ آب کا سلوک میں ہم و بحیثیت انسان ہونے کے سب کو ایک سمجھنے تھے ....... عیر سلموں کے ساتھ آب کا سلوک ۔.... اور اوائے حقوق کے باب بین سلم وغیر سلم تفرق کے سخت نمالان تھے حتیٰ کا بنے بہتر مرک برنحبلہ و گیر مبایات کے آیک بلایت آپ نے بیٹی کی تھی کاغیر سلموں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے اوران برکی کوئی ایسا بوجھ نے ڈالا جائے جوان کے لئے 'آفان برداشت ہو۔

ایک بار دوران سفرس آب نے ویکی کلیض غیرسلمول سے جزیرختی سے طلب کیا جارہا تفاء آپ تھمرکے اور یہ دیکھ کرکوائی

الدارين جريه مراور ورا

ان کے زمان میں عیر سلم ون کو اپنے ندیبی فرایش اواکرنے کی بودی آزا دی حاصل تھی اور اگرکبھی ان کی طوت آثار بغاوت ظام موٹ تھے ، تو بھی بہت زمی سے کام لیتے تھے ۔ پنانچہ جب خیر کے ہود یوں اور محران کے عیسائیوں کی طرف سے ساوشیں زادہ ہوئے لکیں تو آپ نے عرف یہ سکم دیا کہ وہ خیر و خران حجود ویں ،وران کے تام اطاک کی قیمت جو وہ حجود کے تھے بہت المال سے اوا کردی ا اسی کے ساتھ دوسری جگہ ختقل اور نے وقت ان کے لئے سفر کی آسانیا ہے جبی پریا کی کئیں اور یہ بھی حکم ویا کہ جب تک بدلوگ ووسری جل اطلینان سے جم نہ جائیں ،ان سے جزیر نہ وسول کیا جائے ۔

سدة او زُکوة سے جو زُم وسول ہوتی تقی دوہ صرف سلمانوں ہی کی اعداد برحرت نہ ہوتی تھی بلکہ غیرسلموں **کوبھی اس میں** برابر کا شرک<sup>یہ</sup>

حاواً: تما

ایک بار آب نے کی عیسائی بھیک مانگے وکیھا توآپ نے اس کے گزارہ کے لئے بیت المال سے وظیفہ مقرر کردیا۔ آئی جب ضیفا

م ادرجهورت

ره دول کونین جاری کرنے کا قاعدہ مقرر کیا تواس میں سلم وغیرسلم دونوں کے حقوق برابر برابر رکھے۔آپ نے جو مختلج خلنے روزوں کی نینن جاری کرنے کا قاعدہ مقرر کیا تواس میں سلم وغیرسلم دونوں کے حقوق برابر برابر رکھے۔آپ نے جو مختلج خلنے رکئ نے دہ سلم دغیرسلم دونوں کی جائے پناہ تھے۔

اد من در مرد مرد بر مرد و من مرد بر مرد و من مسلم اقوام بر برافط الما فرنگس سخا ، حالانک حقیقت بالکل اس سے برعکس ہے ۔ جزیرے متعلق عام طور پر سیمجھا جا آ ہے کہ وہ غیر سلم اقوام پر برافط الما فرنگس سخا ، حالانک حقیقت بالکل اس سے بخوط رہے اور در کی قم نہایت حقیر موتی تھی جس کی اوائی کسی پر بار نہ موسکتی تھی ، ووسرے یہ کم غیر سلم اس کی بنا پرکتنی آفات سے بخوط رہے مؤمت ان نے معاش اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داریتی اور وہ فوجی خدمت کی مذکرت سے ستنی جوتے تھے ۔ اگر کوئی غیر سلم وہنی سے جنگ میں حقد لیتا تواس کا بزیر معان کردیا جا آتھا۔

مرق مفرت علی کادور فلافت بڑے نشات وانتشار کا دور تھا اور قرآ عثم آن کے بعد بعض ایسی سیاسی بجیدگیاں بیدا مؤلی تھیں کہ اس کی بعد بعض ایسی سیاسی بجیدگیاں بیدا مؤلی تھیں کہ اس کی بیٹر زاند انھوں گرد کے ساجھانے ہیں صرف ہوگیا، یہاں کہ کہ آخر کا رفر بہب اسلام نے حکومت اسلام کی صور ایران اور شوری وانتخاب کاوہ دوختم مؤلیا جس کی بنیا دعبدرسالت میں جی تھی اور جو ضلیف آنانی کے زاند میں اسپ انتہائی اور جو ضلیف آنانی کے زاند میں اسپ انتہائی اور جو ضلیف آنانی کے زاند میں اسپ انتہائی اور جو ضلیف آنانی کے زاند میں اسپ انتہائی اور جو ضلیف آنانی کے داند میں اسپ انتہائی اور جو ضلیف آنانی کے داند میں اسپ انتہائی اور کا تھا۔

## مادروطن کے قلاح وہبود کے لئے

بهایت نفیس، پایدارا در هم وار اوفی ولوگاب باران

منظم المعالم وول

اس بہاں جدید ترین طریقے سے طیار کئے جاتے ہیں۔

گول چندرتن چیدوولن منز (پرائوسط) لیشید (انکارپورشیدان کمبی) گول چندرتن چیدوولن منز رو قرامرت سمر

# جديدا براني شاعري كاسياسي سفظر

ر (افعاب اختر)

| ایرآن انیسویں صدی کے اختتام اوربسیویں صدی کے آغازمیں بڑے اہم تغیات اورسیاسی بحراؤں کا مرکز رہائے اور ارائے میں فاجارہ کے استبدادی نظام نے عومہ حیات تنگ کورکھا تھا ، اورلوکوں کے مکراؤں کے ظلم برداشت کرتے کرنے ۔ حصاد میں کا تنگر میں |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعطیلتی ہونیے کیلے۔ جس کا دفر سہور ایرانی شاعر سیدائٹرف رسٹی ہے اپنیم مرتبہ میں اس طرح کمیا ہے :-                                                                                                                                                                          |
| گردید وطن عزقهٔ انده ه ومحن وا ئی اے وائی وطن وائی                                                                                                                                                                                                                         |
| نونیں شدہ صحاوتل و دشت و دمن وائی اے دائی وطن وائی                                                                                                                                                                                                                         |
| پر خردہ شدایں باغ وکل ومردوسمن دائ اے دائ وطن وائ                                                                                                                                                                                                                          |
| A 1 7 4 1 W A F A 1 4 W 1 A W 1 A A 2 1                                                                                                                                                                                                                                    |
| المتری رسی ہے اس مرسبہ کا اصدام نہائیت در دولرب نے ساتھ اس طرع کیا ہے :-<br>اشرق بجزا زلالا عنسہ میج نہ بوید ہر کفطہ بگوید<br>اے وائی بیطن وائی وطن وائی دائی وطن وائی اے وائی وطن وائی                                                                                    |
| اے وائی پرطن وائی وطن وائی دائی وطن وائی مسیرے اسے وائی وطن وائی                                                                                                                                                                                                           |
| ا الترق رشتی نے جس دور کے ایران پر روشنی ڈالی ہے اس وقت عام لوگوں کی زبانوں پرتفل سکے ہوئے تھے۔ انھیں ڈرکھا آ<br>کہیں اُن کوبھی اس نافاہل عفو جرم کی پاداش جس سولی پرچپڑھٹا نہ ہڑے ، لیکن ول سے وہ اس حکومت اور ان لوگوں کے فائے کی<br>مراجہ کی جسم میں م                  |
| کہیں اُن کوبھی اس ناقابل عفو جرم کی یا داش جیر سولی ہر حیر مصنا نہ ہڑے ، میکن ول سے وہ اس حکومت اور ان لوکوں کے خاتے ک                                                                                                                                                     |
| دُعامن کررے عقے۔                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ارآن میں تحریب آن اوی کا آغاز ووسرے مالک مقابلہ میں ذرا تا خیرسے مواکبونکہ ابرا بی ہمیشہ سے اس کاعا دی رہا ہے کہ                                                                                                                                                           |
| جب سب کھے موقع ترجو نئے ۔ ایرانی شاعرہ مروتین اعتصامی نے بڑی خوبصورتی سے درکار بائے مامیں " اس کی طرف اسارہ کیا ہے:                                                                                                                                                        |
| بگارخونین مذیر داختیم نوبت کار تمام عمر نشستیم و گفتگو کردیم<br>به وقت بهت دسمی وعل موس راندیم به روز کوشش و تدمیر آرزو کردیم                                                                                                                                              |
| به وقت بهت ومعی وعل مهوس راندی به روز کوسشش و تدابیرآر زو کردیم                                                                                                                                                                                                            |
| عبت به به نفت دیم داد آز و بوا مرسمی کرد بدیم و بمچورا و کردیم                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |

له سیدا مشرت الدین الحسینی لنشاری در در تقدیم بیدا بوئ تقد سندهای می جب مشروط کا تیام علی جس آیااس وقت سے روز نام آنیم خال ا کے جیر ہوگئے ۔ انھوں نے اپنی تحریر و تقریرے ایرانیوں کی مرده رگوں میں نیانوں دوڑا دیا ہے خرعر میں دماغی تواندی میں خرابی آنے کی موجد عقران میں زخرگی کے آخری ایام کموشنشنی می بسرکرنا چاہ ۔ انھوں نے "خطاب بہ فرگلیاں " سبکیں وطن " ترازیجاناں "معدور فرمیدی لیسے امیداست " ابران کیر حبیبی قابی قدرنومیدی لیسے امیداست " ابران کیر حبیبی قابی قدرنومیدی لیسے امیداست " ابران کمر حبیبی قابی قدرنولوں کی تخلیق کی تھی۔

شه بردين اعضامي كي ولادت سلواب عي طران مين بدئ - انگرزي عوني فايسي مين قدرت كالمر عاصل ب - شاعري كان اده ترموا وافلاتي اور العاد ب - انداز بيان مي دلكش ب مشبور فعلول مين كار إن ا اور اندرز إن من "كاشار بوتاب -

چوناں زسفرہ بر دندسفرہ کسسر دیم ، چوآب خشک شداندیتہ موکردیم بابنیاآزار مونے لگا توان کی بھی آنکھیں کھلیں ۔جب گردونواح کی ونیا جاگ اٹھی توانعول سے محسوس کیا کو اس طرح راته رکوکر بیٹے رہے سے کام نہیں جلے گا۔ یہ سوچ کرانفول نے بھی برداری کے لئے انگرائی بینا مشرق کیا۔ اسلم میں آفائے إُذِى ابكُ نظم " ايرانيال ايرانيال "كا ايك شعرطا خطه مود -

مهروطن افسايد شدكمزار دطن ويرا دشد شدخوار خاك باستال ايرانيال ايرانيال پردادد ابنی نظم در ریخ رسیمی ایرانید ا کوخواب غفلت سے بیداد کرنے کا کام الماع، ویل میں کچ شعر احظ موں :-

برخيز زخواب وقت تنك الست بشتاب كدروز زم جنگ است بل شيشه من مجميم شير الركيوم إر بندسي دير انجتاب که ترسمت رسی ویر سیسست دمهم در نگ است برخيز زخواب وقت تنك ست بوش آن اِشد كه تيني أِزيم ، الدر سكار سد فرا مريم ،

شمن دون سرخ سازیم و چند است کرتیک در دیگ است ، برخیز ز واب وقت ننگ است

اس وقت ایران سیاسی کشکش میں مبتلا تھا ، مغرب ومشرق کی سام احی طاقتیں و بال بنا افترار تا بم کررمی تعین - اس کاوم الله النعيل ايران سے كوئى ہمدردى متى - بلكد ال كامقصد يد مقا كمسى فيكسى طرح و بال دينے قدم جاكرتىل كے فيتمول برقابض بائی ۔ اسی حرص وطمع سے ان بیرونی طاقتوں نے ایرانی حکم انوں کو برطرح سے اپنے جال میں سچا منے کی ترکیب کیں - ان کو ڈیا ایک الما ایمی اینعیش کوش شہروں کی سرکراکے ابنا ہمرد بنانے کی بھی کوسٹ شیں کیں - اس کا نیتجہ یہ ہواکہ اُن کے حالیم مارم دران اوربیگان کافرق معول محر مشهورشاء و پردین اعتصامی نه " اندرز بائے من" میں ایرانیول کو دوست اور من میجانے کی تلقین کی ہے :-

بناس فرق دوست زوشمن بحثيم عتل مفتول مشوكه دربس سرحيره حيره إست

زئگار باست دردل آلود گان د بر، برای جامد را نتوان گفت بارساست ادران است است است است است اسرال بن داری بری قریس قرض کے کرانی داری بیش و آرام پرخرج کرنا اپنا اصول بنا ایا تھا۔وہ ن إردرب كي سناحت كے لئے گئے، ليكن حرف اس لئے كو و إلى كى مجبنيوں كے حسن سے الكھيں روشن كري اور بعثان فرنگ بهلوول سے اپنے دل کوببلائیں۔

ایرانی عوام فاموش خرور سے لیکن ان حالات سے بے خبر نے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نے تجارت کی طرف حکومت کی کوئی توج ہے

ا مرزا براہم فال پور داود دی مار منت میں بیدا ہوئے تھے ، تاجروں کے فائدان سے تعلق رکھتے تھے جنگ معلم کے دوران کی ملاجمتى من قيام كيا يهم والمان والس بوئ يستواء من مندوستان آئ اورتقريبًا بين سال كد مبتى من رهكر بون روان موكك اللين قيام كي وج سے جرمنوں سے حبت كرتے تھے ليكن ايران اور ايرانيوں سے بھي بے حد عبت منى -ل ينام ال الم على عظيم سع منا ترموكهم يقى . اجهان باتی است آزادی المران زنده باد غیرت مردان تبریز وصف بان دنده باد بهت والای سربازان گیدان زنده باد برشت شد الرشعراش تشکرستان آفرین بهت وال صفا بان آفس بین مین بریمت ایل صفا بان آفس بین

شوا، مام طورسے بڑے مساس ہوتے ہیں۔ ایرانی شعراء سے بھی ضبط نہ ہوسکا انھوں نے اپنی شاعری میں جنگ ور باب کا میروسنان کوجگہ دی ۔ اپنے نغموں میں کل کی مہک اور ملبل کی جبک کی جگہ توپ اور بندوق کی تھن گرج بھردی - ملک کے گوشاگرش

انقلاب کے نعرے لمبند مہونے لگے۔

ایرانی شاعروں فی اپنی شعله نوائیوں سے ابنی ہوطنوں میں مذبہ انتقام پیدا کیا بیانتک کو آخرکار سی میں امرالدین فاج کولی کا نشانہ بننا پڑا۔ اس کے بعد مفلفرالدین شاہ قا چارتخت نشین ہوئے، توجمی حالات وہی رہے، انفول نے بھی اورپ کا سرویاد سلسلہ اسی طرح جاری رکھنا چا ہا، فاقی عیش و آرام کی خاطرد وسرے سالک سے قرض بھی اسی فرافد لی سے لینے کی کوششش کی اور ایرانیہ سی سے سے کی ماری سے منا میں میں توجہ میں آجانے سے جورا ملک ایک طرح سے منا میں کہ ردگیا۔

ائترت رشتی نے اسی کیمنظریں یہ اشعار کے ہیں :
بیں نہ برو نام کل از واہم ۔ ہرگز ۔

برمنظرہ قصر زرا نرود و مطلق ۔

بنشتہ درایں بوم ودمن زاع وزعن وائ ۔

اے وائی وطن وائ

الثرق رشق دوسرى ملكه الميآن كي خطبت بإربية كا خيال ولات موئ كمت بين :الثرق رشق دوسرى ملكه الميآن كي خطبت بارسية كا خيال ولات موث كمت بين :اخراب ايران كابوده عائم إلخنت ممتى بين وي بين وي خوق خفلت ما مركمي

اسى شاعرف اپنى نظم" بحران كائينه" ميں اس وقت كى ، حول برروشنى دا لى سے حب اجنبى ايرآن كى طوف بيشيقدى كرد بات

له مك الشعراء بهار كاب والم محقق قال ب عشف عين مستهدين وقادت مول اور طهوا يجيس طبران من رحلت قراقي بهارف كزشت نفست صدى من الماأ تقريه اوب اورساست كي دنيا من ايك انقلاب براكرديا نفا -اتهوار في وطن بيستى كانتمر كيواس انداز من جيطاك بودا ايران وجدكرف لكا - دوباروطن سنا هي كمربها رطى خده بيشا بن سه الدصعوبيون كا مقابل كرت رب اور بيصعوبين ان كي بائه استقلال كو تزئيل كرف من جرى طرح المكام رمي - بنها كام الله المناه والمام والمام من وطن من " والكرابول " وغير كا شارم والمبع . عائے ببل مسكيں درجين كلاغ آمد جائے إدة شيري زمروراليغ آمد باغ بال بالمِنْكُر ، منبي به باغ آمد بهرخور دنِ انگورخرس تردِهاغ آ مر جتم و گوش را روز من کساری نمیت درجبب ایس کشتی نور رمتنگاری نمیست بارنے می " وطن من" میں ایران کی برا دی پراس طرح اظہارافسوس کیاہے:-اے باغ گل و لالہ وسمرو وسمی من دوراز توكل ولالدوسرووسمنم نميست البرية شود ناله نه بيني تبرن من ازرعج تولاغرشدام حيل ال كرمن

نُرِق رشق معى ايرآن سے أس كى بہارك لط جانے پرسوال كرتے ميں :-

اے باغ پرشگوفه كل و ياسمن مير شد آن نزمت وطراوت سرووسمن ميشد برماشقان كتة مزاروكفن في شد گريال بحال زارتومرغ موا وطن الميكس وطن غرب وطن بے فوا وطن

عراں زمیست سکرت اے اور عزیز کونعل و کنج وگوہرت اے اور عزیز شدفاک سرو بسترت اب ما در عزیز کو با دو گان تو زغمت ور هزا وطن بےکس وطن عرب وطن نے نوا وطن

ایران کی اس تباہی سے متا نر بوکرعوام بھی و ہاں کی حکومت کے قبلات موگئے اور اینموں نے مجبوراً حکومت مشروط کا مطالب ا - چاك عوام كا يه مطالبه جايز تفا اس ك اسم منفقه طور برعوام كي حايت حاصل مؤكّى - مجبوراً مظفر الدين شا و قاعا ركود المور كوايان مين جمهوريت كي منياد ركعنا برى - خيانيد استرف رضى لكمتاب:

\_\_ ملكت مشروط مثير شكرى كرديم جهى كار إمضبوطات -

لیکن عجیب ات م کوجلس سوری کا قیام بھی عوام کوملئ نکرسکا عنواع میں مظفرالدین شاہ قامار کی وفات کے بعدا ك كے ملى شاہ وارت تخت و اراج قرار إلى ملكن شہنشا ميت كے احل ميں نشوونا إن وال اس فرانوانے پارلى منٹ محافقيالا ل اندازی شروع کردی اور کبس شوری ایک بدمعنی چیز بوکرره کئی- انترت رشتی ف اپنی نظم" بحوان کابین می اس کی طوت شارہ کیا ہے :۔

بست مت شسالخِلق بإرلمال دارند هم باآسمال عدل بست ربیمال دارند إزْ برج مي منم علق الا لمال وارند اندراس ببارستال كعبه المال وارند كار لميت مظلوم فرآه وزارى نيست درجبین این کشتی فرر رستگاری نمیت

كابين كا بران ادر ايران مي يهيل موت انتشار كانتجر بواكمكومت اورجوام ك ورميان اختلافات يرهن لكي مكومت اور نٹ کے تعلقات فراب مونے لگے ، ایک وہ مرے کوشک کی نگاوسے دیکھنے لگے اور ایران ایک مریض ماں بلب ہوگیا ۔ فیل کے رمى اسى حالت كإ اظهار كميا كلياب :-

- جن مريض محتقر ملکت از جارمودر مال نجران وخطر\_\_\_\_ \_ درد ایرال بے دواست إمينين وستوراس رنجوره بجورا زشفاست

| زيم سيبت آه آه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امني في من المناه المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پوسته برستوندی می ایز رستون در این                                                               |
| تومراورا مسبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مرکسی بامرکسنی سم است و برخواه است و معد<br>چول مقیقت بنگری بم این فعطا بم آن خطاست<br>سه در م                                       |
| دردايان عدايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م مقيقت بنگري تم اين فطاتم آن خطاست                                                                                                  |
| تنا ہی سلسلہ بٹروع ہوگیا۔ مالات روز بروز کمٹریے ہی چلے کے اورا کے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آخر کا را ملان میں تمشد د کاعل دخل موگیا قتل وغارت کا لا                                                                             |
| کیا شاع کیا ادب کمالیڈر سرخص حکومت کے ظلم وستم کا نشانہ بنا کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لومت في شايد سوم رجون من 19 يم أو ليمنيط يركوله ما ري معي كي .                                                                       |
| جلاوطن كياكيا - مرزا جها نگيرخال مدبير روزنامه" صنور أبهرافيل "موتانيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يلِ مِن قيد كميا كميا توكسي كونفاربند يمسى كو بيعالنبي كا حكم موا توكو ئي                                                            |
| ال تختيول من اضافه مواكمياً ملك كاجوش مجى اسى رفقارت برطقار الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و مکم سے" باغ شاہ" میں موت کے کھاٹ آبار دئے گئے کی لیکن جتنا                                                                         |
| فارسى اخبارات فيجى برى امم قدات انجام دين توبيض اخبارون بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | د المسلسليمين ايرآن اوربيرون ايرآن سے شابع جونے والے                                                                                 |
| رسلسله کے الاحظہ جول :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محلس" و حبل المتين "برمقدم بجبي علايا كيا-مندري فيل اشعاراه                                                                          |
| طلائف الدين رسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "صورات دردميع سعادت " ورومير                                                                                                         |
| media 1 . 11.10 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لا مجلس" وتعجبل المتين" سوئ عدالت ومها ست                                                                                            |
| ما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الدروان عمر الله والمالية المالية المالية                                                                                            |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ای <i>ن جرایر تیچوشیبو ر و نفیر د</i> گ <b>وناست</b><br>مهنرمونیدادی کست به با در در طور می می می                                    |
| رعلی شاہ کے فرزند احمد شاہ کو بارہ سال کی محرص ہی ایرانی تخت و تاج کا تقریمی لائے گئے تھے :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امر فار ملا کا محکم اس تو ایران سے فرار مونا برا اور موام نے تھے<br>کمی موران در کی میں بیٹر اربید استون سے مونا برا اور موام نے تھے |
| محريمين لات تقطيعه :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الک بنا دیا۔ مندرجہ دیل استعارات سپر منظر سے مساہر ہو رصبط                                                                           |
| درنگر عالمی دیگیر نگسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
| ورنگر عالمی ومگیرنگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
| رام تت شاه احمزام تست الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| ورنگر عالمی دیمرنگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | درمجامد خویش راهم نام سیمی برگر _                                                                                                    |
| درصاں نخش بہت برجباں "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وا وخوا بي كن دراي جول نوست يروال                                                                                                    |
| درنگه عالمی دمگرنگیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خوتش را والاتراز دا را و استكند رنگير                                                                                                |
| ى كى مددس ابني كموس موسط اقتدار كووابس لاف كى كوست شى كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | احدشاه کی تخت سنبنی کے کچھ عرصہ بعد محرفای شاہ نے روس                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميلن انس ميں اكام رہے -                                                                                                              |
| رد دوسری طون برطآنیه _ بوری دنیا انصی دوبلادل می منتم مولی می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سطله! وهم بين ميل جنگ عليم حير انگي - ايک طرف حرقمني تنها او                                                                         |
| فع اور کچه برطانیہ کی - آخرکار برطانیہ سے ہمرددی کا مذب انا برصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ایوان میں بھی رائے عامراک ایتمی - کھ جرمنی کی حایت کر رہے ت                                                                          |
| عوام اس معابر مك مخالف كق _ شعراء في محاس كى مخالفت كى -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> 1919ء میں برطانیہ اور ایران کے درمیان ایک موار و مہگی </u>                                                                       |
| د ۱۱ ماد د م | پروین احتصامی کامندرج ذیل شعراسی طرف اشاره کرر اے:                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چهدنامه نوسشتيم امرمن خمن ديد                                                                                                        |
| که انتحادیہ بود ایں کہ باعب د و کمردیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                       |

الله صوراترافيل شدهام مين المرآن سے تكلنا شروع بوا تفاداس في وام كے وَبنوں مِن وسعت بِدِاكر فى كافى كوشش كى تى -كله " مجلس" في بين صورا مرافيل" اور" ايران نو" كى طرح اہم خدات انجام دى تعيس -طله " حبل المتين" سافيداع مِن كلكة سے تكلنا شروع موا تھا -

اس معاہدے کے قلاف عوام کی عام بہزاری سے روتس کو ایرانیوں کی ہمدردی ماصل کرنے کا نادرموقع باخد آیا۔ اور الله مين روس وايران ايك دوسرے سے دياده قريب آگئے۔ ليكن اس دوستى كے معاہدے پر دستخط مونے سے بانچ روز قبل ر رودی <u>۱۲ ۱۹ ۶</u> کو ایرآن کی کمزور اور مترکزل حکومت کومعزول کرد پاگیا اور کونل رضاً خال قزوینی کووزیر حرب بناد پاگیا وه رور اس عبدہ پر برقرار رہنے کے بعد فوراً ہی وزارت علمیٰ کے بد بربیو محلے اورجب احدِیثا و ای و تحت کو خریاد کم کرایران سے لاً و الما الما المعلى موسم مهارس ميط مبلوى مكرال كى حيثيت سے أن كى رسم الجيوشي اداكردى كئى - إوران كے بعدان كورف اشاه-اس وقت سے موجودہ رنانہ تک ایران میں نہ جانے کتنی وزار متی بنیں اور فروغی کی وزارت سے منوجیراتبال کی وزارت تک کتنی دلیاں ہوئیں -اور آج مجی جب ہم ایران کی شاعری کے سیاسی بی منظر کا مطالعہ کرتے ہیں توجمیں اس میں بینی کا سراغ مشاہ ور ملم ہونا ہے کہ ایرانی آج میں ایک اچھی جمہوریت کو برسراِقتدارلانے کے لئے عدوجبد کرر اے ۔ سیکن اب بیلے سی فشتریت اورزبرالی م دائی ہے۔ اور وہ رمنا میں نہ جامعے تھی کیونکہ اب پہلے کی طرح وہاں انتشاری کیفیت نہیں بائی ماتی اور نہ بیرونی طاقتوں کا بطالمرابی

دوسری وج زبرای اورنشتریت کختم موجان کی بیدے که ایرانی بهیشدس نفاست بیندهون بیند اورنفر موشر باکا شیرار باہے-ہے جب ذراسا موقع متاہے تووہ بڑی خوشی سے ان چیزوں کے دامن میں بناہ کے ہتاہے ، اور مانظ کی والمان شاعری کے ہر مرمعرصہ بم اللا سے سروصنے گلاہے۔ خیام کی رہاعیاں اور آن کا بس منظرا بران کے دل وواغ برمری طرح جما ما آہے۔ ایرانیوں کی اسی شریدی و بجولیت سے برجم جوکر ایٹرون رشتی نے بہت ہی سخت طنز پنظم " خطاب یہ فرنگیاں" کہی تھی۔ ذیل میں اُس کے چند بنظم ا

ا فرنگی از شا إوآن عمارات قشنگ افتاح کارخانه اختراعات قشنگ ، ما دب تحرير كردن آل حبارات قشك جبل به واشور وطوعًا تحسّ وتبمت ال است فواب راحت عيش وحشرت ناز ونعمت ال است

لل دينيا ارونجش رنج و راحت محنت است توش اونيش استيسو دش دردوشرب خرباست اندرآن دنیا سرور وعیش ولذت ال است اس فرنگی گراز این ونیاشا را لذت است

حوروغلمان باغ رضوان ناز ونعمت إل است

اس وقت موجده ايران كي شعراعام طورسي " غزل" كي طون إيل بوهيك بين جس بين " غم جانا ل" اوردعم دورال" كالحسين

امتزاج إلا جا مامي . ہے تو یہ ہے کہ ایرا بیٰ کسی وقت بھی جذئہ حسن پرستی سے غافل نہیں رہے ہیں ۔ ادیب لیشا وری حبفوں نے اپنی نظموں میں جذئہ والی پر کسوکرایانیوں کے دلوں کوگرا دیا تھا۔جب عزل کہتے تھے تووہی پُرا نارنگ موتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے انفیس معشوق کاجمال نظر آتا تھا ا

لارخ کی بے انتفاقی سے اُن کے سینے میں بھی داغ بڑھا تا :۔

بهر کی کروم آن جسال می نگرم اگرامان دبد امشب فراق تا سحرم كرفت عرمه عالم جال طلعت دوست سحرببيت نشيمت بمزوه عال سيرم

ا و الدولم كا الم الم present & present ) كيسفونيره وسيدكاب برنش وينورس برس من 19 مير من مولاً -سله ایوان مجلس کے اہمی نئے انتخابات ہوئے تھے اس میں منوچ براقبال کواکٹریت حاصل جوگئی تھی کین شاہ ایران کے ذراسے شبر برمنوج برکوابنا استعفاج ش کمرنا بھ ابرا زنوان الفاج شهر من وزيرصنعت مقرد بهت تع وزارت فلي برقاير م هي بي -

چنال نهفتم درسيد واخ لادرخ کشرونني البالب زنون ول و مكرم یہی مال مشہورسیاسی شاعر علامہ بہار کا ہے جعوں نے اپنی تخریروتقریسے ۱دب وسیاست کی دنیا میں انقلاب فلیم براکردیا تھا۔ لیکن جب وہ بھی کے دبرے لئے سیاست سے فرار ماصل کرنے کی کوسٹسٹس کرتے ہیں تو محبوب کے تصور بھی میں بناہ لیتے ہیں۔ ماجي كرنسارا بحم جُنت به إست از بارهُ سنَّ شرف اندوزدو دكر بيع خوامی کر شوی در مناستاد زاد در کمتب دل عشق بیا موزو دگر میج فوابد بدل عرمب آر از بهمه ركيتي ديدار رخ يار دل افروزو دكريم

امى طرح آزآدَ جدانى كى غزلول ميرعيش پرتى اورمكن پرستى كا جذب الماحظ ميو : ـ

كردش إغ وتاشك مين ديدن كل. بيتوا بروكل اندام چه خوا بر اود ل آير و مرنشا سد ز قدم بإ دصبا مركوبي ازجانب معشوق خبرلي دارد وقت است كانتفت شورك وكر الكيزم طرح وكر اندا زم منك وكر آميزم توفيرت نوان من حمرت عشاقم في فرادم وشيني استسيرين و مديرم الماد تونبشيم برگوش كربشيم از شوق تو برخيزم برگاه كر برخيزم

مردا کی فال ریجاں جونبردست ارکسی شاعر تھے انھوں نے بھی ادی فلے ورلیت ادرا بنی بوری ترقی بیندی کے اوج دجب

خول سرائی کی ہے تواس طرح :-

موت برستان بنگردوس مرویم انوام را بت فانه با ویران کندوس زندا صنام را بددبريم والامراك المعشق إ زان جال عدر وريداندرجهان اي عامل الامرا

فواسى كدكارآسال شودري آئ سرس ازنيك بر

عائنت زمر برول كندسودات ننگ و نام را

اب غمام جوانی کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے جن کو ایران کا حسرت موبائی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان دو وں کے کلام اور علی نندگی میں بہت کہری مشابہت بائ جاتی ہے ۔ اگر اِن دونوں میں کوئی فرق ہے توصون اتناکہ اضوں نے آزادی کے بعد سیاست سے کنارہ کرس تفا اور مرتب آزادی کے بعد میں ساست کے مردمیواں رہے ۔عز لیس دونوں فرمیں دو فوں کا رنگ منا جلتا عمیات ان دونوں کی شاعری پراٹرانداز د ہوسکی ۔ قیدو بند کی صعوبتیں دوموں نے برداشت کیں فالم وستم کے دونوں ہی شکار رہے الیکن

غزلیں ہمیشه مسکراتی و گی ہوں نے مندر کے دیل شعر طاحظہ ہوں :۔ کو بند کہ باغ ارمے ہست بعب الم گرمست رخ تست و گرنہ ارمے نیست نباغ دیدہ و نہ باغبال تواند دید، کی کے کر درنظ عندلیب می آید،

علاج شورش ديوانكان عشق غمام کیا زوانش وهقل اوسی می آید

میکن اس سے انکارمکو انہیں کو باینہدوہ اجتماعی حالات سے بے جرنہیں ہیں اور معاشی وسماجی مسایل برم ابراظہا رخیال

# فها بحارث برایات هی نظر (در سیکیم احد میکیم)

" بها بعارت " سے وہ جنگ عظیم مراد ہے جو اٹھارہ دن بھی قوم " گرو " کے سردار" دُریودهن " اور قوم" پانڈو " کے سردار گیرجشر" ، درمیان کسی زیاد تھی میں جاری رہی ۔ یہ دونول" شکنتلا" کے درمیان کسی زیاد میں چپازاد بھائی بیان کے گئے ہیں جب اب میں یہ تقدیم جنگ بیان کے ایک بیان کے گئے ہیں جب اب میں یہ تقدیم جنگ بیان کما کیا ہے اُس کو بھی " دہا بھارت " کہتے ہیں ۔

اب میں بی تصریم جنگ بیان کیا گیا ہے آئس کو کھی "حہا بھارت" کہتے ہیں۔ یُسکل موجدہ مہا بھارت ایک خیم شنوی ہے جو اٹھارہ جلدوں اور ایک میمہ برشتل ہے۔ اُس میں ایک لاکھ شلوک ہیں، تعدا د نعار کے لحاظ سے دُنیا بھرمیں اُس کی ہم بلّہ کوئی شنوی خیال نہیں کی جاتی۔ سب میں بڑی بارصوبی جلدہ جس میں جودہ سزار شلوک ہیں۔

ب سے بھول کیا ب سر صوب ملدے اکس من مون تین سوشلوک میں -

اس کتاب کے کمل قلمی نسخ بورتب اور م تروستان کے کتب خانوں میں موجود ہیں اور چھپ مبی چکے ہیں۔ اِن ننوں میں شلوکول کی اوکی مبنی پائی جاتی ہے اور کہیں کہیں عبارت میں مبی فرق ہے لیکن یہ اختلافات اہم نہیں اور اُن کی وجہ یہ نویال کی جاتی ہے کعیش نسٹے شالی ہند یں اور بعض جنوبی مہندمیں مرتب موسے میں -

نگ فظیم کے متعلق تحصیوں کی ابتدائی تدوین کے زمان سے کئی سوسال کا ماس کتاب میں اضافے موتے رہے ہیں۔

الله المرب كوب كسى كما به مي صديول بك وقاً فوقاً اضاف بوق رب جول توسلى كماب كوكسى ايك مسنف سے هسوب نهيں كيا باركا - بهروال يرمعاوم نهيں كه اصل كماب كا مصنف كون ب اور اضاف كس كى تصنيف اين - مها بهارت كى آخرى جلدي مها يكيا باركا - بهروال يرمعاوم نهيں كه اصل كماب كا مصنف كون ب اور اضاف كس كى تصنيف اين - مها بهارت كى برائيوں اور كوش تها يكي بروگ و يا من الله والله الله والله وال

واقع و المعلى ال

بندوستان کی قدیم ترین لفنیف رگوی ی جن بی جربزاد آخدسوسال بلیسے سے بنیز کے زمان کی تصنیف ہیں ۔ اُن میں بہت س آریانی اقوام کا ذکرے لیکن کرونام کی سی قوم کا ذکر نہیں ہے اور نہ پانڈوول کا۔ حالانکہ رگویری زمان میں بی فاتح قویں دریائے سارسوتی أس عاق ك بهوغ جل تعين جودريائ مزكورا وجمناك ورميان واقع ب-

محققین فرنگ کے نزدیک رگوی کر دوین کا زا دیجی صدی قبل پاہے ۔ غائبا اُسی زمانہ کے اردگرد" کیجوید" کی تصنیف و ین عمل میں آئی ہے ۔ اُس کے جغرافیہ میں مشرقی علاقے (بہآر وغیرد) اور دو آب شال ہیں ۔ بعنی جب کیجروید مرتب جواتو آرید اقوام نگال رود آب کی طون مجیل جگی تقییں ۔ در اے سارس متی اور جمناکے در میان کا علاقہ اس وجہ سے "کروکشیٹر" کہلایا جانے لگا تھا کہ وہاں قوم کرو وحقی ۔ چونکہ اب برجمنی اقدار قائم موجلا تھا اس کے اُس علاقہ کو برجم ورت ، بھی کہتے تھے ۔ اُس کے آس پاس نیجے کی طون اور مشرق کی جانب آل قدم آبا دیتھی اور مسی ویا دو اور اور متھواسے دوار کا تا بھیلی مولی تھیں ۔ لیکن اس قید میں جی اور پاتنی کی کتاب صرف و خومیں بھی قوم پھو کا فکر فہیں ۔ البتہ مہا بھارت کے جندنام پر مشترط ۔ وجرت را شرط دغیرہ دونوں کتا ہوں میں ضرور پائے جاتے میں جس سے معلوم ہوتا ہے ووکسی انگلے زمانہ کی مبانی بہا بی سے بیات میں میں مرتبہ بانڈو اور پانڈووں کا فکر آیا ہے ۔

رگویدی بجنوں میں مبت سی الیسی جھوٹی بڑی کھا ایُوں کا ذکرے جو خود آریائی فرنوں کے درمیان دا فلد کے وقت سے دریائ مہتی کے پار بہو پختے تک ہوتی رمتی تعیں ۔ ایک جنگ کا نام دس باد ننا ہوں کی جنگ عظیم ہے ۔ یہ لڑائی دریائے راوی کے کنارے قع ہوئی تھی ۔ ایک فرق چندا قوام میرو ، یا دُو ۔ دُرُسیو وغیرہ برشتل متھا جو راوی کو پار کرکے اس طرف آگے بڑھنا چاہتی تھیں اور دمری طرف فرق ترت صوف اور اس کے حابتی تظے ۔ ترت شوکے راج شواس فرحلہ کو ناکام کردیا ۔

ایک اور جنگ کا حال رکویدیں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ توم عقرت نے جو اُس ران کی ایک مشہورو معروف قوم تھی، قوم ہی ۔ بت سے برجرہ معانی کی۔ رشی وِشُوآ بِرَنِے حلد آوروں کے لئے دریائے بیاش اور دریائے سلیج کو اپنے منتروں کے زورسے بالی باب کردیا تھا

يكن رشى وسينته في دا مِرسداس كي حايت من اس حلد كو بعي ناكام بنا ديا-

مالات مذکورواقد جنگ سے متعلق کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک توسی کم جن الوائیوں کا رکوید کے بجنوں میں فکرہ اسمیں میں سے سے سی جنگ کو جنگ موجئگ سے متعلق فاری سے سے سے جنگ کو جنگ کو جنگ ہو گئا جا مدہ بنا دیا گیا ہے۔ یا کوئی اور جنگ رکویڈی زانہ میں ہوئی ہوگی جس کے متعلق فارگا منظمیں سی وجہسے رکویڈ میں جنگ کو جنگ جہا جا آرت کہا جا تا ہے وہ رکویڈ گاجنوں کے زاد کے بعد واقع ہوئی ہے۔ بہر مال کوئی صورت ہو تقفین فرنگ کے نزدیک بھی بلا لحاظ تفصیل قصد جنگ عہا بھارت کی بنیاد میں ماد شر جنگ ہے، جس کے متعلق نظمیں اور گیت لوگوں کو یا دیکھے۔

ی مدیم ماور بہت ہے ہی سی میں اور یہ ووی و براسے۔
اس سلسلہ میں اس قدراد رعوض کرنا ہے کہ گویری زانہ کی قومیں کی وید اور مہا بھارت کی تصنیف کے زانہ انک بہت کھ ول بدل چکی تقیں۔ منٹا ابھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مشہور رگویری فرقہ کا نام بھرت تھا م بھارت ورش اور مہا بھارت ا اسی گروہ سے مسوب ہیں۔ امتداد زانہ کے ساتھ یہ قوم بھی رنگ بدلتی رہی جنانی کی گروہ وغرو میں جس قوم گروکا ذکر ہے وہ اسی قوم معرت کی ایک شاخ تھی۔ رہی قوم بنجال قواس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ رگویری زانہ کی ایک قوم کروی ک

سے مسوب کھی۔

زائد وقوع جنگ حما بھارت ماند وقوع جنگ حما بھارت مندوستان میں کب داخل ہوئیں۔ اگراتوام مذکور کا مندوستان سے ان اس امراتوام مذکور کا مندوستان سے از فی معلق ہے یا دوسن میسوی سے مزار دوم زار سال مبتروار و ہوئی تقیی تو اسی مت کے اعتبار سے جنگ مما معارت کے زائد کی نسبت قیاس آدائی کومہت کنجائیں ہے۔

مبالغة آميز بيانات كونظراندازكرت موسة واكر الترى بيشاد ابنى تاريخ مندمين بيان كرت بين كراكرم وبها بعارت كابهت كم حقد محض افسانت مين كونى شك بنيس كرجنگ بعرت حزور واقع مونى تقى - نيزيد كراس جنگ كاپندرهوي صدى با ورترهوس صدى قبل سيح كے درميان كسى زانمين واقع مونا قياس كيا عاسكتا ، معظم مرتمار اينى كتاب مندو تاريخ من ظامر ہں کہ یہ اوا فی سے ای قرمبرو دسمبریس ہوئی تھی ۔

مققین فرنگ کے بیانات کچرمخلف ہیں۔ اُن کے نزدیک آری اقوام کے مندوستان میں داخل ہونے کا زانہ اِرهوی معلی ے کے آس پاس کا زاندہے - اگراس زان کووسعت مجمی دی جائے تو بقول پرونسسر کی ون پندر صوری صدی قبل سے سے نهي بردها يا عاسكتا - بروفيسرموصون كى رائ مي مي كوئى ديسى جنگ عزدرتى جس برقصة جنگ دما بعارت منى م - أن كافيال ي جنگ غالبًا وسوي صدى قبل ميم كي لك عبك موئى م - ايني اس دائے كى ائد ميں نجل و كودلال كاي دار و يعبي كو في ورکے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کر گرو اور نیچال قومیں بروید کے زمانہ میں متحد موجی تعیں - ابزا ان دو توں قوموں کے جنگ کا کردید کی تروین کے زمانہ سے بہت بیٹیر کا ہونا چاہئے بیض فریکی مصنفین کی رائے میں اگر یہ جنگ ہوئی ہے تو اس کا ناز دف ور ایک در كے بعد كاكوئى ايسا زمانہ مونا چاہئے جب اصلى فرقے كرو، بنجال وغيرہ تومول ميں تبديل موجيكے ميں اورمتھرا، بنايس او دكروكنيركا ومقدس ومتبرك قايم موجيكا بعيلي مزارهوي فوي صدى قبل سيح كر بعدكاكوفي زانر

اب در ابحارت کی تصنیف کا زمانه مولی تقی و ساحب موصون مرد بهان کرت بین کو اسی تمانی ویس رسی وقت کے وقت ویدوں کو ترتیب دینے اور پرانوں کو تسنیفت کرنے کے بعد حالاتِ جنگ پہلے آٹھ سرار آٹھ سوشلوکوں میں اور جدکھ

یں سرارشلوکوں میں بہان کردسئے ۔ وایس کے انفوی معنی محوظ خاطر رہیں -

واكو ايترى برشا يه مهكرك مها مبارت كي تعنيف كا زاندمتعين كرنا بهت شكل ب انداز يواي برميان كرية وي كروس كام وكا لیف غالبًا ساقیں اِجھٹی صدی قبل سیع سے شروع موئی اور سی عیسوی سے دونین سوسال بعد تک اُس پرمتعدد بارتظم ای جوتی وی

ركنيتيمين أس كي ضخامت مين اضافه وقار ما-

پروفیسروتیر کی دائے میں بر کتاب سن عیسوی کے بعد تصنیف و مدون مہدئی سے کیونکر علاوہ دیگردلایل کے شرکا وجنگ میں جاتا ہوں ، انوں وغیرہ کا ذکریے ۔ صاحب موصوت کی تحقیقات کے مطابق ' پانین' کی کتاب حرف و مؤم مہا مبارت سے پہلے کی ہے ، چھک کتاب خکور می صدی قبل کے حقید افرمیں مینی تقریباً سکندر کے طرح زانے آس پاس تصنیف موئی ہے اور اس میں کتاب مہا مجارت در استان ہونا نے مروفیسرموصوف کے نزدیک دہا بعارت کی داستان ہونان مکومت کے دور کے بعد سی کے زاد کامنیعت

يه امرتسليم مشده هے كي بركتاب بشكل موجده كئي مرحلوں ميں مرتب جوئى ہے يروفيسرميكة ونل ان كي وضاحت كرسة وسر بال كرية بي كما بتداءً كسى شاعرف متفرق إدكا ينظمون اوركيتون كواكتما كريج بنك مها بعارت كا ابتدائي واستران مرتب كى-نیزوک ابتدائی قصد جنگ اس طرح بران کمیاگی تفاکه کرو برا دران حق کجانب تھ مگر دان وول کی مالا کی اور فریب سے جنگ میں جنا المرتباه وبرباد موطئ مول اول كى اس تصنيف كوماحب موصوف إنخوي صدى قبل ميح س مسوب كرت بي اوري ولميل وينا برتے ہیں کا اس ابتدائی واستان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کجس زمان میں وہ تصنیف ہوئی اُس زمان میں وہو میروعقاید کی جگ دننو، شور اور برهم کی تثلیث قایم بوه کی تقی اور برتیم کوفداوند اکبرانا جاتا تھا، اور پیخصوصیت پاپنیس صدی قبل کے فیان کی تقی مند یر ایک اور کتاب در اصفال گره سوتر مین مین کی تصنیف اسی زمان سے آس سے متعمل زماند سے متعلق می محارت اور جا بھامت

اس کے بعد بقول صاحب موصوف دو سرا مرحلدوہ ہے جس میں داستان جنگ کوتریم کیا گیا اور شلوکوں کی تعدا و آ تھوف ہراست

ں ہزار ہوگئی۔ ترمیم کی روسے گرو خاندان کومفتری اور إنظود ان کا بسرسین کشن حباراے را درا ست پرجدنا قرار ویا گیا۔ یہ وو ندے جب با نویں صدی کے بعد برتم کی مبلّد وشنو اور شو خدا وندان اکری جیثیت سے کار فرا نظراتے ہی اور کوش حباراے وثنو ء اوتار المف مات مين -

اس كے آگے كا مرحلہ و سمجمنا جا بے جس ميں بر وفيسرم كي وائے كے مطابق براہمنى عقايد و دستورسے متعلى خطيباد، سفیان سیاسی اور فرمبی قسم کے مضامین اضافہ ہوتے رہے میکستھنز سفر ویان کا بیان ہے کہ اس کے زانہ میں وختنوا در تر ایرستش مام بھی اور اُن کے نام پر ما بجا مندرموجود تھے۔اس سفیرکا زاندس تین سوقبل میچے کے اُس پاس کا زانہ تھا، مطلب یہ

ميد اضاف اسى زادت مسوب كُ جاسك بي -

بعدے مرصلات وہ میں جن میں مزید اصنافے بقول پر وفید میک وفیل سن میسوی کے آغاز تک یا بقول داکر البشری پرشاد اس کے بعد كم مدت رب اورشركا، جنك مين بينانيون اوراتوام" بارتقيا وستعيا" وخريم كوبس شال كياكيا-

المار کی ایرون مواد کے داخل ہونے کا سبب یہ خیال کیا ما آئے کو سارا دا کہ تصنیف براہمنی افتدار کا ذاند اللہ کی قدر وقیمیت بھا۔ اصل داستان مہا بھارت جنگی طبقات کے سرداروں اور بادشا ہوں کے کار ناموں اور اول مع متعلق تمی اورخواص وشوام میں بہت مشہور ومقبول تھی ۔ اُس کی شہرت اور مقبولیت سے فاہدہ استحاثے کی بیصوںت بیٹرنظ آفی کر براجمنوں کے فضل و کمال و عظمت اور دینی عقاید سے متعلق بیانات اس داستان میں شامل کرد کے جا بیٹی آکر وہ دینی ودینوی دا الت بر الما و العلى بن عائد و بنا ي بي شكل اس وقت كتاب مها بعارت كى ، ينى اس مين دويا ول اورمكرال طبق مرقصوں اوربشت نامول کے ساتھ ساتھ برامیول کی شان دھلمت کابھی بیان ہے ، ذہبی حقاید کی تشریح بھی موجود سے ۔ جارگان دند في بمركرت ي طريقون كالبي ذكرب اوروجودكائنات سيمتعلن قصي اورفلسفياندنظري مين شاق بين - اورواجون مہارا جوں کے لئے بندونصائح کا ایسا ذخیر مجی دہیا کیا گیا ہے جس سے طبقہ اعظ کی سیاسی شاب وعظمت مجی نایاں ہو۔ بیمنا من اصل كتاب من اس طرح سمود كے كئے مين ك تصدر جنگ كو كيبار كى مسلسل بيوسنا اور سمجنا وشوار ہے - ايك جين مثال اس بيون موادكي وه كناب عب س كو مجلَّت كيتا يم يكت بين - إس كي نسبت بيان كيا كيا عيه وونول مخالف فوجيل آسف سايف كمري تعین ، س وقبت یہ پوری فلسفیا نظم ارتبن کو سنائی کئی تھی کیونکہ وہ اپنے عزیزوں سے رونا نہیں جا ہتا تھا۔

يتبليني كوست شن نهايت كامياب ابت مونى اوريكاب دسنى ودبنوى فرايض كى داد ناسجمى عاف للى - خوداس كتابيم دہے ا حکام موجود ہیں جن کے مطابق نیک اشخاص کوچاہے کہ ودمقدس کلام کے اس فضیو کوجس میں گائے اور بریمن کی عظمت کو مرابا کمیاسی ہمستن فور برد کرمنین " فرفنکر جیسے جیسے اس میں اضافے ہوئے گئے اُس کو زائد قدیم ہی میں درجات تقدی معتق سے اور بیعقیدہ رامع موالمیا کہ وہ مقدس" سمرتی "کا مرتب رکھتی ہے دینی ایک طرح کی آسا فی کاب ہے - اسمعنی میں اس كودكرش كاديد" بعي كيم بين اس ك كواس كا بيترصد وشنوى عقايدس متعلق ب عقيدة "نامخ ادوام في بي صويت افتیار کرای کافدا وندا وشنو، حیوانی اجرام میں علول کرے وشا میں منود ار موسف لگے - علول کی عدسے بھی فرر رکر اقاری مقیدہ كى مرتب ماصل بوكيا كاخداد ندوشنو كرشن عبارى كحجم مي واخل نهي بوت بلككرش بهاراج خود خدا وندوشنو يق وس بنا پر کاسیں ننا وصفت خوا وندو وشنو اور آن کی زوج اسادس وتی سکی کی می ہے .... بدخیال کیا جا آہے ک

وہ یا اُس کا اکثرومیٹر حصد وشنوی مجبون کی تعدید ہے اور اُن کی کماب عقیدے وجاوت ہے ۔ محقرة كمحققين كرنزويك اصل تقبيه كماب من اضافه حيات ما بعد براسم نول كى تدبيرو فراست كانيتريس جفول ف

آجمة آجة رزميد دانتان كود دهرم» كي تكل من منقل كرديا اورد وهرم د. كي يصورت قائم كي كني كون) براجلي ادار

رسور عقائد (۲) ذات بات کی تقییم اور (سو) عام وخاص کابریموں کے افتدار مکم کا پابند ہونا۔ مقدس آسانی برایات پر بوندر کتاب مہام جارت وسی و دسنوی عقائد ورسوم کی انسائٹھو پیٹریا بنا دی گئی اور اس کا مقصد۔ قرار پایا کم جن لوگوں "ديدون" ومفالعه ممنوع ب ياجو أن سيمستفيض نهيل بوسكة وه اس كتاب سے جومقدس سمرتى كا مرتب ركھتى ك

ربیاں ماری ۔ بنتے کو جا بھارت جس سکل میں آج موجد ہے عیسوی استدائی صدی کے آگے بیلیے مرتب دیکمل ہو چکی تھی اور اس کا شمار بحفول من بونے لگا تھا لبعض بیرونی شہادتوں پر میں مبنی ہے ۔ مثلًا علائم علی سے سند عدی کے زماند کے ایسے کتب اور ي عالم بن من عام طور بركتاب مها معارت كو سمرتى (روايات مقدسه) يا دهم شاسرا الكياب - يعقيدواس يد دركما تعاجب تك ككتاب مركورعوام وخواص مين رائح ومقبول يهوتي اوراضا نجات شابل د موتي واس عام رواج احد ب کے بیمنی ہوئے کہ چوتنی بانچویں مسری علیسوی سے مجموعہ بال بیٹیز ہی سے اس کتاب کی ترویج شروع موگئی مولی کیونکہ ایسے یں دب جہا یہ فانے موجود نہ تھے عقائد ورسوم کی بنیا دقایم وستمكم ہونے کے لئے مت کشر كی خرورت سے -الے سے ارسوں مدی عیسوی تک کی شہاد تیں میں گفت موجود ہیں کہ یہ کتاب اپنی موجود وشکل میں مقدس ومترک لاتنى يشها دين ووكنا بيوي جعنك مستفيل في اس زماد مي كلعي بين - ساتوي صدى عيسوى كامشهورشاع إن يه-غ بهابعارت كى سب مبدول كى كما نيول سه استفاده كيا به - وه يهى بيان كرنام كه اومين كم مهاكال مندري مهاجعات ادت كي هاتي تهي اور أس وقت أس كتاب مين عبالوت كيتا ، بعي شاس متى- ايك اورمصنعت آتهوي صدى عيسوى كالم كمارلا" بن ابنی تفسیر مہام مارت کو بہت قدیم اور مرب سرقی بیان کیاہے۔ اس کے نزدیک یحف جنگ کا قفتر نہیں ہے بلکہ ماروں ذاتوں کی دینی اور دسنوی تعلیم کی مقدس کتاب ہے - نیزید کرجنگ کے ذکرسے تومرون حجتری ذات کے لوگوں میں مبنات درى أبهارنا اور برقراء ركعنا مقصود م سلام عين مشهور ويدانهي فلسفي " شنكراً عارية "ف فها بمعارت كى مثر ع للمعي اوظا بر ایالاب مقدس سم تی سے اور اُن لوگوں کی دسی تعلیم کے لئے مرتب موئی ہے جود ویدا اورد ویدانشد، جہیں بڑھ سکتے ۔ گیادھویں بیسوی میں ایک کاشمیری شاعود شمیندر "نامی نے دہا بھارت کا منظوم فلاصرتصنیف کیا۔ بعد کے زانہ میں اور بھی تغییری کل دلکہ ع ب كالمعى كمين جن مين " سرويني الاين " (سرهوين يا جودهوين صدى عبسوى) اور" نيكني " رسولهوين صدى عيسوي) كي شريبين عد منبورین -اس کتاب کی شهرت اورمقبولیت کا اندازه اس امرے عبی کیا جاسکتاہے که اس کا ترجم شہنشا والرکے حکم سے درالقادر برایدنی اورنفتیب فال نے فارسی میں کیا تھا فیضی کے نام سے بھی مہاگیت گیتا اکامنظوم ترجم بنسوب ہے۔ عرض کو سوی سن سے زائہ عال تک مہا معارت بصورت موجود مقدس اور متبرک و مرم شاستر کے طور پرتسایم ہوتی علی آئی ہے آتی بھی مال ہے کہ یک اب مندروں میں اور حقیدت مند صلفوں میں نہایت ذوق وشوق سے معطی اور سنی عباقی ہے۔ مال ہی میں بدخبرشایع موئی ہے کہ مجندار کراورنیل رسرج انٹی شوٹ پون کی جانب سے کتاب جہا تھارت کا ایک جدمالولین ی مورای - امتمام بر کیا گیاہ کسسنگرت اور دوسری مندوستانی نه انوں میں متنے مختلف ننے رائج ہیں۔ نیز مینے ترجم یاضلاصے ا لمرز إول مثلاً فارسى - الكريني - حاوانى وغيره مين موئ بين اورحتنى شرهيل كعى كئى بين أن سب كا جابزه لـ كرتفنيد كساته كمل لن كامستندا دلين شايع كيا مائ - به كام 1919 سے شروع بوا ہے اور انبى ایک با دومبلدوں كا كام باقى ہے جوعنقرب بورا

لإباسك كا - اس وقت يك اس كام پرميندره لا كم روپيهون بوديكا هه -

#### آسووگان خاک آسورگان خاک آتش و ناسخ و میر

ينيخ تصدق حسين )

مهر مارچ سالت کے قومی آواز میں جناب ڈاکٹر محداحد کریم صاحب نے بصیغہ مراسلات مختر فرایا ہے کہ آتش و ناتنے کے مزارات محداث کا منصل درگاہ شاہ نصیرات شاہ داقع میں اس سال سیلاب میں انتصیل نقصان بہو کے کیا ہے اور قابل مرمت ہوئے ہیں ،
اس کے بعد ۱۱؍ ارچکیا آوم سبتا پوری صاحب کا جرابی مراسلہ شایع ہوا جس میں موصون نے تحریر کہا ہے کہ جہاں تک ناتنے کا کو اس کے بعد ۱۰؍ ارچکیا آوم سبتا پوری صاحب کا جرابی مراسلہ شایع ہوا جس میں موصون نے تحریر کہا ہے کہ جہاں تک ناتنے کا کو اس کے فائدانی قربان کو گھا ہے میں نہیں ہے ، خواج هر الرون و مشرت نے ترکرہ آب بنا میں میں ہوا ہوں کے درجی ان کی قربانان میں ہوا ہوں کی اس سے ،س ۔ صور سال او حربی ان کی قربانان سے بہا میں میں ہونے کے اس سے ،س ۔ صور سال او حربی ان کی قربانان سے بہا میں میں ہونے کیا تھا۔

اد و معولال کی چڑھائی، ، م - ، ه برس سید اس جگر پر ہی جہاں جونے کی بیٹی تنی سی جل کر دوصون تقریر کرتے ہیں کہ ا مرتبق تمرکی قبرا امہا راہ آغا باقریں ہے مجمد الجیزی تعقیق میں گو گھاف کے قبرتان میں نہ تاتبنج کی قبرہ دہ ہتش گی۔ وہاں مرت ناتبنے کوالد

يرفاك ايدى منيندسوسيم وي اوران ك مرفن بريدمرع عى كنده بد:-

المور بيدهليسل المائخ

اس قرک علاوہ وہاں نات کا کوئ خافرانی قرستان بھی نہیں ہے۔

وہ وہ مرار آتش کے بارے میں شایدنا وہ صاحب کے حافظ نے دھوکا ، یا ور نواج میدالرون حرات فی تذکر وہ آب بقا "بن مرا السل خواج میدرعلی آتش کی قرکے حالات بہت صحیح علی بند کے بین تذکرہ کے میں مناید وہ تحریر کرتے ہیں " فواز کئی کے تربیب جہا ہے گا وصولال کی چڑھا کی مشہورہ واصل نام اجولال تھا) انہو کے بجائے اوتھو، شاید کانب صاحب کی غلط فہی کا نتیج ہو۔ ابدال اللہ فصل مالات میں اپنی کتاب " بیگیات اورده" میں زیرونوان " ما فی کردیکا بدن ۔ زراقی مضمول بدا) وہاں سے " محار مراک کی سامکان تھا وہ آتش فی تربیلیا اور اس میں دہنے گئے":

مَلِكُ اسى إِلْي كَل معارت في آتش كى رملت بركسى في كميا تقا:-

سيم مبع برساتى ب وال معدل جهال برلاش الش كى الماكى ب

قاتع کے انتقال کے نوبرس بدسلا الدہ کمیں آئے ہی ہس جہان فانی سے کوج کیا ہشی انٹرون علی انٹرون نے ان کی تاریخ وفات کھانا اوہ " بمروشا وسی "سے خواج محد تشیر اوی تھے کو ہم بہت کم تقے صفر کا مہید متنا ریکا شاری تھا۔ آئش کی بیادی کی خبر شہدرہوں کہ ا ان الدین کے ساتھ ہم بھی آئش کی عیافت کو گئے اُس زاند میں واج علی شاہ کا حبد سلطنت تھا اور اُسی سال مررا رائے سلطنت ہو اُ پاکان مفا- اس برایک حیستر برا موا- تقریبا اتنی بهاشی برس کاایک آدمی، حارول ابروکا صفایا، رنگ کھلتا ہوا، چار باقی برلیا قعا ربانت کرنے برمعلوم ہوا یہی آفش میں بکونندسے کہنا جائے تھے۔ گرآوازندنکل سکی، شاگردلوگ مزکل کی جہائیول پر شھیے جوئے ہم وگ غولی دیرتک کھڑے رہے، بھر بھی آئے، اس کے آٹھر وزبور شناکر آتش کا انتقال جوگیا اور اننے مکان میں دفن کے گئے ہوئے

فاکسارکا مکان مسکون عرصهٔ درازسے محل جربیّ ال میں ہے اس کے بہاں کے بیّ جیّ اور گوشہ گوشہ سے واقعیت ہے، او والل کی پھاا رونے کا بھی دکھی تھی نیسی شریباں کی گنا ن آبادی میں بھٹی کی گنا نیش ہی تھی البندیہاں راجبالال تخلص بہ گلشن کی دولتسراوفیل فانہ دیگرالاک بھی، راج صاحب کوخواجہ آتش ہی سے تلمذ تھا، جوان کی حویل سے قریب ہی چیڑھائی ایسولال کے آثار برقیام تی بر تھے۔

دام صاحب کی یادگا ایک عالی شان مها مک لب برگر اب یک موجود به مثل این کی بهتمیا کی قیامت فیر ارش فی شهر کالقداد ماذل کی اینش سے اینش مجا وی آل اور به شنی افراد کی سے بے کو بوگے سے مجنانی بارش کی تباه کاریوں کے بعد برطک چو بیاں ویسے کائی اور چڑھائی با و عمواً ال کی آراسی ککر میرف سی شامل کردی گئی اس وفت سے بدواسته بند کر دیا گیا ۔

اب مكان مسكون اتش كرراه مذا ديوى كرمندوكي طون سے به اور اس كي آراضي مندر كمي وانب شرق واقع ب -

، ادامنی اورمندر آفرمیں بندت رکھردیال گوڑ کے تبصہ میں تھے۔ انھوں نے لاولدتضائی۔ ان کے بعدم وق کے دو بھائی قاضی بوئ اب بہ دولؤں بھی رصلت کر چکے میں ان کی ذربیت ہرووئی میں موجودہ اور وہی لوگ قابض جا مُواد متذکرہ ہیں ، مکان کی مدبندی کے لاکل کی طوٹ ایک پخینۃ واوار اور درواڑہ موجودہ کر دیوار کے اندر بی جرت خیز اور حسرت ناک منظر ہمکھوں کے سامنے آتا ہے کہ آروضی افادہ بڑی ہے جس پرسکی طووں میں خاک کا انبار ہے۔ اس می کے طبعے کے نیچ کسی جگر ہوتی ہیں ایک ال اور ایا صدافتی ارشام می تھا ہے کہ قرب ا

مرار المسلم وسط جوک بازار کلمنو میں ایک قدیم محلہ ہے جس میں شریقاہ سوری کے عہد دولت میں تانیم کے سکے اور اکر اعظم کے مرار مال وردولت میں تانیم کے سکے اور اکر اعظم کے مرار مال وردولت میں بائدی کے سکے وصالے مبات تھے۔ شیخ الام مجن الآل مراس میں بازور سامی میں باب ایمن الدل کے زان میں ترک وطن کرکے لکھنوا کے ۔ یہاں ایک رئیس میر کا ظم علی نے ناسخ کو ابنا بیا بنا لیا۔ میر کا ظم علی کے انتقال برایک کثیر قم ناسخ کے ابنا بیا در انتھوں نے مکسال میں ایک مکان خرید کر اپنی بود و باش اضافیار کرئی۔

موسون مذہبًا اثنا عشری شخصے اور فسا و خون کی بیاری میں بہتلا رہتے تھے اسی کہند مرض کی شدت سے سے اللہ میں رحلت کی اور بنہ ہی مکان مسکونہ واقع کسال میں مرفون موئے ، ان کی قرموافق اصول مزمرب شیعہ زمیں ووڑ بنائی گئی تھی۔ ان کے ور نانے اس مکان اعلمہ کردیا۔ اس وقت سے یہ مکان کئی مشتر ہوں کے قبضہ میں گہا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیوان کے باتھ سے نکل گہا۔

اس کے ماورا سیرمالت صاحب دہوی مریر دوزنامہ ہتت نے بھی اپنے اخبار کی ، ہر ابریل سوسے والی اشاعت میں توبر کیا مقاکر مزمن کھنوکے ایا تازم مخود جناب ناتنے کی قرمحلہ ککسال کے ایک مکان میں دبی بڑی ہے اور ان کے زبروست مجمع حضرت آتش کی قرمیں ایک بران مقام برکس میرمی کے عالم میں ہے "

بان مقام برکس میرسی کے عالم میں ہے''۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب مزاد ناتنے مرحم کی زیارت کرنا خاصیب تووہ ککسال جاکر مدرسہ قدیمہ کے بالمقابل ایک، مقان نامہ ا شاہدہ کرسکتے ہیں جس میں نشان قبراب بک موجود ہے۔

اوارمر من مزار مرجناب نادم مستایوری کی تقیق میں دامیا شدہ آخا باقترمیں متعالگرموصون نے کو دیکا دی سزایت تول کی آئیدمین بن بند کی سے اوا مکھ نیک کا فرال اس الدر معرفی ایک میں دامین میں دائیں میں میں است مدم مستحقہ اعظ میر در دوناند مِتَت نے اخبار فرکور کی ۲۰ راپریل <u>۲۹ یکی اشاعت میں اپنی تلاش و جو کا</u>نتجران الفاظ میں ظاہر کہا تھا کہ مہاری ، انتہال برایہ ہے انتہال برایہ ہے کہ اپنی زبان کے سب سے بڑے شاعر (میرطیرالرحمة) کے مزار کا بھی بم تقیق کے ساتھ نشان نہیں دے سکتے ہے۔

> > KAPURSPUN

بی ہے تیار کردہ - کپوریننگ مز - فاک فانہ ران ایٹوسلک منز - امرت



" أس سفم عدست اظهار مجتت كيا"

-" إلى جب يك تيرا بهائي اس اداده سے إذنه آجائے إراسة بالكل صاف منهومائے، ميكائيل من يومنا اور التى فى غيظ دغضب كے عالم ميں دوان واروبان سے مكل كھوا موا

شودوراكا برب جا يورون كا داكم تعيا اوراس كى مال كانامكسي كوليمي معلوم بى نهيس مواكه وه كون تعي اوركميا منى حب اس كا باب مركباتووہ بہت كمس تھى، ونيامس برتنگ ہوئى توصول معالل كے ائے اس نے وہ تام درائع اختيار كے جايك فالال براد حسين عورت اختيار كرمكتي هم وه تاشر كامول مين ناجي تني مرولول مين عاجا كركاتي فني مركون مير كليول مين ابني برشاب اعضاء کی ٹالیش سے لوگوں کو بھا یا کرتی تھی ۔ اسی زان میں اس کے ایک درائی بیدا مونی اور اس کے انجام سے ڈرکراس نے اپنی اوارہ زندگی کو ترک کرکے ایک دوکان قایم کرئی جہاں وہ عور آوں کے کیوے وغیرہ سیاکرتی تھی، رفتہ رفتہ لوکوں نے اس کے ماضی کم عملادیا اورطبقهٔ امرا کی عورتنیں کھی اس کی دوکان پر آنے عافرالیں ۔ اتفاق سے اسی دوران میں سلطنت کے ولی عبد ( وَيَ مَانِنَ عَ اس الركاكديك ايا وراس يرايل موكيا-

ولی عہد کی نسبت کسی اورجگہ ہوچکی تنی اور اپنے مرتب کے لیا ظاسے بھی وہ نیو دولا سے شا دی در کرسکتا متعاجیس کا ماضی اس قاد برنام تقا - ليكن ايك توولى عهد خود فطرة بهت آزاد واقع بوانها، دوسر اسى زان من جديد قانون كى روسعسشاى فاندان کے افراد کوشادی کے مسلمیں پوری آزادی دیدی گئی تھی اس لئے تخت نشین ہوتے ہی اس نے تیور وراسے نکاح کرایا

اوراس با زنطینی سلطنت کا ملکه بنا دیا۔

كجوع صدتك توجاه وشروت سلطنت وحكومت ك نشدف تيودوداكو مرموش ركها اليكن جب وه مقك كري تواس كويو اینا وی دورآزادی یا دانے نگا اور ام وہ جذبات جوان جن کو واقعات نے افسرده کرویا تھا، از سرنو تا زہ ہوگئے، جنائب أس في الني تام قديم عشاق كو است وست الانا شروع كيا اور مبند ون مين فسر عكومت اجها فاصمعصيت كاه من كيا-

أنهين عشاق سي دويها ي ميكامين كبيروميكاتيل سغيرهي تغف جوديشيده طور برملك سع اكرملا كرق عقد، ليكن ايك دورس كى آمدى اطلاع نه بوتى تقى - ايك ون حيوت ميكائيل كوكسى ورح معلوم بوكيا كه طكه اس كے برے كيائى سے كيم متى ب اور زياده التفات سے ملتی ہے - اس کے وہ نہایت بریمی کے عالم میں ملک کے پاس گیا اور کہا کا" اگرمیرے کیا کی آمد ورفت یہاں بندنہ کائی تومين يه تهم وازر دنيا برافشاء كردول كاي

يشن كر ملكداس وقت أوفا موش موكئي ليكن اس فيسلد كرابيا ككسى ذكسي طرح اس كاستط كوراسة سے دور كرنا ب

ملے اپنے مخصوص کرہ میں بیٹی ہوئی کچھ سوچ رہی ہے کرفنادمہ جواس کے تام را زوں سے آگاہ ہے حاصر ہوتی ہے اورميكائيل كي آن كي اطلاح دتي مع - المرج نک کروجیتی ہے " بڑا ؟" اور پیر ملک اس کے سکوتے جو کے دیکھ کر کمتی ہے ہد " بال بلالاؤ میں تواس کا انظار ہی کررہی کررہی تھی "

میکائیل آیا اور لمکہ کے با تعوں کو بوسہ دے کر الاکر: -" جو کچھ ہونا تھا مید چکا اس وقت تک مجھلیاں اس کے جم کھا چکی ہوں گی "

ملك في محمر الوجها و كما واقعي توفي أسي قتل كرديات

ميكائيل - " إِن قَتْلُ مُرديا اور دريامين وال ديايا

" یک کرملکے اپنی آغوش کھول دی اور دونوں کے لب ایک دوسرے سے ل گئے اس مال میں کا ان کے جم سے آگ کی سے مرارت بدا ہورہی تقی"

ی مرات پید اور ای و این استیم کے نرم نرم گرول برلیٹے ہوئے ہیجان نفس کی انتہائ کیفیات میں ڈوب ہوئے تھے ، ملکہ کی ٹھاہ میکائیل کی ہتیلی بربڑی اور اس نے خیال کیا کہ اس برخون کا دھتہ ہے ۔ اس کے بعداس نے میکائیل کی دومری کیا کودکھا ، جہرہ کود بکھا ، گردن کو دیکھا اور ہر مگر اُسے خون کے بڑے بڑے دھے نفل نے گئے۔

اس وقت تک تبودورا فعا معلوم کتے جرائم کی مرکب موجی تھی الیکن یہ اس کی زندگی کا بہلا موقع تھا کہ اس کے منمیر نے اس کے جرم کو اس طرح بیش کیا ہو۔ گزشتہ دندگی کے تام واقعات ایک ایک کرکے اس کے سامنے آرہے تھے اور وہ معنوس کربی تھی کہ کوئی اواز اس کو طامت کررہی ہے اور اس کا دل کا نیا جا رہاہے۔

کال چداہ گزرگئے ہیں کر ہزاروں معار إسفورس کے سامل پر ایک غلیم الشان عارت کی کمیں ہیں رات ون مصرف نظر
آئے ہیں۔ یہ عارت ملک تیو دورائے مکم سے تعمیر بورہی ہے جس میں ، ، ہ آدمیوں کے قیام کا انتظام کیا گیا ہے۔ میس وقت یہ افریکی تو ملک میں اعلان کیا کم جوعورتیں گنا ہوں سے تائب ہوکر عصمت وعفت کی زندگی بسر کرنا جا ہتی ہیں دہ آئیں اور اس عارت میں قیام کریں۔ چنانچ اس نے ڈھونڈ مد دور ایسی عورتیں اس مکان میں جمع کرنا مشروع کیں اور اسٹ مرک ایسی عورتیں اس مکان میں جمع کرنا مشروع کیں اور اسٹ مرک ایسی کی شادیاں شرفاء شہر اور امراء دربارسے کردیں ۔

کششش کرے گئے کی شادیاں شرکاہ شہراورا ماء دربارسے کردیں -اس عارت کا نام اس نے " دارا لنوب" رکھا تھا۔ اس کی نگرائی میکائیل کے سپردیمی جونود میں تائب ہوکریوبالک ڈندگی مبر کرنے نگا تھا۔

باد شاہ یوستی نی**یا ن**وس ، بازتعلین تخدان حکومت پر<del>گڑھ یوسے ہے ہے۔ گرائی کا م</del>شکن رہا ، لیکن اس مسرسال کی مرت میں وہ اس دانسے بالکل اواقعت رہا کہ ملکہ نے وارا لیتو برکیوں قام کمیا تھا۔

#### قاص رعایت

الكال فريطوم اسلامي غير- فرافروا بالمها معلم فيراس ويزدال كال - نوب - فلسفة نرب الجالستان - تكادستان - كمتوات كال - فلسفة نرب الشاء المين المين

جھولرہ بہترین اور نفنس کوالٹی ہے

اوتی اوتی سونگ سونگ انامه

ملکی برمشی فرخ کونگین خودکره کونگین ساش فلورنس گوله کورپ دل مهار لین

مر المحالي المدين المحالي المدين المرب المارة الماورة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الم المارة الم المارة الم المارة الماو المارة الم الم المارة الم الم الماو الم المارة الم الم الم ام المارة الم الم الم المارة الم الم المارة الم الم المارة الم الم

ننون ان کےعلاو ہ نفیس سوتی حبینیط اور اونی دھلگہ ۔

متار کروه

دی امرسرین ایندسلک مزرائیوسط کمیشیجی - فی رود - امرت سر فلونون 2562 طاکسسط - مراونکوردین کمیشید - برائیسکی دھاگا اور مومی (سسیومین) کاغذ

#### باب الاستفسار (۱) وحيد احدفال اور مولانا آزاد قوم ، امة ، ملت كافرق اور دوقومي نظريد

(عدزكريا - أكره)

لا ہور کے اخبار اقدام میں کچرعصہ سے ایک مسلسل تبعرہ وحیداحد خال صاحب کا مولانا آزاد کی" انڈیا ونس فریڈم" پرشایع ہور إہے - اس میں انفول نے مولا کا آزاد کے سیاسی رجانات و دلایل پرج اعتراضات کئے ہیں 'کچھ ان سے بحث نہیں نیکن مضمون کی حبیثی قسط میں انھول نے ایک ایسا احتراض کردیا ہے جس سے مجھے بھی یفلش بیدا ہوگئی ہے کہ کیا مولانا آزاد نے واقعتا کوئی بات ایسی لکھ دی ہے جتعلیم اسلام کے منافی ہے -

وحيدا حرفال لكية بين :-

" مولانا ایک بلند پایدها اور مفتر قرآن تھے اور احادیث ونقد میں خود کو ابن تیمید اور شاہ ولی اللّٰد کا جائشین تصور کرتے تھے۔ ہیں ہم علم وع فان وہ اس حقیقت سے معلوم نہیں کیوں حبثم ہوشی کرتے تھے کہ اسلام کے قوانین اوراً س کا معاشی اور معاشرتی نظام کی متنا وعقیدہ یا اُصول کے ساتھ ہمحد تہ کرنے کی کجک ابنے اندر نہیں رکھتا "

(مگار) وحید احدفاں صاحب مولانا آ زاد کی کتاب پرجس نقط نظرے گفتو کررے ہیں وہ مکن ہے آپ کے لئے نئی بات ہوا لکن واقع الحال معفرات بخوبی آگاہ ہیں کہ فانصاحب موصوف تقسیم مندسے پہلے بھی انتہا بہند مسلم لیگ تھے اور انھوں نے ایک فیم کتاب بھی مسلم لیگ کی پالیسی پرشایع کی تھی جس میں انھوں نے دو قومی نظر پر زور دیتے ہوئے مندوسلم اتحادوا تفاق کو اقابل و نامنا صب ظام کر کمارتھا۔

جب تقسيم بهند كم بعدوه باكستان جلے كئے توب موضوع ال كر الله على الله كالله وكال كرسب نوا بهش تقسيم بهند بولي ا عى اوجب مسلم حكومت كى انتھيں تمنا عتى وه قائم موكى تقى -

اس کے برسوں بعدجب مولانا آزآو کی کتاب شایع ہوئی توان کے سوئے ہوئے جذبات بھر بہار موئے ، اور اس طرح نہیں ا براک موقع بُرانی واستان و برانے کا ل گیا۔

اقدام میری نگاہ سے گزرتا ہے ، لیکن میں نے وحیدا حدفاں صاحب کے اس مضمون کہمی توج سے نہیں بڑھا ، کونکد دو قومی ا نو کے مین نظر نقیب مہند اور قیام پاکستان کے متعلق میں ان کے میلاق ورجان سے بخوبی واقعت ہوں اور اس جانی ہوتھی ہت کودو بارہ جاننے کی مجھے احزورت وہنی میکن اب کہ آپ نے خال صاحب کے ایک خاص نقرہ کا حالہ دیا ہے جواسلام کے اصول کے منافی ہے، ان کی خلط فہمی کو دور کرنا خرور ہی ہے ۔ اسسلام برايك بهتان عظيم إ

میں آپ کے استفسال سے خوش ہوا کیونلہ اس سلسلمیں مجھے قوم کے قرآ نی مفہوم کی وضاحت کا بھی موقع مل گیاجواصل بنیاد

م فال تساحب موصوت کے دوقومی نظریک ۔

سمیٹے سب سے پہلے یہ وکیمیس کو نفظ توم کے علاوہ اور کون کون الغافا قریب قربیب اسی کے مجمعنی قرآن باک میں استعمال جوسة بين اوركس مفهوم مين -

کلام مجیدمیں قوم کے علاوہ دولفظ اور اسی قبیل کے ملتے ہیں ا۔ ملت و امت ۔ قوم کا لفظ بکڑے استعمال کیا گیاہ يعنى ١٠٠٠ زياده مقامات پر ـ امت كارس سے كم قرب قرب . ه جكم \_ ملت حرب ١٨ بار \_ اور جن جن مواقع بران كااستعال معاميم ان كے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كوان تينول الفاظ كامفيوم ايك دوسرے سے قدرے مختلف ہے .

( ) ) - نفظ آست کا مفهوم بهت محدود ہے نینی وہ حرف شریعیت جمیش، ندبهب ومسلک کے معنی میں استعمال میواہی، جنائی۔ كلام مجدوی و جگه لمت ابراميم ندسب ابراميم بي كيمفهوم مين استعال كيا گيا ميد اور ايك جندسوره يوسف كي آيت ... مو افي تتركت لمنه قوم لا يومنون بالمديس يه بات اور زياده واضح بوطاتي ب كممكت اور توم كا مفهوم ايك دوس

(٣) - لفظ است كامفہوم ب شك ملت سے زياد دئيد سب - بدلفظ عرب نفت مير من منكام و مرت كے ملئے بھى ستعل م اور مقتدا كے لئے بھى اليكن قرآن مجيدين اس كا استعال قوم كے وليع مفہوم سے بسط كرمحصل ايك

محدود جاعت کے لئے بھی مواسمے مشلاً ب

ا ۔ من ومن قوم موسی امتر تہا، و ن بالی " اعرات ارموسیٰ کی قوم میں ایک جاعت تھی جوت کی ہدایت کرتی تھی ) مدر من و ترال کی منب لرقبال ترین کی است کی انسان کی ترم میں ایک جاعت تھی جوت کی ہدایت کرتی تھی ) المسة وافقالت امنينهم لم تفطون قولالله فهلكم واعزن (جب كهاان مين سے ایک جاعت نے كم كبون تم اليي قوم كو

نصیحت کرنے ہوئے انٹر ہلاک کرنے والاہم) ان دوؤں آیتوں میں امت اور قوم دونوں کا استعمال جس طرح ہواہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت کامفہوم برنبت تقدیم کو

قوم مسكمورودہ اورايك توم مختلف امتوں مين تقسم ہوسكتى ہے۔ (سم) - نفطانوم جيسا كرميں نے اہمى ظاہركيا ہے، قرآن مجيد مير سيكروں إرامتعال كيا كيا ہے اور مختلف صورتوں سے سكي اس کی تومیقی صورت ہے جیسے :-

قوم يونون - قوم كا فرون - فاسقون وضالون وغيره -

قوم نوح - قوم موسی - قوم عاد - قوم فرعون وغیرد پیرتوسینی استعال توانسا نہیں جس سے ہم لفظ توم کا کوئی مفہوم متعین کر کئیں ۔ دیکن اضافی استعال سے البنہ تعیین مفہوم موسکتی ہے ، کیونکہ اس طرح ہم کو یہ سوچنے کا موقع مل با اپنے کہ فرح و موسی کے ساتھ تو توں کی کسنب کیوں کی کئی ۔ کیااس کے كروه فرج وموسى وجم خيال وهم درب تفيي -كيا أس الئ وههم وطن تقيي - كيرسورت اول تولقينًا مقصدونهين كيونكرجن تومول كو نوت و موسی وغیرہ سے نسبت دی گئی ہے وہ ان کی منکر تنسیں ۔ اس کے ظاہرہ کم اتحاد وطن ہی کی وجہ سے اتھیں وج وموسی

ے نسوب کیاگیا ہوگا، اور اس طرح قرآن پاک سے توم کا یہ مغہوم متعین ہوگیا کجو لوگ ایک ہی سرزمین یا لمک کے رسمنے والے میں وہ سبایک قوم میں شار ہوں گے نواہ ال کا مذہب کھرمو-

سابان اگر مندوستان کی تقسیم کا مطالب اس بنا پر کیا گیا تھا کہ مندومسلمان دوعلیٰدہ قومیں ہیں تو یہ قطعًا قرآئی

مذر کے خلاف تھا ، اور اب کہ مندوستان و پاکستان ایک دوسرے سے مرا ہوگئے ہیں اور وہاں کے باشندوں کی نسبت وطعنیت

مذار کے خلاف تھا ، اور اب کہ مندوستان و پاکستان ایک ہی قوم مجمی جائے گی ۔ یعنی جس طرح مندوستان کا مسلمان مندوستان

مرائی ہے ان دونوں ملکوں کی آبادی اپنی مبلد ایک ہی قوم مجمی جائے گی ۔ یعنی جس طرح میندوستان کا مسلمان مندوستان فرمی کا ایک فروسم ما جائے گا اسی طرح باکستان کامندو پاکستان کہلائے گا۔

اب رہ وہ برآ حد خال صاحب کا برار شاوکہ: - " اسلام کسی متعنا وعقیدہ رکھنے والی توم کے ساتھ سجھوتہ کرنے کی لیک اپنے اندر نہیں رکھتا " سواس کے متعلق مجید ان تام معاہرات کی تفصیل میں جانے کی نفرورت نہیں جورسول انٹر اور خلفا و ما بشرین نے فرصل جاعثوں سے کئے تھے اور جن سے تاریخ اسلام کا ایک معبولی طالب علم بھی واقعت ہے) بلکھوٹ دو معاہروں کا فرکروں گا۔ مرب سے بہا ہجرت کے بعد کا وہ معاہرہ و جورسول اوٹ کر فرول گا۔ مرب سے بہا ہجرت کے بعد کا وہ معاہدہ جورسول اوٹ کر مرب کے بیاد میں اس کا اعتراف کہا گیا تھا کہ: "انہم من امتہ واحد ق" (دولوں ایک ہی امت کے بین) - دوسار معاہرہ صرب کا جوکفار مکسے دب کر کیا گیا تھا میں نہیں سمجھا کہ سمجود تاکرنے کی بیک اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی ہے۔
سمجود تاکرنے کی بیک اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی ہے۔

وحيدآ حد خال صاحب كو تحقيقنا جاستُ كروه نزمه، جوسارى دُنيا ك الله باعث رحمت بون كا مكل سه اس كانفسله مين جيشه صلح وآئتي ہى رہے گا اور وه كهى جنگ و نونريزى كا حامى نہيں موسكتا ۔ چنا نج تاريخ كا سيح مطالعه كمرنے والے مانتے ہي كريول تشر ئامجى نوار اُسطحانے ميں سبقت نہيں كى اوراسى وقت مقالمہ برآئے حب وہ جان بجانے كے لئے مجبور بورگئے ۔

(¥)

#### كُنْرُه لِي عُنْدُه

(سدالطاف سين - لكهنو)

تَوْي آواز مِن كُنْوْه اورغَنْه بروك اكه رب مِن -آب كى رائه اس اب من كيا ي-

اس میں ٹرک نہیں آج کل مرکش ، بدمعاش اور فسادی کولبض اُردوا دیب، گذاہ لکھتے میں اور بعض فنڈو - لیکن اب سے چند ال قبل عام طور برگ آج وہی استعالِ مونا تھا -

مِنْ بَيْنِ مَجْ سِكَنا كُوغَنظُ و لَكُفِي كَي ابتداكب اوركيول مِدلَى ؟

سب سے پہلے بیغور کرنا جاہئے کر گناؤہ اُردو ہیں کس رُبان سے نیالیا ہے۔ پھر اگر ہوت اور ڈال اس کے اصلی حروف ہیں اور تبدیل شدہ نہیں تو یہ لفظ عربی کا توقیقیاً نہیں ہوسکتا ، کیونکہ عربی ان دو نوں حرف سے خالی ہے۔ سنسکرت یا ہمندی کا البنہ ہوسکتا ہے

اله اس سے يہ بي ابت مواج كريم قوم مونے كے الله بم قديب موافروري بين بلاس سے زيادہ يك ايك بى مكرك دين والع بى ايف آپ كو بم امت الك تكتيب

كيونكيسنسكرت اور جندى ميں يه دونول حرف إسے حلتے ہيں ۔ بور ان كا اجماع بھي بوسكتا ہے ۔ ليكن اگريد فغاسنسكرت سے نہيں لیاگیا ، توغالبًا حرتی سے لیاگیا جوکا یا فارسی سے کیونکہ انھیں دو نوں زبانوں کے سبت سے الفاظ اگر دو میں شام میں۔ اگرية الفطوري سے بياگيا م توظا سرے كروه غرده را بوكا ياكنده ركية تكري مي كات اور قال مبين إياجاما) اور اگرفارس سے ارا کی ہے تووہ گندہ ایکندہ ریا ہوگا۔

عربی میں فقدہ یا خندہ کوئی لفظ نہیں ۔ غند ، اور گندر خرور میں جن کے معنی « موٹے قانے ، تنومند میش پندنوجوان ، کے ہی۔ اسى طرح كُنْد بمعنى وليل عاصى مكافر نعمت مستعلى بداوركنده بها وك ايك حقد كوكيت وي م

اب فارسي كوليم إ-اس مين كُندو كُنْد و مُكْنده ، غُند اورغُنده سب كاستعال إياجا آي- .

ان کےمعنی یہ ہیں :-

گند\_\_\_\_ مطامانه نووان ـ

كنده \_\_\_منكرومكش نوجان - كوفة كباب .

كُنده .... متعفن (جَناني كُنداب ياكنداب اس جله كوكية مين جبال خراب باني جعمو)

غُند ، غُنده - ايك عِلْه دُهيري موني كوني جيز-

چوند اردومين گناده باغتاده ايك قوى شرير و بديماش خص كوكت بين اس ك آئة غور كريس كعربي وفارسي كمكن كن الفاظ

عربي مين فَنَدَر ، كُنْدَر ، كُنْدَ اوركنده چار نفظ مين ان من غُندَرا وركندركو وجيور ويج كيونكدان مين حرف والمجي يايا جانات ليكن كُنْدُ ادركِنْدَه ك مفهوم سه صروراك بعيدتعلق أردو أندو كايا إجام ب-

اس طرح فارسی کے الفاظ فنندا در عندہ کوئی نظر انداز کرد کیئے کیونکدان کا مفہوم گندہ کے مفہوم سے مختلف ہے۔ البند كنداور

كنده كامفهوم كنده سه متاجاتات

امن بان سے یہ بات نالبًا ایک حد کے صاف موم آتی ہے کد گندہ کامعنوی تعلق عربی فارسی کے کسی الیے لفظ سے نہیں جس می فين اوروال كااجتماع مور ليكن كات اوردال إكات ودال ركين واسع الفاظامين عزور كناه كامفهوم برى حدتك باباحا اسي كيونك جس طرح كنده كے مفہوم ميں قوت، فريم، تنومندي كا مفہوم بنياءي مينيت ركھنات - زبيداككيناً اسے ظاہرہ) اسى طرح كندور كنده كالجمي منيادي مفهوم بيي ي

اس كئ مين محملنا مول كركنده ، فاسى لفظ مند فاننده في إلى صورت ميد اورغنده كمنا ورست نهيس - جوسنسكت ، فارسى ،

عربي يا أردو كالفظ موبى نبير سكناكيونكدان تام زبازل يرع ادر دال كا اجماع بنيس بوتار پشتومیں بے شک ع اور وال کا اجماع ایک لفظ میں وبائے جیسے بلغند معنی بیل ملیکن کوئی وجد منہیں کہ ہم گندہ کوفائی لفظ گندہ کی تبدیل شدہ صورت سمجھیں جبکہ فرق صوف وال قوال کاے اور اشتاد کریں جس کے الفاظ مجمی اردومیں والج لہیں مسئ ــ تركى وفارسى بولنے والى تومول سے توب شك مندستان كا تعلق رائے ، ليكن نجتونستان والول سے تبعير ، بشتومقا مى باكرت م اوربہت محدود بیال کروہ خود افغانستان کی بھی سرکاری ز انہیں۔

اس سے اردو فے فاسی کا اثر توب شک بہت قبول کیا لیکن نیٹوسے اس کے منائز ہونے کی کوئ وج موجود دیتی۔

(س)

#### مئله روبيت بلال اور باكشان

ابشيراحد-انباله خورد- بإكستان)

قبلة محرم - سلام مسنون

مید کے موقع پررویت بال کے بارے میں کم وہیں ۱۲ سال سے بہاں پراختلاف جلاآ آئے، اکر بنیدہ آء میدں کو کے مناع کے ایک اور میں کو گھیا ہے ۔ ایسا کرنے میں کو گا قباحت ہے۔

عہد حاضر کے جدید فلکیاتی نظرایت کے تحت چاند زمین کے گرد کم وبیش ، مودن میں ابن گردش بوری کرائے اور یہ طروری نہیں کا فرد می میں ابن گردش بوری کرائے اور یہ طروری نہیں کا فروب آفتاب کے بعد ایک ہی وقت میں چاند ہر میگر نظرائے ۔ اس مرتب بیاں یا کت اس موری میں عبد ایک ہی دن اور کینے کا کی مینی شہاد مینیں ۔ عبد ایک ہی دن اور اس کے متعلق ایک حدیث نبوی میں سے ا۔

" قال رسول الشرسلى الشيمليه وسلم لاتصومواحتى تروُ والهلال ولا تفطواحتى ترود فال غم عليكم فاقد والدوفي روايته قال الشهروعشرون للياسة قلاتصومواحتى تروه فال غم عليكم فالملوا يورَ وَلْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُنْ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُنْ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُمُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلِي وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِي وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِي وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلِي وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلِي مُعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمُ مِلْ وَلَا يَعْمُ وَلَا يُعْمُ وَلِمْ لَعْلَا يَعْمُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِي مُعْمُ وَلِي اللّهُ وَلِي لِللّهُ وَلِي مُعْمَلُونَ وَلَا يَعْمُ وَلِمُ لَا يَعْمُ وَلِي مُعْمُ وَلِي مُعْمُ وَلِي مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُ وَلِي مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُ وَلَا يُعْمُ وَلِمُ مُولِي مُعْمُولًا مُعْمُولً

ر) مجيد معلوم ہے کہ حکومت پاکستان ہي جا بہتی ہے کہ وہاں ہے مسلمان ايک ہن دن روز ، دلدن مشروع کريں اورا يک ہى اور ان کا ناز پڑھيں اور اس سلسلہ ميں وہاں کا تحکير موسميات کر دست س تحرکا حراب ناکرايک فاص تاريخ اورون کا کرديتا ہے ، ليکن وہاں کا ندم ہى حلقہ اب تک رویت ہوال ہی کوشروری بحیثا ہے ، جنا کئي احسال ہی کرانجی میں تحکیر ہو محیات اس کے باوج وعید کی نماز دودن اوا کہ گئي آب ہو ہيں گئي ہے۔ پہلے گئي ہے ہیں کہ تام پاکستان ميں عدر ، اوری کرمانی گئی ۔ پڑا ابرا اعجد اس اوری کرمانی گئی ۔ پڑا ابرا اعجد اس اوری کرمانی گئی ۔ پہلے گئی ہے کہ ابرا کو اصل جن قرار دوری کا محمل ہیں محکلی ہے کہ اوری کہ منافی کہ اس محمل ہیں اوری کو مقت اس محمل ہیں ہوتے ہوں کہ وہ جائے گئی اوری کھنے کہ بورے موسلے اس محمل ہیں اوری کہ منافی ہیں ہورے ہوں ہوئی ہوری ہوتے ہوں کہ اس محمل ہیں اوری کہ منافی ہیں ہورے ہوئی اوری کھنے کہ بورے موسلے میں اوری کہ منافی ہیں ہورے ہوئی ہوری ہوتے ہوں ہوتے کہ اوری کھنے کہ ہوتے کہ ہوتے کہ اوری کھنے کہ ہوتے کہ ہوتے کہ ہوتے کہ ہوتے کہ اوری کہ ہوتے ہوتے کہ اوراس اندازہ میں فلی حساب ہی شامل ہو رکھتا ہو کہ کہ ہوتے کہ ہوتے کہ ہوتے کہ اوری کھنے کہ ہوتے کہ اس صورت ہیں ہورے میں متاوی ہوتے کہ اس میت کو ہوتے کہ ہ

ہ جبکراس سے مسلمانوں کی عام اجتماعیت کا بھی مظاہرہ منصورہے۔جہال تک میری دائے کا تعلق ہے میں اس سے الکل تنفق علی مسلمانوں کے مطاہرہ انتخار و اجتماعیت کے لئے کیم مسلمانوں کے مطاہرہ اتحاد واجتماعیت کے لئے کیم مسلمانوں کے مطابعہ اللہ مسلمانوں کے مطاہرہ اللہ مسلمانوں کے مطابعہ اللہ مسلمانوں کے مطابعہ کے ایک مسلمانوں کے مطابعہ کا مسلمانوں کے مطابعہ کی انتخاب کے لئے کیم مسلمانوں کے مطابعہ کے ایک مسلمانوں کے مطابعہ کا مسلمانوں کے مطابعہ کے ایک مسلمانوں کے مطابعہ کی مسلمانوں کے مطابعہ کے مطابعہ کے ایک مسلمانوں کے مطابعہ کی مسلمانوں کے مطابعہ کی مسلمانوں کے مطابعہ کے مطابعہ کے مسلمانوں کے مطابعہ کی مسلمانوں کے مطابعہ کے مطابعہ کے مطابعہ کے مطابعہ کے مسلمانوں کے مطابعہ کے مطابعہ کے مطابعہ کے مطابعہ کے مطابعہ کا مسلمانوں کے مطابعہ کے مطابعہ کا مطابعہ کے مطابعہ کے مطابعہ کے مطابعہ کے مطابعہ کے مسلمانوں کا مسلمانوں کے مطابعہ کے مطا اہم ہے اوراسی کواولیت کا ورجه دینا ماسیتے۔

کسی قوم کی اجتماعیت کامبیح مفہوم اس کی جہانی و ما دی اجتماعیت نہیں بلکہ ذہنی اضلاقی وعلی اجتماعیت ہے جس کو دور الفاظ میں ہم فرمبی اجتماعیت بھی کہ دیکتے ہیں ۔ اس لئے جب تک یہ روح انحا دکسی جاعت میں پریدانہ ہو بحض فلاہری شعائر کا اتحا دکوئی معنی نہیں رکھتا۔

اگرتام مربی تقریبات کا ایک خاص وقت و زمان متعین کردیا بائے تو کھی ہے نیچسی بات ہے کیونکہ اصل جیزانولاق کی درجی اور اسورہ رشول وصحابہ کی بیروی ہے اورجب سرے سے اسی بنیا دی چیز کا نقدان ہے تورویت ہلال وغیرہ فروعی مسایل پر متر سریا نہ میں کا درجہ میں اسی بنیا دی چیز کا نقدان ہے تورویت ہلال وغیرہ فروعی مسایل پر متحدم وحانے سے کیا موتاہے۔

اعتقادى مسايل بين حكومت مفاجمت ومشوره كي صورت توحزور بيداكر مكنى ب نيكن كوئي فا نوك نهيس بناسكتى - البت اگرکوئ حکومت علیۃ السلمہن کے نقبقی مفادیے میش نظرجرواکراہ سے کام لیٹ جی ضروعی سمجھتی ہے تووہ امیںاکرسکتی ہے (جس کی مثال بمير مصطف كمال باشارك وورسياوت تركى مين لتى به ) ليكن اس سلسلهمين است مسب سے بيلے اصولي إقوى كولينا فالم اسلے اگر پاکستان خرورٹی پھچتا ہے کہ وہاں کے تام مسلمان رومیت بال کے باب میں اسی کے فیصلہ کی بابندی کریں اورایک ہی مقرره دن سے روزه سروع كريں ايك مى متعين اربخ سى عيدين كى نازاداكري الوكيا اس سے زيادہ مقدم برات ابس 4 محمسكمانوں كى اصلاح افكان مركك سب سے بہلے وہاں قار بازى ، بادہ نوشى عصمت فروشى، بهدولعب، احتكار اور ربواکے اداروں کوختم کیا جائے جدامسل بنیا دہیں تخریب اخلاق کی اور سیح اسلامی اخلاق عوام میں اسی وقت پریا ہوسکتا،

#### ماريخ وبدي لطريجير

(نواب سيمكيم احم)

ياناريخ اس وقت يد سنروع موقى بحب آرية قوم فاول ول بهال قدم رکھا اور آن کی تارینی و ندمین کتاب رکویدوجود سال کی یہ کتاب حرف ویدی اوب بلکہ اس سے پہیا ہونے والے دو ہے۔ نرمین و تاریخی لٹر بیروں کے لحافات کھی انتی مکل چیزے ک<sup>اری</sup> مطالعد کے بعد کوئی تشنگی باتی نہیں رمتی اور ار دوز بان میں پہنا يهايكتاب م وفالص موضيع واس قدامتياط وكفبق كبدللم

#### ا دارة فرفيغ اردو (نقوش) لام وركسالنام

جب بيبلخ خواص ايمه افتتار كريس مركر

آپ ہم سے مانسل کرنگتے ہیں 'آپ کوحرف یہ کراہے کہ جو سالناف معنادب مون ان كي قبيت مع معدول بساب دانسدى ہمیں میر بہت ہے ۔ بندرہ وان کے اندر آپ کو دراید وہر را لما مکر کی ووى إلى ركرة بعد ساندس فليج جايك من ميرنا ركسن

القوش كاسالاندمينده :- ١٥٥ روسير طغزومزاح نمبر عنله ر بعرسس تمير. سمثے ر اوب نعاليه نمير-عملك

#### امیرمعاوی کا دربار اور ایک بروی جال کا نتا باندرست ننا

(ناز فتحوری)

تاریخ عرب می قبیلهٔ بنی عَذره کواپنے شرف حسن وجال اور استیارِ مشق و مجت کی دج سے بڑی خصوصیت ماصل تھی - سرزمین تجد کے اس قبیلہ کی کسی اولی کا نام لے دینا کو یا" جبال بارع " اور دمجت عفیف" کے کسی مجتمد کا ذکر کر دینا تھا ، یہاں تک کو عربی زبان میں دو الحدوی العذری " دبینی بنی عذره کی سی محبت ) خرب الشل کی صوت انتیار کرمکی تھی -

ذیل کا واقعہ اسی قبیلہ کے '' افسانہا سے عثق وحن ''کا ایک ورق ہے جس کا ذکر ابن جرزی ، فریری وغیرو سفکیا ہے اور اس کے رادیوں کا سلسلہ مشآم بن عودة کی بہونچا ہے جو قران اول کے مشہور محدث تھے۔ (شیاز)

دہی ریگزار وب حس کے عیش و نشاط کی ساری کائنات بقول فردوسی " نشیر شرخوردن وسوسار" سے ار او د نہی وہی نصف اسی کے اندراندر ہرامیرعب کا گرفردوس فطرا آتا تھا اور دنیا کی تام و د عشرتیں جددولت و حکومت سے ماصل کی جاسکتی ہیں آن کو میں من کی اندراندر ہرامیر معاق یہ کے دمتر خوان کی وسعت مختلف تسم کے لذیر کھانوں کی اختراع اور کھانے کے دقت نغم وموسیقی، مطابعت و الله کی مجتب ناریخ عرب کے بڑے روشن داقعات ہیں ۔

ا ایرمعادی کربہت سے " تطایعت ایدہ " تاریخ میں محفوظ ہیں ۔ انھیں میں سے ایک وہ کھی بنیایت تطیع واقعہ ہے جوجنا جسین کے ساتھ ہوا۔ ایک اور بنائمین کی رعوقتے اور درمز خوان برمخ کھانے چئے ہوئے تھے ۔ جنا جسین نے وغ مسلم لے کواس کا گوشت جداکرناما ہا۔ امیرمعاویہ نے مزافا کہا : "ام بینک و بنیما عداوۃ " (کیاآپ کے اور اس مرغی کے درمیان کچھ مداوت ہے) ۔ جرب سے نے برجید فرایا" وھل بینک وہین ابنھا قرابت " المائمان اوراس کے بیٹے کے درمیان کچھ قرابت ہے) ۔

معاويد كاوسترخوان بورى وسعت كرسا تدمجها مواب اورستفس كوستركت كرادبانت ب - بجيم آمسترآمسة براهاما اب اور کھانا شروع کرنے کی اجازت ہوئے ہی والی ہے کرقبیلۂ بنی عذرہ کا ایک خوشرو نوج ال حس کے جبرہ سے شرافت عملینی اور جذبات مزل ظاہر مورج تھے ، اُٹھا اوراس نے معاویہ کو فاطب کرے کہا:-

وذالبردالاحسان دالجود والبنال وانكرت مماقدا صبت ببعث لي تقبت الذي لم ليقم احدقيب بي د الى لسروري اجون قرسلي فاكترنر داميي رئي الحس والكبل وجاروكم يعدل وغاضبني اهلي فهذا الميرالمومنين من العسدل

معاوى إ والفضل والحلم والعفل إتيتك لماضاق في الارض المسكني فقرج كلاك التدعني فانثي وخذكى - بداك الشرحقي من للذي وكنت ارجوعدله ان الميهت سبانی "سعدی" وانبری لخصومتی فطلقتها منجهد اتتداصابني

اس کا خلاصة مفہوم يو مواکر اے صاحب فضل و کرم معاويد ، بين آپ كے باس اس حال مين آيا موں كه خداكى ذمين موبرالل تنگ مومكى ہے، اس لئے ميرى فريوكر بيونج اور ميراحق اس سے دلوائي حب نے مجھے ان ترون سے زخمى كيا ہے جن سے ديا دة آسان ميرے فئے قتل كياجا نا تھا۔ ميں اس سے عدل وانصاف كى توقع ركھتا تفاء ليكن اس في مجد يرقيد وبند كى مصببت طالدى اور میری محبوب سعدی کوجه سید دارس دیا اے امیرالمومنین آب ہی بنائے یہ کہاں کا بدل والفاف ہے ؟

امیرمعاقیه فی اس نوع ن فی ید دردناک اشعارے اور کہاکہ وہ اپنی سرگزشت ریادہ تفصیل کے ساتھ بال کرے۔

اس نے کہا کہ:-

"اے امیرالمونین آپ کی عرد از جو میں قبیلهٔ بنی عذره کا ایک حقیفرد بول اورمیری واستان بڑی وروناک ہے - کجوز ماند ہوا جب میری شادی میری بنت عم ( چیا کی اولی ) سے مولی اور میں نے اس کی مجت میں ، جد کھ میرے پاس تھا اپنے چا کی ندر کردیا. جب میرے بیانے دیکھا کم میرے الس سواحت کے اور کھ نہیں رہا تواس نے بالتفاتی شروع کی اور اپنی بیٹی سعدی کومجوں کیا كم مجوس عَلَى و موجائ . مرح أيد بات اس برنهايت شاق الفي ليكن اس غيرت وحياكي وجديد جوقبيلة بني عذره كي صوميت ے، وہ اپنے ہاپ کے قران کی مخالفت مذکر شکی اور اپنے ماپ کے تھر حلی گئی ۔

میں نے پہلے توکوسٹ ش کی کسی طرح اس غمر کے بارکو بردارشت کرسکوں کیکن حب کام صبروصبطاسے با ہر ہوگیا تومیل کیا عا مل مروان بن الحكم ك إس كما إدراس كوابني داستان دروناك سناكر مراوا جايا- من مجمتا تفاكروه اس ظلم كي الما في كردك كاج جد برسعدی کے باب کی دات سے تر اگیا تھا رایکن مرایہ خوال بالکل علما نکل رکیونگرجب اس فرمیرے جوا اور میری لبوی کو بلاکردراف مال کیا تووہ خود اس کے شن کا فریفینہ موگیااور دس ہزار درہم میرے چاکودے کرسعدی کے نکاح کا پیام دے دیا مراجاج سبت زیادہ طاع ہے راضی موکیا اور مروآن بن الحکم نے محصے بلاکرزندان میں ڈال دیا ورمجبور کما کمیں سعدی کو طلاق دے دول ا من في اول اول أوانكاركيا، ليكن جب مين في وكيهاكو إكر مي طلاق مذكلي دول كاتو وفرسي مكسي طرح اس برقابض موهائيكا اور او مقيد كى سختيا س معى اقابل برداشت مديك بيوني كئي تقير اس كي مين في مددر مجبور موكراس كوطلاق دے دى اور اب اس امرالمومنين آب كے در إرمين آيا جول كرميرك اس دردكا مراوا كيكي " يه كمروه نوجوان بافتيارا خطور برروني لكا اوريشور رجبة بره ع: -

في القلب منى نار والنارفيها ستعار والعين سبكى بنتجو ندمعها مدرا را والحيب حيار فيه الطبيب تحيار طلت منه عظيما فيما عليب اصطبار فليس ليلى لعيل ولانهارى نها ر

ینی مرب دل میں دہ آگ بھوطک رہی ہے جس کا کوئی آگ مقابد نہیں کوسکتی اور بری آنکموں سے جو طوفان اشک جاری ہے اس کا کوئی طوفان مقابد نہیں کرسکتا۔ ہے ہے مجت ایسی سخت بیاری ہے جس کا علاج کسی طبیب کے بسل کی بات نہیں اور اب میراحال صبروضبط کی حدسے اس طرح گزدگیاہے کہ اب میری زندگی میں ند دن کا کوئی مفہوم ردگیاہے ندوات کا۔ یش کرا میرمعاً و بدبہت متنافر موٹ اور اسی وقت ابن الحکم کے نام ایک خطائح مرکز کرایا جس میں بداشعار کھی تھے:۔

ركبت امراعظيمانست اعرفيم استغفراندمن قور امروزا في قد كنت تشبصوفيا له كتب من الفرايض اوآيات فرفان حتى آنانا الفتى العذر كافتخاء بشكوالي مجق غير ببهت ان انت راجبتنى فيماكتبت به الجعلنك لحما ببين عقبان

بینی تم فے نہایت سخت جرم کا ارتاب کیا جس کا علم عجم ایک دو کی بنی عدر و کی فرادسے ہوا ، برمال اگر تم فے

علم كاتميل دى توسخت منزادى عائے كى ـ

امرمعاوید نے کمبیت اورنفرین ذبیان کومتعین کیا کہ ابن الحکم کے پاس یہ فرمان نے جا ویں اورجلدسے مبدیمیونیخے کی ہوایت کی رونت یہ فرمان ابن الحکم کے پاس میہونچا تو اس نے بڑھ کرا کی ٹھنڈی سائن کی اور کہا "کاش امیرا لمؤنین ایک سال تک اور مجھ مال میں چھوڑ دیتے اور میراگر تلوار سے میری گردن بھی ماردیتے تو مجھے عذر نہ ہوتا ۔"

الغرض نهايت جبرو اكراه كے ساتھ اس نے سعدى كوطلاق دى اور بېغامبروں كے ساتھ اسے كرد يا جس وقت ان لوگوں فے كى سورت دكھى تومبہوت ہوگئے كيونكرا كفول نے بھى آج نك الساحثن ساحر: ديكھا تھا- ابن الحكم نے فران معاوير كے جاب مير، جوشعر

ے وہ یہ تھے :-

اعذر فانك لوا بهرتها منك لا ما في على تمثال انسان وسون تاتيك من بيدهم عندالبرية من انس ومن جان و دا بيق عنها الوصونان وفت اقول ذلك في سروم الان

رلینی میں نے اگریے حرکت کی تو معذور تھاکیونکہ اگر آپ اسے دیکھیتے تو آپ کا بھی وہی حال ہوتا۔ بہر حال وہ آفتاب حش حنریب آپ کے پاس بہونچنے دالاہے جس کا نظیر دئے زمین برنہیں مل سکتا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس کو حربی تشید دی جائے تو بھی حقیقتاً اس کی تو ہیں ہے) مات نے سے وک سرین سام کر سریک میں کے تعدد کا کے دور اور شرید کا کہ میں میں میں کا کہ اس میں میں میں اس کا تعدد

اليمِعاوَية غابنَ الحكم كى خرر يربع كركم اكمي اس كي تعيل حكم سيين هش جوافيكن سعدى كي تعلق مين اس في معلوم وقام

لا تجعاني والانتال تضرب بي تحكم كمست غيث من الرمضاء بالنار اردوسعادعلى حيران مكترب ميسى ويصبح في بهم و"ندكار واسعرالقلب سنه أي اسعار قد شفه قلق ما مثله بسكلق وأبيح القلب عنها غيرصبار كبف السللووقد بإم الفوادبها

« بيني ات اميرا ونين ان طرز عل سيميرا مال اس على ما التي يجد جو كرمي سي بعال كروك كي بناه وصور شي الله میری محبوبہ کومحد حیران و معموم کے میرد کرد کیئے کیونکہ اس کے درد مفاقت نے مجھ کو زارونزار بناویا ہے اوراب تلب ميں صبركي طاقت باتى نہيں رہى ي

پیشن کرا مبرمعآویهِ کوغیصّه آیا اور بول ۱۰ اے اعرا بی توا قراد کرتا ہے کہ تو نے سع**دی ک**ونلاا ق د**یدی تھی ۔ مروآل ک**لی اس کا<sup>نا</sup>ا المراس الله وه تيرك سيروكيونكركي هاسكتي عجب ك كركيرتيرك ما تو الكاح زبهواس مله اس سه وريافت كرنا خروري مهدوية سائر نکاح برداصی ہے پاکسی دور تحف کے سارتوں یہ کہ کرامیرمعاویہ نے ایک مفی اشارہ سعدی کی طرف کمیا جس سے مقصود اپنے آپا بيش كرنا تفا اور در يافت كياكي المستعدي توكس كونيندكرتي به امبرالمونين كوجوساحب عروشون بي يا الكاعران كوجومفلس وممانة معدیٰ نے اعرابی کی طرب اشارہ کریکے کہا!۔

> بذاء وان كان في فقروا اضراد وكا ن في نفضمن ايسار وصاحب الدريم و وينار اکثرعندی من ابی و عاری

دد مین مجھ تو یہ احوالی ماسئے جس کا نقروانلاس تحیم ساری دمنیا کی دولت سے زیاد و عومزے ہے "

## ایک سرزمین جہال شوبرفروخت ہوتا ہے

فتحيوري)

اک ام کی خاتون جین ڈولنگرنے حال ہی میں امریک کے ایک ریڈانڈین علاق میں چارجین قیام کرکے وہاں کی ایک توم کشبو ان زندگی اوران کی رسم کتحدائی کا ذکر کمیائے ، حوست ، دنجیب اور بحبیب وعزیب ہے ، بلٹز کے حوالہ سے اس کا اقتباس الاخلام یائوم دریائے امیزن کے کنارے ایک ایسے ۱۹ مینا در مفام میں پائی مباتی ہے ، جہاں تبذیب جدیداب تک نہیں بہوئی سکی اور ننت کی بہت سی یادگار رسمیں اِن میں پائی جاتی ہیں۔

اس قوم کا نظام بالکل عورتوں کے باتھ میں ہے اور مروکو دفعل دینے کا کوئی حق نہیں ، یہاں تک کہ عورتیں است دو مہر ہے

م کی طرح رہن و فروخت بھی کرسکتی میں اور و دکھے نہیں کہسکتا ۔ ان کی سروار کھی ایک عورت ہی ہے جو سیا دو ببدی مالک ہے ،

اُن سے حکم کے خلاف سرتا ہی نہیں کرسکتا ۔ خاتون موصون کھتی میں کہ مجھے بیاں قیام کئے ہوئے مرف حیار میہیئے موسے تھے لکین اُن سے حکم کے خلاف سرتا ہی نہیں کہ سے اُن مقال میں کا ایک فروشحی جاتی تھی ۔ اس وقت کے بیاں کی سروار خاتون فی حرف کا ایک فروشحی جاتی تھی ۔ اس وقت کے بیاں کی سروار خاتون فی حرف کی موقع نہیں دیا تھا جھے کہ جھی کہ میں اُن کی ہوئے کا موقع نہیں دیا تھا جھے کہ جھی کہ میں اُن کی سروار خاتون میں اُن کی میں اُن کی میں اُن کی موقع نہیں دیا تھا جھے کہ جھی کہ میں اُن کی میں اُن کی موقع نہیں دیا تھا جھے کہ جھی کہ میں کہ اُن کی میں اُن کی میں اُن کی موقع نہیں دیا تھا جھے کہ جھی کہ میں کہ میں میں کئی کے موقع نہیں دیا تھا جھی کہ میں کہ کہ کہ اُن کی میں کہ کی موقع نہیں دیا تھا جھے کہ کی کہ کی دورتوں میں نز کے جو نے کا موقع نہیں دیا تھا جھی کہ کا کہ کا میاں موال کی کہ کی دورتوں میں نز کے جو نے کیا موقع نہیں دیا تھا جھی کہ کی کہ دورتوں میں نز کے جو نے کا موقع نہیں دیا تھا جھی کہ کی دورتوں میں نز کہتے کہ کہ کی دورتوں میں نز کی میں کہ کی دورتوں میں نز کہتے کی موقع نہیں دیا تھا جو کہ کی دورتوں میں نز کہتے کی موقع نہیں دیا تھا جو کہ کی دورتوں کیا گائے کہ کے دورتوں میں نز کی موقع نہیں دیا تھا جو کہ کی موقع نہیں دیا تھا جو کہ کی دورتوں کی کی دورتوں کی کی دورتوں کی

سامیہ بی وی میں مورٹ ین مربی برط می وی میں ویا تھا پر برطنہ یا باری ہو میں مداخہ بنائے موئے مبیلی تقدین اور کشلا ایک دن مبرح کو جبکہ حسب معمول کھی رئے بیتوں کے جمعوریت کے فرش پر جمع عورتیں علقہ بنائے موئے مبیلی تقدین اور کشلا

النسوكريم منى علاف إلى يرتجه مهم اس كونسل مي مثركت كي دعور ووي لكي م

دوران گفتگوسی و فعقا کشکانے مجھے خطاب کرتے مہوئے کہا کہ:۔ "تم کو بہاں آئے ہوئے کا فی زمانہ گذر کھیا ہے ، تم نے ہائے نوس کر کھیتوں میں کام کمیا ہے ، جنگلوں میں جاکر تھیں گئے ہیں ، اور بہت سے کاموں میں جارا ہاتھ بٹایا ہے ، ایکن ت برلیز نہیں کیا جس سے جماری آبادی میں اضافہ ہوتا ، کمیکن ، ب ضروری ہے کہ تھا را سنو ہرا نتخاب کیا جائے اور اس کا ہیں سفے مام کر دیا ہے "۔

یشن کرمیں عرق عرق ہوگئی کیونکہ وہ وقت میں سے میں قررہی تھی آخر کار آئی گیا ، اس نے میرے جواب کے انتظار کے کبنیرسنسانہ وہاری رکھتے ہوئے کہ اکہ " آق رات تم کمال کیری سے شادی کروگی اور آنگلی سے ایک مجھویٹرے کی طون اشارہ کرنے وہ پرے میں اپائے ریب تھا کہاکہ " اس کی مجھردانی تم اسی جھوٹرے میں باؤگی !

بنال کا قانون ہے کرب کوئی کئی مرد کی مخبردانی اپنے حجور طرب میں ہے آتی ہے تو وہ اس کا شوہر ہوجا ہے، خواہ وہ اسے پہندگر کرس البسورت انکارا سے تبیلہ سے نارج البلد کردیا جاتا ہے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کیونکٹ تو قرم کی عورتی عمر نا خوبسورت ہوتی ہی اپنے شعلت ینمیسلہ سن کرمیں دنگ رہ گئی، لیکن کچے کہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونک کٹل کا فیصلہ بہاں خدائی فیبسلہ تھا اوراسکی ٹنا لات است شعاع مول لینا تھا ۔ میں کمال کہری سے واقعت تھی اس کی عمره سمال کی تھی اور گاؤں کا سب سے زیادہ حسین وقدی مرد اس میں خیانی میرے جارہ ہے تھا کہ سے دالا فوجوان تھا لیکن گاؤں کی تمام عورتیں اس کے سڑول وخوبسورت جہم جان دی تھیں جہارہ ہے تھیں میں کم از کم بارہ مورتیں اسے ابنا شوہر بنا جی تقیں ۔ میکن اس شفتگی کا تعلق محضرت سے نہیں تھا بلکرزیادہ تراس بات سے کروہ مہت محنتی وجفاکش تھا اور جب تک وہ کسی کا شوہر رہتا تھا دونوں کی زندگی بڑے آدام ہے گزرتی تھی ، وہ مجھلی گھڑیال مہندرہ ہرن وغیرہ شکارکرکے لاّ ارمہنا اور نہاست عیش وفراغت کے ساتھ پورا خا نوان اپنی ذندگی بر<sub>کہا</sub> می**ہاں کی عورتیں اپنے** شوہروں کی الک جیں اورآ بیس میں ان کا تبا داریھی کرتی رہتی ہیں ۔ بیہاں تک کہ اچھے شوہرکے بدا میں اپنے دو دوشوہرد بدیتی ہیں اورکھی کھی برتن اورکھڑے بھی مراتے کمردیتی ہیں۔

بیال کم عورتیں انسی ہیں جوصرف ایک شوبر پر قیاعت کریں، وہ بیک دقت کئی شوہروں کی مالک ہوتی ہیں۔ ان میں ایک

عورت الما تواليسي تفي جو بيك وقت باني باني سنوم ركفتي فتى ادر سميش الفيس بدلتى رمتي فلى-

مہاں کی اکثر اولی کی کیارہ تیرہ سال کی عمرکے درمیان اپنا شوہر چین لیتی میں اور تقریبًا ہرسال ایک بچتر کی اس بن جاتی ہیں،
مہاں وہی عورت زیادہ اچی تھی جاتی ہے جس کے بہت سے بچے ہول اور چیڑے خاندان کی مالک ہو ۔ بہاں کے مردعور توں کے
اس افتدارسے خوش نہیں ہیں بلکاس کو احقیا سے بیتے میں ۔ وہ سے ہوتے ہی کشیتوں سی بیٹھ کرشکار کونکل جاتے ہیں اور سربیر کوجب
وابس آتے ہیں توان میں سے بعض یہ وکھتے ہیں کہ ان کی مجھردانیاں غائب ہیں ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کی شوہرت کہیں اور بھر اور بھر ان کی مجھورت کے جھو پڑے ہیں جی اور بھر اور بھر اور بھر ان کی مجھورت سے جو تھو بھر بھر ہیں اور بھر ان کی مجھورانیاں کس عورت کے جھو پڑے ہیں جارہ اور بھر ان کی مجھورانیاں کس عورت کے جھو پڑے ہیں جارہ اور بھر ان کی مجھورانیاں کس عورت کے جھو پڑے ہیں جی اور بھر ان کی مجھورانیاں کس عورت کے جھو پڑے ہیں جی اور بھر ان کی مجھورانیاں کس عورت کے جھو پڑے ہیں جارہ کی میں ۔

حبس وقت تحیجے بیمعلوم ہواکہ آج رات کو کما آگریری کی مجدر دانی محجہ اپنے حبوبراے میں ملے گی اور اس طرح وہ میراشوہرنجائے گا تومیں بڑی فکرمیں متلا جوگئی اور ون مجرسوحتی رہی کہ اس عذاب سے شکلنے کی کیاصورت ہوسکتی ہے، ۔

سہر ہر کو میں دوسری عور توں کے ساتھ کیتے جننے کے لئے جنگل جارہی تھی کہ آبانا بھی میرے ساتھ ہوگئی۔ یہ عرصہ سے واہنمند تھی کوکسی طرح کمال کیری کو اپنا شوہر بنائے ، لبکن وہ اس کی بیویوں سے سو داکرنے میں کا میاب نہ ، وئی تھی، اب حوکم دہ میری کمکیت میں آگیا تھا، اس لئے اس نے مجھرے گفتگو کی اور بولی کہ اگرتم راضی ہو با دُتومیں اس کے عوض تم کو پانچ متومرد نی بہ آنا دہ موں بلکہ ساتھ ہی مہت سے مجھیلی کے تانیا اور کیڑے میں دول کی "

میں پیشن کر دل ہی ول میں مہبت خوش مول اور آخر کارمیرے اس کے درمیان ایک بات طے مولکی اورجو تدہیرس فبال

اس پر وہ بڑی نوشی سے اسنے منظور کرنی ۔

جب غروب آفراب سے قبل مرو ترکی ہے واپس آئے توحسب معمول انھیں ڈھوندھنا بڑاکدان کی مجھر دانیاں کہاں ہی اور وہ وہب بڑرہا۔
اور وہ کس عودت کی ملکت میں نتقل مو کئے میں لیکن کمال کیری کو اپنی مجھر دانی میرے ہی تجویرے میں بی اور وہ وہب بڑرہا۔
وہ مجتنا تعاکد جب سونے کا وقت آئے گا توحسب دستور میں جبی اس کی مجھر دانی میں جاکرسور ہوں گی۔ لیکن جیسا کہ پہلے سے جوگیا تھا میرے بجائے النا حب بی گئی اور صبح کو اس کی مجھردانی میں نے اپنے جھوبڑے سے نکال کر بام رحھپنیک وی اور وہ مسکراً موا اپنی محمدوانی کے کرمایتا ہوا۔

پرراضي نه موتي تقلي -

اس کے بعد حید دن کک کھا مجھ مشتبہ نکا ہوں سے دیکھتی رہی، لیکن اصل راز کا علم اسے - ہوسکا -

## المفوك افوني

ت تقانوی)

نیون توایک الیی چیزہے جس کوانی انزات کے اعتبارت ایک بنگائی اور ایک بھوٹائی، ایک پنجابی اور ایک آمامی کے گئے

زاچاہئے لیکن اس سلسلمیں گھوٹو نے جوشہرت ماصل کی ہے وہ شایر دنیا کے کسی حسّہ کونصیب نہیں ہوئی، بغا ہرجے ہوں اور اہل گھاٹو سے بھی لے ہیں، اس خصوصیت کی وجہ جانتے

دو کھاٹویت اور «افیونیت» وو نول اس حد کہ تصل بیں کہ ایک اجنبی کو ایک بر دو مرب کا شبہ موسکما ہے ۔ افیونیوں اور نیا کے کسی حسّہ کے رہنے والے ہوں قدرتی طور پر میہت سی اوا میں ایسی پیدا ہو جائی ہیں جواہل لکھنٹو کے لئے مخصوص ہیں کہ اس باشدے میں بھی افیون کی صورت بھی نہ والے محصوص ہیں کہ اس باشدے میں بھی افیون کی صورت بھی نہ والے المحصوص ہیں کہ اور جب بہان کی تصدیق کرنے کے لئے کسی الیسی کی صورت بھی نہ والوا جاند اس میں اور کھا جانے کہ بھی افیون کی صورت بھی نہ جوافید نی نہ ہوا ور کھا اس میں افراج انہا کے اس میں افیون کی صورت بھی ہو اور کھا اس کے اس میں افیون کی در نہ اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اس پر کھنٹوی سے ملئے جوافید نی نہ ہوا ہوئی ہو کے اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اس بیر کھنٹوی ہونے کا شبہ کہا جائے ور نہ اس میں کوئی شک مارے بیا کہ ایک کھنٹونے شائیسی افیون سے لئے ہو اور نہ اس میں کوئی شک مارے کہ میں اور کوئی کھنٹونے شائیسی افیون سے اور میں میں کوئی شک میں اور کھنٹونے شائیسی افیون کی در نہ اس میں کوئی شک مارے کی کھنٹونی ہونے کا شبہ کہا جائے ور نہ اس میں کوئی شک مارکہ ایک کھنٹونے شائیسی اور کوئی ہو یہ کھی ہو یہ کھی ہو یہ کھی ہو یہ کھی ہو سے کھی در ساب دوستاں در دل '' والا قصرہ حلی مارکہ کھی ہو یہ کھی ہو سے ک

بساحب آینے کو شاہی ناندان سے متعلق بتاتے تھے اور اس کا بنوت بندرہ روبیہ ا ہوار کا وثیقہ تفاج برمہینہ کی بلی برکسی دقت کے برا برمل رہا تھا آپ ندون فالص لکھنوی تھے بلک نجیب الطونین افیونی بھی تھے اور اپنی جاعت میں دھیت کے اعتبارے اپنی ہمتھ و ل میں سب سے زیادہ ممتا نہ تھے گھوکے اکیلے تھے بیوی بیچ توفیرا کی سرے سے تھے ، لیکن ان کے علا وہ نزدیک یا دور کے کسی عزیز کا پہتہ نہ چاتا تھا ان کو بیوی بچوں اور عزیزوں کا نطف اپنی افیول ہی ہے تھا اور وہ اپنی کو افیوں کے لئے مشائے موے تھے ۔ اس وقت ان کی عرفق بیا بیاس بلکہ اس سے بھی کم مو کی لیکن افیون تھا اور وہ اپنی کو افیون کے مادی نہ ہوتے ۔ اس وقت ان کی عمام سحت کا یہ حال مقاکہ اگروہ افیون کے مادی نہ ہوتے ۔

توان کی موت بھیٹا تپ وق سے واقع ہوتی گراِب ہی وہ غریب کھانسی، دمہ اورقبض وغیرہ سے ہمیشہ پرلیٹان رہتے تھے۔ تواناذُ یہ صال بخا کر اگر طریکل کا بھے کے طامیاء ان کو دیکی اپتے تو اس زندہ انسانی طعانے کو کھی د چپوڑتے اور اپنے کا کی کے میوزیم م مطالعہ کرنے کے لئے یقیناً بند کردیتے شکل وسورت کا تو ذکر ہی کیا شعیفی میں انسان خوبصورت تونہیں البیر خوابسور توں کو بنسسان والى ايك جيزين جانام ليكن مرصاحب برتومعلوم بونا تقاكهي برها بالعبط براج كمرتبى اوتكن اوكلت وبمك گئی تھی ۔ تام جسم کی کھال لگ پڑی تھی، چہرہ بر وبر ال پڑی مدول تھیں سرے آلجے ہوئے بھی آلجے ہوئے تھے ، اور کھیڑی واڑھی ہی آزا دی کے ساتھ مبدھ جا ہتی تھی جیس رہی تھی، صدویہ ہے کہ انگلیوں کے ناخن بھی قطع وہر مدیسے بالکل آزا دیتے۔ الماس كے معالمه ميں وه مبہت سا ده مراج واقع موئے تھے يغور كرنے كى بات ك خاندان شاہى كايا جراغ منهايت سا ده ونعيم : نعر كى بسركرر إلى تقاء أن سے كھريں كيروك كے لئے كوئى كبس كوئى سندوق ياكوئى صندوقي نتھى اور نداس كى كوئى خرورت تھى بميرم مع إس جس قدركير يقع وه سب ان كح جم بررجة تقع بم في توكيمي بن ان كركيرول كو دهوبي كريران جات يا دهو ے بہاں سے آتے مدے نہیں دیکھے بس جوکڑے وہ جم برہنے ہوئے تھے وہ گویا ان کی کھال موکررہ سے تھے اب کرا ہم سے یہ چھپیں کہ ان کیڑوں کا کیا رنگ تھا تو ہم صرف یہ کرسٹتے ہیں کہ اصلی رنگ کا توخیر حال معلوم نہیں لیکن کثرت استعال سے وہ كرا بدائ بدائ بدائ بدائ برقائم بوك أن اس كواصطلاح عام مين صافى كارنك كيت بين اسى طرت الرام يه دريافت كري كه ان كا لباس كس كرف كا موتاتها ليني تنزيب يانين سكيد تواس كمتعلق وسب كربم في ميرساحب كومين زيب تن كئي موت وكيعاب حس بر كويدول كانشست سي مروقت مخالف قسم كنقش و مكار بيت اور منت رهي تفي والبدال كيرون كى نوست و يا بدبوك متعاق بم كي مي عرض نهيل كرسكة اس ك كديم عاصل كرف كى بهم كوكبي جرائت نبيس بوئ -میرصاحب کا دولات کره ایک لبیت بی ویران محاس تعاص کا بیشتر طعته لکهدوری اینط اور کارسے کی شکل میں مکان کے **میں نظر آنا نخصا اورجو باقی راہ کیا بتوا و ہ بھی کو ٹی تاریخی کھنڈ رمعلوم ہوتا تھا نیکن میرصاحب کی ندوریات کے لئے ایک مختصر سی** کو تھری کافی تھی جس میں وہ اپنی تام کرہنی کے ساتھ رہتے تھے اور باقی تام مکان فی سبیل اللہ مپوڈر کھا تھا۔میرصاحب أنا سی کوتھری میں ایک توہتی وہ حبار یا گئ جوشاہی زمانہ کے کھٹ بنوں نے آئیے ہا ٹھ سنت بنی بنی والٹکہ اب وہ اپنی ہوسیدگی کے اعتبادا ٹوٹی ہوئی قرمعلوم ہوتی تقی لیکن نیرساوب اس حالت کوعنیت سمجھتے تقے بدائیت اس کے کہ آج کل کے بدتمیز کھٹ بنے اس "اریخی جاریا بی میں او خدالکا میں - آس جار مالی برکے رستر نفاتو ضرور الیکن صحت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہا تفا الس<sup>کور</sup> ؟ چيزوں پيرشنمل تھا۔ پاريا كى كے علاود اس كوٹھرى ميں حير كو لا إلى حيثيت حاصل تھى و د لخقہ تھا اس حقّہ كے منعلق بهي ا کیاجا کہ کے میرصاحب کے دا دا جان مرحوم ومعفور کوغدرکے زمانہ میں کسی شاہی تحل میں بڑا ہوا ملاتھا اور وہ اب تک نہا ہے حفاظت کے ساتھ محفوظ بلا آرہا تھا ، میرساحب نے تونبطرا صنیاط اس کوکھی یانی سے تازہ تک نہیں کیا تھا اور نداس کا ان سے میلے بدلتے تھے البتدان کی طبیس حب سے اب کے جار پانے مرتب ضرور برائ کی تعین اور اس میں بھی میرصاحب کی بے است كودنيل نه خفاء لله موتاية عذا كه جهال ميرساح كي آنكوهبكي او وحفه المط كرزمين برآر بإبس اسي مين علمين توط كميس جاريا في اورحقه بعد ٹین کے سادار کا غبرتھا جو بروقت گرم ۔ ہتا تھا اور حس میں ہروقت جائے طبیار رہنی تھی، ان جیزوں کے معلاوہ جاء کی بہای 'کوئیلوں' رى كى كلير كه دون اكلكسوكا دير جس من خميره تمباكور كها جاماتها ايك استول جس بركول ميني كى ببالى اكاتبول كى دوات طرح رکھی تھی، ایک آگ وصو کے والی دفتی، کچھ آگ سلکانے کے لئے گودار، ایک آبخورہ، ایک گفرطا، ایک انجینی کا دونگا اورایک اسلا کی در ما بعی تھی ان بی تام جیزوں کی میرسامب کوفرورت تھی اوران سی سے وہ اپنی فرور ات بوری کرتے تھے میکن ریادہ ترقوب استول وكمي موئى بالى كى دانب رئى تقى اورمعلوم مؤمّا تهاكر أن كى زندگى اسى بالىمىن بنديد.

ب کازیا دہ تروقت اس گوشہ عافیت میں گزر ہا تھا لیکن ہرو وزکم سے کم ایک مرتبہ آپ اپنے ایک دوست کے مکان پر
مجال آپ کے تام ہم مشرب یکیا ہوکر تقورا ساوقت دلجی کے ساتھ گزارتے تھے، اس اجتماع میں برٹ برٹ ملی اور
اور معاشرتی، ادبی اور تعدنی، اخلاتی او علی مسایل پر بحبث ہوتی تھی، واقعات عاضرہ بر رائ زنی کی مباتی تھی اور وینا
معاملات نہا بہت خور وفکر کے بعد طیا تے تھے اور اس انجن میں میرصاحب کو وہی ورجہ حاسس تھا جوکسی ذمہ وار
مدر کو حاصل موال ہے، ان کی رائے قطعی فیصلہ کی مجھی جاتی تھی، اور ان کے تیجر تدبر اور تجربہ کاری کا تام ہمدرول پر بڑا
میں بھی بھی تھا کہ اپ ان ان کی رائے قطعی فیصلہ کی جبی جاتی تھی، اور اس بے نیادہ فی تھے۔ ان باتوں
کی میں بھی اگر آپ اندازہ کرسکیس کہ جارے میرصاحب کس یا یہ کے افید فی تھے۔

ب کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لئے ہم نے ان کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرنے کی کوسٹ شکی بہاں کہ کا اکی بات کا مھیکہ لے ایا جس کے بعد میرصا حب کو اس کا اعتراف کرنا بڑا کہ ابھی ہوئی ۔ براس طرح قابو حاصل کر لینے کے بعد ہم نے ان کی خاص سوسائٹی میں بھی داخل ہونا شروع کر دیا اور نہایت خاموشی فی ونیا کی سیر کرتے رہے۔ میرصا حب کا معمول تھا کہ اپنے دوستوں کے جمع میں جائے ضرور تھے، ابزا ہم نے بھی ان کے ہماہ ۔ با اور وہاں جائر ہے معنوں میں ایک نئی دنیا وہیں ہس کا فرنس کے اجلاس ہوتے تھے اس کے وسلامی اور اس بنا اور وہاں جائر ہے اس کے وسلامی ، جو لھے پر جڑھا رہتا تھا جس میں جائے وہم ہوتی تھی اور اس بنتیا کے وہاروں طوف میرصا حب کے تام دوست صلفہ ، جو لھے پر جڑھا رہتا تھا جو ان میں جائے ہوتا تھا ہوتا تھا کہ کہ اس کے سامنے جاء کی بیابی ہوتی تھی توکوئی کلہ و کئے بیٹھا ہوتا تھا کہ وہم اس کے باتھ میں مصروف خروج تا تھا اور اس کے ساتھ اور اس کے سامنے جاء کی بیابی موتی تھی توکوئی کلہ وہم کہ کہ میں مصروف خروج تا تھا اور اس کے کہا تھا ہوتا تھا کہ کہ کہ کہ میں مصروف خروج تا تھا اور اس کے ساتھ اور اس کہ ساتھ اور اس کے ساتھ اور

" المال بحائی عنیمت ہے جوہم صورت یہاں و و چار بیتھے ہیں" له : - " ارسے یار بھر کہاں ہم اور کہاں میے جیس مرکم چلے جامیس کے بھرہم مول کے اور قرکا کونا"

:- " سيح ب بهائ التربس باقي موس "

إ: - " فدا معلوم كما حشرمو برس كنّا ه ك بين

: ۔ " وافتہ ہم سارہ سا ہم وی ڈنیا میں کوئی نہوگا نہ نازکے نہ روزے کے آخرنداکوکیا منعہ دکھا میں گے ہمائی اور عام عام جو کچی کرڈ نازخرور بڑور میا کرو بڑی برکت ہوتی ہے اور سارے گناہ معان ہوجا بیس کے یہ نازنہ بڑھنا قومنی کی سے کرائے گا"

و بهم می سیرست و . ، فرابا: " امال لاحول ولا توه کیسی بانتی کرتے ہو خدا وند کریم بر ارحیم ہے ، امال وہ ہم کو نہ بخشے گا تو کیا فرنگیول کو نجشے گا ، بہمائی ہم کلمہ تو برج ھے ہیں ، ان گنہگاروں کو دکھو جو دنیا کے گناہ کرتے ہیں اور کھی ہم بر باوشاہت کرتے ہیں گمرویاں جا کمریتہ جلے گا "

رو الل جاری ہے اللہ علی کا نرجی بیچارہ کیا کرا اور قرائبو کر سرکار نے ڈھیل چھوٹر کھی ہے نہیں تو توب کے مندر با زھر کم اس مار در اللہ ماری کے نہیں تو بین سرکار سے کوئی کیا فرق سے کا مرزاروں بندوقیں اوسی سرو کمان الموارسب ہی تواس کے باس میں

سرد کردے ، جوکوئی سریمی اسٹائے ، اہاں آج باہ تو تو پوں سے سارے سنسپر کواڑادے۔ ہوائی جہازے کی بریانے ریلوں کولڑا دے موٹروں سے کچل دے ، اہاں ایک ہوائی جہازائیسا ہے کرسپ کچھ کرسکتا ہے ۔ ایک صاحب نے فوراً آگھیں کھول کرفرایا ارم الی میں میں احب نوب یا دولایا ، یاران ہوائی جہازوں سے توبڑی بے بردگی ہوتی ہے۔ سب پردہ زار حورتوں کو بدلاگ دیکھتے ہوں گے :

ووسرب صاحب كمنه لله :.. " إل بعاني كل مهى كا ذكري كه ايك موا في جها زمير، مكان برنكلا مكرسب نيجا تعامير سفي راي منگر اس براراتوقسم اب کے سرع بزی کاب ذراسان کی نہیں توزمین مرج دا اور بڑی مسلی سرمہ موکئ موتی۔ مهرصاحب في تجويز ميني كى المجائي تواب كما كما حائ عورتول كو الكنائي مين مذيك و ياكرو بإايك شاميا نو ف كمركا دوي اس کے بعد بروہ کا مسلم تحیر کیا اور بھر دورب کی آزادی برتب مونے لگا، انگریزوں کی دولت کا ذکر موا آن کی تندرستی <mark>اُن کی غذا' ان کے مباس اُن کی معاشرت' ان کی گذرگی' ان کے کنوّں' ان کی میموں' ان کے بچیّں کا تغرکرہ مہوا' بے فکری او فِائْ البَا(</mark> کے موسوع بردھواں وھارتقربریں مومکیں مهندوستان کے افلاس پراظها رافسوس کیاگیا، بندومسلم کشیدگی بردیریک بجٹ بوذ مہی - موراج کے افران ت برتبا ولد خیال ہوا ، جنگ کے خیال کا اندائیہ ظام کیا گیا ، جنگ کے مولناک نتائج میان کے گئے او مجیقرب قیامت کے وعظ کے بعد ایک صاحب نے تجویز بیش کی ہم سب ناز شروع کردیں اور اب کی رمضان میں روزے عزور رکھیں ' انطاری کی فہرمت مربب ہوئی اور یہ دلچیپ کارروائی ایک صماحب کی جاء کی طرف متوج مہونے سے اوصوری ردگئ جس کے بعد مب نے عاء نوشی *مٹروع کر دی اور عیروہی دور مٹروع ہوا جس کے ساتھ ساتھ کوئی تواپنی خاندا* نی فیاصی کے نسانہ سنا تا رہا کوئی انبے والدم وم کے کا رہائے بیان کرتا رہا ، کسی نے اینی جوانی کی زمکین داستان حیط دی اورمیرصاحب نے اپنے فاص انداز بيان مين وأجرعلى شأه أو شاه اوده كي محلات كاذكر شروع كيا جونبيين معلوم كهاب كهان موزا موالد آباد كى نايش برآكم ختم ہوا۔ ایک، صاحب جو دیرے اپنے دو نوں گھٹوں میں سردئے ہوئے بیٹھے تھے ذرا سا اُ بھرے اورسب کوداستان امیر مراہ کا متوج كياجى كى سب في المركى اورايك صاحب في شروع كرديا ... ورسب آنكهين بندكر كم منف كل وه مفرت دا سان پڑھ رے تھے داستان کے ایک ایک فقرے برا کیٹنگ بھی فراتے جانے تھے لیکن سامعین کا یہ حال تھا کرفت رفت سب کے *سر کھشی*وں میں دھنے جاتے تھے حرف داست نان گو کی آوا ز **کرہ میں گ**ونچے رہی تھی اورسب پر ایک سکوت بلکہ موت کی س كيفيت طارئ تني -

#### رعايتي اعلان

# كرة زمين كى آينده ظمرال قوم

پورپ کا مشہومِ مسنف اچے ۔ جی - ولیس نے ایک بارم را نضا کہ اگرکیس انسان کی سیادت کرہ زمین پرفتم ہوگئی تو اسکے بدون قوم کی حکومت موگی، وہ قوم مکرطی کی موگی ۔

وران و المراد المن المراد الم نہیں تو سغمر سرور تھا حس نے الی تعج سیشین کوئی کی ہے۔

منان قتم کی مطور کے حالات کا جومشا برہ کیا گیاہے ،س سے ناست ہوتا ہے کہ یہ باکی فربین خلوق ہے دور انسانی دائع

منکل ہی سے اس کی توت ایجا دوافتراع اورانجیزی کا مقابد کر کتام،

جن ابرین فن نے اس کے جانے کا مطالعہ کیا ہے ان کا بیان ہے کابیض کمٹر این اس قدر ارک جالاطیار کرتی ہیں کواگم ورد بین کے وربعہ سے دو میزارگنا برا کرکے اس کو دکھا یا جائے تو و دکھو شہر کے معمولی بال سے زیادہ موٹا نظر نہیں آسکتا ،حالا تکہ ألُوالما في بال كواسى مسبت سے بڑا كركے و كيھاجائے توود 4 لم اپنے مونا نظر آئے على بنا رُك و إرك جائے كى دِجس كا تعلم ... ليہ ، اغ ہوتا ہے) مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ انسان کی بنائی میونی رسمی اس کا مقابد نہیں کرسکتی ۔ ایک پروفیسر کا بیانی ہے کہ تو د اسنے اس جائے کے وربعرے منظرکوں سانیوں حیبیکیوں اور حیکا دروں کانسکا رکرتے موئے مکری کو دمیما ہے اور جس وقت کوئی بڑى كمرى مجوكى موكركسى"الاب يا ونس كى طون شكا ركوجاتى ہے توجيو فى محيلياں نون زدوموكر معاك جاتى ہيں۔

مِيْنِ إِينِ إِيكِ سِائبِ مِوْنا ہے جس كى لمبائى تقريبًا ايك في موتى ہے ايك مرتبه و كميما كِبا كرايك كمشرى في مس مراس کھ بھا تھا اُس کواس مری طرح جانے ہیں لیسط نیا کہ وہ مباک نہ سکا۔ کمڑی نے اس کی دم کوبھی مانے میں لیدیٹ کرمرکم بی رہا

ے إنده و إ تما اورمنهمين كمي بہت سامالا بعرد إنفا اكوه إلكل ب قابو بوعائ -

ایک بارپوسے کوجائے کے اندرانٹریٹے ہوئے دیکھا گیا۔سب سے پیبلے سونے کی مالت میں اُس کی دُم کوجائے سکے اندرلیٹیا گیا اور کھیرعامے کے بھبندیے کے ذریعہ سے جواس کے لئے ہیں ڈالا تھیا تھا اوپر کی طرف کھینیج مباک و و میزے نیجے جانے کے اندر

با با د موکرنگ کی اور کری کی دراک موکیا -

جانے کی مضبوطی کا اندازہ اس سے موسکتیا ہے کہ اس سے مجھلی کا جال طبار موسکتا ہے ، جنانچہ نیو کا آندا کے باشندے کمٹری کے ہائے ہی سے مجھلی کمیڑنے کا کام لیتے ہیں - بہاں ایک بڑی شم کی کمڑی باقی ہے جو ہے ۔ عفط تطریک جالا بنتی ہے اور جیڑیوں کے کرنے کے بڑے بڑے بیندے طیار کرتی ہے۔ بہاں کے وحتی ایک إنس المحرفی میں گاڑکے ہیں اور اس کے سرے بم إلك آكلوا مالكا ويتربي اوريه أفكرا كويا طري كيندر كاؤم ديباب اور كمرى آكراس كيندر سع ان مالا بناشروع كرويتى ب رجب جا لا طيار موجا آب تو وگ بانس اكها الكرك جاتے بين اوراس سے محصليان كرات بين اس كا الكيف سويت يهى بكر باتى اس برا ترنبيس كرتا -

کری ہوائی بری شایق ہوائی بری اس کی بہترین تفریح بہی ہوتی ہے کہ وہ فضا میں حبولا حبولتی ہے اس کی صورت یہ ہوتی۔ کوکسی طبند مبکہ تین جارتائے مبالے نے بینچ کی طرف ڈھیلے لیکا دیتی ہے اور خود ان برانٹک جاتی ہے، مواسے یہ ناگے ادھر اور و اوقے میں ادروہ ہمی ان کے ساتھ معبولا جھورتی رمتی ہے ۔

کمری کی زندگی کا عجیب وغیب کارنامہ اس کا واقع عشق ومحبت ہے . اور تمام ایجاد وافتراع بیرسب ادہ کمری کا کام موناہے ، نرمیت حقیر کابل موناہے اس ایج مجبت کے معاملہ میں بھی ادہ کمری

ہی مشرامین رمین مد اور اسی کی مرض پرسب کی مخصر ہوتا ہے۔

دیکن اس عشق و محبت کی داستان کا انجام اس . ترزاده جبید، وغریب ب البنی دس وقت و دکسی کمراسد دز) ا انتخاب کمرلیتی سے اور وہ غریب اپنے انجام سے بے خبر مواصلت کو گوارا کمرلیتا ہے تو کمرای کی دعوت ولیمہ کا سارا سامان کمرا بھی کی جان نا توان فراہم کرتی ہے ۔ لینی مواصلت کے بعد ہی کمرای اس برحلہ کرتی اور کھا جاتی ہے ۔ بعض مرتبہ نرجا گا ہے اور پوری کوسٹش عاربری کے لئے کرتا ہے ، لیکن وہ اس میں کا میاب نہیں ہوتا اور لدت مواصلت کے بدلے اس کو اپنی جان کی قرانی میش کرنا ہی بیٹرتی ہے۔

#### اگراپ اوبی وتنفیدی لیر بجر جاجیه بین توید سالنام برطسط

اصنان سخن نُهر قیمت با نِچ روپ علاوه تحسول - حسرت نمر قیمت بانچ روپ علاوه محصول مرم بنمر قیمت بانچو پیملاد مجس ریاض نمر تنجمت سیسی به علاوه محسول - داغ نمر قیمت آنظ روپ علاوه محصول - (جله عصله مر) لیکن ترسب ایک بیمین روپ میں مع محصول مل سکتے ہیں اگر بیر آئی بین کی بیج بیر س منح میکار لیکھنو

### انتارات وكنايات

بیوری )

ات کتی اور تاریک ، سکون تھا اور مطابق تاریکی و سکون کی خدت کے ساتھ میری قوت مشاہدہ و بہت غائر وعمیق ہو جایا کرتی ہے دو بچ کیا تھے ، کونیا غافل سو رہی تھی اور میں تنہا گاؤل کے آیک میں مگرے مسکون کی اس خاص آواز کو جسے کان نہیں سرت دماغ سن سکتا ہے ، پوری طرح محسوس ا

ان کی وسیع بسط میں ستارے اس طرح منتشر تھے گویا کہ وہ روشنی کے بے شار قطرے میں چرسطے برگر کر میں اس ماموش کیا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا فدائی ابریت اسی احاطہ نہ بوسکنے والی کا تنات کا مفہوم ہے ، کیا دو اس لا نہایت سے عبارت ہے اور کیا ازلیت اسی کا دو سرانام ہے ۔ دفعۃ ایک ستارہ توالا اور سلے معان خوا بناتا ہوا تیز روشنی میں تبدیل موکر فنا موگیا \_\_\_\_ فوراً اس خرجی معلم کی طون تھال معقل المنقل فی کسی وقت یہ دمین نشین کرا دیا تھا کہ خفیس شہاب ناقب کہتے ہیں ۔ وہ اس گرز کی چیکاریاں میں جے فرشتے کے کسی وقت یہ دمین کیا مقولہ یاد آگیا کہ وی سروں بر ارت میں اور شیطان کے باہمی سمجھوت "نے ۔

بی ان دُو نون خوالوں کے تصاد و اختلاف بردیر تک دل ہی ول میں بنستا رہا اور پیرسوچن لگا کہ کہا انسان اس موجوب کی آوال اس میدوب کی بات مشکل ہی سے کسی کے سمجو میں آتی تھی ۔ دومندر کایک ایک بہت کو با ہر نکال کر بھینیا ما تا مقا اس کے کہ رہا تھا کہ : "عقل سے کام لے کہ فعدا کا انکار ، اس سے مہت ہے کہ بعقلی سے اس کا افراد کیا جائے" اس میدوب کو اس میں میں ہوتے کہ بعقلی سے اس کا افراد کیا جائے" اس میدوب کی انکار کیا جائے تو ہی اس فی میں دکھیں اور بیرکام میں لگ کیا۔

بساكا مقدس رابب ميرب إس آيا اور سليب كو بوسه دے كرتسين حبيب ميں ركھتے بوئے بولا: "نجات جائے ہو! ئى افتيار كروا ورليوع كوفعا كا بيٹا مانوجس نے اپنے مقلدين كے لئے آسانی باد شاہت كا وعدہ كيا ہے": ہاد" إلى متحادا نرمب سچا معلوم ہوتا ہے مجھے عيسائی بنالو" أس نے نوش مجھے اصطباغ ديا اور چلا كيا۔ لب يہودى عالم آيا اور بولا : - " دين موسوى سے مبہركوئى دين نہيں " أكثر اور وہ راستہ افتيار كر ج بنى اسرائيل كو لانے والے مبنجر نے بنا إنفاء"

ہا :- " ب شک تما لا دین سیّام اور مجے موسوی ہونے میں کوئی عذر نہیں " ی موید آیا اور ولا: - " کیازر وشت نبی کی صداقت سے تجھے انکارے ؟ کیا اس کی تعلیات نجات انسانی کی ضامن میں اگھ اور میرے ساتھ سل کرآتشکدہ مقدس میں تجدید ایان کرا۔

میں نے کہا بے شک متعارا نبی ستیا نبی تھا اور مجھے اس کی تعلیات کی سداتت سے اکارنہیں۔

ایک بیٹت اپنی میٹیائی پرصندل کا بڑا ساقشقہ کینیے ہوئے آیا اور بولا کیا تھے دیدوں کے الہامی صحالف ہونے سے انکار ب م کیا تھے فلسف ویدانت کی صداقت میں شک ہے۔

میں نے کہا ہ۔ م میں ویدوں کو صحائف آسانی جانتا ہوں اور دیوانت کی حقانیت کا قابل : بودھ مرمب کے مندر کا سب سے بڑا پجاری مجھ سے طل اور بولا : لیکیا جدھ مرمب کی تعلیم شے ڈیا ور کوئی اور آمنے امن وسکون کا راستہ بتائے والی ہے نہ

میں نے کہا:۔ "بے نسک بودھ کی تعلیات میں بڑی کشش ہے اور بیں بدوھ کوفدا کا پنجیر جانتا ہوں". وہن محدی کا ایک عالم آیا اور بولا :۔ " کیا محدٌ کی رسالت اور قرآن کی الہامی کتاب ہونے سے تجھے انکار ہے" میں نے کہا :۔ " برگز نہیں"۔

چند دن بعد میں نے ان سب کوانیم گھر بلایا اور ایک جگہ جج کیا ، لیکن ان کی طالت بینظی کد ایک کا مند دوسرے کی طرف سے مجوا ہوا تھا اور سب کی دل عفقہ سے لبریز۔

میں ہے آئ سے پوچھا یہ تم ایک دوسرے سے کیوں نہیں مل جانے بھیا تم سب حق پرنہیں ہوئ ان میں سے برایک ع بریم ہوگرکہا آؤ۔ " نہیں میرے علا دہ سب غلط است پرجل رہے میں اور آمازہ سے دوستی ناحا پزہے: میں فرک دیں گا میں کہ ڈیٹک سابس نادہ درجہ تریس کی کا موسس سرا کہ واقع مان در آرائی مان در آرائی ا

میں نے کہا ہے۔ '' اگر میں کوئی ترکیب ایسی بنا دوں جوتم سب کو ایک ووسے، کا بھائی بنا دے تواسے مان لونے ! اُنھول محما معمال مینا دُن

میں۔ نے کہا ، '' امجا کو آڈ اورسب مل کر ایک نئے نہیب کی بنیا و ڈانو دوراس نرمیب کا نام '' محبّعت' کھو جونا ، مذاہب کے اسول و اپنی بگر برقرار کھتے موئے '' انوت عامہ ''کی تعلیم دے''

یہ مُن کران میں سے ہرایک دین ک سوخیا رہا اور تیروہ سب کے سب ایک آواڑ سے بوسلے کہ "یہ بات آو تھیک ہے ۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرسکت کیونکہ ہاری جاعث کے افراد ہم میں جیس جا میں گے دور ہماری معاش کی راہیں مسدود ہوجائیں ہ وہ یہ کہا کہ بیٹے گئے اور تیزر نے دئیماکو ایک اورن مثیطان گھڑا ہوا مسکل رہا تھا اور دوسری طرف مو افسانیت " روری تقی

توبتائية كوفدا كوكس في بنايل ر ان خانق کا تصور خروری ہے۔ انود کیونکر پیدا موگیا \_\_\_\_ عالم وین نے بیش کر کہا کہ ساے بیوقوف ، تو بالکل نہیں سمجت \_ فلا از فی وابدی ل كوكسى في نبيس بنايا ، بلكه اس في سب كو بنا إيد اس في تيران اعتراض بالكل غلط ب المدخ كما كدا ج آپ کا دعوے ہے دیمی آپ کی دلیل ہے ۔ اگر آپ کسی کوازخود پیدا ہونے والا مان سکتے میں توکوئی وج نہیں کہ نات کو ایسا نہ مانیں اور اگر کا تنات کے لئے یہ کئن نہیں تو عیر ضوا کے لئے اس کا امکان کیوں ہو ؟ " میں بیشن کرغصت سے بتیا ہے، ہوگیا اور عالم دین سے منا نب مجدكر بولا :- " حضرت م يد شيطان سے اس سے فنگو للول بڑھے اور کہدیجے کہ ہمنے ضاکو بلاکسی دنیل کے بیجانا ہے اے فحدیہ سنتے ہی اُٹھ کھڑا ہوا اور یہ

، آئے بے دلیں کسی بات کا اننا درست موسکتا ہے تو دلیل کے ساتھ کسی بات کونہ اننا اور زیادہ درست ہے" عالم دین نے مجھے دیکیما اور کہا :۔ " معافران ٹر شیطان بھی کس کس طرح إنسان کوبہکا ا ہے" مِن كُلِي فاموش دير مك سوچيا رياكه: - د كياعقل انساني واقعي دنياكي كوتي گراهي ب ي

## بعض اہم کتا ہیں سلسلۂ او بیات کی

الول كى الربح اورنىقىد - ساعلى عباس بنى - ناور كي اربخ وتنقيد اسكى خصوصيت يورب كى دومرى زبانون مين اول كارتقاد يجي ينكيكى يو- سنے ار دو درا ما اوراتيه - ابتدائي دوركي فعمل ايخ-ددومسوايه ا لكه نوكا شابى الليج - داب على شاه اور رس - ----پروفیسر پیسیودس رضوی ادیت \_\_\_\_ قیمت: - مینے آب حيات كانتفتيري مطالعه يعنفه ونسريد موجس بضوى اديب مفرت آزاد کی" آب حیات "براعراف ات کاجواب . . . . . قیمت :- بیر رزم نامرانيس - مرتب پروفيسزييسدودس بضوى اديب ساده الم بندى لمبند بايد رزمينظم مرافى انتس كربهترين اختباسات ... تيمت المستخدر رفيح الميس - ميزنيس كيهترين مرفون سلامول كالمحديد مرتبه بروفيسرميدمسعودس رضوي اديب . . . . . . تيت :- للكلمر فرمناك مثال مدلفه بردنسيريسعودس منوى ادبت - فارسى وحراب ركي ١٩٢٧ اقوال واشعار محاورات وفقرات كالرنبه شرح اورمل استغمال - مي بلمات اودھ \_\_\_ مصنفہ شیخ تصدق حمین \_\_\_ مر قصير في المحرور والمراج وال

رتاني لسانبات كاناكه - جان تبيز كامشهو وفيك ، يرونيسر إيان شام حمين كظم بيره الكلمبيط مقايت فخميت مي اور بمندر - برونيسريدا منشام حمين كاسياحت المدمركة يوييد للغم لْهُ عَالَيْ - أَشْرَاكُوسنوى مِصِيلُ خُرِصِيدَ كَفَتْخَالِ مِنْ الْمِنْ عِيْدُ يبن - اتركم مندو تنفيدي مضامين كانجوراقبال حكيبت فالقبغيرو الاسكوكاعوامي سليج - امانت اوران رسيعا -ی کی مرتبی نکاری ۔ اتر لکھسوی - میرانیس کیکال شاعری رِّيرِ نَكَارِي كِمِتعلىٰ بعض غلط فهميول اوراعرَوضو كَجابَيْتِ عَلَيْ لِيَجْتُ لَيْجُ - لِيْجُ عزل ـ بروفيسرسي الزان كى كتاب أردوغزل كخصوصيا النقيد كي ماريخ - بروفيسرسيج إلزال - حالى ويلي كاردونقوكا جارقتم وادب میں مومانوی تحریب - ازداکط محد اسن-سلسل اورادبی روایات کے بس متطیس - - - - - ، یم د کِی کہا **تی۔ بروفسر سای**متشام حسین کی زانی بھیل کا اندل کیائے۔ علم المرافعة والروايرسين كالميل المريد مراحيضا مركا وكش مجود عا

## اجسونت رائے رغنا بلسوی )

حُسن كو بونے لكا احساس جذباتِ جنول اب نعدا جانے محبت كميا سے كميا موجك كى انرس دوراتنا جذب ول مونهس سكنا مجهرس سے مجت مووہ قاتل مونهيں سكتا بهشك كرمعي توميل كم كرده منزل مونهيس سكتا قدم کے ساتھ ول بھی ہے نظر بھی شوق منزا بھی يدكيا كم ب كصورت شا دان علوم بوتى ب ال شاد انی وجور کر میولول سے کیا ہے گا وي جلي چراغ آست يال معلوم موتى ب جمن كوبار الم بجو كاج مس كى شعلة ابى ن مسافركونهيں موتا اندھيارا ومنزل ميں طلوع صبح اگرد كار وال معلوم موتى ہے نہیں عبرتی طبیعت عربر بھی ساتھ رہنے سے جدائی کھے عبر کی بھی گراں معلوم ہوتی ہے بدل با آ ہے خود انداز سٹ کوه اگر اُن کو بیٹیاں دیکیست ہوں اُسعبرت سے کیا دکھوں جسے دیکھا چرہ مُبارک ہوجرم والول کونتخانے کی برما دی

# (مات لکمنوی)

اُسے قراری آئے توکس طرح آئے ول خراب کہ آسودہ فغال بھی نہیں جہاں سکون میسر ہوسر کو گکرا کر مرف نصیب میں دہ ساگر تنائی نہیں ستم کے بدلے کرم سے اب آز مائین کر جفاسے ترک دفاکا مجھے گمال بھی نہیں مری نظر سے کبھی گانتاں کو دیمھ جیات مری نظر سے کبھی گانتاں کو دیمھ جیات اگر بہار نہیں ہے تو یہ خزال بھی نہیں

## (فلیل شارق نیازی)

زگر تسکیس مجی بگا و غلط انداز میں ہے یعنی اک نغمہ فاموش مجی اس ساز میں ہے دیکھ اس ساز میں ہے دیکھ اس جی نفوق کے انداز میں ہے دیکھ اس جی نفوق کے انداز میں ہے آفریں ہے لب فاموش پہ فرا ونہ سیں جورکی دا دہ ہے بیست کو گا بیدا د نہیں یہ سکوں یہ سکوت کا عالم ، آج کس درج سوگو ار موں میں یہ سکوں یہ سکوت کا عالم ، آج کس درج سوگو ار موں میں

## (متین نیازی)

آج بھی ذوق نظرے تشہ تسکین شوق جب بگاہیں چارموتی ہیں وہ شراجائے ہے اے نگادِ ناز مجد کو تیرا ہر فراں قبول کو سٹ ش ضبط الم سے دل تومیر کنیا کرتے دم انھیں کا بے کہ طوفال میں جلاتے ہیں جراغ ہوش میں ہوتے جو دیوانے تو کیر کنیا کرتے تفافل کا مجھے شکوہ نہیں ہے ضرائے واسطے قسمیں نہ کھاؤ

(قاشم شبه رنقوی نصیرآبادی)

حدید مرضی عم کی دولت بھی اُسے ملتی نہیں آدمی مجبور ہے ۔ اور کس قدر مجبور ہے ! اور کس قدر مجبور ہوئی جب رنگ جنول جھا یا فتنہ نہ آتھا کوئی میں یہ سمجھا کسی تقدیر میں ترمیم ہوئی جب کبھی آپ کے ماتھے بیشکن آئی ہے میں یہ سمجھا کسی تقدیر میں ترمیم ہوئی جب کبھی آپ کے ماتھے بیشکن آئی ہے

(اكرم وهوليوي)

نظمیں کینے کر ار ما نوں کے ویرانے چلے آئے بہاروں کے یہ دن کیوں نون راوانے چلائے سکون دل کہیں بھر ہوگیا مشکل تو کیا ہوگا وہ ناحی خواب عم سے مجھ کو جون کانے ہلے آئے سکون دل کہیں بھر ہوگیا مشکل تو کیا ہوگا۔
منبول نو دکویہ ہے جا دہ عشق و دفا اکرم
کہاں اس راہ بین تم تھوکریں کھانے بیا آئے

يبلق بالأفاران وارباط وقدمالي الأرواط المسادان وبالكرارة كالزياا فرك بالعنوا عادات الله على عيد مرجمت ونفاست كالخدو فما فات كا خاص كالكان تيت درو يد ملاده فيال

FAIRE EN PLANE METALLE يه كا مستعدًا كل جه العدوا من ع مجل الدارات المادر كابدا لمان فول يعل كاسك الوك يرب ك يا بندى كميا الني کي سے وقت ايک دو جي - جلاوہ محمول ،

مال و ما علیت

بعزت بازغ الأكابي بالمبدي كاف شاء ي كرف فن بوادراس ميدان مي أ عالمه فاعردب في عوال اوداس كا تيوت كودن يد در درد ادر كاجتن كايشواوشلا جات ا وغرو كالنام كرما عفد كمد كرميث كيا بي مك كم وجوال شاعود اس کامطانداد براجز ری ورنست دود دیا. عل دو

فراست السد

لل يكسا وي براكي محص السال إيخ كي ساست اوراس كي ر در کار کار کار در در در در معنون کے سنقبل عسدو رہ د ال الوت وحوات وعيسم و ير بينين كوئ كرسكام -فميت ايب دويه - علاده محصول

ناب ک فاری خاوی دراس کی خصیات ہے۔ W-SIKUME 4273 7 32 المهاجران

ين المنا ون كا جو حرجي من شايا كيا بنوكه عادست الماسط وادي طراقت اورعلا اے کرام کی زندگی کیا ہے اوران کا وجود سادی معاقبہ ارجنا على حيات كري وروير من الله وي فرون وال والعد والعادي كاخلت الانهاكا وتهربيت بلغ بواقت آعدتت اطاد يموا

فرماسفتارات

الله على الود اولي العلمات كا الك المت مع مع اليت - تين دره سيا مورد تعمول

انقارات حصر اول -== بعرت أرك التاري مفالا كليم

معاين براء - آدو، تلوی رازی تبعره - ارزونزل کای جسد جدازیان اور یکی کمفر نظر لدکاری میدخورشون روان آمست الدول (30 کر کر دی بخشت آیاهی گردکویهی خوار میداد کا فقد دیم کر خوارش ایست چو

### CIRKA

الموسي بينها موسوة بشرختم بوريحا عقا ادراس كي الله بهت زياد ولفن اليلادو إيا عت والى او موس ك مطا سرك ي اس كا المعا المعدم وري ب ميت . يا كانيه وعلاوه محصول

### جنوری، فروری ملم الم وياست ستان اغاين كادكارواي مرجسي وناكما علااملا كالخلسة وفتاراقان الله كالمندها أن كويي كاكيت اكرسلان! في متقبل كالميك وتت اللامك الأولا

كو د فيول الماشية . بن يوملم حكومت كى بنياد تا تم بموى على . ميت المحقد دديسيم و معلاده معدول)

## جنوری، فروری ۱۹۲۹ء

العانديشر -الكادكا افعاء منرص تعريبا بتس اضاف متبن إلى المرك شام، ال الرمالنام كم صحيب برأيح كالس كندمطا احتص بآساني معليم كما واسكيا يؤكرا فماد الكادى ك كنة احدل مي ادراصول كالكوا وكالشاركيسا بونا جاسية نترت جاداكيه

#### جنوري ، فروري

ريزة بالمابني الم 19 ع ابرمالتاءك مصرف طين وفيو ملك الوى والميدين يد تعرب أيان عراق كام است ادر الاك موجدد النصادى حالات يدوشي والكي يحدد والي عيم الله حيكمان المرام مكومتون كالفلاب كي ماديخ اوراس كميمها مي في الما إلى 

سالي وي 19 ماء درازدايان بع جن الدار المرابيك عراق دم كي الوالوير منخص سأء باس موا واست فيت والفردسة ( فلوه ومحصول)

### كفهال لاه ايال الدراء ميانا مريخ اصلامي كالخوافح "تمام مل مل من من من من وسي كوان ركم ع من و ودال كو مكلاكيابي ريدا لفاعرد دال تاريخي كله

#### بالنام واع دروال كك مح تام أكارنقادادب المصدليا بع العاقاب كام حربت الباكاكياسي كراث الإكليات مرت ميكية ي عروب مه ي جرت كى شاع كاكا ئرتى بعل كرے كرے كاپ اس كامطاع

ما مد مرودی ایت ایاد در ا دمود وصول

#### الامدون المعالم علىم إسلامي وعلماشيداسلام بمبيؤك تترجه مي طلوم وفنون يرتبدره كياني بي ادري بتايا محا بورمله حكومتون عدم ومزدن كا تراب مياسيديا - أس كه ملاء منام ولكاسام أكارهم وادب ك فتقرما لات كيراك على فدا م و و المرابع الميت . المحيد وعلاه المعدل

#### بالنام سناولة でなってんというかんか العدر المجروري بضاديا to see he sales beef to

الاسلاقا غار برجر بالأنها للمعكن مرمات الحلة

## المائد موداء

واملام وتتعليؤت ابرلام كالميح بمطا دواي مولى سيت كماس على اخلال نقط نفاس مع المام هيت وياد دو م

#### بهشتا كالي المري المري المريد 36 18 18 18 18 The منهاي وكالعلك ( عالى سالميكل يديارو التت - إيار ريء، ( Seconde)

مالنامه من الاع

ومعلومات بنبها عاما لناحر تجوهرسي

بالثابرسلاه وارع الفيائل المساكا فعور عبدتا ديك ك و المام الما أغريها والاداعسول

#### بالارسلال اعتلقهم فرائهم غول هتيه المال المراجع وموات المداوي

ول سر



ならいないというとこととう ريدى والمن المال والمالية ن المار على المعادم من الماري ماري العالم المالي المالية ت الحناج الوالي المحيول تعدد الما عاد مان المان على المان ال

ملامت بيان ارتين لدر السارين كما فا しょういかんかいかいから خلوط فالبرم إعيمكم ملاموران فرست برحد فالا دروي فلعرا

ن لياريال THE TEN MENT وومهافاك ط حياز كانال لا FIRE PROFES  "ت درادال

عَلَىٰ وَالْهِ وَالْمُ الْمُعْتَمِمُ مِسْتِ مِعْدُلُا) المحالِبِ المُعْلَلُ لَمَا يُسْتِدُ مِن الْمَا لِمُعْتَمِدُ مِن الْمُعْتَمِدُ مِن اللَّهِ مِنْ الْمُعْتَمِدُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّلَّ اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِن اللَّهِ م ه العنون (٣) انسان جودم وافتار (٣) وَبِهِ الدورُه ليب ومحافت كا ايك في فاف كادنا مريدي ないですでとんかがあるといれ、からいいこうからいってもはいいてものはある التانين المايش وإدون (٩٩ شروعة التانيت كرى اورافوت عامد كم الحديثة وثرة المان (۱۱) مامری (۱۱) مامری (۱۱) مراس عدوارت و نے کی دعوت دی الحیاد اداراب والمتعادة التال (١٠) يرزي (١١) وي المروح المرتبين ووي عنا كدوريالت معفر م الدكت الما والمدود والمرور وفيره في المات المالا المريد وفيليا والداري بحث كي والما المروسية المادومين المرابع المرابع المرابع المواجرال

حرت يازلان الاالتالياف دوارد زان پی انکی پی اور پیروستگاری ک المولية كما أيا والك للال على وال كانزاكت والناجل فالكارك عالم مرجل شاور على

والإلى العادات

المعربين مالي وهزت بالدع

المال

والقاوسكاف والقالات اوالكويرا والمنافرة والمائد والديكولون としたいかとしいかいか がしないとうしますいま عاديرهار وفيطار فالدب كالجريك الماليان المالية المالية المالية · Line Plans arianinal

-COLARIN

مخارجان مالاح "اركابة:"رين" ( Rayon ) دهاگا اورمومی (سیلوفین) کاغت



| ن المعاده ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | جالبوال سال                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بالانتقاد (حضرت منیح کشمیری) به الانتقاد (حضرت منیح کشمیری) به ایم دونق (ایک مطائد) ما شیاد عرب و مجم کے ساتھ را را را را دی میم طومات : مشتبه آباری کی منطقت کاظمی یک مطابقات کاظمی یک مطابقات منظم آبام یک منطق منطم آبام یک منطم آبام یک منطق منطم آبام یک منطق منطق المی در ایک در یک میکند کاشکی منطم آبام یک منطق منطق المی در ایک در یک در | نواب سيره کيم احد | دنی اسکول کے جار طرب شاہ<br>خواجہ اتش کے متعلق کچہ جدیجی<br>شالی امریکیا کے اخبالات درسا<br>باب لاستفسار:- الجہاداد |

## ملاحظات

، بک ختنهٔ ملک میں بائی ان مقاء نیکن چونکه وہ

۱۱س سے اب حرف میہی

لو*نت کو نما نس طور میمتو*م

لى اليس تبديلي كامطالب

نہم مکومت یا ہند وجاعت کے فلاف کوئی سیاسی یا مذہبی تحاذ کامترادت ہے ،کیونکہ ہمارت کے مسلمان کوتوی حیثیت سے باشک اپنا اوعلی نہیں رکھتے ، نیکن اس حقیقت سے بیش نظرکہ وہ مزہب دوانات کے لحاظ سے شعرف ہندوں بلکہ بیہاں کے عیسائیوں بیودیوں ، بن پرسوں وغیر سسے علیدہ ہیں ، ان کوئ بیونچاہ کہ وہ اپنے اجتماعی مسایل پرسلم ہونے کی حیثیت سے غور کریں اور ان عام حقوق طالبہ عکومت سے کریں ، جن کا پوراکرنا وستورکی روسے حکومت پرفرض ہے ۔

مندوسسنان میں سب سے زیاوہ اہم و زمہ دارسلم اوارہ "جمعیت العلماء" کا ہے اوراس میں شک نہیں کروہ اپنے" انتہات وجود" وان سے غافل نہیں رہا ۔ لیکن بہاں کی اقلیت کے کا ل الحبینان وسکون کا سوال اس سے حاصل نہموسکا ' کیونکہ اس کا تعلق ورجل نیوں کی تبدیلی سے سے اور چونکہ ویمنیتیں فرمہب کی ہیدا کی ہوئی ہیں اس لئے ثلام رہے کدان میں تبدیل کا کوئی اسکان نہیں ۔

تقیم بهندکے بعدفرقر وارا نفسا دات بار یا بوٹ اور جیش مسلماؤں نے حکومت کو اس طوف متوج کیا لیکن ان فسا وات کامتراب
برسکا۔ جند دن اخباروں میں ان کا ذکر ہوتا رہا اور بھرفاموشی طاری ہوگئی۔ اس مرتبہ چونکہ جبل پور و مراد آباد و فیرہ میں منگامہ
زیادہ شدت اختیار کرئی تئی، اس سے زیادہ و بیع بیان پرغور کرنے کا سوال سلماؤں کے ساشنے آیا، اور بہی بنیا دہمسلکونشن
۔ اس سے انکار مکن نہیں کہ کونٹ کا خیال اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا لیتج کیا جبرگا۔ اگریہ اجماع عکم
بان برختم ہوجانا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں اور اگر کوئی علی پروگرام فسادات کے سد باب کا اس کے سانے ہے تواس کی افا دیت کھی
ال نبر ہے ۔ کیونکہ سلماؤں ہے۔ حکور کی آبادی آئر

کی مم - هکرور کی آبادی اگر حاتی توب شک اس کی خارکا مندوستان محرمی هیلی جوئی ایک صورت سامند بهاتی بو کیا عائے اور دستورد آبین کیا عائے وقرقہ والنہ فسادات اوصف اس کے کمالی فسادات

" نگار کا آبندہ پرجہ (جولائی سائٹ شدکا) جگر تمہر مبوگا بینی عرب ایک طویل مقالہ اڈٹیز بگار کا ، حصفحات کا جس پی جگری شاءی کے بچھے موقف پر ہر سرسیاد سے بٹ کیجائے گی۔

مکن اسل بناوے ۔ لیکن اور وہ ان واقعات سے ایک حد تک شرمسار بھی ہے ، وہ جمہوریت کی ویجیوں سے جکڑی ہوتی ہے اور کو ان مان مان کے کہ مالیفسادات اور کوئی ہوتی ہے اور وہ ان واقعات سے ایک حد تک شرمسار بھی ہے ، وہ جمہوریت کی ویجیوں سے جکڑی ہوتی ہے در کوئی کرانے قدم نہیں کا مقاسکتی ۔

بی مدتک کانگرس کے نصب بعین کا تعلق ہے اس کی تو بی سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتا ، لیکن اس کی موجود و نظیم سبت بھو ان مدتک کانگرس کے نصب بعین کا تعلق ہے اس کی تو بی سے کہ اکا ہر کانگرس اپنی اس اندروئی خرابی کے معترف ہیں اورخوش نی بات ہے کہ اکا ہر کانگرس اپنی اس اندروئی خرابی کے معترف ہیں اورجہ بڑا دیرطلب مال اپنی بجزرجہ کو اس کا جو خمیر میں وقت نکل سکتا ہے جب حکومت کے عمال کی فرقہ وارانہ وہندہ تی موادرہ برادیرطلب لگے ہے۔

ہمیں دکیمناہ کے مسلم کونش ای تمام حقایق کے میش نظر کیا قدم اُرتھاتی ہے اور وہ کس حدیک مفید تابت ہوگا۔
ایک مادب نے مجھ سے اسی سلسلہ میں ایک بڑا دلیہ ہو استفسار کیا کہ ' پاکستان میں کیوں فرقہ وارا نہ فسا وات نہیں ہوتے ' میں فرا ا ایک مطلق عافر نہیں کہ و ہا تقسیم ہمند کے بعد اس قسم کے ہنگائے ہوے یا نہیں کیکن اگر آپ کا کہنا درست ہے تواس کے وہی سبب ہوستے ہیں اور وہ کوئی بات الیسی نہیں کرتے ہوئسا وکا بہانہ بن سکے میا جرید کروہ اس کے افسران بڑے کیے مسلمان مادراسلام کی اس تعلیم کو میں شاور کھتے ہیں کہ عدل واضاف اور سلوک و روا واری کے باب بین مسلم و فیر مسلم سب مساوی درجہ کے ہمان کے درمیان فرق وا معتباز کا خیال مکر تعلیم سلام کے منافی ہے ۔ ایک مول و ایک ایک اس وعظی ایم دی دلید باتین کمیں - اس وقت صوی دو قدین : - ایک ید کوانعوں نے الکم کی میں کوشتہ زانہ کو کہتے ہیں یہ حالا نکر تھر بلا دیسے المعنی لفظ ہا ورصی میں کوشتہ زانہ کو کہتے ہیں یہ حالا نکر تھر بلا دیسے المعنی لفظ ہا ورصی میں می سخور اس ایم دیا و فی اس می می سخور اس میں میں تعدد معانی رکھتا ہے ، جائے وق ، مات سر تہر دالیوم - اللیلة بات و اللیلة بات و اللیلة بات میں اللیل ارشاد کا تھر اللیل اس اللیل ارشاد کا اللیل اللیل

مولانا اگراس کے جواب میں یہ کہیں کہ ان باتوں کے ہم سرے سے قابل ہی نہیں جی، اس نے ان کی کیونکھی باور کرسکتے ہیں تودور سخف سی کی سکتا ہے کرحیب میرے نزدیک منزونشرا در متراب و تواب کا تصور ہی تصورا المیت عظی کے منافی ہے تو میں کیوں اسے تسلیم کہ ما

ال طفلان باتون كومنطقى استدلال قرار ديناعجبيب إت ب-





مرکزی نظم وفیق کے علاقہ دہی میں تھم اپریل 1941ء سے سمائی کے میٹرک پہاؤں کا استعال لازی قرار دے وہا تھیا ہے۔ دین کے دوسرے نتخب علاقول میں بھی سمائی کے میٹرک بھیانے رائج کو دیئے گئے میں ابن علاقول میں ، نتے بھیانوں کے ساتھ ساتھ ایک برس کے برائے بھی استعال کئے جاسکیں گے

سان ناپنے کی اکائی ایش ء اداسپر دالمریا ا مرطرک معانی ویکسائی مهای ویکسائی مهاری کرد. بهارت مرکاد

-

# را ماین سرایات محقیقی نظر

كتاب وراماين مجى مندوستان كى مقبول تزين كتابول مين سبع مكمل كتاب سات جلدول اور جوبيس مزارا شلوكول ميشق ب مراس کے تین سنے میں جوایک دوسرے سے مختلف ہیں اورجن کے نام باعتباراس کے کہ وہکس علاقہ میں مرتب ہوئے محققین نے على وعلى د مقرر كئے بيں -اب مغربي مندكا نسخ كهلا اسے .. دوسرائسكا في نسخه هم اور تميسرے كومبى والانسخە كہتے ہيں و اختلاف كى ابك صورت يده كم بر انخدك تقريبًا ايك تنهائي شبوك ووسرك تنول من تهيس ايئ جائة اورووري صورت اختلاف زبان سيمتعلق مع لعنى ببئي وال سنے کی زبان دوسرے سنوں کی زبان کے مقابلہ میں زیادہ قدیم ہے۔

انتملافات کی وج بیتیال کی جاتی ہے کہ تحریرین لائے جانے سے پہتیروا آین کی نظیس کیتوں کے طرز براکتارہ وغیرہ مخلف سازوں پرگائی جاتی تھیں یا بغیرساز کے بھی بھاٹ ترمنے ساتھ سنایا کرتے تھے پنظیس اجود صیا ، کر اِکشواکو، فائدان کے بہادروں کے كارنامون مصمتعان كقيس اورعام طور بردولي ومثوق سيسنى جاتى تقيس - آس زباتى نغمد سرائى كابينتي مواكد جس طرح اور

حتناكسى علافديس بعالول في كالمالسي طرح أس علاقديس بعدك زانديس تحريري نشخ مرتب موا-

م مها بهارت کی طرح اولین کی اصل واستان میں بھی اضافے ہوتے رہے ہیں - بمصداق اسٹر بھا بھی دینے ہیں کیوزیٹ سال کمیٹے" يه اضاف كئ فعيت كے بين الك تسم كے اضافى و د جي جو بھالوں نے مقامى طالات اور ليے ذوق وشوق كے كاظ سے اصل داشان کے بیج بیج میں سمود کے میں ۔ کھاضائے جزد آجزوا ایسے میں جوبد ہے موال تان کی نشائد ہی کرتے میں بتیسری قسم کانسانے مسوط منظومات کی سکل میں ہیں اور فرمبی رنگ رکھتے ہیں۔ یہ اضافے وومری صدی قبل مسیح یا اُس کے بعد تک ہوتے رہے ہیں۔ جن مین سنوں کا اہمی وکر کما گیا ہے وہ ان سب اضافوں کے بعد مرتب ہوئے ہیں -

جس طرح مہا بھارت کے اضافوں نے مہا بھارت کی رزید داستان کو دھرم کے صحیف میں تبدیل کرو! اُسی طرح مراہی

رنگ کے اضافوں نے راماین کوئعی مقدس وتنبرک کتاب کی شکل دے دی -

مصنعت اورز ماند صنیعت عامطور براماین کی تصنیعت آی بزرگ برمین والمیک ، نامی سے نمسوب کی جاتی کا مصنیعت این جالیل شاند

ڑ مائہ کا بعدے میں اور دوسرے لوگوں کی تصنیف ہیں ۔

خود راين كا بيان ميك والميك رام حبدرجي كم بمعمر عقد اور اجووها من دريا ككار رمية عقر جال أن كا كا شاد واقع تفا . يه بيان كدوام حيندرجي كي توام الوك وكش اور كو ، والميك كم من بيدا موسة اورويس الفول في پرورش ایل اس امرکا بنوت سے کہ والمیک کے تعلقات اجود تعیا کے شامی نفاندان سے بہت گہرے تھے۔ رائین کے بیان کے بیان کے مطابق والمیک نے رامچند جی کی داشتان آن دولوں لوگوں کوسنا فی تھی اور انھیں کے ورليه سه وه ملك عرمين عبيل كئي - محققین کواس بارے میں اختلاف نہیں ہے کا اصل قصہ والم یک اکتفیق ہے گروہ اس امرکے قابل نہیں کا والمیک اللہ ہے جمع مصفے تھا ۔ وہ یہ بھی بیان کرتے کی باعثبارلغت و کش لؤ مسمے تھا ہے مصفے تھا ہے ہے اس بھاٹوں کے ہیں ۔ اسباب لصنیف سے متعلق محققین یہ خیال طاہم کرتے ہیں کہ اجو دھیا ہیں ایک قدیم شاہی فائدان داج کرتا تھا۔ یہ فائدان اکتواکو کا موری بنسی سلسلی کا بانی نھا۔ اس کا نام دِکُ ویدمیں بھی بطور ایک مقدر با دشاہ کے آباہ کے مساتھ اور چند دکیر مقدر بادشا ہوں کے نام بھی لئے گئے ہیں لکین آن کا کوئی باہمی نمان فام ہون کا بہت اور چند دکیر مقدر بادشا ہوں کے نام بھی لئے گئے ہیں لکین آن کا کوئی باہمی نمان فام ہون کا بہت ہون والمیک نام بھی سے گئے ہون کی باتھ کا ایک مقدر بادشا ہوں کے نام نمان کے افراد کی مدح وشنا میں مہت سے گیت اور نظمیں دائے تھیں اور قصہ خوال بھاٹ انھیں ترنم کیا تھا ہی خاندان سے مہت کہ انعلق میں نام میں قاندان سے مہت کہ انعلق ان ایک میں تھی تھے ۔ بہا ورول کے کا رنا مول کی یہ تھتہ خوائی بہت مقبول تھی۔ والم یک کا شاہی خاندان سے مہت کہ انعلق خاندان میں بائے گئی کا شاہی خاندان سے مہت کہ انعلق خاندان میں بائے تھی اور قسم مقبل اپنی واستان مرتب کی ۔ قاندان سے مہت کہ انعلق خاندان نے بھی قرم سے مقبل اپنی داستان مرتب کی ۔ قاندان سے مہت کہ انعلق اپنی داستان مرتب کی ۔ قاندان نے بھی قرم سے مقبل اپنی داستان مرتب کی ۔ قاندان سے مہت کہ انعلق اپنی داستان مرتب کی ۔ قاندان سے مہت کہ انعلی خاندان سے مہت کہ انعلی خاندان سے مہت کہ انعلی اندان سے مہت کہ انعلی کا میا نوال کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کر دانا کی ہونا کی

ما پی ایک کے زمانے کی یا اصل داستان کے زمائے تعدید کی کوئی تعیین نہیں کی جاسکتی ہے۔ ایک طون قومسط مر آراجیے ماکیا کا پہ بیان ہے کہ والممیک، را چیندرجی کے ہم عفر تھے اور استفوں نے سوش کہ تی میں اپنے چینی دیدوا تعات بیان کے ہیں۔
دوسری حان و تیر جیسے محققین ہیں جو اس بنا پر کہ را این میں جہاتا بدھ اور پونا نیوں کا ذکر ہے ' یہ خیال فلا ہر کرتے ہیں کہ داستان
دوسری صدی قبل تھے کے بعد تصنیعت ہوئی ہے محققین حال کی دائیس مختلف میں اور قرین قیاس معلیم ہوتی ہیں۔ واکر ایشری برشاد
کوائے ہے کہ را این کی شنوی ساتویں یا غالبا خیلے صدی قبل تھے میں نشروع ہوئی اور آس کی تنسیف تیری یا دوسری صدی قبل تھے
کہ جاری رہی ۔ تقریباً یکی دائی کا ایک جہا مجارت اور
بھ مزیب کی تصانیف سے بیشر کی مینی بانچویں صدی قبل سے سے بیشر کی تصنیف ہے ۔ آن کے بیش کر دہ جہد دلایل کا خلاصہ
درج ذرا ہے۔

الم آن میں شہر " بنائی پترا" دیٹیہ ) کانام نہیں نیا گیا ہے حالانکہ اس کے گردو واح کے دیگر شہروں ایون گئید، وغیو کا فکر فال اس منون سے کیا گیا ہے کہ راماین کی شہرت استے دور درا تعلاقول آئے۔ جیلی ہوئی تھی ۔ شہر فدکور کو راجہ کال آلشوک نے آباد کیا تفاجس نے نشت سے کیا گیا ہے کہ راماین کی ایک بڑی مجلس شہر و بیٹنائی میں منعقد کی تھی اور بی شہر میکستھنز کے زائد میں است سے من برم فرد سے من برم فرد آنا میں مزدر آنا میا میں مزدر آنا میں مز

اسى طرح اصل ابتلائى حصد را آین میں اجود صیا کا بائے تخت سلطنت ہونا بیان کیا گیاہے۔ لمبکن برتھ بجیتی اور یو آئی کمآبیل می بیان ہے کہ شہر سکیت ، بائے تخت تھا۔ اس کی وج بیمعلیم جوتی ہے کہ را آین کے اسانی حصول س بیان کیا گیاہے کہ را می ترجی سکارٹ ادا، نے شہر و شد اوستی اور ابنا دارالسلطنت قرار دیا تھا۔ خلاصہ یہ کرجب اصل قصد تصنیف جوا ہواکس وقت نہ مسکیت کا داراتھ اور نادرشد اوستی کی ۔

والمیک کے زمانہ کے پولیکل عالات سے بھی بہی نیج افذہوا ہے کاس کی تصنیف مہاتا برھ کے زماند اور مہا بھارت

كي في انسي مينيتر مون مي - را أين كر بيانات سے ظاہر ہوتا ہے كر أس ذان بيل ملك مندوستان ميں مقامي مكومتين قايم تقيل اور اور میکہ داجہ راج کرتے تھے لیکن برھ زہب کی کتابوں اور دبیا جہ آرت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کی تصنیف کے زاندیں بڑی بڑی

سامراجي حكومتين قايم تعين اورشهنشا بي دورجاري عام اوريدسب بعدى باين بن ور و دالميك كي شاعري كي ايك خاص طرز ب حس كو كاوي كيت بي بعني مصنوع شاعري الكريزي مين كادي لا را ما میں کی شاعری فرادیک کی شاعری فراید عاص مرب و مان کے شاوکوں کی طرز بھی تضوص ہے - اس کی المامین کی شاعری ترجمہ روسی معدی کے اس کی ساعری ترجمہ روسی معدی کے اس کی دامین کر تھی کی دامیتان کس طرح مرت کیا۔ اي وكا تفته اس طرح بيان كيا جانا م كه ايك موقع برجب والميك كويه فكر دامن كير تفى كدوا مجند هي كي واستان كس طرح مرت كاك ایک برند کا جوا در ایک کنارے درخت برآبیا - اسی وقت کسی شکاری کی نشان بازی سے فربر زو زخی مور گری اور مرکیا -اس عادشے والمیک کوبرا دکھ موا اور باساختہ اس کی نیان سے چندالیے کلے صادر موسے جن سے ری وقم اور افقام کے مذات کا اظہار ہوتا تھا۔ اسی پردر دکیف کے عالم میں فداوند اگر برحم نے والمیک پرظا بربوكر بایت كى كرج كان آس كانان م جاری موے میں وہ بہترین شاوک کی شکل رکھتے ہیں اُسی طرز پر منوی مرتب کی جائے۔ فارسی زبان میں رُباعی کی ایجاد کا قسم مبی کچھ اسی طرح کا بیان کیا ما اے کسی إ دشاہ کی زبان سے چوکان بازی کے موقع پر" غلطاں غلطاں بھیرود ایم کو" کا جلسبارات

حل كميا تقيا -وضکہ والمیک کو کا دی تم کی شاعری کا موجد إنا جاتا ہے۔ اس کی تمنوی آدی کادی معنی اولین تمنوی کہلاتی ہے جسمیں م شاعران صنعتوں مینی تبنیہات واستعارات سے بہت کام ایا گیا ہے اور خود والمیک کو آدی کوی شاعراول کہا جاتا ہے۔ شاعراس لقب میں یہ تکت بھی پوشرہ ہے کو صنعت گری کے علاوہ آس کی تصنیف کروہ والمین فیم ندیبی رنگ کی داستان شاید اس لقب میں یہ تک میں اور آ

رزم د بزم ہے گواس کی تحنیل میں رگویری دو الا کی افسانوی رنگ آمیزی جی شامل ہے۔

اپنی موجوده تسکل میں یہ تمنوی سات ملدوں پرشتمل ہے جن میں سے دو ملدیں تمبرا دنمبرہ اضافے تاہ كماب راماين كى عاتى بى - إلى إلى علدول كى تصنيف والميك سے مسوب كى عاتى بيت ليكن يمبى درميان ك

جزوی جروی اضانوں سے پاک وصاف خیال نہیں کی جانیں حبیساکداس مضمون کی ابتدا میں سان کیا گیاہے۔ والميك في جوداتنان تصنيف كى م تقفين أس كود وحصول من تعتم كرتے بين يا بيا حصد مين والميك م يطن سے ايک ايک لوكا مقا - وآم ، كوشليا كے لوك مقے - مجرت ، كويكئى كے اور لکشمن ، سمترا كے - اپنے مراحا بركوشيا وشرتھ نے ایک دن اپنے مشیوں برظاہر کیا کہ وہ رام کو اپناولیجد مقر کرنا جا بہتا ہے۔ چانکہ رام سب میں بڑے لڑکے تع اورخواص دعوام میں برداعہ بزیجے، راج کے اس ارادہ سے لوگ بہت دوش ہوئے لیکن جب یہ جرکیکی ہے، وہ موام دولاً وأس يرتويزينديدان كيونك وه جا التي التي كنوداس كالركا مجرت مانتين مفركيا مائ - جناني بروت تخليداس يادد لايا كراص في دومرادين بورى كرف كا وعده كيا تما - راج في كما كرمي افي وعده برقايم مون -مادي ما موے پر بوری کی مبائی گی - کیکئی نے عرض کیا کہ وہ یہ جاہتی ہے کہ اس کے فرائے مجرت کو ولیعمدی کا منصب عطالیا ہا اورجودہ برس کے لئے وام کوجلاوطن کیا جاہئے۔ ماجہ دیشرہ کو یہ بات شن کرمہت صدمہ ہوا اور آسے رات بوشت نة آئى- جب صبح مدئي قواس نے رام كوطالب كركے اپنے وعبدہ اور كيكتى، كى خوا ميش كا اظہار كيا رام نے ايفاء م كى ايميت كوتسليم كرتے موسے اپنے تركم مضب اورجلا وطنى كو كوئٹى منظور كوليلا ور والد بزر كوار مح صمم كي تعميل كو ابناادلين

ار آم کے اس فیصلہ سے کھل بی مج گئی، لیکن آم کے بخت ارا وہ کے آسے کسی کی مجھ نبطی ۔ را مجنگل کورا ہی ہوئے۔ آئی استا اور ان کا چھڑا ہمائی کشنت اپنی مجت روفا داری کی بنا پر رام کے ساتھ ہوئے اور ہمرت ہم اپنی نفیال جاہا۔ اور شرقہ ہی الیے غزدہ موسے کہ آمنمول نے کیٹی کو چھوڑ دیا اور کونتایہ کے ساتھ رہنے گئے۔ لیکن سرت رنج والم سے کھ رن کے بعد اس جہان فائی سے رخصت ہوگئے ۔ آن کی وفات پر ہمت اپنی نفیال سے واپس آئے اور سیدھ رام اپنی سبونے جو فران کی منات ساجت کی کردہ گئر واپنی سبونے جو فران کی منات ساجت کی کردہ گھروا بی سبوی اور اپنے بھائی کشتن کے ساتھ قیام پر بر تھے۔ براے بھائی سے ملکم رن بہت منت ساجت کی کردہ گھروا بی مبوی اور اپنے بھائی کشتن کے ساتھ قیام پر بر تھے۔ براے بھائی سے مارکو اپنی منات ساجت کی کردہ گھروا بی مبدحول وطنی کورٹر نہیں سکت ، عرق کی درخواست کو منظور نہیں کیا اور اس کی درخواست کی مورٹ کی مرف کی ہوئے گئی ہے ہوئے ایک واتنان کا بہلاحقہ۔ آگر بالفرض بھرت کی درخواست کی درخ

پیاحظه کی خصوصیت اظهرین التمس ہے ۔ وہ یہ کہ اجودھیا کی راجدھانی اور رآم کا نصد انسانی کرواروں کا ایک مادہ اور سخد اندا نے کہ واروں کا ایک مادہ اور سخد اندا کی حبت اور والدین کی اطاحت کے نوبصورت کو فعیش ادہ اور سخد انداز کی معتب کے بیا شول کی محبت اور والدین کی اطاحت کے نوبصورت کو فعیش الم کے بنائے میں حرم کی سازمٹوں کی کیفیت کو بھی ظاہر کیا ہے ۔ از دیواج کے شائے میں حرم کی سازمٹوں کی کیفیت کو بھی ظاہر کیا ہے ۔

دوسرے مضد کی داستان مختلف ہے۔ جب رآم نے عبرت کے ساتھ واپس جانا منظور نہیں کیا اور جنگل میں رہنا ہی بنيكيا تواس كه بعد أخدو في الك نئي ميم كا آغاز كيار ومثت ونداك عفريتي بلاؤن سي عبرا بوا تها اوريه بلائين أن الله مستون كوبيت سنا ياكر في تفي جونزك ومناكرك أس جنكل مين كوش فشيني زندكي بسركيا كرت عق - السِّق ام ك الديزائي مفدس كم مشوره سے رام چندرجى نے الدر دبوناك متصار حاصل كئے اور عرسوں سے جنگ كرك را مون كى لات دلانے كاكام مثروع كيا- جب راول كوجو ال عفرستوں كا باوشاہ مقا اور لكا ميں رہتا مقا اس بل ميل كى اور اپنے بواخاہ للرسوں کی نیا ہی کی خبر لمی تو وہ معی غصہ وغم کے عالم میں اس جنگل کی طرف جل بچا ۔ عالم بہونے کروہ سبتا جی رکے حسس پر الفة اوكي اوركسي فركسي طرح أن كو حاصل كرنے كى تدبير كرنے لكا - أس في اپنے ايك سابقى كو توبصورت سرن كى شكل ميں تبديل ار کا میتا جی سک سامنے حصور دیا۔ اس غرال رعنا کو دیکھ کرسیتا جی کے دل میں اس سے کمیرے کی نوامش پرا ہوئی۔ ہرن معام اداًس کے کیڑنے کے لئے آم اور فیمن اس کے بچھے دو اڑے اور نظروں سے اوجیس جو گئے۔ اُن کے غالب جوتے ہی را وان اک برائی کی شکل میں مودار موا اورسیتا جی کے گلبان گدھ کو مار کرسیتا جی کو زبردسی اُڑائے کیا۔جب رام اوراکشمن برن ک تعاقب سے ناکام واپس آئے تو انھیں گہران کے مربے اورسینا جی کے غائب ہوجانے کا حال معلوم ہوا۔ ببت ریج و فلن ك سائد أخول في الكبهان مى نعش جلاف كى رسم اداكى ادرسينا بى كى نلاش مي مصروت بوسك \_ نعش كي جلات وت بناس ایک آواز پیدا ہوئی تھی جیں سلے رآم کو ہدا بہت کی تھی کہ وہ کس طرح دشمنوں پرفتمیاب ہوسکتے اورمینا جی کو واکسیس مامل کرسکتے ہیں ۔ اس ہواست کی تعمیل میں رام چندرجی نے بندروی کے سرد ار منومت اورسگر کے سے رابط دوستی قایم و رہی مناري كا ماريك الماديد أنعول في عفريول كرسردار بي كونل كيا اور منومت في الكالية الدال كوتسلى وتشقى وكررام كے باس واليس آيا- اس كے بعد دية اؤں كى ادا دسے بندروں فے مندوسان اورانكاكے

درمیان پی بنایا اور را پجندرجی نے اپنی فوج کے ساتھ لنکا پر چڑھائی کردی - راقی کے قتل کے بعد میتآجی دستیاب پڑ اور رامچندرجی اپنے وطن واپس آئے جہاں آنھوں نے عدل والضاف کے ساتھ مدتوں راج کیا اورعیش و آرام کے را زندگی گزاری ۔ بدحرور ہواکہ حرم میں داخل وشائل ہوئے سے میٹیز اپنی عفت وعصمت کے شوت میں سیتآجی کو علی آگ کی آڈ الیش سے گزرنا بڑا۔

یہ تھا والمیک کی مصنفہ داستان کا دو مراحصہ۔ اگر جبہ اُس میں مافوق الفظرت حالات دوا قعات بیان کا بیں اور دیو مالائی تخیل سے کام لیا گیا ہے تاہم رآم ولکشمن دسیتا جی کوانسانی روب میں بیش کیا گیاہے اور را چذرج فا اپنے فرقے یا قوم کے ایک مقتدر یا دشاہ کی حثیث سے نظر آتے ہیں ۔

بعض مصنفین نکآ پر رائی آرجی کے حلہ کی ہے اویل کرتے ہیں کہ اس بیراید میں اقوام آرید کے حلہ دکن و لنکاادروا اُن کے آباد ہونے کو بیان کیا گیا ہے ۔ لیکن محققین عال اس اویل کوتسلیم نہیں کرتے ، کیونکہ خود دا لمیک کے مہالات اس کی تائید نہیں موتی بلکہ الیا ظاہر مونا ہے کہ وہ دکن کے حالات سے واقعت نہیں منفا اور رامی ندرجی کا حلہ محف ایک نخیئی صنعت گری تھی ۔

چندمبھرین نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ داون کا سیتاجی کے بھگائے جانے کا فقتہ اس یونانی قفتہ سے افوذ۔ جس میں شہر ٹرائے کے شہزادے بیس کی جانب سے یونان کے بادشاہ کی ملکہ مہان کا اعوا کیا گیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہو کہ را آین کی تصنیف مندوستان میں یونا نیوں کے ورود کے بعد عالم وجود میں آئی ہے۔ یہ خیال بھی قابل قبول نہیں کہ داتا ہو کہ اور اس میں یونا نیوں اور حہاتا بھے کا ذکر ہو

كا اضافه سے ۔

المار ملک کے مجوب مہروکا مرتب عطا کردیا۔ اضافیات مذکورسے اصل داستان میں یہ رنگ آمیزی کی گئی کہ راون ایک الیسا المار ملک کے مجوب مہروکا مرتب عطا کردیا۔ اضافیات مذکورسے اصل داستان میں یہ رنگ آمیزی کی گئی کہ راون ایک ایسا است عفریت تھا جس نے ابتیا میں دیونا وسی کو گئی کہ راون ایک ایسا کی اور کوئی افوق الفطرت بلا آس کو بلاک ندکرسے گئی۔ اس کے بعد اس نے وہ فتند و فساد ہر باکیا کہ ویونا ہی تمکن کی اس کے بعد اس نے وہ فتند و فساد ہر باکیا کہ ویونا ہی تمکن کی اس کے بعد اس نے وہ فتند و فساد ہر باکیا کہ ویونا ہی تمکن کی اس کے بعد اس نے وہ فتند و فساد ہر باکیا کہ ویونا ہی تمکن کی کئی وہ رہ اور سب دیونا فلا نوق الفطرت بلا آس کو بلاک ندر اس کے بعد اس نے اس کے محلول سے اپنی آب کو محفوظ کرمیا تھا۔ بالآخر در کی یہ دونون کی اس من موسلے کہ برخم اور سب دیونا فلاند تو فلا میں مار موسلے کہ برخم اور سب دیونا فلا کو میں اور مسلم کے موسلے کہ برخم اور سب دیونا فلا کہ سارے موسلے کہ برخم اور سب دیونا فلا کہ کہ سارے موسلے کو میں بیدا ہوئے اور مس کے فلام سے دونا کو میں موسلے کہ برخم اور میں کہ میں اور میں کہ میں اور کو میں کہ میں موسلے کو میں موسلے کو میں میں موسل کو کہ میں موسلے کو میں موسلے کہ اور موسلے کو میں موسلے کہ میں موسلے کو میار کو میں میں موسلے کو میان کو میں موسلے کو میں موسلے کو میں موسلے کو میں موسلے کو میں موس

مها بهآرت کی طرح را آین میں بھی داشان دردا سان کے طربت پر جبر قصے بین لیکن مقابلة اُن کی تعداد مبہت کم ہے، ایک
اللہ کی ایجا دکا قصد ہے جس کا ذکر قبل اڑیں کہا گیا ہے، ۔ ایک اور تفقد در بائے گنگا کے آسانوں سے نزول کا فسانہ
اُس میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح را جسکر کے ساتھ ہزار اطراع کم تبلیہ نامی رشی کی بددعا سے جل کر را کھ ہوگے اور سطرح
اُن مین پراس کے لایا گیا کہ وہ را کھ کو بہائے مبائے اور باک، وصاف کر دے ۔ ایک قصد و دینوا مبر، رسی کا ہے ۔ رشی فذکور
اُو ایک طافتور یا دشاہ بھا۔ اس نے و سیستھ اُس کے ممترک اور کراناتی گائے کو زبردستی حاصل کرتا جا ہا تھا۔ اس
کی باداش میں اُس نے مزاد یا برس بادت و ریاضت ونفس شی کی منترج میں اُس کو برجہتی منصب موگیا اور اپنے رقبیب

بستهيس أس كاميل جول موكبا..

تاریخ وبدی لنزیجر نواب سیوکیم احد

# وتی اسکول کے جارمزے شاعر

## (تبازفتيوري

شاه عآلم سے لے کرشاہ طَفرتک پورے سوسال کا زانہ سیاسی و اجّاعی اعتبارسے بڑا مُرِآ مَثُوب زانہ مُقا۔ حکومت م آجستہ آ جستہ زوال کی آخری منزل تک بڑھتی جارہی تھی اورا جھاعی سکون وفراغ میں اسی نسبت سے مثبتا جار إنھاء ليا کس قدرعجيب بات ہے کہيں دور انتشار زبان کی ترقی کيلئے بڑا سازگار نابت ہوا۔ اُس طرف حکومت ضعيف ہوتی جارہی اُ ادھرشاھری کا شاہب بڑھتا جار اِنھا۔

شاًه عالم ہی کے زانہ میں عوس من نے دکنی دہاس آناد کروہوی دہاس اختیار کیا اور مفل شعریں ، وتی وہرآج دکنی کی مج حاتم ، فغال ، سودا ، میر ، درو ، سوز ، قایم ، بیتین ، تابال ، حسن اور افسیس نے لئے بی ۔ اس کے بعد حب بہا در شاہ نقر کا ، مشروع موا تو بہ حینہ دولت والات ، حکومت واقتدار کے کحافظ سے یہ زانہ اور زیا وہ ناساز گار متعاء لیکن شعرو سخن کے فن ؟ یہی زانہ اس کے انتہائی عوج کا تفاجس میں ذوق مصعفی ، موتن و غالب جیسے جبابرہ اوب پیدا ہوئے ۔ جب احمد شاہ ابدال جہاں آیا دکو لوٹا تو ہمیں ایک خدائے من مل ۔ میرتقی تمیر ۔ اور جب فرنگیوں نے اسے تباہ کیا توایک ہمیرین ہمیں میں اور ایک ندایک دن اسے من اس متعا ۔ بھراگرام بدل میں ہمیں میروغالت بھی نہ کے تو ہم کیا کرسکتے متے !

اس دنت میرے ساھنے شاہ حالم نہیں بلک نیادہ تزعہ رہا دشاہ تلغاوراس سے کچھ کے شعراء ہر جہیں سے نیادہ شہرت میں تھی ، موّن وُ غالتِ کونصیب ہوئی ، اسی سے جب اس عہد کی شاعری کا ذکر چھڑھا آئے تو یہی جا روں اکا برشعر ہمارے ساھنے آجاتے ہیں اور ال شاھرانہ تصدوصیات سے فرق واسمتیاز کا سوال بھی ساھنے آجا آہے ۔

عبدِ شاہ عالم کے شاعرد لگی دبان جونکہ ایک ہی سی تھی اور اسلوب اوا میں مبی زیادہ فرق نہ تفا اس سے ان کی انفراد کی تعیین کا سوال زیادہ اہم نہیں نیکن شاہ طَفر کے زمانہ میں جونکہ زبان بھی کا فی بدل گئی تھی، اسلوب بیان میں بھی بہت تفظ پر جو گیا تھا اس کے اس عبد کے شعراء کی انفراد بہت اور ان کے رنگ سخن کے فرق و امتیاز کی تعیین کے لئے بہت واضح خطوط ہا سامنے آگئے ۔ ان کی شاعری کا فرق گو مختلف نقاشوں کے ان مختلف نقوش کا سافرق تھا جن کا بیس منظر جن کے خطوط ورنگ سامنے آگئے ۔ ان کی شاعری کا فرق موقف جن کا بیس منظر جن کے خطوط ورنگ ایک دو سرے سے حدا ہوتے ہیں اور ہم انصین کی بنیا دیر بہ آسانی آن کا فنی موقف متعین کرسکتے ہیں ۔ یہی وہ فرق نقا جس کی معتملی ، ذوق ، غالب ومومن کے تقابی مطالعہ کی طرف لوگوں کی توجہ جوئی اور ان کے فرق مراتب کی بحث حیوا کئی ۔

نه ماند کے لحاظ سے ان مباروں شاعر من میں کچہ تقدیم و ماخیر ضرور بائی جاتی ہے کیکن یہ جنداں قابل کما ظانہیں -مفتو انتقال مناسب میں ہوا۔ موشن کا منتسلہ میں، ووق المسلہ جو تک زندہ رہے اور غالب صفح ما جا تک نکن تھے پرب ہممر، اُ ماحول ان سب کامختلف تھا۔

ال مين ذوق وغالب در إرى شاهر تق - اس كا ان مين بالهم حيثك دنى يبي موتى رمتى تقى مصحفى يجي جب للعنوموغ

ر اودهسے وابست مو یک قوانشا سے ان سے خوب جلی ۔ مومن ال جمگرول میں نہیں بڑے اور ان کی شاعری در باری ا ترسے نا رہی ، انھوں نے ہمیشہ وہی کہا جوان کے ول نے ان سے کہلوا یا اور اسی لئے ان کی انفرادیت بڑی آسانی سے متعین مولئی: بُرِكُونُ كَ كَاظِ سِے غالب و مومن كا ذكر صحفى و ذوق كے مقابد ميں كوئى معنى نہيں ركھتا۔ غالب كا أردو ديوان وخيرد يوك من دیوانچہ ہے لیکن مومن کا سرای فکرو خیال مجی زیاد و نہیں اورمعیاری استعار تعزل کے ایافت اور سے کم ہیں مصحفی وَلَ فَ البَدَ بَبِتَ كَمِا اورمتعدد ديوان اپنے بعد جھوڑ گئے۔ ليكن ان سب بي جوشبرت غالب كونصب مولى وہ ان بي

وَقَ كُولُو ال كَ لا يَ سَالِكُودَ آزاد في سبت كِي أَسمِال اور سِي وَهِمْ وَأَخْصِ كَى كُوسُ سُول في ذَوْق كور نده ركها الكن عنى ومَوْن كوكوني ووست وشاگردايسا ند الاجوان كى يادكو تاز وركفتا اور إن كى شاعرى كے پيم اقداركوسائ لا تا مصعفى كى رمیس کا ایک سبب اور بھی تھا ، وہ ننروع ہی میں وتی جیو (کھنٹو چلے گئے اور و پاں کی رنگ رایدں میں حس طرح انعول ن ر مُجلادیا ، اسی طرح دتی والوں نے اُنہیں فراموش کردیا نتیجہ یہ ہواکہ ان کے کلام پر بنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کا خیال کمسی کے

یں سیدا ہی نہیں ہوا اور وہ اپنے کلام کے انباریس كم بوكئے-ذوق كي طون البندوگ زياده متوج موئ كيونك دربارك ملك لتعراء تقد اورقصيده تكارى مين ان كاكوئي جمسر معتا.

، كى شهرت چونكد دربارس شروع مونى تقى اس كاصولاً در بارس بامريمى عوام كا ان سه متاثر مونا مردرى تقالى اليكن جب وح و مروح دو ان فتم مو كل اورسوال صنف عزل كا سائے آیا حوار دو شاعری كی بنیادی جیز ب تووه این مجمر شعرا و كے سائ رددم کے شاعری ندی کے کیونکہ یا وجد پرگو اور قادرانکلام شاعر ہونے کے طبعًا اس جذبہ سے محروم سے جس سے زل فی الیق

بل م انصي اتني فرصت كهال تعي كدوه در بارجبور كردتي كي كيول ميل خاك جيائة اور دل كاسود اكريد

بردند ذوق كا دعوا يهي تفاكر: " برفن مين جول مين طاق مجه كيا نبين آنا " ود بوسكتا م كون تعديد الما بن وہ طِاق رہے ہوں ، لیکن فن غزل گوئی سے انھیں بہت کم لگاؤ تھا ۔ بچری نہیں کہ انھوں نے غزلیں دم میں موں ، کہیں اور بہت ہیں، لیکن معیاری عزل ان کے یہاں نہ مونے کے برابرے - میر کا انداز تو انھیں کیا نصیب ہوتا، میر کے شاگردوں کی جی ہمری

ماسل : بوسكى - بهت زور ماراتواس سے زيادہ نه كرسكے : -

تم وقت به آبيو في الميس بويى جا تقا میں بجرمیں مرنے کے قرس بوہی چکا تھا ورند ایان گیا ہی تھا۔ خدانے رکھا شكر، برده بى مى أس بت كومياني دكا تيرين دنون كى ملسلة عبنا نيوى ميس مم یاکوبیوں کومزدہ مو زنداں کو مو توید، مع علا آج و إن ميرول باب اب مي كل جبال سي كو أحما لائے تھے اسباب محف أَنْ يَعْ سرع فَالَ أَوَّاتِ أَوَّا سِفَ كيالے عِلِكُل سے ترے ہم كم جوں نشيم مروه فار دست كاراوا مراهمالات سن رخصت اے زندال جنوں بخردر کھڑ کائے منس كركزار إاس روكركزاروب ات سمع تيري فرطبيعي به ايك رات عيديوني ووق والشام كو ولمهادم نن دل آرام كو

آب نے دیکھا کہ ذوق نے جہاں جذباتی شاعری سے کام لیا ہے وہاں بھی وہ کسی الیں حقیقت دصداقت تک نہیں پیونچ سکے جسے م انب م كى خراش كرسكيس - اہم فائت كے ساتھ لوگ ذوق كا ذكر سى چيد ديتے ہيں فائيا اس سائے كا ملطى سے مدا يك دورر كرديد مجهد ماتيين مالاكتب مديك هزل كوئ كاتعلق م دوول بين زمين آسان كافرق نفا-

خ**وق کے مشاق شاعر ہوئے میں کلام نہیں لیکن ان کی شاعری ایک ایسا سیلاب تھا جوئس و فا شاک کا بڑا ڈھرانے مان** بهالا إ- معِرًا زَآد في غوطم لكا كمرموتي وُصوندُ في كم بهي كوستُ ش حتى الامكان مهيت كي -ليكن وإلى تفاكيا جو إح آماً - جيه أرَّاون موتی سمجها وه بھی خزن ریزه ہی نکلا۔ آزاد کوخود بھی غزل سے زیادہ لگا دُینہ متعالٰ

فوق کے مراصین کی طرف سے ایک واقعہ یہی بیان کیا جاناہ کرجب غالب نے ذوق کا پر معرمنا :-اب توگھراکے یہ کہتے ہیں کہ مرجامیں کے مرکے بھی جین مذبایا تو کدھر مایش کے

، اپنا سارا ویوان اس شعر کے عوض دینے برآنادہ مو گئے سکن میں عجما بوں کہ یہ غالب کی غلط بخٹی تھی ورنہ نود غالب کے بہال مال

لتن اسيد استعار إئ مائ مان مين مراكب شعردوق كام دوا وين بريماري م

معتمنى البنة اس عبدكا ايسا شاعرتها جون حرف ابني عالمعيت ووسعت بيان بلكه اسلوب اداء اور فكرونهال كي نررت و المندى ك محافا سع معى برى زبردمت شخصيت كالماك عقار حظ كه اكران كے چھتيم ديوانوں كا نهايت منى سر احتساب كوانات دىمى موتمن وغالب كى متخب كلام سے كئى كنا زياده موكاء ليكن اس سيلسله ميں طري وشوارى بدينين وقى ب كريم موتمن غالب ل انفرادیت کوآسانی سے متعین کونیکے ہیں لیکن سحفی کی جامعیت ونیز گی کے بیش نظر سارے کے بینی متعین کونا وشوار مروبالا مان كاطبعي ميلان واتعى كميا تقا اوركس رنگ مين وه زياده عصل يجوسة - إن كي يبال اگر ايك طون مم كوتمير و فغال اورسور لىسى سادكى وسلاست ملتى هے تو دوسرى طرف سوداكا دبدب اورجرات د انتاكا كىلىدرا بن بھى موجرد بے اور لطف بدے ك وردنگ کے جامدیں ان کا اندازقد الگ بہجان نیاجاتا ہے۔ حدیث کہ جب وہ مشکل روبیت و توانی کی سِنگلاخ زمینوں میں المركرة عبي نوشا ہ نعتبركو بھى پيچىيے حھود حائے ہيں - رہى زبان كى حلاوت لب ولہجہ كى نرمى اور عبزبات كى ملكى الكي ايخ ، سواس سوص میں کوئی شباح اس عہار کا مفتقی کونہیں بہری کیا۔

غالب المريشعريين فكروخيال كي أنتهائي فوت حرف كرك ايني جرت كا اظهار اس طرح كرتے مين :-

كس كالمراع طوه ع جرت كواب خدا أكنينه فرمش سنست حببت انتظارسي

اوِل تواس منتعرب سمجنيس اتنا وقت حرف مهوم الليم كالشعري لطف أعظمان كالموقع بهي نبيس ملتاء اور المرآب الفافا كاليس على كركوئى مفهوم بيدا كرس توكهى كوئى خاص بات سيدانهي موتى وي أغيداوروبي اس كى بالل داستان حيرت برفلاك اليك

مت سے رکا ہوا کھڑا ہے حیران ہے کس کا جوسمت در

و كيواكب في من بيان كى ساد كى سه اس خيال كوكتنى عقلت نخش دى اور بات كمال سے كها ل بيون كمئى -عالمت ایک جگراینے رونے کا ذکر کرتے ہوئے اس کی نیا ہکاریوں کا بیان یول کرنے ہیں :-

يون ميى كرروتار إغالب تواب ابل جبان دیکھنا ان سبتوں کوتم که ویران موکسین

ا پاکیزہ سعرے لیکن دوسرے محرع میں ایک للی سی کیفیت للکارکی بیدا موکئی ہے جو ایک رونے والے کی زبان سے اچھی ہیں ملوم مودتی -امیصحفی کے سیلاب گریہ کو دیکھیٹے اسمیر مہیں :-انہ سیسی کے سیلاب گریہ کو دیکھیٹے اسمیر مہیں :-

ركه كيهم زا نوبيجس وقت كرسر ببثيم كي م يسجوليو كه بمساول كالمب ربيط ك اسم شكل رديعت و فافيه كي زمين من ير شعر نكا كنامصحفي بي كاحصّه تفا- بجراس بلاغت كو دكيمي كمصحفي في روف كا ذكرنك ب كيالميكن غالب سے زياده كامياب منظرسيلاب كرب كا بيش كرديا۔ غالب نے ایک غزل میں زنداں کا قافیہ بڑے داؤں ہیج کے ساتھ اس طرح نظم کیا ہے :منوز اک برتونفش خیال یار باقی ہے دل افسردہ گویا جرہ کیے بیست کے زنداں کا
درسرا معربہ کیسر آور دوت کلفت ہے اور پورا شعرافسردگی کے فضاسے ضابی ہے اسی زمین میں اس قافیہ کو مصحفی فے جس آثر
مائڈ لاکم کیا ہے وہ جھی سن کیجے ہے۔
بہارا کی خدا جائے پرکیا گزری امیروں بر نہیں معلوم کھواب کی برس احوال زنداں کا

بہار ی عدم جائے ہیں افرای امروں ہر سے مہیں معلوم کی اب ہی برس افوال زنداں کا بہار کا کہ اور اور استان کا اللہ ہ کا دل زنداں ہوئے کے باوجرداتنا افسروہ نہیں حبنا مصحفی کو زنداں سے باہر رہنے کے با دجود اپنے ساتھیوں کا الال ہے۔ اسی زمین میں غالب نے پرلیشاں کے قافیہ پراس سے ڈیادہ ظلم کیا ہے کہتے ہیں :۔

تفریس ہے ہمارے جادی را و نما غالت کم کیشران ہے اجزائے بونیاں کا اخرائے بونیاں کا خراسے بونیاں کا خراس کو چھوڑئے کدرا ہ و جا دھ دون ل کا استعال کیوں کیا گیا جبکہ حرف لفظ جا دو ہی سے مفہدم ورا ہوجا اتھا، یوں بھی بالظ مختل سے اس کا کوئی واسط نہیں لیکن صحفی کا محاکاتی رنگ طاحظ ہو کہتے ہیں :۔

شب عبتاب مين كمياكيا سال عم كو دكھاتے ہيں كيم اچا ندسے چرم بواس دلف بريشان كا

مَالَ كَى ايكُ وَرَفَ لَ عِصِ مِن النفول فَ كُروَن كا قافيد يول نظر كيا ہے ؛ ۔ جنوں كى دَشكيرىكس سے موكر مو نہ عربا نق کرسال جاك كاحق ہو گيا ہے ميرى گردن پر تطع نظراس المجمن سے كەگرىيال جاك كا مفہوم كيا ہے ۔ جاك كرتياں باصاحب مباك كريباں ۔ مرف ہر وكيك كرس ميرجوں ، ول كيفيت بائى مائى ہے بانہيں ۔

مصتحفي اسى قافيه كويون نظم كرست بي ١-

جوہا ہم نے وہ دل نے نہ جا ہا واہ ری ہمت سے گاحشرے تون تمنا اپنی گرون بر ار کا فیق ظام ہے۔

اس اقتباس سے مقصود یہ طام کرناہ کرمضی کا آجنگ تغزل غالب سے بہت مختلف ہنا ، ان کی شاعری ایک درمیانی اس اقتباس سے مقصود یہ طام کرناہ کو مصحفی کا آجنگ تغزل غالب سے بہت مختلف ہنا ، ان کی شاعری ایک درمیانی اگر اس مہد شاہ ورعہد بہادر شاہ ظفر کے بیچے کی بنے دونوں زمانوں کے اصلوب شاعری کو ایک دومر سے بلا وی اللہ بھی بلات سے بات و دومری طرف مستقبل کے اس رنگ کی عبلک مہم بلات سادگی وسلامت بیان کے لائوں سے اور داس شان کے ساتھ کہ ان کے بہم مستقبل کے اس منا کا ساتھ ندد در ساتھ کا اور اس شان کے ساتھ کہ ان کے بہم میں باوجود اپنی وسیع قدرت بیان کے بھی یہ دو گئے ۔ منا و داہر جمد فی بحریس باز کا قافیہ بور نظم کرتے ہیں :۔

وہی تقور کر ہے اور دہی انداز اپنی جالوں سے تو دہ ایا باز

مستحفی کے سلمنے باڑکا قافی تحض ربان ومحاورہ کی صورت میں آیا اور کوئی طانس بذہبی وہ اس سے متعلق ند کرسکے، اس سے یس کوئی بات پریدا شہوئی، برخلاف اس کے غالب کاخیال فارمی ترکیب کی طرف گیا اور آنخوں نے اس قافیہ کو اس وید ہے ساتھ شعال کیا ہ۔

> سدانشدخان تام ہوا اے دریغا وہ رہرشا ہریا، اس ارائ مقتحفی کا ایک شعرہے ا۔ آن دیزائے مجھ بزم میں اپنی دہ کب جس نے دم بھرنہ دیا بھینے دیوارکے پاسس

سی فافیہ میں مرزا کتے ہیں ،۔

مركي جوارك سرفالت وحتى عيد ب عيفا اس كا وه آكرتري ديوارك إس مقتی نے تمیروستورک ادرومیں مہابت سادگی سے اپنی بے سی وعجبوری کا اظہار کردیا ، لیکن غالب نے مرحمور نے کا ذکر کرے اس میں شورش سمی بردا کردی ۔

غالب قنوطي شَاعر نه تفاليكن الركيمي وه اس كوچ مين آگيا توخيامت وها كيا - اس زمين مين اس كا ايك شعراسي رنگ كا

لماخطه بو:-

مندُّمين کھولتے ہی کھولتے المحس بے ب خوب وفت التے ہوتم عاشق بار کے اِس مصمفی ف اس قافیه کوفارسی ترکیب کے ساتھ استعمال کیا اور ناکام رہے ۔ کہتے ہیں ا-وكرب جمع بي أس فركس بياد ك ياس کون آنے عیادت کودل زارکے اسس اسى طرح ايك جمول زمين مي درآزكا قافيه صحفى ففظم كباب إ-

زلف جبک کرسلام کرتی ہے اس منے کو اور رخ کیے ہے عمر دراز کتنا معمومی شعرہ ۔ لیکن غالب اس قافیہ میں ایک ایسا شعرکم جاتاہے جس کا جواب مشکل ہی سے کہیں اور مل سکتا ہے ا تو اور آراليشن خسيم كاكل مين اور اندسيَّه إلى وورو واذ

يه چندمناليس ميں نے اس سے بیش نہيں کي كمصحفى كوغالب برياغالب كومف معى بر ترجيح دى عاسے بلكم مقصود عرب ي الماركرنا مقاكداس عبد ك شعراء بين مفتحنى اورغالب دونول ابنا خاص مقام ركف على اور الكرخا نصل تغزل كوسائه ركما ما ما الماري المرابية وكا ما الماري المرابية وكانت الماري المرابية المرابية الماري المرابية اب مومن و غالب كوليجة جودوون معصرته اورصحبت شعروين بس دونون كا اجتماع معى اكثر موجاة معابكن دون

كا اول اور رجال شعرى ايك دوسرت سے إلكل جواعقا-

موَّمن وریاری شاہرینڈ زہنیٹہ ورمز*ن کو۔ نہ اعمول سے یا وشاہ کی شا*ن ہے۔ مرحبہ قصبا پر ک*کھ کم پھی حصو*ل انعام کی گھٹن ن اور ناحوام سے وادیے کے لئے کوئی عزل کمی مے تصوی نے ہمیشہ اپنے لئے تعربها ، اپنے روات محبت کونظم کیاادرالیاجا كى تسكين كے لئے شاعرى كى۔ وہ دكيمى فاسفہ كى طوت كئے يتصوف كى طرف جواس توقت كالممقبول موضوع سخن المقا. وہ منہم انسان عرور تع ديكن صدفي المنقر

انعول نے جنسی مجتبت کی مبلسی جذبات کی شاعری کی ، انتعول نے کہی مجاز کوچھیقت کی طون سے جانے کی کوششن ہ کی اور پھیٹ اُنھیں ا ترات کا اظہار کیا جوعام طور پرجنسی مجبّت کے سلسلہ میں پردا ہوسکتے ہیں - ان مے یہاں ہجرد وسل سعى والتجاء فراد وفعال ، شكروشكايت الرقيب وجاره كرا ان سب كا تعلق حمن وسشباب كي خانص ادى وحبالي دال سے تقا اور اسی کے ان کی شاعری کوغیرسنجدہ اور بازاری قرار دے کرزیا دہ قابل اعتزاد شیجها کیا۔ حال کہ موتن کا کمال يبى عماكة المفول في اسى كوشت وبوست والى عبساتى شاعرى مين اليسى تنزيبي ونفسياتى نزاكتون سع كام ليا ب كران كي نظير الماس مبين اور نهين لتي - اس مين شك نهين مومن نه ان بر اس فاص رنگ سے بعث كري بهت كي كها مد الكن ده فالل ود مناناء نهيں . ثلاً جب مومن كايشعرمير عسائ الله كا اب كرا-

دفن حب فأك مي مجموحة ساال موسطً فلس اہی کے گلِ شمع سنت بستاں ہونگے

ر جانا ہے لیکن حب اس کا پیشعرسنتا موں کہ:-

ہم ہی کچر خوش نہیں وفا کر کے تم نے احیا کیا سباہ نہ کی

قرار سین سے نگالینے کومی چاہتا ہے۔ ہونیڈید ناہمواری ذوق مصحفی ، مومن وغالب کیا خود آمیر کے بہاں بھی بائی جائی ہواور ہے ۔ بین اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ شاعر کا طبعی میلان کیا ہے اور اسی میلان کے زیر انراس نے کیا کہاا ورکب کہا ناب کا رنگ ان سب سے مختلف کتفا۔ وہ شاعرسے زیادہ آرتشٹ کتفا اور اس کا آرط بڑا وسیع ، بڑا متنوع کتا۔ اسکے نسون ، فلسف بھی ہے ، شوخی وظافت بھی ہے اور بات نسون ، فلسف بھی ہے ، شوخی وظافت بھی ہے اور بات منابی میں معنی آفرینی و ندرت بیان بھی ہے ، شوخی وظافت بھی ہے اور بات مناف شیور کھی ۔ بھریہ بھی ہمیں کہ ذوتی وصحفی کی طرح اس نے اچھ بھرے استخار کا ڈھر نگادیا ہوا ور نگر دیا ہو۔ فالب فوش ضمت تھا کہ اس کے بعض احباب نے بیضومت انچ سرنے کی اور اس کا جھنا جہنیا یا ہارے سامنے آیا ، جس سے ہم کو فالب فوش ضمت تھا کہ اس کے بعض احباب نے بیضومت انچ سرے کی اور اس کا جھنا جہنیا کہ ترکریا اسک خطوط میں ، اس کے دو سرے جھستھوا و نے اپنے بعد کوئی ایسالٹر کے نہیں جوڑا جس سے ہم کو فالب کو جم میں ذیا دہ آسانی بیدا ہوگئی۔ اس کے ملاوہ سب سے بڑی چیزجس نے فالب کوہم سے ناب کے نعلوط میں ، اس کے دو سرے جھستھوا و نے اپنے بعد کوئی ایسالٹر کے نہیں وہ فوش نقوش میں کہ ان کو دیکھ کو فالب کی ایس سے بارے سامنے آجا تا ہے اور «درمیان مامنات ، نفسیاتی رجانات کے ایسے واضح نقوش میں کہ ان کو دیکھ کو کمالت کا ایک نظور اس سے کو ایک کو دیکھ کو کھالت کا ایسے داخوں سے ہارے سامنے آجا تا ہے اور «درمیان مامنات کی ایس مامنے آجا تا ہے اور «درمیان مامنات کی ایس خواس مامنے آجا تا ہے اور «درمیان مامنات کی ایس خواس میں رہنا۔

ا نے عہد کے شعوار میں غالب کی غیر مغرولی مقبولیت کا سبب عرف ہے کودہ ایک طون فاسفہ وتصون کا بھی شاع تھا (جو اب بھی بار تھے جائے ہیں) اور دوسری طون وہ ان حذبات و تا نثرات کا بھی شاع رخفا جو اگر پوری صداقت کے ظاہر کے جائی قبنی ات کی شاعری سے دلیے بینے والوں کے لئے بھی باعثِ لطف و سرور موسکتے ہیں ۔ پھرایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ اگر غالب کی اوش مام کی شاعری ہوتی تو وہ بھیئیا اتنا سقبول مد ہوتا ، لیکن آس سے کہنے کا انداز بالکل انو کھا بھا ، وہ سروات لیک ادب سے کہنا تھا ، اس سے اس میں محوج دیگئے۔ رادیسے کہنا تھا ، اس سے اس میں محوج دیگئے۔ ر

اس سلسلدی مجھے ایک بات اور کہنا۔ ہے جس کا تعلق بالکل میرے ذاتی رجان سے سے میں فرموس فرکا آغازی اس فقوہ سے کیا مقا کہ:۔ بھاردوکے قام دواوین میں سے حرف ایک دیوان چننے پر مجبور کیا جائے توہی دیوان موس انتھالوں گا اور باتی سب کونظا نداز کرووں گا؟ اس کا مفہوم اکثر حضرات نے یہ قرار دیا کہ میں اگر دوکے تمام شاعروں میں مون ہی کوسب سے بڑا شاعر بمجھتا میول والنکم میار مقصوداس یہ خلال کا میار مقصوداس یہ خلال کا میار موجون کا انداز خول کوئی مجھے بہت اپیل کرتا ہے کیونکہ وجہائے محبّت میں میں کھی معین منازل سے گزرا مورج ہے۔

الرسان المراس کاکلام پڑھ کرفالت کی طرح مبہت سے الکرد وگنا موں کی یا دسا شنے آبانی ہے اور میں ان کھوجا آبول۔
اس میں شک نہیں غالب بر کیا ظائنوع بیان موتین سے بدرجہا بہتر شاعرہ ۔ فالت کے یہاں فلسفہ وحکمت بھی ہے جو موتین کے بہا اللہ کی فالب کی فالب کی فیکر ابرہ ۔ فالب کے بہان محض وقت آفرینی ہے اور خشک و ب نالب کی فیکر ابرہ ۔ فالب کی میں دور بہت وربع میں اور موتین کے تنگ ومحدود و فالت کی شاعری دیک شاہین کی سی برواز ہے اور موتین کی شاعری مرغ اسر لا کا فیات کا دیوان ایک لیکار فائد کے محلقان فوش سے آوار تنہ واور موتین کے دیوان میں مرف ایک بھی فقش ہے تواہ وہ کہ تنا ہی می لا نہ ہو فالب کے بہاں ایسے استحار بہت کہیں مانی برا سے استحار بہت کہیں اور موتین کے بہاں ایسے استحار بہت کہیں ایک بیان ایسے موتین کا پیشعر میرے سامنے پڑھ دیا کہ :۔

جان نه کھاوصل مددیج ہی سہی بر کیا گرون جب کلدکرتا موں ہمرم ، وہ قسم کھا جائے ہے بیں اہی کس کا جوایک بارکہ جکا موں کہ ا۔ "معجمة تم مومن دیدو ، باقی تام شعراء کو اپنے ساتھ لے مباؤ"

# خواجه أنس مح علق فيرجر منفق وقيش

## مراج الحق مجيلي شهري)

ا دش نجر نواجہ آتش کی عظمت میرے دل میں ایک عرصہ سے ہے اور ساتھ ہی اس کی نواہش کھی کے علا وہ ان متداول اذکروا کے مہیں سے ان کے صبح فصل حالات لسکیں تو ان کو ترتیب دے کرمیش کروں ۔ کیونکہ ایک تو آتش اور استح کے زمانہ کے حالات نا تربیدہ خفا میں ہیں ۔ چنا نی ناتشخ کے والراور فا نوان کا حال ان تا تو اور آتش کی پیدائش کا زمانہ ہو اور اکثر الیمی ہا بیں آئ کہ جمیم اور کو معلوم موسکیں ۔ دوسرے عام تذکروں میں جو حالات نوام صاحب کے لیتے ہیں چونکہ ان کا افقہ بیشتر بلکہ تامیز محد میں آزاد اور آب حیات " ہے ، اس لئے کہائے تسکیلیں نیٹ کے اور زبادہ با اطمینا فی دل میں بیدا کر دیتے ہیں اور خواج موسون کے حالات اور آب حیات کی ترقیا اور آب بھا طرور ایک حد تک خدر راو ایک ایسا متضا دمجوعہ سامنے آتا ہے جس برکسی طرح لقین کرنے کو جی نہیں جا متنا ۔ کل رحما اور آب بھا طرور ایک حد تک خدر راو خط میں مک ایسا متضا دم جو در ایک مصنفوں کو زرا کہا کا زمانہ نہیں مل سکا ہے۔

میں نے اس الماش میں مختلف تذکرتے پڑتے ہے مہت سی کتا ہیں وکھیں اور بہت کچہ مرکروانی کے بعدا کی گئے ہتستی ماصل کا مسئل مرزاج خوعی خاں افٹر کا شخص میں دکھر تھے مہت سی کتا ہیں وکھیں اور بہت کچہ مرکروانی کے بعدا کی گئے ہتستی ماصل کی مسئلہ مرزاج خوعی خاں افٹر کا شخص نے جو روش خیال موسی نے اور تنقید کا حکم ہواد مجھ ہے ۔ جب اس بحث بہت ہا تھا ایسے تو این انگر نقل معبد واری کا معلم واری کا بل محدود اور ناقابل ایراد واضافہ چرمنظومام پر السطام کا وہمرامقصد ورا جو بات کا - میں نے نہایت پرشوق با تعدل سے اُسے لیا اور بہتا ہوں سے اُسے پڑھا ۔ لیکن پڑھے کے بعد توقعات خلط اناب اور معلوم ہوا کہ آن کی حیثیت مون ایک نافسیل کے ہے ۔ ناقد بندرا ورصاحب بھیرت مورخ کی میڈیت وہ نہیں رکھتے ۔ وہ انزاد کی وہمیت نہیں کرسکتے ۔ وہ انزاد کی وہمیت نہیں کرسکتے ۔

المرستي بيان صاحب آب حيات "يانى والنبت إوالنة افغاكرده است"

چ کدمبرے نینج تال ش وی تقیق سے مرواصاحب کا مضمون یا فظریہ جداگا : یی تنہیں بلکہ نیافت متعاب اس سے اس معمولا ہا مجیس کہیں اس کا بھی ذکر کیا گیاہے۔عنوان کا مطالب تویہ تھا کہ یں بھی ان کی موائے حمری کھی ویتا۔ میکن پرتھویل تض ہوگا اللے

مامس- قدرسترك اور عام مسلم مالات كرحهو رُكر كروه آب حيات - كل رعنا ، آب بقايس درج جي - چند في حالات و ننائج جو الله وتحقيق من آئ أن كحوال قلم كرتا جون -

كلشن بنيار ،كل رعنا أرآب حيات المخالة عاويد اورين شعراواس باب مين ساكت بين - آب بقا (معنف رولاوت فواج عَنْرَت لَكُمنى) ميں صفى وه ) بردرج ب - "اس اثنا ميں واب شجاع الدولہ بہا درن اپنونرند عالدل كى شادى كى .... يه واقعه ملك الم كاج - يدجبل بهل موربى على كرفواج على بخش كے كھويں نواج حيد رهلي آتش

الرب الرصاحب في فواجرصاحب كے حالات ميں اورخصوصًا زمان ولادت خواجد كا تعين واندا و وكرنے مين آب بقاء استفاده كياب ممرضا عاف كيه بلادليل سندولادت وتقريبًا الاعلام الكهديا حبك البوبقا كلدوايت بيض طلات

) آب بقامین صفی ۱۳ برای: رجب میرتقی تمیرا انتقال موا ( صلاح مین) تو اتن اکن لیس برس کے تقط اگر مایسند ولاد می العظم إلى بقاصعيه بريد: آتش الهي طرح جوان نبيس مون بائت تق اورتعليم بي الكل تقى كاب في انتقال كيا-مزاج مين ولردي على اورسري كوني مرقي موجود ين تقا- فوج كي لاكول كي سعبت مين آتش لا كي اور شوره ايشت بوكي .... اس جوبركم دان نیف آباد میں قواب میر فحد تھی تھے۔جو آتش کو نوکر رکھ کرانے ساتھ لکھنؤیں لے آئے۔ انھیں کے ساتھ ناتنے مجی الدس المعنواك ي وصفي و هم بركل رعنا سيمي تقريبًا يبي بي سوانات كي مرابي كي)

) آبِ بقاصفيهم إمِربي إ-" آمَّتْ في فاتنع كَ مرِن كَيْ خَرِشَى تَوْجِي الركر وسَفِ لَكُ ".... سَهِ لَكَ : " مبال .... مهم اور وه،

اما دیس مقول ایک رئیس کے فوکررہے ، مرت تک ہم فالدہم سالدرہ ،

التنع كا لكعبوا المالية مين ابت مواي واب مرح لفي ترقى كم بمراه- اورقياس عابتا عديد يبدين كا آنا تفاكيونك 

بعدا (آب بقاصفحر۱۱)

ال حالات سے معلوم موتا ہے کہ تی تش میں تاتنے کے ساتھ سپلے فیش آباد میں مدتوں ایک نواب کے لوکررہ سیرال العمام کھنے ارب یہ برگز قربین قیامل بنیں کہ آتش سمالی میں بدو ہوئے ہوں اور اولی ایم بیں سات بی برس کے سن میں با کول میں فکر ا ہو کے بوں اور لکھنٹو آئے ہوں۔ حالانکہ آتش کے حالات میں تام مذکرے متفق اللفظ میں کا اب کے مرف کے وقت اچی طرع جاتا یں ہونے پائے تھے اورتعلیم نا کمل تھی۔ ایھی آچھی طرح جوان بٹر ہونے کے نفظ سے معلوم میں اب کہ باپ کی موت کے وقت ال کی ( كريد كر) كياره باره برس كى رسى موتى اورميرتقى كى نؤكرى اوراك در كان الكري اوراك در كرات كري بوره سول برس كى بوقى رالرال العين كان السخ كے ہماد صيح مانا جائے توسوا اس كے ميارہ ہى كىيا بندك ان كى محركة" انتى بيانتى" برسس سے جمع إده ما نا حاسيء ، اورسسند ولا دت كوسين لا يعس كه نيبغ كيو كد غالبًا سسند وفات منفق عليه بي بيني مم وي وا یس ایک سوال یہ بھی موسکتاہ کجب آت کی عز میر مقی میں کی دفات کے وقت اکتا لیس برس کی دیا کھ را دہ) لاديم ساحب في الني نكات الشعود من ال كافكركيون نهيل كيا- اس كى دج سيه كميرساحب في يكتاب الني شواب مع ذانين

الله المشاميرمي خاجه الل ك والدكانا مخواجعلى من دري م- سراح

دنى مين كلمي تقى اوزوا جرصاحب كى شهرت لعدمي بولى -

من من المسلم المراق المراق المركز المركز المركز المركز المركز المركز الموالي المركز ا

ہم کوکلیات آتش ردیون یون میں ایک غزل ملتی ہے :۔ " انجھا ہے دل بتوں کے گیسوئے برٹسکن میں " الخران انتعار کو بڑھے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یجبن کی مشق ادر ابتدائی کلام ہے ۔ ذیل کے اشعار کسی کہند مشق اور ذی رتبہ شاعر کے منھ برنہیں کھلے ۔ سنبل سے ہال اُس نے جس روز سے منڈائے کنگھی دوا کی خاطب پر ملنے لگی جب میں میں عطر کلاب مل کرصلفت ہیں یار مبطیب مسلسل کی طرف آیا صبت د انجمن میں

عاقل جو ہو وہ کرنے تمیز مردو زن میں بہروں رہی مطافی شیراور گرگدن میں — وغیرہ

میرک فلک ہے نیہاں۔ ظاہرہے گرک اپنا اُس کو دکھاکے تونے اُس پرجو تیرج وا اسی غرال میں ایک شعرہے :-

اک تخد ہفت کشور دہلی کا ہے ہارے فواسل میں اپنے اکری کو رہن میں اسے اکری کو رہن میں اسے اکری کو رہن میں عور کیے دہلی کی تصبیص" ہارے "کے لفظ کے ساتھ کیا بتاتی ہے اور" اپنے اکر" کا ہجکس امر مرروشی ڈالناہ مطلب تو کا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہوں کہ ہوا ہے ہوا ہوں کہ ہوا ہوں کہ ہوا ہوں کہ مقابد میں ہفت اللہ ہے اللہ ہوا اللہ ہوا ہوں کہ ہوا ہوں کہ مقابد میں ہما اسکا آل ہوا ہوا ہوں کہ مقابد میں ہوا ہو ہوں کہ مرت مگ رہے ۔ کیونکہ یہ میں اوپرلکھ آیا ہوں کہ اس زمانہ کے طالت کے صاف صاف میں نہیں اوپرلکھ آیا ہوں کہ اس زمانہ کے طالت کے صاف صاف نہیں گئی المی اللہ اللہ اللہ ہوں کہ ہوئے اور وہاں کہ مواہد آئی جانے فیض آیا دس پیدا ہوئے ہوں گروہ دی کہی گئے اور وہاں رہ انہ اللہ اللہ ہوں کہ ہوئے ہوں گروہ دی کہی گئے اور وہاں رہ انہ اللہ ہوں کہ ہوئے ہوں گروہ دی کہی گئے اور وہاں رہ انہ اللہ ہوں کہ ہوئے ہوں گروہ دی کہی گئے اور وہاں رہ انہ اللہ ہوں کہ ہوئے کہ اللہ ہوں کہ ہوئے کہا ہوں کہ ہوئے کہا ہوئی کہا ہوئے کہا ہوئی کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہ

(۱) كُل رَعناصفى سود وسرد بره : ين آتَ كَيْ عَوْلُول مين دنى كَ تَطْبِيتْ الفَاظَ مَثلاً الْكُمَوطِ بَال مروم بل ب مير فَاسَ معاريان وغيرو زياده ملة مين يعب نبين يه أن كا إبتدائي كلام يود :

دُون آون لکھا ہے کہ اُن کے اکٹرانشعارضا بع ہوگئے۔ مکن ہے نسایع شدہ عزبول میں اور بائیں بھی و تی کی بابت رہی ہول۔ عرب آرن کھا ہے کہ اُن کے اکٹرانشعارضا بع ہوگئے۔ مکن ہے نسایع شدہ عزبول میں اور بائیں بھی و تی ہے کہ :-اسسست اور سے مرب (۱) آتش کوچ نکہ آزاد شیعہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے اُسے ایک شنی استاد مستحفی سے اور نہا جہاں

له اپونعرمعین الدین اکرشاه تا نی شماع نخلص ابن شاه مالم دلاشارع میں پدیا ہوئے رائٹ کدع میں با د شاہ پنے اوراس مال سلطنت کرکے شعری ہیں۔ انتقال کریگئے دقاموس المشاجمیری

جَارُ الرَّان کواس قسم کی کوئی اور بات مل عابی تووه النشااور صحفی کاسامعرک آتش اور صحفی کے درمیان بھی پیاکردیے -آزآد، جو دطناً دہوی اور ندہ بالکھنوی تھے ، جہال کھنو بہتی میں کھنوکو اور الاف فر، جیسے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ وہ ارمی بھی ہیں کا کھنوکی زبان کو دتی کی زبان کی تقلید سے آزاد کرد کھا بیش اور اس خیال میں جان اس وقت کنہیں بڑسکتی ب بک آتش و ناشخ کو ( جن سے کلھنوی زبان کی عارت قائم سمجھی عاتی ہے) مصحفی سے الگ نہ عائے ۔ براس نے صاف الگ کرد کھایا رہے آتش آو اُن کے لئے اُس نے ذبل کا قصد تصنیب کیا۔

آزاد کے الفاظ یہ ہیں :- (آ بحیات تذکرہ آتش صفحہ ۳۸)

"كَتَب تُوارِئِ سِي مُعلوم مِوْمَاتِ كَسْعُواء جُوشاً كُرِدانِ الني بِينِ مِهازِي ٱسّا دول كے ساتھ ان كى كَبْر تى ہى فائ آئى - جنائجہ بھی استاد سے نگاڑ ہوا۔ فدا عانے بنیا دکن کن جزئیات برقائم موٹی موٹی موٹی۔ اور آن میں حق کس كی طرف تھا۔ آج اس طنیقت كے بیٹنے والوں برگھلنی مشکل ہے۔ مگرچہال سے کھلم کھلا بگڑی اس كى حكابیت بیسٹی گئی كہ رہز : "ر

اس کے بعد دہن مگراکے مشاعرہ کا نصد لکھا ہے کہ آتش نے اپنے اشعار آسنا دوں کو سناکر کھیتھی کی مقتعفی نے انکے شعرو ب س دوشعر کہکرایک لرکے سے بڑھوا دئے ۔ جب مشاعرہ میں ان استعار کی داولی تواتش کو شبہ ہوا اور استا دسے مگر کمر " یہ آب ہمارے کلیجے میں حکومیاں مارتے ہیں انہیں تو اس کونڈے کا کیا منع تھا جوان قافیوں میں شعر نکالنا۔ مگر سحفی کے

للماراتش كي استماري كرور م في المراح الفاظ نقل نبيس كي كرطول موسانا اس كا فلاصد لكهديل)

خواجه آتش کی سیاهها نه وضع اوراً س برآزاد کی زکمیں اور فرمیها کارگزیر \_\_\_\_\_\_ نیتجه یه موا که برقامیت په پاکئی اور بعد میں مقلدین تذکره نوبیوں نے زالا ماشاء اللہ) اس کو اپنج پہال نقل و درج کھی کردیا لیکن عقل دورس بنده میں رکز :

ابر حسب فیل مقیحیں قایم کرتی ہے:-) ہا ہے سامنے گلے، رعنا موجود ہے وہ اس محصوص میں ساکت ہے ۔ اگریہ روایت سیح ہوتی توصاحب کل عنا جنھوں نے آتش بوت کا حال بالکل آترا دہی کے الفاظ میں لکھ دیا ہے ۔ ضرور اس کو اپنی کرتا ب بیں لکھتے ۔

المعرالمن مين على يد روايت مهيس م-

( منهال که ماندآل دازے کزومهازند محفلها ) معری محفل مشاعره میں جب به گفتگو پیش آئی تھی تونا مکن ہے کہ لوگوں میں منہوتی اور خوام عشرت کو به روایت کسی طری سے منہونے سکتی اور آرا آو کولا ہور میں بہونے عاتی !

ے ہوں ہونے وہ مرصوبی و دوامیت سی طرف ہے تی ہوج صلی اور اڑا دلولا ہور میں ہیوج عاقی! (۳) آتش ایک صلح کل اور بقول آزاد" سیدھے سادے بعوے بھالے آدمی سکتے، ان اوصان کے آدمی پرتویہ بات کھلتی نہیں کہ ذراسی اے پر استا دسے سرمجلس بگر بیٹھے ۔ شاگرد کی تعلیمول پر استادوں نے اکٹر اس طرح در پردہ ہتنہ بیہیں کی میں ادر سارت مشاگرد جمیشہ اس سے تمنیہ اور نئر مندہ ہوتا ہے ۔ لیکن آزاد نے جورویہ آتش کا پیش کیا ہے، اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ آتش کر سعادت مندی حجوز نہیں گئی تھی اور نئیک نفسی اور حیا کا اس میں نام وفشان نہ تھا۔ وہ اس استاد کی مطلق فقد مذہ کر سکا بے مرتق کے پہلو ہے پہلو نظر آتا ہے۔

(مم) فود آزآد کیتے میں کرمتی کے استعار آئی کے اشعار سے کی ورتے۔اس صورت میں آئی کارویہ کتنا فرموم نظرا آئے کہ وہ اپنے استعار سے کی وراشعار کوانے ایک اُستاد مھائی کے مندسے شن کرتاب نالسکے ، اور اُستاد سے جاکر فرا مرے۔
(۵) ان سب سے بڑھ کریے کہ اگر آزاد کو آئی کا ایک مسلم النبوت اُستاد سے بکار دکھانا تھا تواصولاً کوئی مستند دوایت بیاں کے راوی کا ذکر کرنے ۔ بیکن اس طرز تاریخ نوسی اوراس عقل فہم کو طرحظ فرائیے کہ ایسی میرم دوایت کو بول تحریر فرمات میں :۔
'' مرجبال سے گفتہ کھلا بگری اس کی حکایت یہ بی گئی ہے '' اے بحال ادفاری نے کہ ایسی میرم دوایت کا۔اب آزاد ہیں کہ اس کو اس مرتبال سے گفتہ کو اور استعال انگیز الفاظ سے کو اس کی طرف میں برنی اس برنی اور استعال انگیز الفاظ سے کہ ادار کیوں ناد میں کوئی صاحب انٹی گنایش میں میں مواجب انٹی گنایش کو جی جا سے اور کیوں ناد میں کوئی صاحب انٹی گنایش کو جی جا سے اور کیوں ناد میں کوئی صاحب انٹی گنایش کی طرف تھا " بجربی کہ اصل حقیقت کھلئی شکل ہے '' ادار کیوں ناد میں کوئی صاحب انٹی گنایش کی طرف تھا " بجربی کہ اصل حقیقت کھلئی شکل ہے ۔ بیا کہ اُنٹی کی طرف تھا " بجربی کی اصل حقیقت کھلئی شکل ہے کہ کرما حب برا اس معلی موان موہ خوان موہ خوان ہوں کا درکیوں نا اور حق آئی کی طرف تھا " بجربی کا دراست کا قدر کے نزد یک ناد میں کی طرف تھا " بجربی کا دار اس معلی موان وہ جزیات یہیں ، اور حق آئی کی طرف تھا " بجربی کا دراست کا قدر کے نزد کی آئیاں ہے ۔ بیا کہ کہ کہ مصاحب اور مساحب فرانست کا قدر کی آئیاں ہے ۔

مرب فرب کی بحث دید کر جونیالات لوگوں کے دلول میں پیدا ہونگے ۔ ہیں اُن کا بورا احساس ہے بھر بھی ہم اس بحث کو مرب میں اُس کے حالات دیکھ کرچ ہے منتی معرب کو بڑھ کر اور تذکر وں میں اُس کے حالات دیکھ کرچ ہے منتی انگلا ہوائس کو والا ہرکیا جائے ۔ بنا ہر ب اگر تھے آئش کے تشیع مفرد مندسے انگلا ہوائس کی وجہ تنگ نظری یا "کسی مشہور تُنا کوشیعہ نہ دیکھ سکنا " نہیں ۔ اور ہو بھی کی سکتا ہے ۔ درائ اللہ ہم عربی و تا آئی ، انہیں و در ترب سووا و تا بخ کو شیعہ مائت کوشیعہ نہ دیکھ سکنا " نہیں ۔ اور ہو بھی کی سکتا ہے ۔ درائ اللہ ہم عربی و تا آئی ، انہیں و در ترب سووا و تا بخ کو شیعہ مائت اور مائت ہیں ۔ اس کے علاوہ آئش جیسے مبلک نوش ، رند و آزا داس تابل بھی نہ کے اُن کو خلاف واقع در بنیف زیردستی کھینچا آئی سے منتی تا بت کیا جائے نہ تسنن کو اس سے جار چائد لگ جائیں گے نہ تشیع میں کوئی بط لگ جائے گا ایسے دنیا کے بارہ میں اوروں کی طرح آ او بلاتِ بارد ہ اور تحریفیات رکیکہ کام میں لائین کے بلکہ کی جور ازروکے تحقیق ثابت ہوگا آسے دنیا کے سامنے میش کرس گے ۔

آذآ دنے اس بیان کو بڑی ترکیب سے نکھا ہے۔ مرزا اترصاحب نے مصوف اس کی تائید کردی بلکداس کے مشن سے دوقعم آئے بڑھ گئے ہیں بینی اُس نے قوگول نفٹول میں نکھا آٹرصاحب نے اس سے نتیج میں کی کرصاف صاف لکہ دبا کدہ شید تھا حالا کیے کوئی تذکرہ حتی کے خود آزاد تھی مرزا صاحب کا ساتھ نہیں دے سکتے۔

آزآد و انترصاحب کی طزیخرس اور افنا وطبع کو دیکی کر بران موں کا نذکرہ نوبیوں اورخاص کرانے بہاں کے تذکرہ نویوں کی اس روش کی داد دوں یا فراد کروں کرئے بعد دیکرے صد باشعواء کا تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں ، گر زمہب کا مال ، تفصیلی تو درکذار ، کوئی اشارہ تک اُس کی جائب نہیں کرتے احد نہیں کرنا چاہتے ۔معلوم نہیں یہ آن کی فراخد لی اور ي تي الم المجرى اور لاعلى مبرحال متربيت سيرت نكارى اور مزمب اوبات كايد ايك برا كناه تفاجوان سد سرزوبوا

اب صورت یہ ہے کہ ایک تخص نے آکر بنیا دی اینٹ مکھدی دومرے ایک تخص نے آکر بنیا دی اینٹ مکھدی دومرے دی تقسیرے سے پوری عارت اس پر بناکر کوئی کی ۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس بارہ میں " اصل حقیقت دور کے دالوں بر کھلنا مشکل ہے ۔ اور اگر آج بعض رسانے اور مضامین ندشاین مہوئے موقے تو یقینا ہم کو روز روشن میں رات لی میاند سب بھدد کھائے اور منوائے جاسکتے تھے اور اس وقت سوا ماننے کے اور جارہ ہی کیا ہوتا - بہر حال تش کے دیل میں اتنی باتیں بیان کی عباتی ہیں :۔

آزاد نے آب حبات صفی و عم تذکرہ اُنٹ میں ایک بات بہت پردہ بیردہ میں کمی ہے کو استان میں ایک دن معلے میں ایک دن معلے می آزاد نے آب حباب ایک ایسا موت کا جون کا آیا کہ شعلہ کی طرح بجہ کررہ گئے۔ آنش کے گھریں راکھ کے دھرکے سوا اور کیا ہونا تھا ستانی فلیل نے جہیرو تکھیدہ کی اور رسوم اتم بھی بہت اجھی طرح اداکیں۔ بی بی اور ایک لوکل فرای فورد سال تھے آن کی

یتی دہی کرتے رہے "

میردوست علی فلیل استن کے شاگردیتے، اورشیعہ مزیب رکھتے تھے۔ آزاد کا مطلب عالبًا یہ ہے کہ چونکہ ایک شیعہ نے تجہیزد کی ہذا آتش کی موت اور دفن دکفن وغیرہ امورشیعوں کی طرح ہوئے اور آتش شید تھا۔

جم ف آج تک بہی سُنا تھا (اور د صُرَف ہم بلکہ ایک دُنیا اس کوجائتی ہے) کوشیوں کے بال تصوف کوئی چرنہیں - درویشی -اور مت - بہری و مربیی ۔فیض باطنی - صفاء قلب وغیرہ ان کے نزدیک ڈھکوسلے میں اورالفاظ ہے مینی - بہی میں نے اپنے امضمون "میزا فالت کے ذہب " میں مختر اِ اُکھا تھا۔ لیکن ضرورت ہے کہ آج قرا تفصیل سے اس پراظہار خیال کروں -

مرال برسے کرشیعیت اورتصون میں تصادم یا نہیں اگرتفنادہ وان دونوں کا اجماع کیا معنی اور اگرتوان ہے تو ضدا را بنائے کصونیوں کو ٹیما کہنا کیا ہے ج کیا ، حقیقت نہیں ہے کم پنتیان لکھنو کا ایک بلیل یوں نمر سنج موتاہے :-

این کلام صوفیانِ سوم نیست متنوی مولوی روم نیست صوفی اندر باغ چون موموکند فاخت برمال او کوکست

44

اب وجوه كتيبع كے جوابات سندئي ا-

دا) آزآد کی پہلی روایت کا حال یہ ہے کہ والف) آتش کے ایک ہی لڑکا تھا' خواد جمع علی جوش نامی ، کوئی لڑکی نہنگی (آب بقا میران سر کئی میں صف

صفحه ١ اوركل رعناصفحه ٣٧٠)

(م) آنش کی میوی آقش کی زندگی ہی میں مرکئی تی۔ آب بقاصفی موا پرے کہ جب آتش نابینا ہوگئے تو محد علی جوش کی شادی ایک باہرت مہندوشاگرد کے اصرار اور خرچ سے آتش نے کی ۔ جوش سہرا بہن کر آقش کے پاس سکٹے تو آتش رو دیئے ۔ لوگوں نے کہا '' اس وقت آپ روتے کیوں میں ؟'' کہنے لگئے : '' اس کی ہاں مرکئ ورنہ وہ اس کو سہرا ہینے دیکہ کرخوش ہوتی - میں نابینا ہوں وککہ نہمس سکتا ''

رس ) آتش کی وفات کے دقت اُن کا بٹیا جوش شادی شدہ جوان تھا ند کخرد سال رکل رصنا صفحہ ۱۳۲۰ ، بیدی کے مرنے کے بعد

آ تَكُمول كِي مِينا بَيْ جاني ربي لقى -)

دیکھئے آزآدئے ایک سانس میں کتنے حصوط ہوئے۔ بیوی اور بیٹی کا بی وفات آنش کے دندہ رہنا خلط۔ لڑکے کا فرد سال مودنا غلط ۔ جس فقرہ میں اتنی بائیں نملان واقعہ موں توکیونکر اس سے اس سقیہ کوصیح کا نا جاسکتا ہے کہ ایک شیعہ نے آتش کی تجہزد سکھیں کی اور اس سے ان کی موت برشیعی موت کا اطلاق ہوسکے ۔کیونکہ بی میرگز قرین قیاس نہیں کہ ایک جوالی بیٹیے نے تجہیز و تلفین نوک جو ملک سی غرنے کی ہو ۔

(مم) آبِ بَقاً بَين صَغَیْ ابِرَ عَلَيْل کی معا دِ تمندی کا ذکر خروران الفاظ بین ہے کہ او آخر وقت بین آلش کی بنیائی جاتی رہی تھی۔ میر دوست علی خلیل ان کی خدمت کرتے تھے یہ اس سے یہ لازم نہیں آباکہ اس نے تنیعی بجبیز و تکھیں بھی کی جو، بات فظا آنی کا کا خلیل نے آفش کی زندگی اور بڑھائے میں خدمت کی ۔ آزاد نے اس پراتنا حاشیہ چڑھاکر یہ افسانہ بنا دیا۔ (ه) آبِ بقامیں ناسخ کا زمیب ۔ ان کِی قرکی تمکل (کروہ حسب دمتور اہل تشیع زمین سے ملی جوئی ہے) تودرہ ہے کمراتش

ارہ میں کھے درج تہیں ۔ سوا اس کے کہ گھر ہی میں دفن ہوئے۔

(۷) میرانیش کی روایت = رادی کا نام پڑھ کر ناظرین شاید مرعوب ہوجائیں اور آزاد کی جال بھی بہتھی، بقول خالب مے غازیاں ہماہ نویش کور د از بہر حب اد تانہ بینداری کا ایں بیکیار تنہا کردہ ہست میکن میرانیش کی شہرت وعظمت صرف مرتبہ کوئی کی بنا برہے، روایت ، ثقابت ، تاریخ میں تو ان کا کوئی باینہیں۔ال جشوں مام تف تھے۔ اب روایت پر طوری ہی نظر والے سے ایک سوال بیدا ہوتا ہے کرکیا میرانتیں کی اس روایت کا دجود مات سے اس معی اس بے ج جواب تفی میں موگا۔

المال كا فا فدان مين تسنن اورتصوف متوارث مقااورا باعن جدبيري مردي كاطريقه جلاآ تا عفا فود آيش اس بابركي س پاتھا جس کی ابت تذکرہ نوس متعل اللفظ میں کرفقرسالک تھا۔ تھر باب کے انتقال کے وقت تک آتش ان باب کے مربع - اور إب أس وقت مراب جب الماتش ألهي الهي طرح جوان مدمون بائ تق اورتعليم ناكمل تفيدي كيون صاحب إوه كونسا مسلمانون كا اور خاص كرورونيون كا كموانا موكافس كا بيّ بجين سے اپنے بزرگوں كو نازي برمعة لجهاكا ؟ اوراس كونماز نه سكعائي جائے كى ؟ اوراجيي طرح جوان نه مونے كى عربك بھى وہ نه جانے كاكريم شيعه ميں يائتى۔ اور وں کے پاں اِٹھ کھول کر ناز پڑھے ہیں۔ اورسنتیوں کے إلى إسم اِنھور ؟ خود ہارے گھریں باتھ اِنھ کرناز بڑھی جاتی إيام تعكول كرب يال يه موسكتا م كر اللكا آواره موتو خود نازكا بإبندنه مو- نسكن بمرام كا بجيّ نازكي بديت اوردونون نانون

و الله الما الله الله الما المسلمة من كمعقايرس و اتنا إخروو كم بقول الرصاحب يمعره كم جائد كه:

ستعطان کے نطفہ سے وہ نافلع الّٰیل

ن اعلى سے اننا ناواقف موكد دونوں نمازول كا فرق حانے ندشيعه ناز أس كو آئے ؟ المنوس آنش و ناسخ كازمانه رشیعیت اور فرمبیت كے سخت جوش كا زمانه تھا۔ ناسخ صاحب آخرشیعد موسى كئے ، آتش لیے ل کے زمان میں سرگز سیعہ نماز اور دونوں نمازوں کے فرق سے بے خبرنہیں روسکتے تھے ؟

a) بقول آزآد " ميردوست على خليل شاكرونهاص تقع اورفلوت وجلوت كم عاضر باش - آتش كوجب ابنا مزبب شيعه معلوم نغا

یوں نانے تنیعہ شاگرد فاص اور طوت وعلوت کے حاضر باش ہی سے فازسیکھ لی -

و) میردوست علی فلیل شیعہ تھا۔ مجو اُن کے اُستاد آتش کی اتنی بخیری کے کیامعنی ؟ ،) آتش جوبقول آترصاحب اليي عزل كم ورخليل مروقت أس كي مصاحبت سي يعي ربين - أس كوابنا شيعه بونامعلوم بي

والعرامي آتش ناز برهتا م ومنبول مي كى وكس قدر جرتناك إمري ؟

٨) الرَّادِ في كيانوب فقوسوچ كولكها إي كر ١٠٠٠ شاكرد في كمديا كراستاد إعيادت البي عبني يوشيره مواتني بي الجيي رُستا براتاد اس لئے لکھا کہ اہل سنت کے بہاں کھلکم مُعْلاً جاعت کے ساتھ نماز بطرفتے ہیں، ان کے بہاں کوئ مُعْفی عبادت نہیں، ندوہ کسی کوکسی على عادت كى تلقين كرتے ہيں - ہم نہيں مجھتے كوفري فاز سكومانے ميں اُس شاكر دكى كون مصلحت تقى ؟ كرامس نے عبارت م ہا۔ عُرض بیٹابت ہے کہ بجین میں نہیں عمر کی بھٹی میں آتش فے منیوں کی نازیر ھی۔ اس امرکو اس سے طابتے کو کو آتش سی ادرصونی باپ کے بیاں بلے تنے۔ انجھوں نے سنیوں کی نازیں دکھی تھیں۔ تصون کے اُن مرارج اور نکات سے آگاہ تھے جہ کی اُذر میں اُنہ الفسيل الردراحب في كي مع دنير آتش إس ك قايل تفكد:

نرمېبول بيس جو اختلات مېو ا

رندمشرب ہوں مجد کو کیا ہووے سيرسان بانكام عدكة ووريا انيس بفراس معالمين غلط بان سعكم ليا-اب الرقى الحفيقت ميرانيس فيدوايت ہاں نہیں کی تھی بلکہ بیمجی آزاد کی صنعت تھی تواس کے ذمہ دار بھی آزاد اوراس کا و ال بھی آزاد می کے سر ۳- آتان کے بعض اشعار مرزاص حب کے سبتی کردہ اوپر آکھ آبان وں اور اگر مجھے میں آس کے ایسے ہی اشعار کی جمع و كلش مقسود موتوجيداوراستعاراس كى شيعيت كح شعيه على مينش كے جاسكتے ہيں :-

| <b>گا ا</b> لا تخف ایدل والی غزل -                                               | مستم اول د- رافعا |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| · ) دبوان دوم کی سلی غزل = دل مرابنده نصیری کے نداکا ہوگیا                       | ر ا               |
| ع) دیائے آئش خشنبی ہے روز محشرکہ بیمشت خاک ہونے کرکا کی خاکتے بیدا (صفحہ ہو)     | <b>3</b> )        |
| ٠) وأيش كي التجاهيم بيني تم سه إعلى صدمه بنه وفشار لحد مح عذاب كل (صفح ١١١)      | <b>)</b> )        |
| '' أَنْتُنْ عَجْ سَين مِين روتن إبيه كيا سطرس كي سطرس نام بعنسيان وربول (صغيه!)  | 0)                |
|                                                                                  | <b>)</b> )        |
| .) پیردی میشواکی لازم ہے روسید منگر الممت کا دصفی ۲۲۱)                           | <i>3)</i>         |
|                                                                                  |                   |
| ) دست على كي حزب كاجنبش ميس بي الله الن ابروول مين عجزه به ذوالفقار كا (صفي الم) | 0)                |
|                                                                                  | محسم دوم: ـ (الف  |
|                                                                                  | ٠ ' (ب            |
|                                                                                  | <b>3</b> )        |
| .) باعلی کهکرمت بندار توردا کپاهی مفت نفس آماره کی گردن کومروردا چاهی (صفح ۱۵۰)  | <b>)</b>          |

ظاہرے کہ کھے تسم دوم کے استعار کا توجواب دینا نہیں ہے۔ ان ہیں محض کوئی نام ہوگیا ہے اور اُن سے کوئی شبی عقیدہ
کھلا ہوا نہیں ظاہر ہوتا۔ الف اورج کے اشعار کا آبک سنی لکھنٹو میں بیٹیر کرکے تو تعجب کا مقام نہیں، (ب) میں نم فراق کو
پر دوستے بیٹر ہو کر سمجھنا اور ابرونوں کو ذوالفقار کا انتا تحض نہیں انداز بیان ہے اور نکتہ تو ذینی ۔ یاعلی کم کرت قرانا الس میں
صریح اشارہ ہے اس حدیث کی طون جس میں ذکر ہے کہ رسول اکر صلع نے حضرت علی کوئٹ اور اونجی قرق وطنے بر امور کیا
عقا۔ اس قسم کے بیانات توسنیوں کے بال جی بیس ۔ اور عام ہیں مثلاً :۔۔
دیارہ میں خدو کا بہا عندا کے مدید میں میں میں مثلاً :۔۔

(الف) ذوق کی بہتی عزل کے معمرع :- او محت این بیت مصطفے کی دین برح ہے - مون کوشق میں دل مراددا ما سوء غم آل نبی سے دائے برانتک نم میرا۔ حالانک ذون مسلم طور پرسٹی تھے ۔ مون سوء عم آل نبی سے دائے برانتک نم میرا۔ حالانک ذون مسلم طور پرسٹی تھے ۔

(ب) کید مخترمین الدین صاحب مبین مجھیی شہری نے (جو کمنی خلفی اور داغ مرعوم کے ارتبہ تلاندہ نیں ہیں) ۱۳رجب کو متعول کی ایک محلس میں تعربیت جناب امیر میں ایک تصییدہ بڑھا تھا جس کا ایک مصرعہ مجھے اس وقت یا دہے۔ ع

وبكى على كرجو تقف فانتم فلافت فاص

SAL DE TAN

یہ ہوا ہے۔ اس نے اس میں کا فی موقع الحاق کا تھا۔ چنانچہ ہم کو پہلی ہی غزل جو مقطع کے بانچ ارشعہ کی ملتی ہے غالبًا بنجتن گئی مع ابت اوراس میں متروع سے آخر تک برشعریں منعیت عفری ہے۔ بیبلا دیوان اگرمیہ ان کرزند کی ہی میں طبع اور ا یہ مرد چکا تھا۔ لیکن اُس میں بھی الحاقی اسٹیار ہے ہے میں داخل کئے طاسکتے تھے۔ کیونکہ شاگر د فاص اور <del>حکوت و فار</del> مراش وصاحب تف وه شیعهی تف اور آنش جیسے بنگ نوش رنداور لا اول شاعرسے غالبًا اس مبدار مغری اور اخبری رَفَع نہیں کی جاسکتی تھی کہ اس نے اپنے نام سے شایع شدہ دیوان کی سرمگرستی تھے اور جانج کرلی ہو۔ ، اتش كے مالات وصفات، اطوار و اشعار آپ كے سامنے ہيں - ان سے أبك عد ك آپ كو انداز و موسكما مے كوال اوصاف آدى سے ہم كوكن كن باتوں كي توتي موسكتي ہے وہ ريادہ تر تو وراشت كے تصوف كينے برزيدہ ايل نظر آناہے ، يا لكھنۇكى ار المات منا تر ہوتا ہے واس مد تک کوئٹھی جو فی مخرم کرتی کے استعاریبی کہماتا ہے ۔ ایکن ساتھ ہی ساتھ وہ عزل کے مطالبات رنصوصيات مع بع خرزمين ودسكتا عزل عزل عزل من ندكه مرشد وسلام - تغزل مين فرقه وارانه عقابد اور عنت لهج اورتربرك مان كهاں ؟ چانكه اس سے تخت تنگ نظرى تنبكِ قطرى تنبكِ عند اس كَيْعِمواً اساتذہ اور تفد لوگ اس سے اِجتناب كمرت بين الكش ے بارہ میں اہل نظر کا خیال ہے کہ غالب سے کسی طرح تغزل کی لبند برواز بوں میں کم شان مورکز اس کلیہ سے بے خبر دراسول اخلاق سيمتحرث نهيين بوسكتا عفا-

٢ اسلمان صاحب ديوان شعراء كاطلقيد ريائ كبركت كرخيال سي متروع من حدولتي ( اور اكرشيعه موتو) منقبت زور کہتے میں ۔ افقی کے بہلے دیدان میں سوائے حدمعرفت کے شروع کے مات آ عدصغات تک کھے ہے ہی نہیں - یہ آتش کیساشیعہ ها ابني دند كي مير شايع مو في وال ويوان مين نانعت كيي نامنقبت - اورمنقبت كي توقه رويف" لام المين ما جيني -(م) کی شیعی شاعر کا کھی ہے رویہ دیکھا نہیں گیا کہ شوع کی منقبت کے علاوہ عزل کے سرشعر میں ایک ہی کحقیدے کا اظہار ہو-لى ذبب كى تبليغ مو - " نش بى ف انب دوان صفى بهم م برايك مطلع لكمام : -

ورو زباں جناب محد کا کا نام سے است اللہ درود بیڑھنے کے اپنا کلام سے اللہ میں موں اللہ میں انا ہے کہ بینزل نعتیہ ہے۔ گرسوا اس شعرکے اورایک شعری نعت میں نہیں۔ اور یہ بات اسی مذکورہ اُصول اللہ بریسی میں آنا ہے کہ بینزل نعتیہ ہے۔ گرسوا اس شعرکے اورایک شعریمی نعت میں نہیں۔ اور یہ بات اُسی مذکورہ اُصول کت بے کے ہر تعریب کسی عقیدے کا اظہار معیوب ہے۔ (۵) اسی نعایہ مطلعے کے بعب موقع منتبت کے ذکر کا تھا گرانش کواس طون اوم بنیں بعالی -

(۱) کھرکھا ایک واقعی شیعہ شاعرکے ہاں شیعیت کا اظہار اسی طرح موقات کہ بدری بوری غسٹ ل اور سرتنع میں (جرمنقب لَ عِلَمْ شَرِدَع مِينَ مَا لَكُمْ مِولَ) الشِيعَتْ مِدِه كَا اللهاركرات اور" سَيطان كَ نطف الخ" صِيعَت اوركنده ليجه مِي اينا نومِ فَالْ اور فاسكر آلش صبي عبول مجالے وصوفی کے مہاں ج

ایادب بھی ان اشعار نے الحاتی ہونے میں مسی کو کھر شہ ہوسکتاہ ؟ کیا یہ صاف نہیں معلوم ہوتا کرکسی اور نے اس کی طول کر دیدے " لام" میں اس لئے لکھا کر اس براتش کی یا دوسروں کی نظر عبد نیرے ؟ میم واکرید اشعار آتش کے ہوتے تو محرسين آزآد رجو مزمب كومشنيدكرن كى فكرمين بهيت ريت بين اور ناز والى دي روايت مك اسى مقصد سي كرط عق مين، كيون نتذكرة آتش مين كوفي عول ياكوفي شعرايها نقل كرديني و حالا كدأس في آب حيات مين تعريح كردى به كرآتش كدولوين أس كى نظر سے گرر سے میں - اگراس كوية اشعار مل جاتے توكيول نه ود اتش كا غرب صاف صاف شيد كله ما تا - ما لا نكه آزا دو يكي جھوں نے غالب کو منصور فرقد اسداللہمیان تم "سے فایدہ اُسٹھا کران کونصیری کہاہے اور خوب خوب مزے سے ہیں ۔ اس کے علادہ میں نہیں سمجور کا کا آتش جیسے استا دکے یاں زبان کی بیغلطیا ل بھی مل کیس گی ؟

(العن) بیروی پنیواکی لازم ہے ؛ روسب منکرالامت کا۔ دو مرے معرع میں اُس نے کہا ہے " منکرالامت کارو (مو) " فیکن اس میں یا تو "کا" زاید ہے اس کی جگہ "ہے یا ہو" ہونا عامے ۔ اور یا محاورہ میں ناجا پزتصون کہا ہے اس کم محاورہ یوں ہے۔" اِس کا منھ کا لا " یا " اُس کا روسیاہ" لیکن اُس کاروسی ورست تہیں "

اب) دعام الشن صديب ووزمخ شركو اس سيد اكوا حشومك ، ح

(ج) مل مرابندہ نسیری کے ضراکا ہوگیا۔ اس میں تعقید فطی ہے اور کمروہ۔

مہرعال روزِ روش کی طرح یہ بات نظر آرہی ہے کہ یہ سب و آزاد کے کسی اہلِ داڑ " کی ایجاد ہے، لیکن و داس کو ہوا گیا کہ اس متندّت وغلو، اس جوش وکر ہے اس ہم وطریقہ سے اور شبہ پیدا ہومائے کا اور جب آنش جیسے بھولے بعال اور ادا گوسا وہ مزاج شخص کے منھ ہرید اشعار ڈکھلیں کے تو پڑھنے والے صاف معلوم کریس کے کر چبل الحاق ہے۔

بریهان کم توجوابات تھے اُن شکوک کے جرپداکئے گئے یا بیدا کئے جاسکتے تھے ۔ آئنش کے تسنن کے بارہ میں اب مختراً اع

وجوه تستن ببان كرما مول ا-

(1) ہوتی اور شقی باپ کا بٹیا تھا۔ خود تصون گو تھا۔ سیدھا اور کھولا تھا اور ندہبوں کے تھاگڑوں سے دور رہنا عالیہ اور منہوں کے تھاگڑوں سے دور رہنا عالیہ اور منہوں کے تھاگڑوں سے دور رہنا عالیہ اور منہوں کے تعلیم موغے کے خلاف ہیں ۔

دم ) أس زاندمي بادشاه كتشيع كا اثر رعايا بربهت عقاء اور اكثر لوك تبديل مزبب كركشيعه موجات تح مكرون

جن كو در بارمير رسائي كاستوق اور مال د جاه كالالج عفا-

جنائی شیخ ۱۱م نخش ناتین کو بہ نٹرو نصیب ہوا کہ بقول آزآ دیبلے نہب سنت وجاعت رکھتے تھے بھر شیعہ ہوگے اگا وہر گی تام ترسیاسی چالوں میں گزری اور دسیاطلبی کے ذرائع ان کواجھے حاصل تھے۔لیکن آنش کو دربارے تعلق ہورامرا بادشاہ کے باں رسائی کا شوق نہ تھا۔ اس نے بادشاہ کا ضلعت واپس کردیا۔ اور ایک رسس شاگردسے لئے ہوا روپے کو ادبے ۔وہ متوکل قانعے وعزلت گزیں تھا۔ ایسے تھی براس دقت کی آب و ہوا کا انٹرنہ پڑسکیا تھا۔

رسا) کسی تذکرہ نویس نے آتش کوشیعہ نہیں لکھا بہاں یک کوآڈا دفے بھی نہ آنش کے تندیل مذہب کا فکرکیا ، صان طورہ اُس کوشیعہ لکھا۔ رہا آش صاحب کا لکھنا تو آٹھوں نے یہ روش اضتیار کی ہے کہ دوسرے وگ جبلی روایات اور الحاق سے جم بنیا دی دمینط رکھ کئے تھے ۔ اس پر یوری عارت کھڑی کردی ہے ۔ لیکن یہ نہ دکھا کہ بنیا دہی بابی پر کھی ۔

بع برق من المنظم المارية المربع من المربع المارية المنطوع المارية المنطقة المارية المراكب المارية المارية المنطقة المربع المارية المنظمة المنطقة المن

زمين چيزمر السي سخت طنزيهين كرسكما -

، بر پیر بات - روز این سر اب یک مرزا انترصاحب کے مضمون پر استطالاً کچھ نقد و مجت آج کی ہے لیکن بعض اور بانترا بی کیا مضمون میں الیبی ہیں جوکسی طرح نظار نماز نہیں کی جاسکتیں ۔ مضمون میں الیبی ہیں جوکسی طرح نظار نماز نہیں کی جاسکتیں ۔

مہون پی ہیں ہیں ہیں ہو ہورہ ہوں ہوں ہوں ہیں ہوں۔
(۱) مرزاصاحب غالبًا بے خیابی میں ایک البی بات لکھ گئے ہیں جس پر مطلع ہونے کے بعد بقینًا اُن کو اس سے احداد نا موروں ہے کہ عام شعرائے لکھنو کا کام تصوف ہو خالی کی اثر صاحب براہ کرم بنا بئیں کے کہ تصوف ہو جان تغزل ہم گئے اور ہو ہوں تغزل بلکہ عام تر تغزل ہوتا ہے اس کے الکھنو میں نہ ہونے کی کیا دھ بھی یا ہوسکتی ہے ہم کیا اس کا جواب سوائے اس کے اور تا کہ کہ موسکتا ہے کہ دہ اس کا جواب سوائے اس کے العمق سر تعزیل بلکہ تا موسکتی ہوتا ہوں کے اور تا میں کہ بھی ہو یہ کہ سے کہ دہ کہ اس کی سات موسکت ہوتا ہوں کو ایس کلام صوفیان شوم نیست النی لیکن خواج میرور دو، میر سوز، مرزا معلی مشاہ و تی شاہ ما تم ان تیر النہ اور آخر آخر میں آئٹ جیسے مقدس وجود نہ بیدا کر کی ۔

مراصاب في آتش كمضمون مين آب بقاسيمي استفاده كيا به حيان بندا و مفعمون بي مين والدوجود به الكون بوده آزادي تعليد كرك بين مرزاصاحب بهي نقل كرك مين اب بقابين به كور تشاعرت كو فرمين آب حيات في كله الكون براضلات وت كور خصت كيا بيني مرزاصاحب بهي نقل كرك مي ما الكرآب بقابين به كوآتش في فلات الكاركيا يهي الكارك المن برقيا عن الكون برقيا بين المن كالمعت قبول كولينا آنش كودي و اس صورت مين آتش كا فلعت قبول كولينا آنش كودي و اس صورت مين آتش كا فلعت قبول كولينا آنش كودي المن برقي المن كا فله المن الكون ال

لسلسائین میں لکھٹا پر اسے کہ آب حیات سرگزاس قابل نہیں کہ اس براعتباری جاسکے ۔ اس کی در دغ فورسی اس حذاک ہوئی ہے کہ درائرام با در کا مستبدہ کو دیا جہ ترجمہ ناریخ ادب اُر دو ایس مختاط ا بنے افسانہ نویسی کی ہے ۔ تاریخ شہیں تعمی ۔ اس نے کہیں کہیں ایس باتیں کھی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں اور

دي جبرابرنكلتي آربى بي لازم اورخميانده مين الفلطيون كاجوآد آدف آب حيات مين كي بين-

مراساحب نے استاد سے نزاع والی روایت بھی جس کی حقیقت آپ اوپر پڑھ آئے ہیں ۔آپ حیات سے نقل کردی۔ تنفیدی ہونے کے علاوہ مرزا صاحب یہ بھی تو نہیں درج کرتے کہ اور تذکرہ نولیوں کے بال اس کا فکرتک نہیں اکر شف والوں معام ہوجائے کہ آزاد اس روایت میں منفرو ہیں۔ بھچ و درجہ اُس کا قائم ہوسکا وہ اپنے دل میں اس روایت کا قائم کرتے۔ میری سمجھ میں نہیں آنا کہ اگر مرزا صاحب کو آئٹ کے طالات میں توش و تعین دمیرج کرنا نہیں تھا اور درایت و تنفید

ئ تقايد منظور تقى نوي مضمون كى طرورت بى كمانفى ؟ -

دراساحب فری در وی آزاد کا سالقین والگیان براکرکے ذرب کی بات کو ویا کا شیعه تھا الکی ایسلم ہے اور اگر دی اور کی کے ایک اور آگر دی کے ایک اس کا دولی جو ایک اس کا دولی کے مسلم ہے اور آگر دی کے دولی کے مسلم ہے اور آگر دی کے دولی کا کھنو کے دولی آسان نہو کر آزاد کی کو دی کے ایک نامی شاعر کو سے بعد کا کھنو کے دولی تامی ساع کو کو سے بعد کا کھنو کے دولیت کی میں اس کو کو کو سے بعد کا کہ ایک دومر شخص کو ابنی مدو کے ایک گرا وی بات کی میں اور ایک کرو ہی کو دورا برا کر دولی اس کو شیعہ نہیں کو ایک مدول کا اس کے دولی اس کو شیعہ نہیں کا بات ہوئی کو ایک دومر اصاحب بات نامی میں برا محکم اور ایک کو ایک اور مرز اصاحب بات نامی کی دورا سے میں برا محکم اور ایک کو بات کی دومر اصاحب کی دولی کو بات نامی کی دولی کا دولی کا بات کا دولی کی کرا دولی کا دولی کی کرا دولی کرا کرا دولی کرا دولی کرا کرا دولی کرا دولی کرا دولی کرا کرا کرا کرا

( ھ ) مزرا صاحب نے اپنے مضمون میں جہاں آتش کے استعار کی تقسیم کی ہے۔ وال مسئلہ موروست سر کاعنوان قابا کرکے یہ نین شعر کلمنے میں :۔

(اللت) بوئے گل آتش کہیں ہوتی ہے مجبوس فظر افراہے روز روشن یار کے دیدار کا مرزاصاحب نے اس برونے میں کی اس کی معرفتِ دل سے ہے۔ آنکھیں نہیں دکھوسکتی ہیں "لکی تخذ

تعجب ہے کہ مزاصاحب نے اس کومئلہ رویت کے عقیدے پرشاع کی رائے سمجھا۔ عالانکہ مناف نظرا آر ہاہے وہ مضمول نے کے طور پریہ کہ رہاہے " ہمیں تواس کی معرفت ول سے پہیں حاصل ہے ۔ معردیدار کا انحصا رعرف روز محشر بریم کیوں انہ روزمحشرم دیدار کا ایخصار بھیں توافر ارمعلوم ہوتاہے ۔

(ب) کرے کی برق جال اس کی بندا نگھوں کو وہ فلوتی اگراے انجمن نظمہ آیا

مرزا صاحب کا نوط اس پرتہ ہے کہ ہوں دیدار اس کے بھی محال ہے کہ اس نے پیشعر کہا۔ افسوس ہے کو ہنا صاب نے اس کو توعظیدہ کر دویت پر اظہار خیال سمجھا (حالانکہ اس میں محشر کا ذکر ہے نہ اس کا اشارہ حتی کہ انجمن سے بھی محشر ادابا میکن آگے نود ہی دمقام حیرت) کے عنوان سے ایک شعر کھھا ہے ، جو تھیک اسی صنمون ومفہوم کا ہے۔ اس سے عقیدہ دوبا پر اظہار خیال نہیں سمجھتے ۔ وہ شعر ہے ہے :۔

الله اده نقاب تویردے پرسے ادهر آنکوں کو بندهبور ویدار سفکسیا

یہاں یہ بات بھی نظرا نداز نکرنی چاہئے کہ آنکھیں علوہ و کھینے کے بعد سند مہوں گی ندکہ دیکھنے سے قبل-بس دیار اور ایفائے وعدہ دیدار توم دکیا۔ رہا آنکھوں کا مبند ہوجا نا تویہ اس کے حسن کا کمال ہے اور اپنے ظرف کی کمی · رجی میٹر نگہ کے سیرکی کمٹ زوئے قابل سے نقاب دوڑ محشر نگہ کے سیرکی کمٹ زل نہوں

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ رویت کا محال ہونا اس میں کئی دکھایا ہے، افسوس کے بارے ہیں ہم کومرزاصا حب کے نبالانا ندمعلوم ہوسکے کہ دوسرے مقرعہ کا مطلب انتھوں نے کہا سبھا ہے ، اس نئے کچھ نکھنا فرائے موقعہ سمے ،

عدد موسے در دو سرع مرحد کا معلی معلی میں جھا ہے ، اس علی میں میں ہے۔ اس جلہ نے " قصول میں مسلان اس علی اس جلہ نے " قصول میں مسلان

مختلف فيه هي يم كوبهب ويرتك عرق حيرت ركها-

مرزاصاحب نے "تصوف میں روبت کا انکار" کہیں سے شن دیا ہوگا۔ اس لئے اس استدلال سے کام میا۔ بندہ نوا موفق میں روبت کا انکار" کہیں سے شن دیا ہوگا۔ اس لئے اس استدلال سے کام میا۔ بندہ نوا صوفی و نیا کا طالب ہوتا ہے کس نوا دیا ہوں ہے انکار نہیں اور ہو بھی کیسے سکتا ہے ، صوفی جو ندا کا طالب ہوتا ہے کس نوا دیا رمجوب کا انکار کرے گا ؟ بلکہ اختلاف اس امر میں ہے کہ یہاں اس ونیا میں اس جمہ فاکی کے ساتھ آن آنکھوں سے دیرار ہوسکے گا یا نہیں ؟ اس میں معض فایل میں ، ہوسکتا ہے اور نعض منکر۔ یہی اختلاف اسلام کے بعض فرق ظاہر دیم کا درمعتز لدنے اس سے صاف انکار کیا ہے (عقایر نفی میں اس کی بوری بحث موجود ہے) .

(م کار) جناب سرتے مجھی شہری کا یہ ضمون مبت پُرانا ہے، اتنا پُرانا کی آج کسی کو یہی یادند ہوگا کہ یکب اور کہاں شاہع ہوا تھا۔ لیکن چِنکہ آن کل برمیرچ کرنے کا ذوق بڑھنا جارہا ہے، اس لئے بناب مجھی شہری کا یمضمون محض اس غرض سے شاہے کیا جارہا ہے کہ لوگ اس مسلم کی طرن ہی متوجہ برد، اور جھے بڑی ہوشی ہوگی آگر پر دنسیر طیب الرحان اعلی جرآتش کے پرتارو میں سے بیں، خصوصیت کے ساتھ اس گفتگو میں حضرابس ۔

## شالی امریکیے کے اخبارات ورسایل

### اشاعت، ترتيب اورياليسي

یاز فعیوری )

سال او واساعد المراد المراد المراد المراد المراد المراد كرور كروب من اور رقبه ايك كرور اله كليوميط مربع - الا و واساعد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد الم

، بڑے بڑے بڑے سہروں میں روز ناموں نے مہفتہ وار ادسینوں می صحامت معمولا بہم سے . اسمات میں اسی میں ہوئی ہیں۔ محامت النوں کی ضخامیت والیہ اس سے زیادہ صغوات تک مہونے جاتی ہے ۔ جھوٹے شہروں میں ان ہفتہ دار اڈنشنوں کی ضخا

اصفحات کے لگب مجمک موتی ہے۔

بنانج نیویارک انتمان کا سندے آولین تقریبا . وصفحات کا ہوتا ہے جس میں نصف حصد اشتہارات کا ہوتا ہے۔ امریکی اخبارات ورسایل سب پراؤس مکست ہیں ان میں سے نبین منہی علمی متجارتی وسنعی ا داروں کی طرف المیت سے بھی شایع ہوتے ہیں ۔ حکومت فیکسی اخبار کی مالک ہے ، ذیکراں ۔ سراخبار کو اظہار خیال کی پوری آزادی

معارص فن میال کے اخباروں کا معیارص فت سبت لبندہ اوروہ اپنی رائے کے اظہار میں بالکل سزا وہیں۔ منازع فرن کی زیادہ سے زیادہ خبری اور بین الاقوامی حالات شایع کرنا ان کا اولین مقصدہے ۔اس باب میں نیویارک ڈیلی نیوزکو بڑی اہمیت ماصل عجس کی اشاعت ۱۲۰ کمسے زیا ده ہے .

بعض چھوٹے جھوٹے اخبارات بھی اپنی ترسیب اپنی ذبان اور رائے کے لحاظ سے فاص اہمیت رکھتے ہیں۔ معر ماید ومصارف دان اخبارول کا ترمیب و اشاعت پربراردید عرف موتای الیکن به سب روزانزون

اوراشتہارات کی آمرنی سے پورے ہوتے ہیں -

نصف بلكرنصف سے دايد مصروبال كے اخباروں كا اشتہاروں سكے لئے وقعت ہوتا ہے حس سے مشتہرین اور عوام دو ان بورا فایدہ اٹھاتے ہیں ۔ نعض اخبارات توصرف اشتہارہی کے لئے رکھالے جاتے ہیں اور عفت تقیم مورتے ہیں۔

مرحندویاں کے اخبارات کی آمدنی کا ذریعرو اس کے مشترین ہیں، لیکن اخبار کی پالیسی برون کا کوئی اگر نہیں ہے۔ شعبہ ادارت وشعبہ انتظامیہ دو لوں اپنی اپنی جگہ منتقل جدا کا نہ جینیت رکھتے ہیں اور کوئی ایک دوسرے بر اثراندان

نہیں ہوسکتا۔

مر وہاں انجاروں کی آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دنیا کی تام خبرس شایع کرنے اوران برانج ازا وی داسے سزاد رائے دینے کا پوراحق رکھتے ہیں ۔ حکومت مطلق دخل نہیں وسے سکتی اور شان سے کوا ا زیرس کرسکتی ہے - سازادی انفیں حرف وہاں کے آئین حکومت ہی کی طوف سے حاصل نہیں ہے، بلکہ وہاں کی تدا روایات میں بٹروع ہی سے ایسی ہی علی آرسی ہیں - لیکن اسی کے ساتھ انفرادی حقوق کی حفاظت کے سلسلہ میں وہاں كے الحبار قانونا كوئى چيزايسى شابع نہيں كرسكتے جس كوود نابت ندكرسكيں اورجس سے مقصود ببلك مفاد ندمود

وہ ملک کی سیاسی پارشوں میں سے جس بارق کو جاہیں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں اور ببلک عال بر معی وہ بدری

آزادی کے ساتدجرح وتنفتید کرسکتے ہیں -

اخبار کی پالیسی بباشرکے ہاتھ میں موتی ہے اور اس کی اوارت افھیں لوگوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے ۔ م

وہاں کے علیہ ادارت میں ایک اگر کیٹواڈ بیٹر ہوتا ہے اور اس کے متعدد سندے جو مختلف شعبوں کے ذمہ دار ما مسى اس باليس سيمتفت مين

خریں عاصل کرنے کے لئے وہاں جس حدوجہدسے کام لیا جاتا ہے اس کا اندازہ اس سے موسکتا ہے کوجب ایک مشنری ڈاکٹولیونگ آسٹون افریقیر جانے کے بعد تین سائل کے لاپیتہ رہاتو نیویارک بہرلانے اپنے ایک امرنگارکونام طورسے امور کیا کہ وہ افریقہ جاکر بہت چلائے اور وہ دوسال کی سرگردانی کے بعد بشکل آیک دور افادہ گاؤں میں

اخباروں کے نامہ نگار دباں کے صدر سے ہرقسم کا سوال کرسکتے ہیں کروہ افعلاقا برسوال کا جواب دیے ب اس کا بہت چلاسکا جوعصہ سے بہاں بیار بڑا موا تھا۔

اخبارمیں کام کرنے والوں کی ویاں متعدد یونین میں۔ ویاں کی نیوٹر میر گلٹرمیں مو ہزار افراد ایڈ ہوا تجبورے -احماری اوس شعبہ کے شام میں اورایک لاکھ سے زیادہ دوسرے شعبوں کے -و بال تعلیم صحافت کے ۱۱۰ اسکول میں جو مختلف یونیورسٹیوں سے وابستہ میں - یہاں ان کو اریخ ، اقتصادا ادب، سامنن ، ملوشیا توجی اور بین الاقوامی سیاست کی تعلیم دی جاتی ہے۔

### باب الاستفسار جهاد اورجزیه

(ايك صاحب على منو)

قرآن إك كالكيدآيت م :-

من الذين الإيمنون بالتدولا باليوم الآخرولا محتم التدورسول ولا يرتيون دين لي من التدورسول ولا يرتيون دين لي من الذين اوتوا الكتاب حتى بعطوا لجزية عن بدوم صاحرون "

رجنگ کروان سے جواللہ اور دِم آخرت پر ایائ نہیں لاتے ، جوان چروں کومرام نہیں تھیتے بن کوندا ورسول فرمام بتایا ہے، دصاحب کتاب ہونے کے با وجود سیتے دین کوتر نہ دینا منظور کوئس کی ان سے اولو بہاں تک کروہ دھیت بن کوتر نہ دینا منظور کوئس)

اس آیت کے بیشِ نظراسلام پراعتراض کیا جا آئے کو اس کا مفصود صوف یہ تھا کہ جنگ کرے اور فیرسلموں سے جزید وصول کیا جائے ۔ اور اگر بیجے ہے تو بیٹیا اسلام کی بیٹائی پر بڑا مرنکاداغ ہے۔

حرث آس وقت وہ الوار اٹھا سکتے ہیں جب دوسروں کی الواریں ان کے خلاف مکینے جامیں یا کھنے والی ہوں۔ کھرآپ رسول الشرکے تمام عزوات برنگاہ ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے کبھی اس حکم سے انحوان کیا اور مبنی اڑا اُرال آپ کو لڑا اپڑیں وہ سب اپنی اور اپنی جاعت کی جان بچانے کے لئے۔ یہاں تک کوبصورت کا میابی آپ نے نہ وشمنوں سے کوا انتقام لیا اور شامس پرکسی ختی کو روار کھا۔

اس سلسلہ میں بعض حفرات جنگ برر کے میش نظریہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی ابتدار فود رسول اللہ کی طرن سے ہوئی اور وہ اس طرح کہ ایک تجارتی قافلہ کو چوشام سے لوٹ کر مکہ جارہا تھا، راستا میں تخلہ کے مقام پر لوٹا اور اس کے مردارعبرات میں ا

حضري كونس كرد باكرو

ید ذیاند رسول دانتر کے لئے بڑی فکروتشونش کا رہائی تھا کیونگر آب مجت تھے کہ آگر تھوں نے حلہ کر دیا، تو ہزاروں قرش کے مقابلتی ہیں، علاوہ اس کے خود مدینہ کے بھی بعض بہودی (مثلاً عبدالله این ابی) رسول اولئر کے دیمی بعض بہودی (مثلاً عبدالله این ابی) رسول اولئر کے دیمی بعض بہودی (مثلاً عبدالله این ابی) رسول اولئر کے دیمی مولئے تھے اور کفار مدینہ کومسلمانوں کے حالات سے آگاہ کرتے تھے ۔ الغرض رسول الندا سوقت مبالی طون وسمنوں سے گھرے ہوئے تھے اور این تحفظ کے لئے وہ قریش کے حالات اور ان کے ادا دے معسلوم کرنے سے سے آپ

بعض اصحاب كوقرب وجوار مين تصيخ ربت تف .

چنائی سائے میں آپ نے آیک جاعت عباداللہ ابر تحبیق کی سرکروگی میں بھی اسی عرض سے روانہ کی کا تحلہ بہتہ کہ کو ایش کو قریش حلا مرینہ کی کیا تدا ہر سوچ رہے ہیں ۔ جب عبداللہ ابن محبش نخلہ بہو بنے تو اتفاق سے آسی وقت قریش کا ایک تجارتی فائلہ بی شآم سے بہاں بہونیا ۔ عبداللہ بر حجب نے اس قافلہ پر حلہ کر دیا دراس کا سروار عبداللہ بن تحفری ادا کھیا ۔ جب اس کا علم رسواللہ کو ہوا تو آب بہت برہم موے اور عبداللہ ابن تحبیش کو بہت ہرا بھلاکہا ، کیونکہ یہ حرکت انھوں نے رسول اللہ کی اجازت کے بغیری تھی اور اجب اکرنا فلان مصلحت بھی تھا کہ دیکہ اس کے معنی یہ تھے کر قریش میں اشتعال بدیا کرکے انھیں جنگ پر آما وہ کہا جائے مطال کہ مسلمانوں کی کرور جاعت اس کے لئے بالکل آمادہ نہ تھی۔

اتفاق سے اسی وقت ابوسفیان کی سیادت میں ہی ایک تجارتی قافلہ شآم سے مکہ کی طون لوٹ رہا تھا۔ ابوسفیان کواندشہ تھا
کرمکن ہے اس کے قافلہ سے بھی مزاحمت کی جائے اوراسی خیال سے اس نے اہل کہ کو کہلا بھیجا کہ کی اوری طافلت قافلہ کے لئے
میجہ ئے جائیں۔ لیکن ابوسفیان کا پیکش خیال ہی خیال تھا ، کیونکہ اس سے مسلمانوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور قافلہ بھے وسکا
کہ بہر پنج گیا ۔ اس کے چند ون بعد رمضان سیاسیہ میں ایک ہزار کی جبعیت کے ساتھ قرتش نے قرید برجیدھائی کردی جدر سال الله کے باس نوع اور طاکر صرف سام افران کی طرف سے مولی کے باس نوع اور ملک جنگ بردمیں جھیا سے مسلمانوں کی طرف سے مولی اقابل بقین ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے مولی اقابل بقین ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جاعت زیادہ ہوئی اور مرکبھی پیشفدی نہیں کر سکتے تھے ، ہاں اگر ان کی جاعت زیادہ ہوئی اور قراش کی کو موالیت کہا جاسکتا تھا کہ وہ اپنی اکٹریت سے فایدہ اور میں ایک جماعت نیادہ اور موالیت کیا جاسکتا تھا کہ وہ اپنی اکٹریت سے فایدہ اور میں ایک جھائے تھے۔

الغرض منگ بررمین سلمانول كى طرف سے كوئى عار حان اقدام نهيں موا اوريد اوا أنى بھى بالكل مرافعان تھى -اس بيان سے يد بات غالبًا واضح موكمى موگى كرا ملام ميں جنگ، جہا ديا حرب وقدال كى اجازت جن حالات ميں دى كئے - الله داشاعت اسلام سے بے خصول خراج سے بلکھرف اپنی عفاظت و مدافعت سے ۔

الله يه الماسة الماسة المحتب الماس من كريك بعد روس بي المحتب الماس المحتب الماس المحتب الماس المحتب المحتب

زان کی آیات کامیج مفہوم جاننے کے لئے خروری ہے کر پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہکس وقت کی مالاك میں نازل موئی ہیں .

اسسی کے مطابق ان کا مغہوم متعین کرنا چاہئے۔ یہ آیت سورہ تو آ کی ہے اور نوین سال چرت میں رملت سے کچھ زمان پہلے نازل ہوئی تھی جب عزوہ تبوک کا مرملہ آپ کے ختفا۔ اس لئے ضروری ہے کہ پہلے فزوہ تبوک کی داستان سنا دی جائے۔

ظہور اسلام کے وقت عرفیتان دو حکومتوں کے زیرا ترتعا۔ ایک روٹی حکومت، دوسری ایرانی حکومت - اور یہ دونوں میں دست و گریباں را کرتی تغییں ۔ حب جنگ بدر کے بعد مہت سے حرب قابل نے اسلام قبول کر لیا اور مسلا اول کے اثرات ہونے گئے توان دو نوں حکومتوں کی نشوش بڑھی، خصوصیت کے ساتھ حکومت روتمہ کو اسلام کی کا مہا بہاں مہت شات ہونے گئے توان دو نوں حکومتوں کی نشوش بڑھی، خصوصیت کے ساتھ حکومت روتمہ کو اسلام کی کا مہا بہاں مہت شات ہونکہ وہ فرد اس فکر میں بھی کرتے ہوار بلکہ نام عرصتان کوعیسائی بنالیا جائے۔

" کیودنکہ مکومت روتمہ بخوبی واتف تھی کہ اسلام لجس بوش وخروش کے ساتھ انجر رہاہے اس کا مفاہد دہ فرمبی وافلاتی ت سے توکر مہرسکتی اس نے مون میں ایک صورت رہ گئی تھی کہ وہ نوجی قوت سے کام نے ۔ چنانچ قیمر سے ایک بوری فوج ، فون سے طیار کرنا متروع کی ۔

جب یہ خرس رسول افترکو سپونیس کہ رومی فوجیں مرتبہ پر ملیفار کی طبیاریاں کررہی ہیں تو آپ نے اصحاب سے مشورہ اللہ م داس صورت میں کمیا کرنا چاہئے اور آخر کاریہ ط پایا کہ رومی فوجی کو مرتبہ ٹک سپونچنے کا موقع نہ دیا جائے بلکہ آگ اگران کو روکا جائے ۔ چنا ننچہ مرتبہ اور دمشق کے درمیان مقام بتوک پرمپونچ کرمسلم نوجوں نے اپنا کہ ب قایم کیا اور مارکرنے لگے ۔

ہ ورک کے ۔ جب بعد کومعلوم ہوا کہ قیم نے فوجکشی کا ارا دہ ترک کر دیا ہے تواسلامی افواج بھی مرآبنہ لوٹ آئیں ۔ یہی وقت بخااور الرقع جب یہ آیت نازل موبی تھی اور یہ مکم دیا گیا تھا کہ رومی فوجوں سے لڑو اور ان کومغلوب کرکے ان سے جسنریہ مل کرد ۔

ظاہرے کہ یہ جنگ ٹل گئی محض اس سے کا قیق حملہ کرنے کی جرائت نہ کرسکا ، لیکن اگروہ ایسا کرنا تومسلمانوں کی یہ جنگ مجمی من دافعانہ ہوتی نہ کہ جارہ اسلم خوت ہے ہے کہ رسول اور ہے جان لینے کے بعد کی قیقرنے حملہ کا خیال ترک کر دیا ہے مات اور آئے ، حالانکہ اس وقت آپ سلطنت رومہ کے دروازہ کک بہونچ جکے بھے اور اپنی ، مع ہزارمسلم فوج سائیل است رومہ کا تحقہ اور اپنی کا خواتی ، حس کی فران پاک نے بھی مت رومہ کا تحقہ اور پورے کالم باک میں مرت بھی ایک آب ہوس کی فران پاک نے بھی اور پورے کالم باک میں مرت بھی ایک آب ہوس نے خوس نے است مول تھی اور پورے کالم باک میں مرت بھی ایک آب ہوس نے دلیج دو نور ہوں ۔ ان ابل کتاب (تصاری ویہودو غیرہ) سے جو اوائی میں مغلوب ہو کر ایاز خود بناہ کے طالب ہوں ۔ مالم ایک ہوت کی مواج ہو گئیا تھا۔ لیکن یہ آب تا بع یاضمنی ماج سے مسلم میں شام کے بعض عیسائی میہودی مجوسی قبایل کی طون سے ہوئی تھی ، جو مطانت رومہ کی سختی ومظالم کی ہوت سے تنگ آبھے تھے اور اس کے تعلی ایک آب سخت تنگ آبھے تھے اور اور کی بناہ میں آنا جائے تھے درمول اللہ نے خود جرومی تھے جزید دینے پراٹھیں مجوز میں آبا تھا۔

غالميًا نا مناسب نه موكا المراس سلسله مين جزّيه كي حقيقت بريمي أيك نكاه وال لى ماسقه

جزيد كمتعلق به عام خيال كروه نديبي للكس شفاء بالكل غلطب - بلكه وه المي شكس ياخراج تقاجو الخت عكومتون يوب

ا کے بخفظ امن وسکون کی ذمہ داری کے سلسلمیں عاید کیا جانا مفا۔

بہیں تھے بہیں ہی کا میں رہ ملک ہی کے عوض جوغیرسلموں کو ماصل تعیں اگران سے حرف ایک روہیہ امہوار وصول کیا اپ غور تھیج کہ ان مراحات اور آسانیوں کے عوض جوغیرسلموں کو ماصل تعیں اگران سے حرف ایک روہیہ امہوار وصول کیا پاٹا تھا توکیا اسے جروظلم قرار دیا جائے گا اوریہ اگریہ واقعی کوئی زیادتی تھی تومسلمان مغیرسلموں سے زیادہ اس کے شکارتھے۔

(4)

### لفظ مونق كى اصليت

ميرالمجيرصاحب -سهاران إور)

ار دویس مونق اهمق کے معنی بین ستعل ہے۔ لیکن اس نفظ کی ترکمیب سے معلوم ہوتا ہے کہ ید نفظ کسی اور زبان کا ہے اور چ کمرتن اس کا مشدد ہے اس کے خیال عربی کی طرت جاتا ہے۔ صاحب فرداللغات نے لکھا ہے کہ عربی لفظ مہنت کی گرمی ہوئی صورت ہے ، کیا چھے ہے ؟

ر کگار) با افظ نقینًا عربی سے ہے الین مبتق سے نہیں اکیونکر مبتق میں ت بھی ہے جو اصلی معلوم ہوتی ہے اور سہنق میں ت کا کہیں بہ میں ۔ علاوہ اس کے مبتق کے معنی عربی میں اس رنج وغم سے بیکار ہوجا اس اور بہتن اُر دومیں احق کو کہتے ہیں۔ اسلے صاحب ورالغات کی تحقیق سے مہیں -

یہ نفظ دراصل عربی نفظ سمہنقہ کی بگیری موئی سورت ہے ، جوعربی کے عوامی قصص دحکایات کی مشہور شخصیت تھی۔
اس کی حاقة وں کی بہت سی کہا نیاں عربی میں بائی جاتی ہیں ، چنانچہ شخلہ ان کے ایک بیعی ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لئے کے میں کولیوں اس کی حالی نے اپنے گئے میں ڈال لیا میسے کوجب ہیں قد ایک دوارد دیکھا کہ بار اس کے معالی نے اپنے گئے میں ڈال لیا میسے کوجب ہیں قد بیوار ہوا تو دیکھا کہ بار بھائی کے اپنے گئے میں ڈال لیا میسے کوجب ہیں قد میں اور اگر میں تو میں کہاں میں اور اگر میں تو مے تو تو کہاں ہے ، اس سے زیادہ تطیف طاب

ت کی ہہ ہے کہ ایک ون لوگوں نے افال دینے کو کما ۔ جیٹا نچہ اس نے افاان دی ملیکن اس کے بعدمی مسجدسے مکل کم میہت اتھ بھاگا اور دور تک چلاگیا -ں نے پوچھا یہ کیا حرکت تھی ۔ بولاکر '' میں اپنی آواز سٹنے کے لئے گیا تھاکہ دکھیوں وہ کہاں تک بیہوینی تھی ''

> رس ارامی عبرانی سربایی مکلدانی وغیره

> > الدين -بيار)

جزيره نائوس كى قديم أو بافل مي عربي كملاده اور يمكن زبانوس كا ذكركيا ما تاسم - مثلاً ساتى ، ارآم ، عراق ، سران اور كلدان وغيره - ليكن يه كي بنه نهيس علماك ان كا ايك دوسرے سے كيا تعلق عما اور ان ميں قديم ترين زبان كون تعى اوركن لوگول ميں رائيم على -

ان تام زبانوں میں سآمی نر بان کو بنیا دی حبثیت طاصل ہے اورع تی ،عرانی مر آیی وکلدانی وغیرہ سب سآمی زبان کی ربان کی ربان ان سے زمان میں رائج تھی اسی کو سآمی کہتے ہی جس سے عبرانی مربانی و دختان ناند نکا میں ۔

يَّانِي اب بھي مُرمِي لطري كِي حيثيت سے سرآن وكلدان كے كائسس ميں دائے ہاور مرآن سيدوں كى ايك جاعت ہے جو دملدو فرآت كے علاقہ ميں بائے جات ہے جو دملدو فرآت كے علاقہ ميں بائے جاتے ہيں۔ يہ يہ تقولك عيسائى ہيں اور ان كى جاعت خصوت عرب بلكه مبندوستان ميں بھى بسائدوں كے نام سے حبوبى مبندميں بائى جاتى ہے۔ يہ سب اپنے كنيساؤں ميں مير بانى زبان استعال كرتے ہيں ۔

نی باعبری زبان عبرانیوں کی زبان ہے ، بہائت ہے یہودیوں کی ہے جسے اسرائیلی بھی کتے ہیں دموجودہ عکومت اسرائیل ان بائج سے )۔ اس جاعت کو عبر آنی اس لئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کے آبا واجداد میں ایک شخص عابر کے 'ام کا مقا اور پائیل ان رائج سے )۔ اس جاعت کو عبر آنی اس لئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کے آبا واجداد میں ایک شخص عابر کے 'ام کا مقا اور پائیل ہے ۔ بدنیان قدیم عربی ندبان ہی کی ایک شاخ ہے۔

اِن ام ہے اس قدیم زبان کاج بہودیوں نے عہد تین کی کتابیں مرتب کرنے میں استعال کی تھی۔ سریا نی اور مینی زبانوں کو می ی ام سے پکارا جانا ہے ۔ عربی اور عرانی البتد اس سے مخلف تھیں۔ یہ زبان سریانی سے مہت ملتی ہلتی ہیں۔ آن والی بغداد کا وہ علاقہ ہے جہاں کسی وقت سومیری اور اکا دی مکومتیں قائم تھیں اور بابل واقد ان کے مرکز سے۔

ی زبان بھی عربی و حبرانی کی طرح سآمی زبان ہی کی ایک شاخ سے جو آبل عیں بھی دائج تھی اور برزائد میتے فلسطین میں یق کے بخص صحابعت مثلاً نبوت وانیآل اور سفرعز را اسی زبان مین شقل کے گئے تھے۔ کی قوم و وہزار قبل میسے بائی جاتی تھی اور اس کا سلسلہ گئنب ارآم بن سآم سے لمتا ہے۔

### باب الانتفاد

### حفرت سيج كشميرمس

(نیازفتیوری)

مولانا محداسدانتد ونيى تے جو باره مولا ركشمير كے منوطن ميں حال سي ميں اس نام سے ايك كماب شايع كى ع جسون نابت کیاگیا ہے کہ واقعصابیب کے بعد حضرت عیسی روی سلطنت کی گیرو دارسے بچنے کے لئے مع اپنی والدہ حضرت مربم کے رجن کو میری بھی کہتے ہیں) ہجرت کرے سہلے ایران آئے ، عیرانفا نستان وہندوستان ہوئے ہوئے کشمیر سے بخے میہی دفات بالل سبس دادہ ہوئے اور آب کی قررسرنگریں ابھی مرجع ضلایق ہے جو بور آصف نبی کے مزار کے نام سےمشہور نے۔ حضرت عيسلي كم متعلق عصد سے يعقبون جلاآر إيتاك انعول في صليب برجان دى اور معرضانے اپنے إس أعماليا بيانك کہ ان کا مستقریمی فلک چہارم قرار دید اگیا۔ لیکن اس وقت تام دنیا (پہال کک کرمیسائیوں سے آبک طبقہ نے ہی اسلیم کرلائے

كجب آپ معليب سے بچ فيلے لو آئے رومد كے عدود سے بجرت اضتيار كى كيونك و بال بيراسي كيرودار كا إندائية متعار يبان اس كيث كا موقع نهين كه واقعة صليب اور در رفع الى الساو " كم متعلق فرآن ياك كباكها مهم اليونكه اس موند عم میں اب سے میں سال قبل نکار کے ذریعہ سے کافی نثرے وبسط کے ساتھ لکھ جیکا ہوں کہ کلام الی سے صاف طور پر ابن ہے کہ وہ اپنی طبعی موت سے مرے ۔ اس سے قبل مربر احمد خال بھی الكل ميں بات كہ جيكے تھے اور ميرزاعلام احمد صاحب بھی اليكن ميرزا ساب كَيْفِق كابير طرة امنيازان سے كوئى نہيں جبين سائاكو انھوں نے دسرف فرہبى الكة تاريخى حيثيث سے بھی ابت كروياكم سے بجرت كے

انيرمين سرنگريېوننج ، ا د ، ان كي قرفلان مقام براب يعبى موجود هي-يد ايسا غيرمعول اكتِ في منها داس كوش كردُ نيا جذك بري مبتول في اس كي منسي الله الى اوربيض في اس بعودكرالين كيا ايهان كك كدير بات ملكول ملكول بهونجي اورآ خركارسب كومان لينابط اكتفرت مينى وافعى تشميرات يهال انفول فيدا كالمب

كى تىلىغى كى اورسيېس جان دى -

اس كتاب كى ترتيب مين فاصل مولف نے بڑى غير معولى كاوش وفيانت سے كام لياہے اور بائبل ، اعاديث تبوى آ تار تدم کے ریکارڈ اودھ مزہب کی تصافیف ، ہندول کی روایات، ایران افغانسان وکتمیرکی اریخ اور و معربی محققین کے بیانات يه بات نابت كردى م كرحفرت يع ابنى طبعى موت سد مرك اوركشتميريس دفن موسع .

بحث کی ابرًا اٹھول نے کلام مجید کی اس آبت سے کی ہے :-

« وجهلنا ابن مركم وامهر آية - واوينا بها الى رَبِوة وَات قرار ومعين " ريبى ، م نے این مريم اور ان كى مال كوايك السي برسكون جائے بيناه كى طرف جيجة با جہال حيثے جارى تھے ) انعوں نے دساویزی شہادتوں سے بر بات پوری طرح ثابت کردی ہے کو ترآن کی اس آیٹ میں رقبود سے مواد سردمین سرنگری م رہ تو منوں کی آیت " و آ دینا ہما الی رہو ہ الخ اس مطابق صفرت میں ناھری علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ اصداقیہ بھی کشیر آ کی تھیں ۔ اس برمغر بی آ ورمشر ہی محققین کی شہا دہیں موجود ہیں ۔ چنانچہ برو فیسر کولس رورک عصر کے معمد محمل کے نام سے شایع کی جو وسط الات پرشل ہے ۔ یہ کتاب بنو آیرا لائم بری کی طون سے رورک تمیوزیم پرلس نیو یارک کے ذرایع اشاعت پذیر موقی ۔ اللات پرشل ہے ۔ یہ کتاب بنو آیرا لائم بری کی طون سے رورک تمیوزیم پرلس نیو یارک کے ذرایع اشاعت پذیر موقی ۔ لگات بین اب بھی یہ مضبوط کی جاتھ ہے ۔ کہ حضرت سے ناحری نے ان معلا توری میں سفر افتایا رکیا ۔ سرسٹیر میں وہ نوت ہوئے ۔ وہیں ان کا مزاد اس کی والدہ کا مزار بروئے روایت ، کا تنظر میں "مزار مریم" کے نام سے شنہور ہے ۔ لکھتے ہیں ! ۔ "کا شغر سے نامی کے فاصلہ بر" مریم مزار "کے نام سے ایک مقبرہ موجود ہے ۔ روایت یہ بناتی ہے کو والدہ کی خرار کا مزاد بنایا ہوئی کا ب اس کا مزاد کیا ۔ سرسی کے وادون تا ہوئی کے کو وادون کا مزاد بنایا ہوئی کیا ہے ۔ معام آئے کے دن تک دوگوں کی زبارت کا ہ بنا ہوا ہے ۔ ( 3 میل کے موجود ہے ۔ روایت یہ بناتی ہو کو وروا ہوئی کتاب " مفرین گاہیں" میں کھتے ہیں : ۔ معام آئے کے دن تک دوگوں کی زبارت کا ہ بنا ہوا ہے ۔ روایت کی ترکی کا کو کروان کا مزاد بنایا ہوئی کتاب " مفرین گاہی سی سے میاری کی تو میں نا کو کرومود ہوئیکی ۔ اس کا ذکروموجود ہوئیکی ہوئی میں نا ۔ اس کا ذکروموجود ہوئیکی میں نا کی ساتھ میں نا کی کروموجود ہوئیکی نام سی کی تو میں اس کے ساتھ میں نامی کرومود کو میں کا کروموجود ہوئیکی میں میں کھوٹ کرومود کو میں کا کروموجود ہوئیکی کرومود کرومود کرومود کی کرومود کر

ردایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتم نام کی کوئی خاتون بجرت میں سینے کے ساتھ تھیں اور کوئی عجب بہیں وہ سینے کی والدہ بی فاسطین سے غائب ہوگئیں ، بھر حزیکہ خوش سینے مون نہیں کشتیر کی طون آنا بت ہے ۔ ہوسکتا ہے کو حضرت مرتم بھی قاسطین سے غائب ہوگئیں ، بھر حزیکہ خوش سینے مطون نہیں کشتیر کی طون آنا بت ہے ۔ ہوسکتا ہے کو حضرت مرتم بھی آپ کے ساتھ کشتیر آئی ہوں ۔ ، قدیم عیسائی روایت سے بہتہ جاتا ہے کو دافعہ صلیب کے بعد صفرت مرتم ، یوشنا جواری کی گفالت میں تھیں ، جب یہ حواری کی ساتھ کشتیر کی گفالت میں تھیں ، جب یہ حواری کی ساتھ کی امراز کا میں اندان مرتم میں زیر فقط مرتم کے اور میں زیر فقط مرتم کے جہاں اور مرتب کے جات کی طون عادم سفر میں نے کے جہاں اور مرتب اور این مرجم مشرق کی طون عادم سفر می نے کہ کے طیار تھے ۔ یوشنا حارم سفر می نے کے جہاں اور این مرجم مشرق کی طون عادم سفر می نے کے لیے طیار تھے ۔ یوشنا حارم کی طون عادم سفر می نے کے کے طیار تھے ۔ یوشنا حارم کی کا دور این مرجم مشرق کی طون

له یہ سب باتیں پردهٔ رازمیں تھیں۔ اس لئے روایت یہ بن گئی کر حضرت مربم بھی ایشیاء کو جک چلی گئیں۔ مربم کی ایشیاء لرد فات بانے کی روایت بریں وج صیح نہیں ہے۔ کہ ایشیاء کو جبک کی عیسائی آاریخ محفوظ ہے۔ اس میں مربم کی موجود کی ہیں۔ مخفقین نے لکھا ہے کہ مرتم گردینی تھی فلسطین سے غائب موگئیں، جس کا ذکرانا جیل میں مہتے کی مومذعور تول میں آئے ہ نہیں کہ وہ بھی سے کے ساتھ مشرق میں آگئی ہوں۔ کمتوب سکندر یہ میں ہے کہ حضرت سے ان سے شادی کرنے کا خیال رکھتے تھ اسلامی لڑیج میں ایک مشہور کتاب روضتہ الصفاہ اس میں لکھا ہے کہ بروشکم سے حضرت سے بچرت کرکے نصبین میں آئے۔ آ سائڈ آپ کی والدہ ، بچرش اور لوآ حواری تھے ۔ روضتہ الصفاء ج اصفی میں سا۔ موسوں)
اس باب میں کہ ترجی ہے صاحب الی اے اپنی کتاب "داستان میں" میں لکھتے ہیں نہ

اس باب بین کرم حیدری صاحب ایم، اے اپنی کتاب" واستان مری" مین لکھتے ہیں:۔
" بنڈی پوائنط مرتی میں ایک بہاڑی ہے، جہال کسی زمانہ میں سکھ فوج کا ایک دستہ را کرتا تھا۔ بہیں ایک ولیہ کا
مقبرہ بھی موجود ہے، جن کے نام سے مرتمی کا نام مشہور ہوا " (داستان مری صفحہ ۱۰)

داستان مری کے شروع میں مصنف نے لکھا ہے :-

" بنڈی پوائنٹ کے مقام پرسکین برج ہے اور پاس ہی ایک پڑائی قربے یہ قبرایک ڈھیری سی ہے - بہاڑی زبان میں ایسی ڈھیری کو مقام پرسکین برج ہے اور پاس ہی ایک پڑائی قرب دندی میں جن کا نام مرتم یامر آب تھا۔ اس قرام مرقم کی گئی کہا جا تا ہے ، اور اسی وجہ سے اس کا نام مرتی پڑگیا، مرتی کو مرقم سے اور مرتم کو میری سے جصوتی نبت ہے ، وہ فلام برہ " دکتاب فرکورصفیم)

"مندوستان میں عیسائیت کی تاریخ" نامی کتاب میں جو پادری مقت ایم اے نے لکھی ہے ۔ اس کے صفی مہم مبداول میں روایت درج ہے کہ تقوا حاری کا شمالی مندوستان حالا کھی ثابت ہے ۔ نفتی محدصاً دق صاحب جنفول نے کشمیراور مداس میں عقوا حاری کے مقبرہ پریمی گئے ۔ جہال انفول نے بک مقبرہ پریمی گئے ۔ جہال انفول نے بک مورص عورت سے مجی مذہبی گفتگو کی ۔ دہ لکھتے ہیں ا۔

" مجهاس وره ورت بهو مل مراد بر مجه على تعى - بتلایا تفا كر تقوآ دارى مندهدادر بنجاب بعى كر تقد - انجیل اعمال توا میں لکھا ہے كرمتے نے واقع صابب كے بعد فود تقواكو اس طرن بهجاادر تقوآ نے بعض برك آدميوں كوعيسا فى بنانے كے كے بعد خرت مرتم صديقيد كے سانے اپنے كار اموں كود برایا -جس سے معلوم ہوتا ہے كہ قريم بھى حفرت مجمع عليه السلام كم ماتھ

راقم محداسدالله ترایشی معلوم بواج کروه حیات سیتے و قریم کے سیکر میں معلوم و می اسدالله ترایشی معلوم بواج کام می اور در کھانفول نے کتاب زرتبرمرہ میں کھا ہے وہ لیمنیا نا قابل تردید ہے۔ یہ کتاب پر میں ملیم عبدلالطیف صاحب سے منبر مهما بازار کو المندی ا

# محلم کی روثق

ناز فتيور*ي*)

، رَانَى بَكِرُ اُس رَانَ كَى خَاتُون تَعْيِسِ محب عورت كوتعلى ترنهيس ديجاتى تقى اليكن اس كى تربيت اتنى مهوجاتى تقى كرفعا كى بيثاه! بن يكوه تعليمان كركرك نقصان الثعاد شعاكر تبريات حاصل كرنے كے لئے حوادث والفاقات كے رحم برهبور دى جاتى تقى اور آخركار سن وُعِلَتے وُسِعِلْتے وہ وُشا كے لئے مستلخ حقيقت "اور سناگز برمعيديت" جوكر رہ مباتى تقى ۔

مرزاتی سیکم نے ویک کو نیا میں مہمت علطیاں کی تقیں، اس کے دو بہت زیا دہ بجریہ کارتھیں اور اسی نسبت سے بہاہ ہورا میں ہوت دہ صبح کو میدار ہوئیں اور بوری قوت کے ساتھ ورواڑہ کو کھولتی ہوئی ۔۔۔۔۔۔ اپنی مجاری، بلند، چوڑی اور ان آواز سے نا دمہ کو پکارتی ہوئی نگلتیں، تو گھر کا ہر فرواپنی جگہ کھراکر اُٹھ بیٹیتا، گویا '' اسرافیں'' نے کہیں قریب ہی کی کی سے سو پھوٹکنا ان اگر دیاہ، بھر چونکہ بجری کھنے سے دہ بچوگزار بھی تھیں اور سوتی می تھیں ہمیشہ بارہ کے بعد، اس کے ان کا وجود تام کھر کے لئے ایک الیا۔ ان بنا، جورات دن میں میس کھنے میدار رہتا تھا اور صرف جار گھنے تھے، جو خود ایک سنقل عذاب سے کیا صرف اور اس کے ایک ایک استقال عذاب سے ۔

ورزاني سليم كالمسيح كو المصنيح كو المنتي من سب سي بيلي فادمه (كلشن) كوابني كرفست اور بهيا عد آوازس بكارنا، كويا" بكل" كي

الانفى كاس كے بعد كسى كالسرم برات رمناء افيات كور مارشل لائ كى كرفت ميں ديدينا عما .

کوهمدسه یه بیوه تغیی ادر مکن به به اطلاع درست موکداس قبل از وقت بیوگی کی دَمدوار بھی بہت کھ وہ ور دھیں ۔۔۔

موائر یوں قدر ہوں بی فطرنا نہایت نیک نفس ، ب نر باہی مسلح کل اور متواضع انسان تقے اور اگر مرز این سیکم کی طبہ ان کی بیری

موائر یوتی تو بھی وہ مع نک خوار " ہی سم کے شوہر تابت ہوئے ، گرانعوں نے توان کو کچ ایسا " فاکسار " و و فدو کی مع بنا دیا تھا کہ

فون کے تام منازل جد جد جد اللہ عوائش و عمو کئے ، یہاں تک بھی ہ فنائی اللہ " کی منزل تک بید یے میں بی انعیس قریا وہ حوث کا

المون نے اپنے بعد ایک جوان دو کا برمبی قدر چھوڑا اور و و لڑکیا فی جن میں سے بڑی کی غرب اسال کی تھی اور جبوتی کی دس سال کی المون نے بعد ایک جو می میں موجود تھی موجود تھی اور اس طرح علاقے دوخاد موں اور تین خادم حور توں کے موجود کی کر میں موجود تھی اور اس طرح علاقے دوخاد موں اور تین خادم حور توں کے موجود کی میں موجود تھی اور اس طرح علاقے دوخاد موں اور تین خادم حور توں کے موجود کی کہ میں موجود تھی اور اس طرح علاقے دوخاد موں اور تین خادم حور توں کی میں میں اس کے موجود کی دو موجود کی دو اور اس طرح علاقے دوخاد موں اور تین خادم حور توں کی موجود کی دو موجود کی توں میں جار نفوس اور بھی شامل تھے ۔ "

اولاد نے توخیر اسی استبدا دی حکومت میں نشود نا یا یا تھا اور ابتداء ہی سے وہ اس کے عادی ہو چکے تھے ، لیکن مبوکے لئے فردیہاں کی غلامی مبہت تکلیف دہ تھی ۔ مگرحب وہ اپنے شوہرکو اس درجہ نا جار و مجبور یاتی تھی تو اُسے مجبی بب کھونے کی جرات

نه جوتی تعی اور دل ہی دل میں گھٹ کررہ جاتی تھی' ایک دن اس نے بہت کرکے شوہرسے اپنے ساس کے مظالم کی داستا جسة جسة د برائي، تو وه شن كر بامر علي كم اوركوئي جواب نه ديا - راضية تعليم بإفته تفي اورخوشحال كمواني كى اسراك مادي و : دہنی دو ندں جذبات کے لیاظ سے اس کوسے سرال میں اذبیت میہ دختی تھی کا مگر چونکہ مہندوستان کی برط کی تھی، اس لئے اندم اندر کھلنے کے سوا اور کیا کرسکتی تھی \_ خیر ہمیں کوئی فسانہ تو اکھنا نہیں کرجز سُات سے بحث کریں ، بلکہ مقصود حرف مہز مالی كاكرور وكماناها واس لئے اور تام جهكروں كوچيوركرني الحال أن كي زندگي كا حرف ايك دن بيش كرنے براكتفا كي جا كي ہے. ورجین کی صبح ۔۔۔ان کے بہاں گرموں میں صبح ہمیشہ سر بجے رات کوم وائی تھی اور ماروں میں انتہائی رعایت یا ساتھ ہے ، گویا طاوع انتاب سے نین گفت نیل کووں کے ساتھ ہی ان کی" کابئر کابئر " میں شرع موجاتی کفی و إن و تودر جون كي مي كوجب وه بيدار موسي اورحب معمول كلتن كوآواز دى توكفر بر بالكل خاموشي طاري تقي \_\_\_ قامدون كُون كى بعلى كهن كرج أواز بركلتن دور بيرنى تفي اورسارك كمويس آنا رسيات ببيدا جوجائي تھے ـ ليكن رات كوج نكه كلتن كو بخار آكيا تا اس مے سنے کو اس کی آنکھ نہیں کھئی ، سلیم صاحب کے نزویک دنیا ہیں اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں جومیکٹا تھا کہ وہ کسی کوہارہ اورسیلی آواز پر دور تا موا نی آئے - اس سکوت برا ن کے قصتہ کا یارہ دفعتہ اس قدر جرم کیا کسے تاب ہو کر کا ایال دینی مولیگا اورمیلی اوار بر دورنا ہوا یہ اے ۔ اس صوت بر ان کے صد کا پارہ وصد من مار بر بر اور ان کا کہ است کے باد نہ رہا تھا اسلا بگرمان کی کو تھوی کی طون دور بر بر سے انتقال دکھنے کہ شام کو در وازہ کے سامنے سے اسٹول بٹاناکسی کو باد نہ رہا تھا اسلا بگرمان کی کو تھوی کی وار کا کی دار پائنچ اس سے الجھ کیا اور وہ بری طرح منھ کے بل فرش بر کرمین ۔ مبلم معاجب جونکہ قدوقاما میں اندھور بن سعدان کی بہن تھیں اس مع اس دھاکے سے خصوف ان کا سارا کھ بلکہ آس باس کے بھی دو جار کھ دائم بری برا میں اندھ کیا ایرا دہ کیا الله دہ کیا کہ دہ دہ کیا کہ دہ کیا دہ کیا دہ کیا دہ کیا کہ دہ کیا کہ دہ کیا دہ کیا دہ کیا کہ کیا کہ دہ کیا کہ کیا کہ دہ کو دہ کیا کہ دہ کی کہ دہ کی کہ دہ کی کہ دہ دہ کی کہ دہ دہ کی کہ دہ دہ کی کہ دہ کی کہ دہ کیا کہ دہ دہ کی کہ دہ دہ دہ کی کہ دہ دہ کی کہ دہ دہ کی کہ دہ دہ کی کہ دہ دہ دہ کی کہ دہ دہ کی کہ دہ دہ معلوم جوا کسب لوگ دوڑے موے آرہے ہیں، تو اٹھوں نے اس واقعہ کوزیا دہ سنگین بلاقے کے لئے بیروش موجانا ہی مناسب ید وقت بھی اعجیب وقت تھا کہ بہوا صاحبزادے اصاحبزادیاں اور تینوں کنیزی بوری قوت کے ساتھ میکم صاحب کے بدن دا جيم كوا عما نا عامتى تقيس اور ان كا جاندار لاشكسى طرح حبنت مين شاماً تها ، أخركار بدرائ قرار بافئ كه فريش مرقالين بهاكتا - كومركاك نشا دينا مناسب بيء بيكم صاحب كى كا ول مين جويد بعنك يرى تواخصون في ابنى عنى كوختم كردينا بهي مناسب محا اورجى طرح وه بيهوش موى تحييل السي طرح وه بهوش مين بيي آن يهي آجت آجت بيولول مين لرزش بيدا كي اورلبول جن مھر منہایت ضعف کے ساتھ ہاتھ کوایک طرف ڈھلکا دیا اور تھوڑی دیر میں آئکھیں کھول کراس طرح دیکھنے لگیں، گویائسی ادر عالم اہمی امی تشریف لائی ہیں - سرحند اُن کے ہوش میں آجائے سے سب کو اطبیان ہوا ، سکن اسی کے ساتھ اس خیال سے جم براراؤ طاري تعاكر استول سي كواكر كرجاني كي خطامين ديكي كسكس كوتجرم قرار ديا جاتاب اوركيا سزا تجويز بونى ي - صاحراده وفي ك إلى ك بهانت بالرجاعية والكال أن كو أشعاف اوربهوبية درست كرف مين معروف موكني ، ايك كلش بي ساخ روا سوسكم صاحب في قريد فال اسى فريب ك نام إكال كرم كالدول في وجهار شروع كى توايك منظ مين برهاس كرديا اور أشق أشق ا سرے بال پکوکراس طرح جنبور ڈالا کو یا سجلیندے بھھا ررہی تھیں ۔ بگم صاحب مون اس ایک سوال کا جواب اس سے جا ہی تھیں ک " استول كس في ركهاتها اوركك بهي كمتى حاتى تفي كه " سركار مجه خبرنبيس" بيلم كي آواز لمند موتى عاربي تقي مصنوعي عنى كا ا شرات رفع کرنے کے بعد ان کا عصد بورے جلال کے ساتھ بھڑک اعظامقا اور سڑخص اپنی جگہ کانب رہا تھا کہ دلیجے آج کیا ہوا ہے۔ حقیقیاً اسٹول ان کی مہولائی تھیں اور اس برحیاہ کرطاق سے کوئی چیزا تھائی تھی ، نیکن بعد کو اسٹانا مجول کمیں ، گلتن کواس تعاليكن وه كمنا نبي جامتى تفى كرميادا بات زياده بره عبائ كروه كب بك برداشت كرتى الخركار اس في مجدوم وكرك « ولهن سے بوجھئے ، وہی بہاں لائی تقیس " \_\_\_\_ يسننا تفاكبيم فے كلتن كو جهور كرفريب فربهن كي طرف رخ كيا ال

نكار - جون سنسة باروتی سے ساجرادہ ساحب، مکیم کے آنے کی اطلاع شدیتے تو کون کرسکتا ہے کہ درا اکیو مرح موا۔ ملم صاحب اس خاندان کے برانے معالی سے اور جندون سے بقول نود" ضعف " کاعلاج کررہے تھے۔ اب يمعلوم نہيں كم ع درادان كا " صنعف" دور كرنا نفيا يا "صنعف" بيداكرنا حب انهيس معلوم مواكر آج صبح سبكم صاحب كوفش بعي آكيا أوانعول ن د كيف اور حالات در إفت كرنے كے بعد دوسرانسخ تجويز كركے جلد في -ان کے مانے کے بعد بہم نے اپنے جیٹے سے کہا کہ " زرِانسی تو پڑھنا " المول في ببال جزو" كل بنفشكشميري" برها مقاكم بكيم صاحب في ينا شروع كيار" فداغارت كرے ال مكيول كومعلوم " بفشہ" ان کی کوئی سکی لگتی ہے پاکیا کہ بغیراس کانام لئے ہوئے ان کا قدم ہی نہیں آگے بڑھتا اور میں پڑھیتی مول کرھیکیم صاب ، کروری کا علاج کررہے ہیں یا زکام نزلہ کا لاحل ولاقوۃ - معان کرو، میں یا زآئی اس نخرسے اور بال اس کے بعد کیا فکھا ہے؟ الدُرْإِن " \_\_\_\_ "كياكها ، تخم كا وُرْباق إ آئكهين كهول كيرهو، برك كاوُرْ بال لكها بوكاي

يد بي نهي اس مي قويم كا وريال بي لكها ب" " لَهُ فَيْ كُلُطُ مِوكُى ، تَمْ كُلُ فَ مَ بِرَكَ كُرود ، الجِمَا آكَ صِلون \_\_ " مورز منقى " مع كُنْ دان لكم بين ؟ " \_\_\_ " سات " \_\_\_ \_" سات رياده بين ، بانج كافي بول ك - احبيا \_\_ " تخم كثوت " \_\_\_"

اس دوا کانام سننا تھا کہ سیام اگ موکیس اور شخد بیٹے کے اپنے سے اے کر حاک کرتی ہوئی بولیں کر حکیم صاحب سے مهدینا کر حمرانی كاب مير يهال آنے كى زهمت فد اختيار كري عفسب خداكا ياكرى كاز لمذم يدميرانخلاج يضعف دماغ اور تخ كتوت إ معلوم ہوتا المري جان لينے كا ادا دوريہ \_\_\_ حافت سے اسى عالم بريمي ميں كاشن اشتہ لے آئی جوغشی كى رعابت سے مہت ہى كليم مم كاليني ن ديا اور دوره عفا - سكيم ف ديكية بى ما رس عفسد كالشي برجو باته مادا ، تو دو ده سے نام فرش خراب بوگيا ، بليد كركره رجودبول ایک نوبلیم کو اس بات کا فستد کر بجائے برا معول انٹروں کے ناشتہ میں صرف دود مد اور دلیا لا باگیا، ووسرے اس بات رکا الله موراً بلیط توث کئی - بس بول مجود کیج کر بالکل « دوآتشه ، بهور بی تقیل ، اور آنکه میں یا معلوم بدتا مقا کر اگرام آمایک کی - بیلم کے غفتہ کے تین درجہ تقے ، بہلا بلیک می کا غفتہ تووہ تقاجب صرف کا لی کوسنے برکفایت بوتی تنی اور البی استراری جیز تعاکداس کی اہمیت میمی لوگوں کے ول سے معظ گئی تعی او سکیم کا بر بڑاتے رہنا ، گھر کی رونق کا کویا جرو لازم موکلیا تعا-الرادرد عندكا وه تفاجب زبان كساتدان كابا تعلى عباتا تقا ادر مفتدين ووتين باراس كادوره برنا ليقسى تقاء اس كامظام إد برخاد مول برمواكرًا خفا او ركبهي بيدي بير - ديكن ايك تيسري معصدكي اوريمي تني مديني بدكر أن كي زبان او راك كي مرب دول كامرت نود أن كى تين من كى وزى در جان نا توال ، برجواكرة - وه اس عالم مين ا پنا منعد لوچ ليني لكتين ، بال كفسوسنا سروع كريتي الات رمار ديتين، مزارون كاليان خود الني آب كوسنا واليين - اس مين شك منهين كم عظم كي بدكيفيت دوسرول ك كف بفرو ارگر من وسکون تھی ، لیکن اس کے انزات ما بعد سمیشہ دوسری تسم کے غصبہ کی صورت میں نمودار ہوتے اور **وہ تام موجے دی دامن نیک آ** المبتق بھی موج

يم منقل منكا محرو واداختيار كريتي -اس وقت بھی جب ناشة انفوں نے اس بری طرح رد کر دیا تو اس خیال سے کاب دوپیرتک کسی طرح کھانا نہیں مملکتا ادران کو اینا دہ معدہ جو کسی وقت بغیر تقدیل غذا کے جین نہیں ایسکتا تھا عرصہ کے فالی رکھنا بڑے گا، دفعتہ ان کا غضہ تیسرے درہ کا رہے ہاں۔ درم کک بہونخ گیا اور انفول نے وہی دیوانگی اضتیار کریی جوسیارے اہل محلیر کو گوش برآواز بنا دیتی تھی ۔ اس غفتہ کا دورہ عموًا زیرد سے زیادہ منٹ یک جاری رہتا تھا کیونکہ گھرے سب لوگ عیاروں طرف سے انھیں منبھال لیتے تھے،

فوشا دیں کرکھ کے اپنے چڑج وڑکرس مجوڑ نے سے یا ذرکھے تھے، لیکن اب ان کی طون سے بیزار یاں اس مدتک بڑھ کئی تھی ا اس مالت کو تعدائی انتقام سجھ کرسب اپنی اپنی جگہ ظاموش رہجانا لیند کرتے تھے۔ چیائی اس مرتبہ کسی نے ان کو نہیں سجا اور ان کا جنون بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کرچند منت میں آن کے کیڑے تار تار ہوگئے اور جہم لہو لیان \_\_\_\_ جب دہ فورہ نئی مردہ حالت میں گریڑیں توسب سے بیلے صاحبزادے آئے اورا نفوں ئے نہایت ہی اوب کے سانھ عوض کیا گرائے۔ "امی ایت ہی اوب کے سانھ عوض کیا گرائے آپ ناحق ان ہے تہ ہو کہ ایک برداشت ما میک برداشت ما میک ایک این اور بھم سب بردیم فرائے ، یہ تخرک بک برداشت حاسکتا ہے۔

بگیم صاحب کے کے اس سے ڈیا وہ تکلیف وہ امراور کوئی نہیں مقاکہ کوئی شخص ناصحانہ لیجہ میں ان سے گفتگو کے ، ،
اس کو سخت تو ہیں بجھنی تھیں ۔۔۔۔ اس کے وہ بیٹے کی بہ بزرگان گفتگوشن کراس سے ذیا وہ ضبط نہ کرسکیں کہ ہاتھ پڑا کا فوراً با سرنکال ویا اور اس سانحہ کا نتیجہ یہ جواکہ اس ون گوریں کھانا ہی نہیں پکا اور بیگر صاحب کے ساتھ سب کوفاقہ کرنا ہا ہے وجب وہ اپنے کرے سے با برنکنیں تو آنگھیں ترج تھیں اور تیور یاں چڑھی ہوئی منح کی واجھ اور بیٹ بجا ہوا ۔۔۔
منکلتے ہی حکو دیا کہ تا گلہ لایا جائے اور تھوڑی دیریں وہ سوار جوکر اپنی بہن کے مکان پرج کسی دو سرے محارمیں رہی تھیں اور دو دان بھی اسکار میں اور دو دان بھی اس بازگان کو جو برہم جوکر میلی کمیں اور دو دان بھی اس بازگان کو جو برہم جوکر میلی کمیں اور دو دان بھی اس بازگان کو جو بین مذاخف اسس سے بوری طرح لعلف اندو نہونے دیتا تھا۔
کے جلد جہین سے جانے کا خوف اسسس سے بوری طرح لعلف اندو نہ ہوئے دیتا تھا۔

دو فور سبگیرں کے کے اول اول تو مہت جگہ سے بیام آئے، کیکن بعد کوجب معلوم ہواکہ ان کی ال اس مزاح کی میں ترہے کے ہمت نہیں کی ۔ بہدیمی جہنے میں میں ون اپنے میکہ رم ہی تی اور باتی وس دن میں زیادہ حصد بہا فہ علاقت میں گزر جاتا تھا۔ بہت کی پیکیفیت تنی کرکسی وقت اتفاق سے گر آگئے تو آگئے ، ورن زیادہ نز دوست احباب میں یا اپنی بیوی کے گر اپنا وقت عرف کرتے وہ فازم جرغوب کمیں نہیں جبور سکتے ہے ، بے شکم مستقل تا شائی اسے وہ فازم جرغوب کمیں نہیں جا سکتے ہے یا وہ ابن محلہ جو اپنے اپنے مکان نہیں حبور سکتے ہے ، بے شکم ستقل تا شائی اسے «اکھا وسے کوئی شور وغوغا لبند ہوتا تھا تو بغیر کسی تحقیق کے میرخوس آئلہ بند کرکے بھین کرلیا ا

انسوس ہے کہ ایک ہفتہ ہوا دفعۃ مہرز آئی مبکم کے قلب کی حرکت بتد ہوگئی اور قبل اس کے کہ کی طبیب آگر شخ لکھنا اور ا اس کے اجزاء ہیں حزن واضا فرکمتیں آٹا فاٹا ان کا انتقال ہوگیا ۔ ہیں توجمازہ ہیں شریک نہیں ہوا ، لیکن سام کہ کافیا ساتھ تفا اور بہ خص کے چیرہ ہر کی ایسے آثار ہدائتے ، جیسے کوئی جری نوشی کی بات سے اور یسب مل کراس تقریب مرت مطعت آ مقار ہے ہیں ۔ خود ان کے کھ والوں کے تاثر کا کیا عالم تھا ؟ اس کا افرازہ یوں موسکتا ہے کم میں کو جانے والی کی ادم برخص خوب سر بوکر کھا تا کھانے کے بعد سویا ہے قو ووسری جسے کہ اس کی آئی مذکفی، لیکن عادت بھی کیا ہری چیز ہے میں کو جار مرکار "کہتی ہوئی اسی طری رون میں اور دو تربی جیسے مرکزی ماحی کی زندگی میں دور ہوتی تھی ۔ مہر مال کوئی کھ کے ، مگر ؛ ماا

# چند کمح شعراء عرفی می کاشا

ابوتام بڑافقیع وبلیغ شاع کررا ہے ، ار بابعلم کا بیان ہے کوتبیلہ کے میں تین تخص بیدا ہوئے جن میں سرا کی اپنے کمال ك اعتبارس يكان روز كار مواسع، عاتم طائى سخاوت بين، داؤو بن نصيرطائى زېروتقوى بين اور ابوتام عبيب، شعرو ادب من ابك بارابوتام در بارضلافت مين آيا اوراحد ميعقم كي تعربي مي ايك قصيده برها ، جب اس شعر بربهوي .. اقدام عمروفی سماحت ماتم می می ماحد ماتم می می ما مین می می و کار آیس در بارعباسید کامشهرونده او در بارعباسید کامشهرونده او در بارعباسید کامشهرونده او در بارعباسید کامشهرونده و در بارعباسید کامشهروند و در با تعرفي كى عدد وه اس سے بالاتر ہيں الوتام نے ذراعور كرك سراتها يا اور في البديم دواشعار كم :-لاتنكروا ضرفي له من دونه مثلانترودا في الندى وإلياس فالتندق في النبراس فالتند في النبراس یعنی اگرس نے خلیفہ کے لئے تھوکی بہادری و انم کی سخاوت احتف کے ملم اور ایآس کی ذیانت کی مثال دی سے جن سے نے اپنے لئے " طاق " اور سنمع" کی مثال دی ہے اس سے اشارد فليفه بالاتربين تؤكر في نقص كي بات يسي عدد الله النارك تعالى كيالبام سورة نوركي اس آيت كي عانب :-"الله نورانسلوات والأرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح الخ" بتنے بڑے بڑے شعراء گزرے میں ان کی زندگی میں برمبہ گوئی کا کوئی ذکوئی تا در واقعہ ضرور پایاجا آہے سلطا بی محدفال شہتی ے در بارمیں جب خسرو برخواص کے ساتھ ہوا برستی كا انتہام لكا يا كيا نواخوں نے في البديمير ايك مرباعي كهي :-عَنْقُ آمره شد چول خوم اندر رگ و پوست استا کرد مراجی و پر کرد زدوست اجزائ وجودم بكي دوست كرفت المصمت مرايرمن و باقى بمداوست تحرهيم الهروى لكيت ميں كه اكبركے دربارميں الملعني منج ايك شاعرتھ بريرہ كوئى بيں ان كو كمال نفاء جنائج ان كے متعلق مستعمير " الرارسية ورتحبس برزبان اور يقي " (طبقات اكيري) حسین قلی خان عظیم آبادی اور آزاد بلکری نے مروا صارب تبریزی کے حالات میں ان کی جودت ذہن اور برمیم کو فی کے بعض وافقاً کھے ہیں ، چنانچ حسین قلی خاں کی روایت ہے کہ ایک حراب بعض احباب نے امتحان کی غرض سے ایک بے معنی معربے مرزا صائب کے سامنے بين كيا اورمها كماس بيرموع لكاسية ومعرع معاسه وشمع كرخاميش باشداتش ازمينا كرفت - مزيان في البديب كها: امشب الرساتى دبس كرم است محن مينوال مستمع كرخا موش باشد آتش الرمينا كرفت ، (نشترعشق يقلمي شخه . اورنطل لائبرريي) آزاً وبلگرای لکھتے ہیں کومیرعظمۃ انڈ بیخر بلکرامی نے میرعبدالجلیل بلکرامی کی روایت سے جواٹھوں نے مرزا صائب کے دومت مردا

فنع سے سنی ہے ، بیان کرتے ہیں کدمرزا فاتنع کہتے تھے کہ میں مدت سے یہ دو معرشے منتا چلاآ تا تھا ، اول ۔ ازسٹ بیٹ بے مئے بےسٹ پند طلب کن ''۔ دوم سے' دوید ن رُفتن اسٹا دن شستن رخفتن و مردن ''۔ ایک دن مردا ساتب سے م نے کہا کہ ان پرمعرعے لگائیے ، انھول نے فوراً کہا :۔

لرکے کہا کہ اس موقعہ برکوئی گئو کہ و آمیر بے فی البدیہ بیر باعی کہی:اے ماہ کمان شہر باری کوئی باابروے آل طرفہ نگاری کوئی ایروے آل طرفہ نگاری کوئی در گوش ایم کوشوا دی کوئی

مک شاہ کھوک گیا، اوراسب خاص عنائبت کہا، اس کے بعد امرینے تھرایک کر باعی بیش کی :۔

چوں آئش خاطر مراسٹ ہ بریہ از خاک مرابہ زیرایں کاہ کشیر چوں آب کیے تراپنہ ازمن بشنید جوں باویکے مرکب خاصم بخشیر

سلطان نے مزیدایک بہزار وبناراورچندتسم کے انعام کے ساتھ امیر مقری کا لقب عطاکیا ۔ ابد آم کے تعدیدہ کے متعلق خیال تھاکہ وہ پہلے کا لکھا ہواہے ،لیکن حب انھوں نے تصبیدہ ہاتھ میں لباتوانی جرت کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ ایک تو جوان شاعر کا علومے تخدیل اور نکشنجی محف برمیم کوئی کا نیتجہ ہے ، کنڈی نے کہا کہ ان بُدا لفتی بیونت شابا ''الوٹون نے اس کا مبب دریافت کمیا ، انھوں نے جواب دیا کہ میں اس جوان کے اندر جدت ، ذکاء ، قطنت اعافت حس بانا ہوں ، اور اسی بنا برمبراخیال ہے کیفرٹ ف

اس كاحبم اسى طرح كهاريا ب، حس طرح بهندى تلواد ابنے نيام كو كها جاتى بيد

### ایک عبارمولوی

ابسرري)

تفریح ساری نذر خرا فات مولکی ظالم سے یہ حیوای کہ بڑی راسے جولگی کھ الیمی بے جگری سے کہ الا ما ل اور دل می دل میں انے میں یہ سوچنے لگا یہ مولوی کی توم مگر آدمی نہیں طاعت کاجس کی شہدولین برہے انحصار دستارجس خبیث کی قومی کفن ہے آج اپنا نظر آپ ہے ، جو دل کھمانے میں اک مولوی سے کل جو ملاقات مہوگئی بس بوں ہی بیدا بات میں اک بات ہوگئی وہ کہ رہا تھا اپنی کرامت کی داستاں میں سن کے اس کی رام کہا تی لرز گیا انسان کی جہان میں بے شک کمی نہیں وہ مولوی جو حورکی فاطرے بے فرار وہ مولوی جو بانی رئے وقی ہے آج فسق ونجور بیشیہ ہے جس کا زمانے میں

تقیمتی لطف و کرم جن کی سیسی تفالیکن ایک رمزیمی السلطف میں نہاں خاموش طبع، نیک نظر، نوچواں سمتیں کھا تھا اس کے روئے خوب پرلیکن عجب کھا را گھا تا محسال محت کھا تی تھی ہیج و تاب لجا تی ہوئی کم ساتھ ساتھ کیں تو ہیجد رکی ہوئی کم المین کی جوئی کو تھا اللہ کھا تھی میں تو ہیجد رکی ہوئی کو تھا اللہ کھا خوا نہ سنھ کیا جائے گھا تھی میں اللہ کی خال کی کا انوکھا خزا نہ سنھ لیٹی ہوئی و وجم سے شلوا دکی سنگی اس آفیاب حقن کا ساتہ بھی دھوپ مقا اس آفیاب حقن کا سایہ بھی دھوپ مقا رعنائیوں میں آپ ہی اپنا جواب میں ا

بنجد میں اس کے آکے سینے کو ٹی شیخ جی کیں اس شقی نے ان یہ برائی مہر با نیاں وطرعے میاں کے ساتھ تھی اک دفتر حسیں کر بھینے ہی ہے تھی وہ افلاس کا شکار ایسا کے اس کے فرط نزاکت کا حال سھا الحفظ نیجی نگاہ ' شمر سے آ نکھیں جھی ہوئے ناموش رہنے میں موٹی طوفان تھے جھے ہوئے خاموش رہنے میں وہ میں دہ میں ان جو محروم سنا نوسے میں وہ میں دہ فریب وہ معموم با نکین وہ میں البیلی جال دھال ، نیا رنگ روب تھا البیلی جال دھال ، نیا رنگ وسٹ باب تھی

شمع فروغ حسن کا پر و اند ہو گیا عیار دھیے دھرے لگا ڈورے ڈالنے بے غیرتی نے کسوت بیری اُتار دی کلا یہ رنگ دیکھ کے دیوانہ ہو گیا، بیاب ایسا کردیا اس کے جال سفے شیطاں نے اس کی شہرگ وحشت آمھاردی وہ جل برا تلاش میں اپنے شکارکے گرا محضاب کرنے سے ناحن سیاہ تھے یہ عمر، قوب اور جوائی کا چوپ لو اس روسیہ کی ریشہ دوائی تو دیکھے۔ کوشش تو کی ہے دال گلائے نہ گل سکی خواہش کے ساتھ بڑھتی رہی اس کی سی بی اس کی سی بی

سُرمه لگاکے آنکھوں ہیں گیسوسنوارکے رعشہ تھا ہاتھ ہاؤں میں دنداں تباہ تھے اس حصلہ ہم بول آنعٹ کو بی منجلا' بیری میں مولوی کی جوانی تو دیکھئے دوڑا بہت کمرنہ کوئی چال جل سکی' ہوتا نہیں گرکہنی مایوسس مولوی'

اک رائ محود کر تھے مسی میں سینے بی اور کے دیا امیں ہی کھڑے موے کے کہ اور بعد وقار کی ویک جو کے جو میں اس کا کلام می از بہت ہے ہوئے از بہت ہوئے کو یا بہ صد وقار از بہت ہوئے کہ یا ہے ہوئے کہ از بہت ہوئے کہ یا ہے ہوئے کہ از بہت ہوئے کہ اس سے تری حالت سقب موجود کس متنا م بہ رب جہال کہیں اس کے مین ہے وہ سیری اعانت کے واسطے دہ مولوی کو حق کا ولی مانتی نہسیں اس خیرہ سرکو جا کے مینا سا را ما جرا اس خیرہ سرکو جا کے مینا سا را ما جرا ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھکیوں یہ بور سے میاں کا نینے کے ان دھی کی دور سے میاں کا نینے کے دور سے کی دور سے میاں کا نینے کے دور سے میاں کا نینے کی دور سے کے دور سے کی دور سے

محنت کی خشکی سے بدن سیار اچور سیور وافل مہوئے مکان میں باہرسے نینخ جی باچشم شعلہ بار ، ہرانداز خششم کیں روح الامیں کی صدق بیانی سنا سیلے روح الامیں کی صدق بیانی سنا سیلے

در دِ دروں کی مصلمتاً بردہ پوش کھی مرحبا رہا تھا کلٹنِ دل برنصیب کا لڑکی کا تھا یہ حال کہ نعش خموسٹ مختی بانسوں اُحیبل رہا تھا کلیجہ غریب کا

ورتا ہوں سیری ضدسے قیامت نہوبیا کیوں واغدار کرتی ہے کنبے کام کو اس فامشی یہ شیخ نے جھنجلا کے بیار کہا وجھوٹ جانتی ہے حسدا کے بیام کو

كرنا وبى يراك كا جو عكم الإسب، انكار مولوى سن سراسر كمن ٥ ب

مظلوم لڑکی کانپ آرتھی من کے یہ سخن را دان جانتی ہی شاتھی مولوی کا بنی روح الامیں کی ہات کوکس طرح طالتی کس طرح اپنے باب کاعصر سنجالی ایران میں آنکھ سے آنسو نکل بڑے احساس بینوائی کے جیٹے ابل بڑے

> تاغوست مولوی میں غرض دفن ہوگئی اس کے خسدا کو اپنی جوانی کو روکئی

> > تراكراً بادى -ايم-ائے)

اشك جب آمكه مين آيا ہوگا ول یه کیا سانحسب گزرا ہوگا

ب نیازانہ مجی مت ویکھ مجھے بزم میں اس کا مجنی چرجی موگا

دل میں یہ کس نے جلائے ہیں بڑع مون مو وه رُخ رُلني موكا

ازجس ول في أعضائ بترك وه تحفظ ياد تو آتا بوگا،

> دے سکا ساتھ دغم مجی دل کا د کھنا یہ ہے کہ اب کیا ہوگا

قہرجب یاد کرس کے وہ مجھے به بھی اک مطرفہ نان ہوگا



#### فت كاظمى)

جن اسیوں کے مقدرمیں ناتی سیون ان کو آخرکیوں بہاروں کے پیام آتے رہے اپنی امیدوں کا مرکز بھی وی مفسل رہی دونجس مغلس بے اپنی مرام ہتے رہے آسرا تیرے تصورکا جہاں مط مط مط کی دا ہوں میں کچھا کیے جی مقام آتے رہے آسرا تیرے تصورکا جہاں مط مط مط کیا۔

نظهرامام)

دل مے ہجوم داغ مجت سے لالہ زار کو گلفن حیات میں آہی گئی ہو ۔۔۔ او گلفن حیات میں آہی گئی ہو ۔۔۔ او گلفن سوگوار تھا آبی حسب مرسار اپنی وفاؤں برجمی ندامت ہوئی مجھے ۔ وہ اس قدر تھے اپنی جفائل پشرسار خودموت کو دجائے الماں کسکی مرا آم!

عقا دامن حیات کھ اس طرح تاریار

ورسٹرولونگ اور ہوزری باران مورری باران موری باران موریات کی تکمیل کے لئے بادر کھئے موری "گرور موت آخر موری "

KAPUR SPUN

ہی ہے تیارکردہ-کیوربیننگ مز-ڈاک خاندرآن اینڈسلک مز-امرت سر

### مطوعاتموصوله

ایک خص کے خطوط کو بڑھ کر ہمارا خیال سب سے پہلے کا تب خطوط کی طرف جاناہے اور معران سے مطالب و معافیام زبان وبهان کی طرف الیکن کس فدر عبیب بات ہے کہ اس مجوعہ کو پڑھ کران دونوں بانوں کو ایک دوسرے سے صراکرامشکل موا ہے اور طعیاب ای زنت جب ہم ان خطوط کو بلے سے موتے ہیں مصنف کی متی بھی غیر شعوری طور پر ہمارے سامنے آجاتی ہے اور المرازرا محسون كرست بين كرمم معلوط نهيي بلك كانتب معلوط كويرا مرسيم بين -اسكرواللان ايك سياري انشابرداركى بجان به شائى ب ك منه كمه مسلم كم مسلم المسلم الله الكي اس Vin my well you see of him self " I have to a tem self " The wind of him self Und on will مطالعہ در اصل بریم ناتوروت صاحب کی ذات کا مطالعدے جس میں ہم کومکیم ، فیلسون ، ناصح ، صوفی ، مفکر ادرب دوست اور رفیق و مرازسب ایک مگد المتھال جانے ہیں -اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ مرجز اپنی اپنی مبکد دامن دل مى كشدكم النجاست وت وصاحب برات ويدم المطالعة الناك مين " اريخ " نومب " اخلاق ، فلف اورعالمي للريجركا آب ف المنا كمرامطا لعدكيام كريد منها ال كى زندكى اور تقرير وكريركا جزو لا سفك بوكرره سك بين -وہ سوچتے بھی ہیں نہا بت بلندی سے اور کہتے بھی ہیں اسی بلندی سے ان کے بہاں جو کھے ہے عرش ای عرش ہے، فرل کہیں سميس - ايك خطس وه اين سياسى عقايركا اللهاد ان الفاظ مين كرت مين :-من خوام مگراس نک ماری رسائی کهاں - عدم مربی روس کے لئے قابل احرام وہی میں جنھوں فے تعیق حق و نیکی کی راو میں بند بندکڑائے، زہر کے بیالے بینے، سولی پرچرط مع ، دار ورسن کو بسے دستے ، حالتی اکسیس کودرے، كُولِي كَا نَشَارُ بِنَ اوراني مع اليون سے اليي جول كيلي - مين الخيس كا بيرو جون " آب نے دکیماک اِن جندمطروں میں وہ ابتداء عالم سے لے کواس وقت یک کی فکر آزادی کی پوری واستان سنا گئے۔ ایک مگر این بیش کونصیحت کرتے ہیں : اپنون انجموں ت ديکيمة ميود اتب يادُن سے چلة يود اپنى ذبان سے توبير اپني الله آپ كيول ماموج تراش از تنيشهٔ خود مادهٔ خوليش

ایک خاص واقعہ کے میش نظرانیے صاحبزادے کو لکھتے ہیں :-

تم حفرت میں سے زیادہ برگزیرہ میں فیک دعوے دار تونہیں ہو، ان کے مند بر تقوکا گیا اوروہ چپ رہے تم دیند نا فوشگوار الفاظ مین کرانی ہے سے باہر ہوگئے ، مفت میں اپناخون کیول کھولاتے ہو۔ تھا را بسورا ہوا مند دیکھر الگودائے ، افسردہ موجائیں گے۔

ایک اور خطیس اینے بیٹے کو زندہ رہنے کے چند دا زبتائے ہیں ، مبعض آپ بھی شن کیج !-ا ۔ کو کھوں کومیدندمیں وبائے رکھور ونیا کوائن فرصدت کہاں کہ تمعارے ڈکھوں پرسسید کوبی کرتی تھرے ، اسے خود

، ۔ وورسروں سے بڑا بننے کی کوسٹشش ناکرو ۔ نود بڑے بنواور تعرفور اپنے آپ سے بلند ہونے کی کوسٹش ۔ ۔ ۔ ورسروں سے بڑا بننے کی کوسٹشش ناکرو ۔ نود بڑے بنواور تعرفور اپنے آپ سے بلند ہونے کی کوسٹش

وراس قسم کے زریں اتوال اس مجبوعہ میں مرکبہ کم دیست نظراً تقدیمی اور اس اندازسے کم ان خطوط میں فارسی اگردو کے ال المالار اوبی لطابعت ، دلجیب روایات اسبق جموز بخرات ، اتوالی آنا ہے مکا بات اعاظم سبھی کچھ موجود ہے اور ان کے مطالعہ الدیمارا التر یہ جوتا ہے کہ میری ناتھ وقت کتنا شریعت مکتنا عجیب الندان ہے ۔

موں ، مجموعہ ہے جناب مخمور سعیدی کی نظموں عزنوں کہ باعیات دقطونات کا جے مکتبہ تخریک دریا گنج دہلی نے حال ہی ال

مجھے نہیں معلوم کرجناب مخورسعیدی اور ان کی شاعری کی عرابیت بیکی ان کے مکام کا مطالع کرسے کے بعد یضود کہ کہا اس اک دو جوان ہوں یا نہ ہوں کیکن ان کی شاعری ارد جوان سیت اور تحقق بوان ہی نہیں یکر جہیں و دور ان ہی ہے ۔ اس مجوعہ میں ان کی ، ہ نظریں ہیں : ۱۰۰ غزیس اور فریب قریب آئی ہی ڈیا عیاں اور تنطیع ۔ جن ہیں سے ہم کسی کو اقال بہنیں کہ سکتے ۔ اولز جو بات کہنا ٹھ کا کے کہنا '' یہ الندام آمنان نہیں ۔

ب کو فی مجود کلام تیمرہ کی عرض سے محید ملتاہ و سب سے بیا یں عزاول کا حقد بڑھتا ہوں کی وکد شاعوانہ المبیت کا ایک اندازہ عزل ہی میں ایک انتخار سے موسکتا ہے ۔ غزل کے ہر برشعری ابنی جگہ پرری داستان منظوم ہے اگرسلیقہ سے کہا جائے۔
ایمی یہ بات نہیں ہے ۔ اس کو شروع سے بائیریک پڑھے تب کہیں جاکریہ پتہ جاتا ہے کہ شاعر کیا کہنا جاہت ، اور جو کچھ کہنا میں ہے۔
ایسے وہ کہ بھی سکا ہے یا تہیں ۔ اس لئے میں نے سب سے بہلے محدد کی غزوں کا سرسری مطالعہ مرائع کی ایک جگہ درک جانے پرمجود کردے اور یہ کہنا غلط مرائع کی ایک جگہ درک جانے پرمجود کردے اور یہ کہنا غلط

د موكاكم مخمور كي عزول كي بعض استعار بره كر إر إحجه اس مجوري سف واسط برا- منالًا .-

ا- بليم بي آب بي اب بيزارو مركزان سے معنے كوائم وائے ہم ان كے آسال سے

٧ - ترى دفا من محم راس آسكى لين ميس سوتيا بول تحم كي ميوفا كهدول

س- یکس خیال نے کی ہے مری زباں بندی مجھی سے کہنے کی بائتیں کھی سے کہنے سکوں

س - بونك بونك أيقام عالم مرى تنهائي كل يه بول اجانك وه براك بات يا يادات بي

مرحند ایسا نهیس نے کرم کچے ہیں اس میں ترقی کی گغایش یہ ہو، مثلاً تیسے شعرکو کیج کہ اس میں کوئی نقص توہیں میکن دوسرے مصرعہ کی روانی وبے ساختگی کو دیکھتے ہوئے پہلے مصرعہ کی زبان وہندش دونوں کچھ اجنبی سی محسوس ہوتی ہیں۔اگریہ شعروں ہوتا تو زیادہ مناسب تھا :۔

اٹھیں سے کہنے کی باتیں آھیں کے زیمکوں

كوئى بتائے فدارا ، يكيا قيامت ہے

ادر بەصورت نىطابىت محبوب يول ك*ېسكتے تقے*:-

تھیں بتاؤ فدارا سے کمیا قیاست ہے کرتم سے کئے کی اِنبر تھیں سے کہ نسکوں

اسى طرح جو ينف شعركو يعجة ، جو دوسرب مصرع كي انواز بيان ك الخاط سے غيرمتوازن جوگيا، صاف صاف يول كهنا عائي تقال

يونك يونك أطفتا مون عالم تنها في مين

بجائے اپنے بحدد عالم تنہا ئی سے چنگ اٹھنے کا ذکر کرنا انکوئی اچھی العبی تنہیں ۔

بہت میں اس قسم کا عدم توازن جوزیا دو تر انتخاب الفاظ یا انداز سیان سے تعلق رکھتاہے ، مخصور کے بیہا سطرہ ربایا جا اسمے ۔

### مادروس کے فلاح وہر بود کے لئے

الم القلمات

نهاین نفیس ، پائدارا در بم وار اونی و بونگ بارن

بنيزيننگ وول

جارب بال جديدترين طريق سے طيار كئے جاتے ہيں۔

كول جندرتن جندوولن ملز (برائوس ) لمشيد (افكاربورشدان بني) ) في المنظيد (افكاربورشدان بني) كون منز روفي المرت ممر

ین اناکم اور الکاک اس سے مخور کے ذوق شاعری پر کوئی آئے نہیں آتی۔

اللول كاحقد جومجوعد ك دو تهائى حصد كوميط ب ميرت خيال مين مخورك تنوع دوق كى داياده ترج فى كرام واسمي

ساس اخلاقی ، رومانی سبعی شم کی نظمیں بائی جاتی ہیں اور کافی فکرانگیز ہیں -ان کی م باعیاں اور قطع مجی بہت صیاف و شکفتہ ہیں کی مجموع عہد حاضر کے آر دو ادب میں بڑا احجا اضافہ ہے ، اور المرسعيدي مع كرانا كي مستقبل "كي ميتين كوني كا-

تیمت دوروبی -- ملف کابنة : - کنتهٔ کری - ۹ - انصاری ارکث - در یا کنج مها -

معطفیل صاحب عرف رسالدنقوش کے رسمی اڈریٹر اور اوارہ فروغ اردولا ہور کے کارو باری مریر ہی نہیں بلکہ جناب ایسے ہم نفسانہ ایک خاص رنگ میں نے اس لئے کہا کہ جو کی وہ لکھتے ہیں اسے ہم نفسانہ ودرام كرسكة بين نه تذكره وتنقيد بلكه وه اس فتم كالجعنا موا مطالعه موتاسم حب مين ذكرنو دونرول كا موتام ملكن موناب درامس نو د اپنی ژرت نگایی کا مظاہرہ -

طفيل صاحب في اس مجوعه بين ان ٢٢ (مروم وغيرمروم) اديول ادر شاعرون كا ذكر كميام عن سع انعبي براه داست

يالوامط تعاون عاصل كفاء

طفیل صاحب کی ید کتاب معنوی حیثیت سے ایک تسم کی بر محتال کا مصمنی یہ کتاب معنوی حیثیت سے ایک ایسا تجزیہ ہے جس سے تعلق اُ مُقانا یا اور مطالعہ کی حیثیت سے ایک ایسا تجزیہ ہے جس سے تعلق اُ مُقانا یا اور مطالعہ کی حیثیت سے ایک ایسا تجزیہ ہے جس سے تعلق اُ مُقانا یا عبرت عاصل کرنا دو سرول پر جھوٹر دیا گیاہے ۔

طفیل صاحب نے اس میں جو کچھ لکھا ہے بدلاک اور بڑی ٹود اعمّادی سے ساتھ لکھا ہے اور سی اس کی بڑی تصویسیتیم

نِمت مَین روب<sub>ید</sub> ۔ ضخامتِ سمام **ص**فخات

ميرزامظهر ما نحايال اوران كاكلام المرتب بيكتاب رئيرج به جناب عبدالرزاق قراشي كى، حيه ادبى ببلشزيمبئي في شايع ميرزامظهر ما نحايال اوران كاكلام المياهم يتميت جه روپيد يضخامت ، ميصفحات كاغذنفيس طباعت وكتابت بيندي

اس کتاب کے مصنف انجین اسلام اُردورلیرج انسٹی شوط ببئی سے وابستہ ہیں اورامعوں نے سالہاسال کی کاوش م تفين ك بعديد كتاب ايك البير موضوع برلكهى بي حب كى طرف اس وقت تك كسى في توم نهيس كي تعى -

مرزامظہر هاتجاں خصون اپنے اخلاق اورمسلک دروئینی کے لحاظ سے بڑے مرتب کے انسان تھے بلکہ اپنے دوق شعرو مخت کے للفاسية ي غيرمعولي البميت كے مالک تھے -

وهاي حيند مندي نزاد فارسي گوشعراد مين سے تھے جن كويم ايران نزاد نوشگوشدا، كى صف ميں بے كلف جگه دے سكتے بين -المرس توہ کہوں گاکہ جن کیفیات کو انھوں نے اپنے تغزل میں جگہ دی ہے وہ سعدی و تعلیری کو جھوڑ کر ایرانی شعراء میں بھی ہم کو کم نظراتی میں - انھوں نے اردومیں بھی فکری تھی ، نیکن کم ، لیکن اس کم میں جذبات حسن وعشق کی بڑی معنویت یا فی جانے اس کناب ہیں اسی غیرمعمولی شخصیت کے سوانخ قلمبند کئے گئے ہیں ، ان کی تصافیف اور ان کے فارسی ، اردو کلام پرطراحیا تهو كماكيام - اس ميں شك نهيب فاضل مصنف نے كتاب ميش كرتے ميں برى كرانقدر ا دبى ضرمت انجام دي ها اور يم كو البريد كر ملك اس كاصبح اعراف كرف مي كال سع كام ندف كى - مرب کیلیے وی می ایم وی می ایم می می ای ایم میات سی اقتام کا بہت سی اقتام کا



ژ د





پاپلین مغید ۱۳۰۰ = ۱ رو بیبر سے ۱۳۰۰ - ۱ روبیر تک پاپلین رنگداده ۱ = ۱ روبیر سے ۱۳۰۰ - ۲ روبیر تک چارفان شرفتات ۱۱ = ۲ روبیر سے ۱۵ = ۲ روبیر تک برد دھا ریدار ۱۳۸ = ۱ روبیر سے ۱۸ = ۲ روبیر تک تام وی می ایم رئیس ل سٹورنر سیده سیار

معامى ايم كثروس كى نفاست اودمنبوعي الاستاك

د ی و صطلی کلان ته این برخبرل بزنمینی کمیش و حسلی

INT BEN- MAS

ELBALEZIO, LO PARACILLA EL LA ELA PERA CERCAMENCA PA MANUFACTURE BUT CONTROL OF THE SECOND OF THE يه بن ايک د ديمه (علاد و محول) WANTED STEELS ٤٣٠١٤ فراست اليد مري يار شارس سال سال المرافق المرافق المرافق المرافقة را کردا او ہے ہوا کی تخص اندا تی اوکی مافت لناسيه اوراك ميدال كي لاعتراث كالإول عالي هوكي البردن كرويك كرايت بادومر يتخف كاستعلالات ر كالمراس بالمراجة المراس المراسطين المراسطين الرت ريات وغيروي الين أوي كرماي ا يهاب وأبرو بركام كمرسا عقد زكر كوش مجدة وسطف محرفتها ويتط فیست ایک د وس (علاده محمول) والمناس كالوالة ( وش الزوري - مثل العدور فالعلود المن إسرارات الأجامة المراكد المنتشاري والمراوع المراوع Con the W يودافها ول کا جمد الرس ال الله المالية بالرباد بالمالية و كالكراتي والمو 30.41 4-10:0 2 - W. 12 والقاع بعادت كم الحكس ورع م والل عديد ما ال والا شافة أو الوده محسول كالاعدان افداول كامرت متوقعة فويها المادري (عور و العربية الاراك نخ≡ق⊙≡=÷ محراول مرت بازك القادى الاات كالجريد المان المستينة المستوان المستواني ال الاستعالات والماري المراوي الم الإنفيز الانتاج الت BY COSTACR TO THE - 47.64 ALLEGE PROPERTY OF THE PROPERT 

چودی فری ممالا والمن بنرا مون مبرخم بوجا عنا اور اسس في الإساسينات مبدر) كاركاج بلى مبرج بي ويناك مايندالا المنت زباد و مقى اس من دوبار واشاعت الفقر اور متدن اسلام ك بندهائ كريش كياكما به واكر ملوان الم متعبل كالتيريك اللها معلى معلى الم الم الم المرا ازمد المحدد درين كوز بول جائين جريد معلى ميا د مام موقى تقى-قمت الم فرديب (ملاده محول)

مرودي ب قيت الخوب (مودوممول)

مجنوسي افرسي رشرقی وسطی نبر) 1901 ع اس سالنامے کے ووجه إس يها حديث ايران عراق مفر الفلين وغيره ما لك ماى كى يامت دران كى موجود واقتمادى والات بروشى دالى الى يورد ومرس مصير كا بعثر الم مراس كا الما المراس كا المراس كا المراس كا المال الم المراس كا المر

جنوي فري ۱۹۲۹ د کا افسار تبرجی می تقریبایس افسار بیترین ایل قلم ک النال بن - اس سالنامي خصوصت يروك عص أسلام كالمارك وكراف وتكارى كمكنة احول مسادر المحول كاموادى فانكرا إواجام - (قيت جارروي)

والمعلم المعلم المسلامي وعلمائ المومنس المتمع

ب حريب زمام بنوى سه كراس وقت كى اعلوم وفون برتبر وكياكيا ب-اورج با تام ملے حکومتوں کے شجرے دے کوان کے اکرسلے حکومتوں نے علوم وفون کی ترقیام عرف ودو ال كودكوا إكرار و سمال الشرو العلي تب السك علاوة كام مالك الدرك الاركادات عِيرُ فَيْ الله العِلْمَ فِي تَمِدَ الْجَوْمِ ( و و محدل العَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْكَ الرَّ الله و الع

الماليل ما الارتفادادب عن عرب ع اور المرام مرت الماكياك المراب كيان وا من فرورت نه مولى حسرت كالموى كامرية والمرف ك يداس كا مطالونا يت فردى ب ليت بادروني (مؤده محمول)

61909 00 اسلام وفيلها شداملام كالمح مطالع رواس اميل عين كفاص على الالقافرة كالالبر-1 4-1-4-2

الاستفادة

تلافران البيدامتوي



\*4£4 @

( Mentel bill

19. 18.00 FL 15.00 مؤمنوبيال ادفتى الرائطك LIZK AL MONT

مترجه تازيان

'کاوپایال الكريمة وبالمعجولة المنافق كم الررية وال

BASH & JUSTICAL AND

عرب بالكليم والإلى الكانورود Europolatikapi UT-UZ BENDETELIEZUE المراز الموجات

MENTE LA FE يدهندلوپوس فاقتوم بست بيله العامل الكال المست عدد الآن تجرب كرساله للهدوه بجزوده استان بجويم والمحادث زايد وميلات وميافت كاديك فيزنان كالناطي المر BUILDIEL BELLEVELLE LA CONTRACTION OF THE PROPERTY OF THE PROP المركال المحقق المرافي المرابط ىدائلىدادالقادن(١١١مارى(١١) (١١) مغيده عدوانديد في كاداوت داي كرواندياب معاده و برده اعتمال دوه برزج (۱۰۰) برنتاوی کانتین و فیاها کردر بالت محقوم بادایی المعالد والدوم والمركز (١١١١م) المدينات والمنافظ المنافظ المراد والمنافظ المنافظ المنا الما الدي والمراها المراوروفيوني ت بات الموال الدرز وقطرا والدارس يحد WANNE WAR

يؤيخ استاناول ويخالات والماليم هم بريان او ده اصرافيليول Cap red country 256 ۼٷڿؠڂٷڮڶ؇ڶٷٷڮٷڰ<u>ٳ</u> يوفال بالرابة وأبالم وبالرابة والمتاكل 

### " ميكار" جولائي الد ولاي



(اوْمِيْرْ گار کے نقطۂ نظر سے)

جس میں بتایا گیا ہے کہ :۔ ا — جگر کی شہرت کا سبب صرف ان کی توش الحانی تقی ا — وہ نوش فکر شاعر ضرور تقیے ، لیکن نوسٹ کو نہ ہتھے ، اس — ان کے کلام کا کچھ تقد خرور قابل تعربین ہج لیکن اکثر حقد داغدایم سم — اور وہ کوئی اسستنادا ہے جیشیت نہ رکھتے تھے ،

میں غالبًا فیرولائی میں ایک مہینہ کے لئے کر آجی چلا جاؤں گا - اس سے مکن ہے کہ صوری اعلان است وستمبر کا پرجہ ایک ساتھ عرستمبر کو شایع ہو ۔۔۔۔ نیآن

#### مرورى العلاق السن وستمركاره ايك سائد ارستمبركوشايع موسي نياز

ادبير:- نياز فتيوري

دا ہنی طرف کاصلیبی فشان علامت ہے اس امری کہ آپ کا چندہ اس اہ میں ختم ہو گیا

م الم

جولاني السيم

جاليسوال سال

## مكراك شاعركي جنيت

جكر برات منتهور الراع مقبول نناع يقر عوام وخواص دواؤل ميس بهال نك كدان ك انتقال ك بعد مختلف رسايا و جرامیانے ان کی یادیں خاص نمبر نیکائے، لوگوں نے مانمی ظمیں تصیب، نیز میں بھی کافی مرشیہ خوانی کی گئی اور ان کی باد کارقایم کرنے کے

ا پکستخس کی شہرت ومقبولیت کے بہم آخری حدو وہیں اور جگریقینیا بڑے خوش قسمت انسان تھے کہ ان صرود تک بہونے کم انھوں نے جان دی یا جان دے کروہ شہرت وقبول کے ال حدود تک مہر نے ۔ نیکن کس قدر عجیب بات مے کہ ان کے مراحین نے اس وتت تک جو کچھان کی باہت لکھاہے ، وہ شاعری سے اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھتا ، ختنا ان کی شرافت نفس وبلندی ا خلاق سے مطالعً مِكْرِكِي شهرت كا تعلق دراصل ان كي شاعراندا لمبيت سے عقاء ندكدان كے عُلوك كردارسے -

تجھے نہیں علوم کہ ان کے احباب نے انھیں کہیں و خدائے سخن "کہکر بھی بگارا یا نہیں ہے۔ " شہنشاہ تغزل" توقریب قریب سبى كہتے ہيں اوران كا يہ جذبي يقينًا قابل قدرم اور دوسرے شعراو كے لئے باعث رشك عبى لين كس قدر عجب بات ہے كالوكوں نظ " شهنشاه تغزل" كا فلاق كى مدح سرائي تومبت كى ليكن مذاس كرد جوابرطون كله وكا ذكركس في كا اور خاس اجدار عن خزائن ا دره کی داستان کسی نے منائی ۔ اس کانتیجہ یہ ہواکہ شاعربگر تو تیجے بہط کیا اور انسان جگرسانے آگیا۔ اس میں شک نہیں انسان موناشاع مونے سے بررجہار بادہ بندبات ہے لیکن اگر آج حکر زندہ ہوتے تو وہ غالبًا " ببرخانقاہ "بینے کی حکہ" بیمیخان" ا بنازياده ليندكرة اورشكل مي سه اس پرراضي موت كرانسين شاعرس زياده انسان مجما جائد.

برحیران کی بلندی کردارے متعلق اس وقت تک ان کے رفقا واحباب نے چوکچھ لکھا ہے وہ بہت کھ واقعیت وسرام

بنی ہے ، لیکن میں بھتا ہوں کہ اس" پاکی والمان" کی حکایت میں بھی اسم بھی ہے ، بندسے بلندخیال بہت ہوجا آہداگر ان کی زندگی کے بعض واقعات البے بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہسے خوبی سے مطاہر کیا جائے ۔ بالفاظ و گمریول کھٹے بھی ہوجاتے تھے ۔

الله النسيم مندكے بعد غالبًا سنے من كى بات ہے كا ايك اندو باك مشاعرہ كے سكسله جرج كيم كمنا جا بہتا ہے وہ شعركم مرمنعة بدنے والا تقام مندوستان سے بجنتیت شاعر فرآق وجوش كو مرعوكيا كيا اور بحبثيت صدر الجوئ خرورى لفظ

ادرمن سب ایک ہی جہاز سے وہاں بیو نے -جگر بیلے ہی سے وہاں موجود تھے -

ردین جب میں کراچی بہونجا قرمعلوم مواکہ جو قت اتفاب صدر کے سلساد میں میرانام تجویز کیا گیا قرمگرنے اس کی مخالفت کی
اور کہا کہ ' کیا نیاز فتیوری سے مبر کوئی اور شخص صدارت کے لئے نہ ل سکتا تھا "الے کا اعزاض بالکل درست تھا میں بینیا اس کے لئے موز دل نہ تھا الیکن جو تلہ ادکان مشاعرہ اپنی میکہ (معلوم نہیں کیول) یہ طے کرچکے تھے کہ جی سوا کی اور کوصد رفتی ہوئے کی اس لئے انھول نے اس اعزاض کورد کرد یا اور میگراس قدر برنم جوئے کہ انھول نے اعلان کردا کر '' اگر نیاز فتی وری کوصد ربنایا گیا تو میں اس میں شرکت نہ کروں گائے یہ ان کا بڑا زبردست حربہ تھا ، کیونکہ کرآچی میں شاعر ہواد میک اور مود و دور و تے دان کی اس شدیم اللہ میں شرکت نہ فرائیں ۔ اسے کون بر داشت کرسکتا تھا۔ لیکن با وجود ان کی اس شدیم اللہ اللہ کا میں اس میں شرکت نہ فرائیں ۔ اسے کون بر داشت کرسکتا تھا۔ لیکن با وجود ان کی اس شدیم اللہ اللہ کوئی کر انتخار دیا ہے۔

نالفت کے انتخاب صدارت کامسئلہ برستورائی جگہ قائم رہا' اور یہ خدمت مجھی کو انجام دیٹا پڑی۔ جگرنے کیوں میری صدارت سے اختلاف کیا تھا۔ حرف اس لئے کہ میں اسسس سے قبل نگار میں ان کے متعد واشعار ہر افزائنات کر حکا تھا اور وہ مجھ سے ناخوش تھے۔ خیر میراں تک قوکوئی مضایقہ نہیں ۔ حب کسی مشہورومقبول نتا عربے کلام پر المنہنی کی جائے گی (خواہ وہ کتنی ہی معقبول کیوں نہ ہو) ۔ تو یہ بات یقینا اسے ناگوار گزرے کی مضاص کراس صورت میں جبکہ

ناوى اس كاييشر كمى جواور ذريعه معاش يمي إ

به حال حکر کی اس بریمی و ناخوشی بر تو محیفه اعتراض نهیں وہ اپنی جگه بالکل درست نفی، لیکن حیرت نواس بات برہے کی باوجود اعسالان عدم مشرکت مشاعر آہ سے وہ مشاعرہ بین تشریعیٹ لاستے اور نیآ زفتیوری ہی کی امبازت حاصل کرکے انھول سفے ابی فول نیٹ نئی ۔

جگرره جاستے بن کرآه جواک کا مترسایل ندالیبی شاعری اپنی ،ندالیبی زندگی ابنی دا منى طرف كاصليبي فننان علامت معنوم بين جن سے بته جلتا ہے كه و وشعر فروشي كے سلسله بين بعض اوقات كس سرورت نهيس -

، یہ ظام کرنا تھا کہ مکر کی بلندی اضلاق اپنی جگمسلم مہی کیکن میمجنا کہ آک کی زندگی اس لحاظت الله اللہ علی اور اس حکایت کو اتنا طول دیت کہ ان کے اخلاق سے ان کی شاعری دب کریجائے نامنا سب محصیت برستی ہے ،

مرات کا تعلق حمل کلام سے آتا نہ تھا جننا حسن ساعت سے مجتنا اچھا وہ کہتے تھے اس سے مہیں زیادہ اچھا وہ پیر مقت تھے۔ وہ مشاعرہ کے شاعر تھے ، اکھاڑے کی شاعری کرتے تھے اور ان کامب سے بڑا " داؤر بیج " ان کی نوش الحالیٰ تھی۔ لوک مشاعرہ میں ان کی غزل نہیں بلکہ خود ان کوسننے جاتے تھے۔

شعرى خوبى اول توبيل بھىعوام كى تىجھنے كى چيز نہيں، بير جائيكه وہ مشاعرہ ميں بڑھا جائے اور كائر برطھا جائے كه اس صورت بن نعاص عي تياده تركان بي سے كام لين بي دماغ سے نهيں - جنائج ال كى وہى عزل جو آب نے ان كى زبان سے مشاعره بيس نى ب اتنبالى ي يرص وآب كوببت كم تطف آئ كا -

میں مشاعور ن میں بہت کم نشریک موتا ہوں الیکن جب کھی میں کسی مشاعرہ بیں شریک ہوا اور مگر کومنا تو میں بھی ہے افتیا ان دا ددى الكين جب لكروابس آكريس في غوركما تو مجينعيب مواكس في كيول ال ككلام كومرا بإنقاء

اس سے مقصود یہ ظاہر کرناہے کو مکر کی مقبولیت کا تعلق ان کی شاعری سے اتنا نہ تھا جننا ان کے ترخم سے اور اسی ا ان کے مداحین میں اکٹریٹ انھیں اصحاب کی ہے جہنوں نے ان کا کلام ان کی زبان سے ٹینا ہے اور تنہائی میں اس کا مطالعہ نہیں کیا یا بہت کم کیا۔

اس كا تجرة به إسانى يون مدسكتا به كه آب بنيرة بنائ بهوئ كرشاع كون به مكرى كوئى عزل كسى سع تحت واللفظ يرطعوائيه اوركيرد يكيك كي شاعره بيس استهكتني دادملتي هير -

مشاعرول میں حسرت کومھی بوری وادنہیں لی کیونکہ وہ تبرے لی سے پڑھنے تھے اور اثر لکھنوی بھی زیادہ کا ساب ہیں ہوئے محص اسی سے کہ انھیں بڑھنا نہیں آیا ہے بردلات اس کے فلمی غراوں کو دیکھئے کر با وجود کھر نہ ہونے کے وہ بچر کی زبان موتى بين . " جب بياركيا تو دُرناكيا" كوجشهرت دُنيا من نفسيب موني كياده مبكر ياكسي الجفيس الي شاعرك كلام وكمبيضيه

بعض اوبيول نے صرور دبگر کی شاعری پر نا قدانه کنار ڈالی ہے ، لیکن وہ بھی زیادہ ہم. پہنچان جگرسا کے تندنہیں یاعقیدت

م حقيقت نهين . 

ليكن تقابلي مطالعه بهت تشنه وناكمل بير

اللہرہ کہ ان تمام یا بندوں کے ساتھ شعر کہنا آسان نہیں اور اسی لئے بڑے سے بڑا شاعر بھی یہ دعوے نہیں کرسکنا کہ اس کا کلام سیکہ فال مر

تر رندائے سخن کہدا ہے الین اس کے کلام میں بھی ناہموادی میت بائی جاتی ہے، غالب بڑے مرتب کا شاعرتھا الیکن اس نے بھی فاٹھارا کیے کا میں اس نے بھی فاٹھارا کیے لئے ہیں کدان کو بڑھ کر دیا دہ تراس کے اجھے فاٹھارا کیے لئے ہیں کدان کو بڑھ کر دیا دہ تراس کے اجھے فاران نے دکھنا چاہئے۔ فاران کے دکھنا چاہئے۔

الما المعدال كريش نظر عببهم كلام جكر كا مطالع كرت بين توبم ورسلقين ك ساته يا تذكرتك بين كرخوش فكرشاع توضرور تظ ليكن المؤرث ورفع ليكن على المؤرث المؤرث المؤرث المراح المؤرث المراح المؤرث المراح المرا

ترورنے آنشِ کل کا دیباج اس جلدسے مشرف کیا ہے کہ " عکرایک رو انی شاعریں او اس سے بہتر ملکری شاعری برتعرومکن کا دوری بات جو انھوں نے بڑی معقول کہی ہے ، بہے کہ :-

" مِن الراز واسلوب كوبها عرمز ركفتا جول \_\_\_\_ اسلوب موزول ته موتو گفتني ناگفتني بن عاتي م اور

موزوں مامہوتو ناڭفىتى ا

لین انسوس ہے کہ انھوں نے انداز واسلوب کی موزوئی کی صاحت نہیں کی ورز تنقید فالبًا کمل ہوجاتی۔
جریف نی شاعویں اور ان کا فب و لہج بھی رو ان کی ہے ، لیکن ہ اسلوب بیان " صرف لب و لہج کا نام نہیں ، اس کا تعلق اور اگراف سے بھی ہے ، کیان ہ اسلوب بیان " صرف لب و لہج کا نام نہیں ، اس کا تعلق اور اگراف سے بھی ہے ، کا قبل سے کو کی اسل کی سے میں ہوں کے اسلام کی اسل کی میں ہوں کے ۔ بین احساس اللہ ، وہ سویت کی صرف بھی ، اثنا اجھ کے کی اسل کی دیان وقوت بیان کا میں میں کی دیان وقوت بیان میں کہ دہ بیت میں کی دو بیت میں کی دہ بیت میں کی دیان کی دیان وقوت بیان کا ساتھ و میں کئی ۔ لیکن اس کے معنی جہیں کی دہ بیت میں کی دہ بیت دہ بیت کی دہ بیت کی دہ بیت میں کی دہ بیت میں کی دہ بیت کی دہ بی

ایک مگرامفول نے خود اپنی شاحری بران الفاظ میں تبعرہ کیا ہے :-

سیکلف سے دتھنع سے بری ہے شاعری اپنی سخیقت شعریں جربے وہی ہے زندگی اپنی کیات میں ال کی ایک ایک میں ال کی ایک اس دائے سے پوری طرح منفق نہیں جول، ہوسکتاہے کہ ان کی زندگی وہی رہی ہوج ان کے اشعاد سے فلام ہوتی ہے لیکن ہر کہنا کہ ان کی شاعری تکلف وٹھنتے سے خالی تھی، درست نہیں۔

ایک اورشعرمیں وہ ابنی شاعری کا ذکر ان انفاظ میں کرتے ہیں :۔

مرے شعری ہیں نزاکتیں مری نظم میں ہیں لطافیں مری فکرس کہیں اے حکراوب کشیف کی جانہیں، اس سے بے شک میں بالکل متفق ہول اور بقینا ان کا کلام ''سخافت ووٹائت''سے بالکل پاک ہے، اس میں نزاکتیں جی ہیں اور لطافتیں بھی کمیکن افسیوس ہے کم لغزشول کی بھی کمی نہیں۔

نحسروا نکیفیت بھی نظر آئی ہے اور ہوسکتا ہے کہ زمانہ نے اس جسارت کے بعض اسباب بھی ان کے لئے بیدا کردئے ہوں۔ وہ صرف مرفے کے نہیں بلکہ مارر کھنے کے بھی قابل تھے بلکہ وہ حسن سے بھی کھی " دو بدو' بھی ہوجاتے تھے اور صاف صاف کہ دیے گاکم محبّت میں بھم توجئے ہیں جبئیں سگے ' وہ ہوں گے کوئی اور مرجانے والے

الغرض عشق کے باب میں جگری نیود اعتمادی کہ:۔

ده عشق ہی نہیں ہے وہ دل ہی نہیں جگر سبیک خود کہانہ جے سب یارنے

برى دلحبب چرنب اور اپنى مجمع شعراء كے مقابله ميں ان كے بيباں ريادہ بافي جاتى ہے۔ برحند يہ بيور م كو ياس يكان كالام ميں بھى نظر آتے ہيں كين فرق يہ ہے كہ ياس ويكان كے بہاں اس نے فراخشونت كى شكل افتيار كرتی ہے اور مكر كے بہاں مرمى والمافت زيادہ ہے .

حسرت کی شاعری بھی فالس عاشقانہ رنگ کی شاعری ہے اور بڑی دیک انت احساس کی لیکن بہت ہکھری ہوئی بڑی لطیف ورنگین م جگرکے بہال بھی ہمیں جذبات ملتے ہیں، لیکن ان کا تعلق محسوسات سے نہیں بلکہ زیادہ ترکیفیات سے ہے اور اسن نے وہ اس روبیں بر کرکبھی بھی تصون کے مفروضات تک بہونج جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مفہوم شعر بھی '' ورج فنا '' کی بہونج جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مفہوم شعر بھی '' ورج فنا '' کی بہونج جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مفہوم شعر بھی نوبیت کم کوئی ایسا '' لا بوت '' اصغر کی شاعری کا بنیا وی تصور بھی تصون ہی ہے لیکن خن وعشق کے بس منظر سے بہٹ کرا بھوں نے بہت کم کوئی ایسا '' لا بوت '' فارت نوبی فنا سے جوفہم انسانی سے با ہر جو ۔ اور اگر کوئی شعراس انداز کا ہے توجی اسے انداز ہیان کی خوبی کہتے یا صاحبدلا تھون کی فاری ہوتا ہے جوفہم انسانی سے با ہر جو ۔ اور اگر کوئی شعراس انداز کا ہے توجی اسے انداز ہیان کی خوبی کہتے یا صاحبدلا تھون کو بغیر سمجھے ہوئے بھی ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے مشاب ہوتا ہے مشاب اس کے مبرکا تصون سمجھ میں آنے کے با وجود کوئی وکستی اپنے انداز ہیں رکھتا ۔ شایداس کے کو وہ ایک کیفید: مستعار ہے، مثلاً ا

اول اولی برقدم برقس برواد و الله الله المحال مقام به مقام م بی گسیا

، غالبًا به كهنا جاجة بي كماول اول مرقدم إيك منزل بقل ميكن اب بيم اس جكد بين جبال منزل ومبتوئ منزل كاسؤل بين دبتا - خيال برا بدندونا ذك ب - دميكن است دو مقام به ممكوميل بنا ديا - الله منزل عن است دو مقام به ممكوميل بنا ديا - الدر شعر واحظه مو :-

کوئی مانے نہ مانے اس کوئیکن پر حقیقت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں عنیب کو شامل سمجھے ہیں حصلے المراد ہے معنی و مقیم م ادم نہیں غیب سے کیا مراد ہے، عالم غیب، ورست غیب یا اور کوئی غیب - بہرعال مرا دجو کچھ بھی ہو، بہ کانو معنی و مقیم م لی سمجھ میں نہ آنے والی کوئی اواز معلوم ہوتی ہے ۔

انظاس سے کہ کمال کی جگرظتبور اور میراہی سامناکی مبلد و اپنا ہی سامنا " کہنا جا ہے کھا ، اس میں بھی نحیال کی کون ک

ون کے بعض اشعار بالک ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے الجبرامیں 🔀 کی قیت دریافت کرنے کے لئے گونیا بھر کا سرکھیا یا مباسے لا 🔻 کی قیمت محض صفرے ہے محمر صرف جگرہی پرموقون نہیں ، جس شاعر نے مبی اس صحوا میں قدم رکھا اس کو خاک ہی اسسکین جگرکے بہال تصوف سے بعض اشعادہ مجا ڈی ب وہج میں کیے گئے میں بے شک اچھے ہیں ، مثلاً :۔

الرمايل نداس رخ پرنقاب رئگ ويوموتى كے تاب نظرموتى كالي آر رو ہوتى ،

اس شعرکوخالص مجازی رنگ کا شعرفض اس الے نہیں کہ سکتا کہ " رخ مجبوب" سے " نقاب رنگ" کا تعلق تو سے ، بَوَلا العلق الله علی معلی منظام روا آثار مراو ہوں اور رخ سے جلوہ حقیق ۔ اور شعر تصوف گوارا من کا طاحلہ : و و ۔

حسن سنه نام نے دکھا مقاحیمالکر جس کو وہ تجلی بھی سر مردہ حیرت و مکھی سراردۂ حیرت "کی ترکیب کی صحت یا عدم صحت کو ند دہکھنے بلک حرف اس بات کو کر شاعر جرکھ کر رہاہے وہ کچھ نہ کچھ میں

ت ب كرميكرك يبال بم كوتصوف كے فالص ملكوتى قسم كے اشعارزيادہ نبيس ملتے اور غالب حصد ان كے كلام كا حسن و محبّت في دُنيا سے تعلق ركھتا ہے -

بك عاشقان كلام كم مطالع كدبدست ميهلا تاثراس كى صداقت كابدتاج ، حقيقت كانبين (ان دوفل مين برا فرق ب)

مداقت بالی کے زیرائرہ والیے بہت سے الی تجربات سائے آجاتے ہیں جن سے بہ متاثر تو ہوئے کے جگر بی کی طرح اللهار پر قاد شعری صداقت کی سب سے بڑی میجان میں ہے کو اس کو پڑھ کرے اضتیار یہ کہ اٹھیں کو میگویا یہ بھی میرے دل س اور جگری شاعری میں "دل کی بات کروینے والی" خصوصیت مہت نایاں ہے ۔

حسن ومجنت کاعلاقہ فطری علاقہ جاداس سلیمی فطرت جن جن جہوؤں ، جن جن بردوں اور جن جن گوشوں سے بھا۔
آئی ہے ، ان کا کوئی شمار نہیں ۔ شاعری انھیں حجابات کو اُٹھا دینے کا نام ہے اور اسی لئے اس کی وسعت کی کوئی اسانا شعراء اکٹر و بہشتر " حسن اور مجتت " دونوں کوعاتم سے تجیر کرتے ہیں اور اس میں شمک نہیں کہ یہ دونوں اپنی جا اُست جیں جذب وانجذاب کے مختلف مطاہر کے ، اور جا کہ کے یہاں نفط عاتم کا کمٹرت استعمال ظاہر کر آاہے کہ وہ حسن و مجتب کی دہیں کافی متاثر سے ، تو انحدوں نے عاتم کا استعمال اکٹر جگر غلط کیا ہے ۔

حکر کی شاعری میں حشن ولخیت کا ادی میباً وہی پایاجا آہے اور اس کا تنزیبی بیہ ہوتھی الیکن انھوں نے ان دو نوں کے ا میں ایسے سلیقہ سے کام لیا ہے کہ وہ بالکل ایک تمیسری چیز ہوکورہ گئی ہے ، اور میں وہ آرٹ ہے حکر کا جس میں ڈکھوڈ تونہیں ہے اس کے ماہر خرور ہیں ۔

عزل کی شاعری اس نیا ظاسے کردہ صرف ایک داستان کے آن دو دنوں کی جن کوآ بیس میں مل جانا چاہئے ، لیکن نہیں مجیب نہیں الیک اس نول سکنے سے جذبات میں جو تلاح بیرا ہوتا ہے اس کی کوئی حدوانتہا نہیں اور اسی تلاح کا دورانام شاعری ہے ۔ جس کی زبان ، جس کی اصطلاحات اورجس کے افغارات وکنایات، سب کے سب اپنی جگہ گو با ایک خاص سے ایک جس کے مرموزات استعال کرنے کے لئے بڑے تجرب ، بڑی مہارت اور بڑے سلیقہ کی حزورت ہے ۔

عکرکے بیاں ہم کوان تمام مرموزات کا استعمال ملتاہ کہیں "کارا گہانہ" کہیں " خامکا دان " اور اس وقت عگر کی کے انھیں ود نوں بیبلو وُل پر دوشنی ڈالنامیرامقصو دہے۔

اسسلسلمی سب سے بیلے دبگر کی شاعری کے رومٹن بیلو کوسیش کونا زیادہ مناسب مولا۔

جگر کی زندگی کے دو دور تھے ایک سرشاری کا دوسرا می مشاری کا اور اصولاً ان دونوں رہانوں کی شاعری میں فرق مونا جائے۔ لیکن جس حد تک تعزیل کا تعلق ہے ، ہمیں ان دونوں رہانوں کی شاعری میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ البتہ دور تانی میں جونا جائے ہے۔ لیکن جس حد تک تعزیل کا تعلق ہے ، ہمیں ان دونوں رہانی میں ان تومی نظمیں میں کھیں ، مگروہ اس وقت زیر بحث نہیں ۔

بہ عال ان دونوں ندانوں کا رنگ تغزل ان کے بہاں قریب قریب ایک ہی ساہے اور اس سے ین بنی نکالا جاسکتا ۔ شاعری آغازہی ہیں" اول ما آخر می نتی کا لا جاسکتا ۔ شاعری آغازہی ہیں گا اور فالم با بہی کہنا ڈیاد وہی شاعری نے کوئی ترقی بنییں کی اور فالم بہی کہنا ڈیاد وہی شاعری آغازہ کی شاعری نے کوئی ترقی بنییں ہے میکن اگر دہ شامل ہوت توجی کو میں سمجھتا ہوں گران سے آغازہ ہوت ہی بعد میں بھی رہے ان ان کی با دہ خواری اور ترک مے فوٹنی کے اثرات فرق اس میں میں ہوئی ۔ جو جش و مرستی ان کے عبد شاعری اس سے مطلق متا ترخییں ہوئی ۔ جو جش و مرستی ان کے عبد شاعری اس سے مطلق متا ترخییں ہوئی ۔ جو جش و مرستی ان کے عبد شاعری اس سے مطلق متا ترخییں ہوئی ۔ جو جش و مرستی ان کے عبد شاعری میں بھی موج د ہے ۔

لیکن کس قدرچیب بات ہے کیال کے پہل فخرات کا معدا مل توہیت کم ہے اورج ہے وہ بھی ایرا نہیں کہ ربقول فود ؟ اس رمیناد" کمکریکارامائے - آتش کل کی اکر فرایس عد ومیکده کے ذکرے خالی میں اور اگر کہیں کہیں یہ وکر میو لگا ما تو کھی اسمين كوئ خاص إست تنبين مثلاً:-

مفرکھ رند تقص کے وہ مام آہی گیا باش ك كردول كيوفت انتقام آبي كي برنفس حود بن کے میخان بجام ہے ہی گیا قربوس سے کانبتی بھی وہ مقام آ ہی گیا ليكن وه الشعارجن ميں موسع ومينا ورحمن ومحبّت مركا فكرا يك ساتھ بإياجا تاہے البية مبت تكور موستے ميں مثلاً :-القائم ساقى كى سكت ابى نه يرجيه ، مين يسمجما جيد بوتك دورهام آبى كيا به اعبازًا نكاه نازساق مری متی ، ہمدمتی ، جمد موسشن، كيول مت شراب ميش وطرب بمليف وتوجه فرائيس آوازشكست دل ي تدبي آوا زشكست جام نهيس يئن بيكيا يعشق بيكياكس كوم خبراسكيلين بے عام طہور با دہ نہیں ہے بادہ فروغ مام نہیں صديث حسن يذشغل شراب وسيباغ يكس في حيير ديا زند كي كا انسانه ندائے نیم نقابی تام کلہت و رنگ نشابر نیم نکا ہی متام سے خسانہ مگری شاعری کاعودج ہمیں وراصل ان استعارمی نظر آنا ہے جوفالص حسن وجہت کے اثر و الٹرسے تعلق ہیں۔ فدائ نیم نقابی تام مکبت و رنگ برحنيعشفته عذبات وكيفيات غيرمدودنهي مس ملكن الن ك اظهار كم طريق البته فيرعدود بي اورانفس كو وكموكر ايك شاعرك

رْبُ شَاعِي كَى تعيين كى جاتى ہے - اگراس نے ال جذوات كے نظهادم من صداقت ونديك كام ليام توجم اسے يج واقعى شاع كمبير كے، ورز وه محض منشاع كميلات كا-

ظاہرے کے جذبات کا اظہار الفاظ ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے ، نیکن محض الفاظ کا اجتماع شاعری نہیں ، بلکہ شاعری ور اصل ام به ان الفاظ كي معلى استعمال كا زيجت انداز بياك اورلب وبي يمي كية بير) اوربيت سى ال خصدصيات كا جن كي تغصيل بم ملمون كي آغازمين سبان كرهي مين -

الك شعر يح معنى مين اسى وقت شعركم بلائ كاجب اس كا انداز باين نفرس قريب ترمود (حيد اصطلاح شاعرى ميسهل متنع كمي كفيرا) - بين اس كاكوتى لفظ نه ابنى جكرس بشايا جاسك نه بدلا جاسك اكويا وه ايسى وهل وهال في جزيب جس مين ترميم واصلاح

آ فرك دوشعرول مين " ميخانه بجام وكا استعال صيح نهيل عيد كيونكنفس وتوب وونول كوجآم سع كوني نسيست مهيل ركهتر.

سبك ابي بمهناميخ نهير؛ اس كانفعيل آينده صغات ميں فاحظ جو-

<sup>&</sup>quot;کلیف وقی کی جگرتکلیعنِ توج ہونا چاہئے ۔

ظهور إده عام كامخناج نبيس -

<sup>&</sup>quot; نيم نقابي" عبى محل فطريع يقفيس آمنده صفيات من واحظر بو

ا المنافظ المبين الدرجي پڑوكريم وي تناسب اس ميں مسوس كريں جوكسى بہترين مجسمين كميا ما آ ہے -المنافظ البين الدرجي پڑوكريم وي تناسب اس ميں مسوس كريں جوكسى بہترين مجسمين عمودوں الفاظ كى اور ايک فاص لب واہد كى ج معمر ميں يريفيت محض فوال كى پاكيزگى إليندى سے بريانبيں ہوتى بلافزورت ہے موزوں الفاظ كى اور ايک فاص لب واہد كى ج

فاظ ہی کے مناسب استعال سے پیوا ہوتا ہے۔ شعر شخفے کے بعد اگریم کو برسوخ اپڑے کشاع کیا کہنا جا ہتاہے اور اس کا مغہوم جاننے کے نئے الفاظ کی نشہ حست اور ال کے محل ستعال برخور کرنا پڑے تولقبنا ہم اسے معیاری شعر نہ کہیں گے۔ اس فصوصیت کے بیش نظر کسی کہنے والے نے کیا نوب کہا ہے کہ:-و المنعر صبیع کوئی کماں کا متیر " اور میں بمجتما ہوں کہ اس سے بہتر تعرفی اور کوئی نہیں ہوسکتی۔ فالڈیا نامناسب نہ ہوگا اگر اس جگر اسکی جیند خالیں بہتی کردی جائیں۔

سامان صدبزار نکدال کئے ہوئے (غالب) مرسيت شرجراحت ول كوجلاب مشق مُ فَي الجِعاكب المباه لا كل " (موهن) عمر بھی کچھ ٹوسٹس نہیں وفا کرکے بقراری فقی سب امید ملاقات کے ساتھ اب وہ الگیسی درازی شب بجرال میں نہیں د طافي) (فوتى) دیکها دم نزع دارام کی مید بونی دوق و استام که رعلتيل) رنگت یہ رخ کی اور یہ عالم نقاب کا ساتھل میں تم تو کھول لئے ہو گلاب کا ول موقا بومي تواس شوغ سے كيا كيا دكرول (حريث) قفت سفوق کهول و در د کا افسان کهول کیا آتھے گی وہ ہماری مٹوکریں کھائی ہوئی رراغ كيا لا ذكر قبامت بعد قيامت كا جواب میرا دامن مجوش کے اپنا گرمیاں میارے واقيرا إلى الدوالامين في دامن برتو بوك نازس كيان اشعارين كسى لفظ كوابني جكد سے بھا ديناياس كى جگركوئى دوسرانفظ كي كا مكن ہے ؟ برگزنمين اورسفرك يبى

وہ مسوسیت ہے جیسے واعجاز سے تعمیر کیا جا ہے۔ ہر حندشن فیال شعری بنیادی چرہے ملکن وہ خد زبان و بیان کا ممتاج ہے ، اسی سے اکثر و بنیترانیما ہوتا ہے کہ بندے ب خیال میں لہت بلکم مل موکر دہ جاتا ہے اگر اس کا اظہار صبح زبان میں مذکمیا جائے۔ برضلاف اس کے حسن زبان و بیان کولیج کہ وہ اپنی جگہ ایک ایسی دلکش حقیقت ہے کہ اگر خیال میں ، درت و تازگی نہ ہو تو بھی دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر سے گئی ۔

اب آئے اسی چیزکومیش نظر کھوکلام مِگرکا مطالعہ کوس اور دکھیس کو وہ ان کے دکھ رکھا و میں کس صدیک کا میاب ہوئے ہیں ان کےچند اشعار طاخطہ مون :-

تم نے نظریں تھرلیں توکسیا ہوا ول میں ایک نشتر اُ تر تا ہی را ا چن تو برق وادف سے موگیا محفوظ مری بلاسے ، اگر آسشیاں ندرا ا دل کے معادلت میں نامع شکست کیا سوبارشن پرجی یہ الزام آگسیا دل کو نہ پوچھ معر کاوسن وعشن میں کیا جانے غرب مہماں کام آگسیا مہو تا نہسیں تھنج کر مڑہ تک نہ آنے کی مہار اب کی برس کیا

بجرجير متستاكا برلغش أعبس وآيا اس مان تفافل في الراد كما شاير اس بزم من ول فاموش أثماه مفوم أتفاء بزاد أتما كيا جان كياب اس كى طلب كملت بي وري الماكمين اب مجد كوسي كيرمجى عبت كيسوا باد ومناكستم إدية الني بي وف إدا محية كونئ عبولي ميوني خاص اپني ا واياد کیا لطف کہ میں اپنا ہتہ ہمپ ہت اوّل محبّت میں مگرکز کفے ہیں البیم بم مقام اکثر كمؤولينا براب ابني ول س انتفام اكر تصوربى مين رمتا عقاجواك منفرام اكثر مجت نے اسے آغوش میں مجی إلیا آ کنے كميا جان كيام ول الشاد كاعب الم بيروں سے دھوکئے كى بى آتى نہيں آواز كوئى مفل موليكن بم ترى مفل سمجة بي نگا ہوں میں کھ ایسے نس کے ہیں سکھلوے ده مجه سے جگر بر کمان اور مجی ہیں المعين جب سے ہے احماد محبت جیسے کوئی گناہ کے مار اموں میں بوں زندگی گزار را میدل ترسابغیر جے فاک یا تری جیولئی وہ برابھی موقد برا نہیں وه سزار دشمن عال سهى مجه غير برهم عزيزي وه اب بل بل بي وه اب آر ب بي ياكم كو يم ول كو بيط رسيد فين گلوں سے دب دسکیجبکی ہوے میراہن جال اس کا چھیائے گی کماسب ارجین جناب شيخ كومقنا زعم إلى وامن حضور دوست یکی جرم زندگی شکلا سله و که معربی گر تفک کری سی سوجاتی م تیرے ہی مقدمی اے ول کیون مین ہیں اوامنیں جس فے بنس نہس کے دن گزار ہیں اس کی را تون کا انتقام نه وچه معول كمل جيه كلشن كلشن فيكن اينا اينا دامن اوربرها دی دل کی مکجنس توفي سلجه كركسيوسة طالال كون تعطاك ابنا دامن كانوں كا بھى سى ہے كھ آخر تیرا تم بھی تیری غایت سے کم نہیں ستُكوه تواكب حيص بياك ليكن طفيقتًا، اك سأن سهى مكرات الهم نهين مركب فكرب كيول ترى آلكهين إي اشك يز سامنے ہوتے میں وہ اورسامنا ہوا ہیں وقت اک ایسا بھی آ آئے سربرزم حبال مرى موت كويمي بيارے كوئى عامية بيسان مری زندگی توگزری ترے بجریے مہارے ال مي بي بي فرفدارسيده رندول كومهت ته جيمط واعظ

ا "آئ لل" کہنا جائے ، مقام ہے انسان گزرا ہے ۔ فود مقام کہیں نہیں گزرا ۔ ا غیر کے متعلق یہ اسی دقت کہا جا سکتا ہے جب اسے ٹھکرا دیا جائے اور یہ بات شعر سے متباور کا ہے ۔ سے "یہ" کہنے کا کوئی محل نہیں ۔

سائے آپ 1 کے ناگاہ مِن عِلا مِا ريا تما ايثي راه آبى ننك توخيرليسم الله میکده میں کہاں جناب سٹینخ بم في كانول سے كردا ب نباه الب مجولول سے حمولیاں مولیس مجت میں اک ایسا وقت مجی آیا ہے انسال پڑ كرا نسوختك بومات بي طفياني نبيس ماتي، خاب مسكران كوجى جابتنا يه فراسوبهان كوجي عابتناب مرعبول جانے كوجى عابتا ہے مجم عبول جانا توسي غير مكن ميس دوب مانے كومي ما ساب حسين تيري آنعين حسين تيري آلسو مِنْهِيمِ انْطَارِسِحِ دَهِمِيَّةِ رَبِّ لاکھ آفاب پاس سے موکر گزدگئ کیا امیری ہے ، کیا رائی ہے کیا طبیت طبیت طبیت پائی ہے اس نے اپنا بنا کے جمور دیا بجرسے شاد وصل سے ناست و ٧ ده سائن توآئ كمواس اداع ساته اك طرز التفات كريزال لئ بوسة اک مسه تبلی رخ ساتی کد با دوکش ره ريشي و تعين ماؤلے بوك وتوبه فاكوكلتال يمي عدوية مجى ه دیکمناید می کری دیدان می سب س جكرو افع بواسم حفرت واعظ كالمحمر وورسود مي نيس انود كم مفاد مي سب موت مه زندگی کی تنها ن اب يرموس مد جلا عرب زند كى مين أكلياجب كوفي وقت امتحال اس في د كمها ع ملية افتيال عي زار کی آج بھی ولکش ہے انھیں کے دم سے حش اک نواب سپی عشق اک افسا رسہی ده باد آغازعشن اب تكانيس جان و دل حزيس وه ال جواري وه ال جديك مي برالمفات نظرت يبل دوجن كرسائ سے مجى كبلياں لوز تى مقسيں مری نظرسے کچھ الیے بھی آسٹیمال گزدے مرى نظرف شب عم أتفيس مبى وكم مياء دوب شارسارے وطلط ناسکے انعين سادتِ منزل سبى موكيا عاصل في إول را وطلب مين جود مكانك خبرك الني ميخاد كىساتى أشي شعل مرب مام تهى سے مندرة الداشعا بكرك برَّب باكنة واشعادي جربيان وزال اورتعبيروتخييل كاحيثيت سے معياري قرار دي عاسكة بن یکن ان کی تعداد بہت کمے ۔ ایک معیاری شعر کی تصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر برافظ ایکی ملک نگینہ کی طرح جڑا ہو اور آپ اس میں کسی قسم کا مذب

مبت میں اک ایسا وقت مجی آآئے انساں پر ب سٹاروں کی چک سے چھے گئی ہے رک جاں پر یہ انگھیں تری اور تیرے آئنو ۔ حسین کھنے کا کوئی موقع: تھا۔

له سیاب کامطلع ہے:۔

له یون کهنامیترمیماً ۱-

مْ إلْفَلَى \_ تغيرو تبدل مْ كُرسكين اور وسيان ومعانى "ك تام محاسن اس مين بررجُ أنم بائ جامير ، ليكن جكر كربهت راس معیاد بروست اترقین اور اکر استعار اصلاح کے محاج بیں۔

مكر ملزاً برا الله القسم كانسان فن اوران كى زندگى كايبى مزاج ان كى شاعرى كابعى مزاج بن كماتها الى شاعرى طرى شاعرى فى ليكن إلى ايسى بى جسير جمكل كى كوئى فود روجها لاي جس كى كانط جهان مذكى جائد -

المول نے ہمینہ شاعری کی لیکن کھی عور نہیں کیا کہ وہ کیا کہ رہے ہیں کس زبان میں کہ رہے ہیں اور جو الفاظ و تراکیب

بقال كرتے ہيں ان كاصيح مقبوم وحرف كيا ہے -اندول في جميشہ اف ساعى علم براعما دكيا اور كھي تقيق وحبتي كي زحمت كوا رائبس كى، بہاں كك كم س سحيمنا بول انفول سالدہ سین کے کلام کا بھی غایرمطالع بہیں کیا۔ حالانکہ اچھا شعر کہنے کے لئے اچھے اکتساب کی بھی صرورت تھی اوران کی ہ ردی اور برخو و غلط بیندی نے ان کوئس مكتبة فكروخيال ميں زانوسة ادب يت كرنے كى اجازت نهيں دى ـ اس لئے انكے یں زبان و بیان کی لفرشوں کے علاوہ لغوی ومعنوی نقابص می بگھرٹ نظراتے میں اور کتنا اضوس ہونا ہے اس خیال سے کہ زیادہ غوروفکرسے کام لینے کے عادی ہوتے تو آج مو کتنے اچھے شاغر ہو ۔ ا

"آتْس كل" ان كاك سوكمياره غزاول كالحبوعد ب جواك مرواد من فيادة استعار برستل بدليكن سواجدو ولول كحنيس وَنهي مُرنيم موسى صرور كم مسكة بين كوئي خول اليي نهين جيد يم معها دى نقايس سے إك كمسكين -

اب سلسله وار اس كي مرحت ملاحظه مو ١-

كون شايسة و شايان عنسيم ول ندها ملم مفرض برم بين وكيماستنها دكيها اول توشاتيته وشايال دونون مشرادف الفاظ بين عبى عمعني دونور عين أس ك صوف ايك لفظ كافي عنا-و يكممرع ان من أسے كامشار آليم ميم م عمر فالله دل كى وف اشار وكيا م مالانكم مرع اول ميں اشايسة وشايان عم دل " بوياكا بورا ايك سالم كلياب اوريد الشاره اسى بورد فقر كي طرف بونا عامة مطالانكه شاعركا دد صرت وآل كى طرف اشاره كرنام اوري اسى وفت درست بوسكتا عقاجب نفط وآل بغيراضافت تركيبي كالاياجانا-ك يدمرع يول جونا عاسية الفا :- ول كو دنياس الأكول وعم كاساتفى -

جب عشق اپنے مركز اصلى به الليا ﴿ وَ مِن كُمّا حَسَّين دوعا لم برجها كما عَنْنَ كَا تَقَابِلُ حُسَنَ سے كيا مِا آج يكومين سے ملاوہ اس كمصرع أنى كے بيا الكون كے بيد آورلا ا طرورى عقا-كُ يهمرع يول جونا جاسبة:-

خود بن کے حسن روئے دوعالم بیجھالیا جودل کا را زمتما اسے کچھ دل ہی پاگیا ، دہ کرسکے بیاں منہمیں سے کہا گیا

دوسرے معرع میں بیات اعلان نول کے ساتونظم ہونا جا جئے تھا علادہ اس کے معنوی نقص یہ ہے کہ :-اكرسك بيان" كينام محلسي بات ہے - اس سے معلوم جونا ہے كر مجوب ول ك رازمے واقعت و تعاليكن بيان كرمكا 21002-18 مالائك سطيم معرعد سے ينظا بر موتا م كويل كے مواس راز سے كوئى واقعت اى دعا۔ إل اگر يول كما جا آكات ووسى سے : جمیں سے کہاگیا ، تر یمعنوی تضاد دور موسکتا تھا۔ دل بن گيا نكاه منگه بن كئي زبال سي سي اكسكوت سيوق قيامت بي دها كي دوسمر عمصرع مين لفظ اك زايدب اورفض وزن بورا كرت كے الله إ الكيا ب مرا كمال شعرب اثنائ اب عبر ده مجدي حياكم من زان به حياكب جكر كا زائه برحياجاً ناتوب شك كمال شاعري كي دليل موسكتام ليكن "مجوب كان برهياجانا" توكمال شاعري ير در من ري روي المعاري الماري كوئى تعلق نهيس ركفتا-جمع خاط کوئی کرا ہی رہا دل کا شیرازہ مجھوا ہی رہا دومرے معرع کے لفظ شیرآزہ کی رعابیت سے انھوں نے سیام معرع میں جمع فاطراستعال کیا الیکن یو خیال اکسیار جمع خاطر كرناكوئى محاور ونهي - خاطري رمنا يا " خاطري ركفنا" خرورستعل ب، ببلا مصرع يول مونا عامية تنا:-معرع اول میں لفظ تھی زایدے اور محض وزن پورا کرنے کے لئے لایا گیا ہے ، علاوہ اس کے مشعرص میا کہیں بہنہ علِمُ اكد حن كے تقال عانے سے كيا مراد ہے اور "عشق كأكارِمعشو قانہ "كيا موسكتا ہے ، حالا نكه اس كا اظہار هروري خار گرازعشق نهیں کم ، جو میں جو ال ندر إ وہی ہے آگ تمریک میں وصوال ندر یا بيه مفرع مين گدار عشن كى جُكد سوزعشن "كهنا زياده مناسب عقبا-آگ مين سوز وحرارت موتى ب كرآنسي علا اس کے پہلے معرع میں لفظ جواور دومرے معرع میں مگر بمعنی برخنی یاکو اسسنعال کے می ہیں اور بیعجز شاءی ہے . رسه وه شوق جو بإبنداین و آل شریا مجنشا و مسجده جومحدود آستال در با آستان محدود بوسكتاميه ، سجده نهيس - محدود كي جلد مخلج كينا جامية مقا-کال قرب می شاید م مین بُدح کر جمال جمال وه مل میں وال وال درا يهامهرع مس مقى كى جلد تبى - اور دوسرے معرع ميس موال وال "كى مكر" ويبى ويس" كين كامل كفا بے افتیاراب ہے نزا ام آگب جب كوئى وْكَرِّرُ وَمِسْسِ المام الْكُلِي ا شعرا حياب كومستعارلكن لفظ كوفئ زايرب-غم میں بھی ہے سرور وہ مِنگام آگیا شاید کہ دور بادہ کھن م آگیا جبع مين بهي مرور آنے لك تو تي دور با وه كلفام كى كيا خرورت م - اگريول كيت كو عم مين نهس مرود" توجية

م كى فروست كا اظهار مناسب عقاء الرمواديت كم من مرور آنايى كويا دور بادة كلفام بي قو مر دوسرت معرفين ال ب اس كى حكم كويا جونا چليخ عنا-

انظوسکا ہم سے نہ بار انتفات ما زیمی، مرحبا، و وجس کونٹراغم گوا را ہوگیا رقبا کا استعال بیبال بالکل غلطے - مرحباء کلئ تحسین و آفرین ہے اور مرحباً کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خود مرحبا ہوگیا، غلطہ وکوئ شخص خود مرحبا نہیں مدسکتا ۔۔۔۔ اُردو میں مرحبا کہنا، اور فارسی میں مرتبا کر قول و مرحبا گفتن مستعلق

برفض خودبن کے میخانہ بچام ہم ہی گیا توبجب سے کانبی تھی وہ مقام ہم ہی گیا ہوف ہوف ہونے ہوں کا میخانہ بین اور کھن بیا نکلف، ونصنع ہ علاوہ برفس کا میخانہ بین بوا اور کھرمیجا نہیں کر جام میں آجانا، دونوں غلط مفوضات ہیں اور کھن بیا نکلف، ونصنع ہ علاوہ اگرایسا موکھی تو اس کا تعلق کیفیت و وقت سے ہے اس لئے دوسرے معرع میں مقام کی جگہ ہنگا م نظم کرنا چاہے تھا۔

اہل دنیا اور کھڑان زمانہ تا ہے فود زمانین کے تینی ہے لیام ہم گیا ہوں مورت بیا میں میں خطاب اہل و نیا سے ہے تو آور بیکار ہوجاتا ہے۔ یہ معرع ہوں ہونا چاہے ہے ، اطہار واقعہ کی صورت بین کیا گیا ہے توجلہ نا تام ہے اور تا کے بیکار ہوجاتا ہے ۔ یہ معرع ہوں ہونا چاہے ،۔

عہد کفران زمانہ تا کیا اسے ووسند

مکان ولا مکال سے بھی گزرجا فضائے شوق میں پروازخس کہا مکان حول مکان میں میں میں میں میں میں میں میں مکان دلا مکان دلا مکان کے در میان حروث عطعت ہے ، اس سے بھی ان دوروں سے ایک ساتھ متعلق سجعا جاسے بھا ادر

اس طرح جومفهدم بيدا بوگا ده يه ظايركرس كاكر مكان دا مكان " كمعلاده كون اور مقام بي عجس سه كررجا افرد تفا-اس من الرموع يون بوتا:- "مكال كيا لامكال سي يحي كنها" \_\_\_\_ توي نقص دور بوما ، اور کلام میں زیا وہ زور بیدا ہوجاتا۔ ران پرقیامت بن کے حیام بنا بیٹھام "طوفاں ورفس" کیا مع طوفال ورنفس" كى تركيب كے ساتھ" بنا بيھائے" كہنا درست نہيں -معلى بيھائے طوفال درنفس كمنا عامرے تھا. تفس سے ہ اگر بیزار تلب ل رو تو مجر یا شغل شرمی قف کیا تزمين كى مكرتميركمنا زياده مناسب عقاء أورشغل كى حكد فكر گلٹن کی تباہی پرکیوں رنج کرے کوئی الزام جرآنا تھا دیوانوں کے سرآیا معنوی حینتیت سے دونوں مصرعے غیرمربوط ہیں۔ گلٹن کی تباہی کا افزام دیوانوں سکے سرکیوں آیا ، اس کی کوئی توہیم . د العافے صحامیں جا کرفاک توبے شک اُڑاتے ہیں ، لیکن گکشن کو اُجا را کرصحوا نہیں بناتے۔ علاوہ اس کے مدکیوں مکی ک کوئی «بمہنا بھی میجے نہیں ، کیونکہ اگر گلشن کی تناہی " ٹی نفسہ کوئی رنج کی بات ہے تو *مھرنفینیا اس پر رنج کیا جائے* گا، نواہ اسے ديوانول في لوام وياخزال في ١٠ يه رزگهمتي ه عبر ال عشق كي صحت لازم ٢٠ كيا اس كي حيات ومرك كرج بيارها بيار أحمل "عضى كى صحت" كوئى اجها الرا نبيل - دوسرے مصرع ميں كرتجو ذوق پر بارسے ، بيبلا لكرا يوں موتا عاہدے:-"كيا اس كى حيات ومرك ب" اسطرح كر نكل جانا جو بالكل غير ورى ب يشعرون بونا جا المية :-يەرز كرېنتى ب عبكر إل عشق نوانا كاب كزر كيااس كى حيات ومرك ہے جو بيار جبيا بيار اس سراتسور شب بمدشب فلوت عم ميى برم طرب ببلاشت بكارم - الركها جائ كرشب كى تكرار زور بيدا كرف ك يائه و توجيب الممعد ون مونا جامه: -تيرا تعور اوريم بنيب إ ووسرے مصرع میں فلوت غم متداہ اور بزم حرب فرر لیکن فعل کا کہیں پتد نہیں حب یک" برم طرب کے بعد تے الدین مقبوم بورا نبيس بوناء يون كبنا جائي :. عُم ہے اب اپنا رشک طرب

المسابعي كوفي من منست كوبي اس در پجهاور السابعي كوئي سجده مرست برمجت اس كاشعرت السابعي كوئي سجده مرست برمجت معلاده اس كاشعرت المحتن كوكم توكرسكة بين مجهكا نهين سكة - معلاده اس كاشعرت كون با نهي المواد المحتن كوكم توكرسكة بها منهوم نها ده صان بوجا تا اگر دو مرت معرع مين مرشار المحت و قرار دياجا تا بكر حدث خطاب كرما تداس كوفي الطب تعمار دياجا تا -

بیں اور پیگین غیم عثق ارست نوب تواور احساسی گرانسبار میت است ارب توب ارب توب کے انسبار میت ارب اور انسبار میت ارب اور انسبار میت توب کرد یا - آگر دوسرے معرف بین بھی ارب توب کے تاریخ ان کوئ کھڑا ہوتا توب تمکی گان ن

د دسرے معرعد میں " احساس گرانها رمحبّت" کی ترکمیب شیخ نہیں ۔" احساس گرانباری محبّت" ہونا جا سہتے ۔

اقد ہاتوں میں آج تو سربزم، کہ گئے وہ سرایک یات ول کی برکے میں آج تو سربزم، کہ گئے وہ سرایک یات ول کی برکی ہونا چاہئے۔ ایک آر دوہے اور تہرفارسی۔ مخاط شعراء آردونے ہمیشہ مہرکی استعال کیا ہے۔ مالب کا مفرع ہے :۔ مہرکی سے پوچیتا ہوں کہ جاؤں کدھرکومیں استعرادی جونا چاہئے :۔

ہاتوں ہاتوں میں دہ سب محف ل کم کھے آج سب کے دل کی بات اس عزل میں میگرنے احسا تات و الزامات و کیفیات کے قافیے نظم کئے ہیں جو بالکل غلط و نا جا بڑہے۔ سم ا ۔ ونیا کے ستم یاد ، ندایتی ہی وہ نیا یاد اب جو کو منہیں کچھی مجت یکے موا یاد وُنیا کے ستم کا ذکر بے محل ہے ، کہنا یوں جائے :۔ او جیں ان کے ستم یا وند اپنی ہی وٹی یاد ۔

مت مولی اک حا وقد عشق کولسیکن اب کے دعرے دل کے دعر کے کی صدایاد خطاب مجبوب سے ہے اور اسی کے دال کے دعوا کے کا ذکر اس سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے پہلے معرف میں اک حادی من اور اس کہنا ورست نہیں ، حا دنڈ کی تحصیص و تعیین یا اس کی طرف اشارہ خروری تھا۔ علاوہ اس کے حا دنڈ عشق کا کھڑا ہمی موزون ہم پہلا معربر ہوں ہونا جائے :۔ معرت ہوئی اس کہ بلاقات کوئین "

ہاں ہاں تھے کیا کام مری شدت غم سے ہاں ہاں نہیں مجھ کو مرسد دامن کی جوا یاد اس شعریس اشارہ سے کسی گزشتہ واقعہ کی طرت ، جب عاشق کو امن کی ہوا "سے ہوش میں لایا گیا تھا اورالی النقات کے نہ بتائے جانے برطنز کیا جار ہاہے ، اس کے پہلے مصرعہ میں بیٹنی یا غشی کا ذکر شروری تھا، محف شدت غسم سے النقات کے نہ بتائے والی تعلق نہیں ۔
د وامن کی ہوا "کا کوئی تعلق نہیں ۔

بيه مصرعة إول بونا جا مئ : - المن بال تحج اب بيشى غم سع م كياكام مرد المرية عمر مع م كياكام مرد المرية عمر مين دا أن كي مُكّر آن كي م

ه ا -- حسین دل بمتبسم نگاه پیداکر بحواک بطیعن ماموش آه پیداکر است کیا تعاج میا بوسک تعاج است کیا مقد دد ہے -

ور کر ہے ہے۔ انگری میں استعال ہوتا ہے ، فاصکر جب کے اور ترجبہ کے ۔ العام Beantiful . کے میکن انگریزی میں استعال ہوتا ہے ، فاصکر جب العصل وول اکو وہ المحال میں کے قاس کے مستح دول اکو وہ استح ہوں گے نہ کرسین ول کے۔

دوسرے مصرع میں تعلیقت اور خاموشی کا اجتماع بے معنوبی بات ہے۔ آہ کتنی تعلیف ( بلکی ) جو مناموشی کے منافی 4 افظ شی، ناموسش کے بعد لانا چاہئے تھا۔ " فاموش سی تعلیف آہ" کہنا تو درست ہے لیکن " تعلیف سی فاموش آہ " کہنا ا دیست

۱۹ - نغمترانفس نفس، جلوه ترا نظرنظ است مرست شاہر حیات اور ابھی قریب تر در است مرست شاہر حیات اور ابھی قریب تر در است است است میں معرف اول ہوتا جا ہے :- در سرار معرف نعل محذون ہے اس کے علادہ '' اور ابھی کمیٹ محلان نصاحت سے ۔ یہ معرف اول ہوتا جا ہے :- است مرب تا ہوتی تر سب تر

بن ممی مستقل عذاب مان خراب شوق پر خود مری کا وش شکاه دود مری فکر برده در آگئی کم بند بود مری فکر برده در آگئی کی جند بود مری فکر برده و در می تقامی ما دره من عذاب مان بودجانا سم معرع دوم بین بر سیح نهین آکو جائے ، معرع یون بر بن است می جائے ہے ۔ فی مقامین کیا قیامتین جان خراب مثوق پر بارست بی وقت می ده ) تقطیع سے کرتی ہے ۔ بر می اوش نظر "کہنا جائے ۔ نگاہ کی ده ) تقطیع سے کرتی ہے ۔

ا ہمہ ذوق آئمی، اے رے لیتی نظر سمارے جہاں کا جایزہ آنی جہاں سے بے خبر دور اسمرع جلہ نا تام ہے۔ اظہار فعل حزوری تقام اس کمی کو گھریا آور لاکن پوراکیا جاسکتا تھا۔ بیسمرع یوں ہونا جاہئے:۔ سارے جہاں کا جایزہ اپنی خبر نہسیں گگر

شورش درد الا ال ، گروش در الحذر به میکم موت سے قافلے سہی ہوئ سی دیگرر ہی ہوئ کہنا بمعنی اِ ت ب سین کا تعلق صون احساس سے ب ادر دیگرزمیں احساس کہاں۔ اسکی جگر "اُجڑی ہوئی الکھ دیتے تو بھی

لاکھ بیان دردِ ول ایک وہ تمبیم حزیں لاکھ فسانہ اے شوق اک دہ تھا ہِ مختصر دونوں معرفوں میں دردِ دل اور فسانہ اے شوق سے بورلفظ اور لانا خردری منانے ایک جگہ آور ہروزن نی کہ سکتے تھے ، کو ایر اور فسانہ استی ہوتا۔ ایر اور بروزن فعل ، فنلم کرنا بہتے ہوتا۔

دوس معرع من نگاو مختری مگر نگاه به خرکهنا زیاده مناسب تفاء بهترود نا اگر بیشعر بول کها جانا : ... الکه وفور متوق اود اک ۱۰۰ نگاد سبخ به خبر الکه وفور متوق اود اک ۲۰۰ نگاد سبخ جب

مجد سے کسی کو کام کیا ، میراکمیں قب م کیا مراسفرے دروطن میرا دطن ہے درمفر دوست میرا دطن ہے درمفر دوست میراوطن مراسفر اوروطن درسفر نوست میراوطن مراسفر اوروطن درسفر نوست میراوطن مراسفر اوروست میراوطن مراست میراوطن میراوطن میراوطن مراست میراوطن میراوطن مراست میراوطن م

لا كوستارى برطون طلعت شب جهان جهال الأرطادع آفاً به باشت وهمن سحر سحر اس شعري مع من سحر سحر اس شعري معمن معمون عمل معمون معمون

اکھ سارے اور یہ ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع مہراور وٹرت و حمین سحر سح مرابع میں میں آیا ہے میں آیا ہے میں میں می

مہل من قام اور و محلیعت کرم کوسٹسی بداریں۔ و نیا اک نگاہ "انسام اکثر

مری رندی جی کیا رندی مری ستی بھی کیا مستی ستی جی کیا مستی سے توبہ بھی بن جاتی ہے مینا نہب م آخر توبہ کا مینانہ بچام بن حانا مہل سی بات ہے ، کیونکہ قربہ کوکسی حیثیت سے مینانہ یا جام نہیں کی پیکٹے ، املیکن اگر کھینے کھائے کر اسسس ترکسپ کو با معنی نابت کر دیا جائے تو مبی شعر کا تعنا و معنی برستور باتی رہتا ہے ۔

میلے معرب کا انداز بہان اورلب دہ ہورندی وستی کی تحقیر و تحفیف کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرے معربے کے انداز بیان سے اس کی عظمت نام ہوتی ہے ۔ منظمت نام ہر ہوتی ہے ۔ انداز ہوتی ہے ۔ انداز ہوتی ہے ہوتا ہا ہے تو انداز ہول ہے ہوتا ہا ہے تھا ،

مری رندی ہے وہ رندی مریمتی ہے وہ مستی مری توب سے کینے آتے ہیں او د بینا وجام اکثر

۱۸ - کیونکر رہے ہے سسن حقیقت نگرسے دور انساں کہ آج تک ہے ہود اپنی نظریے دور اسلام سے انور اپنی نظریے دور اسلام سے معربہ کا دور اسلام سے معربہ کا دیا ، حسن حقیقت انگریکہ بنا دیا ، حسن حقیقت نگریکہ بنا درست نہیں ، آگری در کردیے کے بعد شعر بامعنی جوجا آہے ، اس کی جگہ فکر لاسکتے تھے ، بہلام حرج ہیں جونا چاہئے :۔ اس کی دیکر تھیتھت نگریسے دور ا

گراهیوں میں مجو کوئی ہیں وہ گذیب ، کی بھے کے جل رہا ہوں بڑک ریگیزرے دور رہگزے ، بی بی کے جلنا اور اس سے دور رہ کرملنا ، دو مخلف باتیں ہیں۔ بی بی کے میلئے میں صرف احتیاط کا مفہوم ایا جانا ہ اور دور میلئے میں قطعی احراز کا۔ اگر بی بی کی بجائے داتت لکھتے تو یہ نقص باتی شدیمتنا اور شعری ہی او و بعد بیدا ہوجا آ۔ براک کہنا مجی میمی نہیں اس کی چگہ میں ہر ہونا مہائے۔

جب تک نگاہ بن رنہ ہو تیری معبر تو مجھ سے ل گرمری شام و موسے دولا معرب نکا اللہ و مرب بنا ہا ہا ہے کہ جب بک تم کو ابن گاہ معرب نا کا دوسرا ککر البہت عجیب ہے ۔ میری کا خطاب عام ہویا مخصوص ، شاہر یہ کہنا چا ہتا ہے کہ جب بک تم کو ابن گاہ و فکر براعا دنہ ہوتو مجھ سے لوگر میں اور شام کے دقت نہ نو۔ کیوں ؟ غالماً اس لئے کہ اگرتم ان اوقات میں مجدے نے و تعیب اب نگاہ و فکر سے شرمندہ ہونا بڑے گا اور میں ولیمانیاً بت ہول گا جیسا تم نے مجسمی ہے ، مینی یہ دو وقت ایسے میں کہ میں انسان ہیں رہتا۔ خرشام کا دفت وشغل با دہ کا ہوتا ہے اور مورک تا مواس وقت اپ آپ سے باہر ہو، فیکن میں کے دقت کیول دہ مطالک میں انہ تا ہرہ ہو ان کے ددہ وقت خار کا ہے یا صبوی کا۔ اگر اس شور کا مفہوم ہی ہے جیسا کہ انظام سے فاہرے تو اس کی کا کت ظاہر ہو

ہوا جاتاہے دل بیاں فرامیسٹس کہاں ہے اے جنون فانہ بردوسٹس فائم بردوسٹس شعرے یہ بات بانگل مجمع میں نہیں آتی کہ ول کس عہدو بیاں کے فراموش کرنے براتا دہ ہے اوراس کی تلائی کے سلے "جنون بردش کی جبر کیوں کی جاتی ہے۔ فیرجنوں گا۔ توکوئ مضایقہ نہ تختا لیکن فائہ بردوش کی خصیص کیوں ؟ اگر" فائہ بردوش کی خصیص کیوں ؟ اگر" فائہ بردوش کا نہ براوش کا باکا ہے جاتا تو یہ نقص وور ہوجاتا۔ لیکن کن مطلع بنانے کے لئے " بردوش" لایا گیا جو بالکل بے محل ہے۔

نہ پیہوئی آئے وامن تک کسی کے بڑا احسال ترااے سازفا موشس احسان اعلان نون کے ساتھ نظم کرنا جائے تھا۔ سآز کا استعال ہے محل ہے ، سوزسے اسے کیا تعلق ۔ دومرامعرع ہوں جائے :- ترا ممنوں ہوں اے سوزِفا موش

وه اک کلفت شاده نازه تازه که اک عشرت سرگران اول اول اول کی میرع مین تازه تازه کی جگه آخر آخر اکتفت توشعرزیاده پاکیزه موجاتا -

۔ اون رنگ رفت بانی بیدا دکاعب الم جیسے کسی مظلوم کی فریاد کاعب الم بینے مسی مظلوم کی فریاد کاعب الم بینے مسرع سے یہ امرواضح نہیں ہوتا کہ رنگ رفت کے کس عالم کا ذکر مقصد دے ۔ عالم سرخوشی و سرشاری یا عالم یاس و رق اگر دوسرے مصرع سے اس کے جانئے کی کوسٹ سش کی جائے تو وہ نود سراحت طلب سے کیونکہ مظلوم کی فریاد کا اور مضطربانہ کیمی ۔ ایر سازیجی موسکتا ہے اور مضطربانہ کیمی ۔

کیا جائے کیا جائے کیا ہے مری معراج مقامی عالم و ہے صف اک مری فراد کا عالم استے کیا جائے ہے اور ان اور معنوں میں ستعل ہے ماد ٹر ان نظرت لیکن شاع غالباً یہ کہنا جاہتا ہے کہ میراا صلی عالم تومیرا عالم نقاد گی ہے اس سے بہط کرکسی اور عالم عودج کی مجھے کیا خبر حیرت ہے کہ جگر افقاد کا استعمال دونقا دگی سے معنی میں کریں ، آگر یہ جائے کہ افقاد کا استعمال فعارت ہے معنی میں کہا گہا ہے تو یہ کہنا تھے دجوگا ، کیونکہ معراج کے مقابلہ میں موقع " فقاد گی" ہی ، کا ہم اور افقاد اس معنی میں غلط ہے ۔ دو مرسے یو کہ " معراج معالی معراج کا عالم" اس طرح نظم کرسکتے تھے :۔ "کیا جائے ، کیا عالم معراج ہے میرا" (سے اس کی جگہ وہ آسانی سے " معراج کا عالم" اس طرح نظم کرسکتے تھے :۔ "کیا جائے ، کیا عالم معراج ہے میرا" (

منصور توسردے کے سبک ہوگئی لیکن جلادسے پر چھے کوئی جلاد کاعب کم فاسی میں تنہا سبک کا بغیرم بغیرسی ترکیب کے بلکا اگراں کانفیض) ہے اور بھاری کے مقابلہ بی تعمل ہوگا اور مجاڑی میں بعن جلد انتها ہے اور میں بہت بمعنی بے عزت ستعل ہے۔ ظاہر ہے جگر آئے اسے سبک (بلکا کے مفہوم میں) استعمال کیا ہے والیکن یہ استعمال سیح نہیں کو کہ اس معنی میں حرف ظاہر ہے جگر آئے اسے سبک (بلکا کے مفہوم میں) استعمال کیا ہے والیکن یہ استعمال سیح نہیں کو کہ اس معنی میں حرف سبت کبھی نہیں کہیں گے بلکہ سبک بارکہیں گے۔ اس سے سوا اس کے کہ بے عزت کے معنی نئے جائیں اور کوئی چار ونہیں مالاند شاعرکا مقصود بیکہنا نہیں ۔ ووسرے معرصی جلآد کی تکرار نصوف بے محل بلک قلط ہے۔ کیونکہ موقع جلاد کے جذبات کی طون اٹارہ کریٹے کافیان کہ خود جلاد کی طوت ۔

کیوں آتشِ گل میرے نشیمن کو جلائے تنکوں میں بے خود برقی جمن زا دکا عالم استعمال کا کوئی موقع نہ تفا۔ یہ تو کہ سکتے تھے کہ نکوں میں خود برق جمن زا د وشیرہ ہے، لیکن ما آم کے استعمال کا کوئی موقع نہ تفا۔ یہ تو کہ سکتے تھے کہ نکوں میں خود برق جمن زا دکا ظہور نہیں ہوا ، وہ اب ایک نکوں میں نبہاں ہم ما آم سے اسے کیا تعلق ۔ عالم یا سمال کے لئے ظہور خردری ہے اور بیاں برق جین زا دکا ظہور نہیں ہوا ، وہ اب ایک نکوں میں نبہاں ہم

ما م - حُسن كا فرشباب كاعسالم سرسے بانک شراب كا عالم اس شعرمی اصل مقصود " عالم شباب" كا ذكر ہے اس لئے حمن كا فرودى تھا - علاوہ اس كے كا فركنے كا بھى كوئى موقع نہ تھا ، یہ صرع یول ہونا چاہئے تھا : ۔ " حمن اور پیشباب كا عالم "

زانوے شوق ہر وہ کھلے ہیر نرگسب شخواب کا عسالم ان دانوے سوق ہر وہ کھلے ہیر ان کرکسب شخواب کا عسالم ان دانوں سوجائے ۔ صاف صاف کہنا جاہے تھا،۔ ان دہ زانوں میرے کھلے ہیر

دل مطرب سجوسکے سٹ یر اک شکست راب کاعب ام شکست راب کاعالم شکسکی کے سوا کجونہیں ۔ اس میں سجھنے کی کمیا بات ہے ۔ موسکتا ہے کہ " ول مطرب سے" " ول مجوب" اور" شکستہ راب "سے " دل شکستہ " مراد ہو۔ ایکن سیجھنے کا کوئی قرمینہ موجود نہیں ۔

> لاکھ رنگیں بیانیوں ہے مری ایک سادہ جواب کاعسالم نقص بیان کی وجے دونوں معرفوں میں ربط نہیدا ہوسکا۔ پول معی کہسکتے تھے :۔ اُن وہ رنگیں بیانیوں ہے مری اس کے سادہ جواب کا عالم فیکن زیادہ مناسب ہوتا اگرسادگی جواب کا عالم کہاجا آ۔

سام - جنوں کم رجب ہو کم ، تشنگی کم ، نظر آئے نکیوں در یا مجی سنسبنم دونوں معروں کے مفہوم میں تضاوب - ریا کا شہم نظر آنا ، تشکی کی زیادتی کا شوت ہے نہ کہ اس کی کمی کا دین استنگی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ اوج د دریا وشی کے بیاس نہیں بھتی ، علاوہ اس کے جنون اور تیج کے ذکر کا بھی کوئی جی ہے نہ تنا ، بشعب

ين بونا بالم منا الم

## ميري تشنهي كاب يعالم نظرة تاج اب دريسي سنبم

توجه بے نہایت اور نظسہ کم خوشا یہ النفات حسن بریم پیام مرع میں "النفات حسن بریم" کی تصویر کینے گئی ہے لیکن بالکل ناقص ۔ "حن بریم" کا عاشق کی طرف نگاہ نہ کرنا تو اپنی جگہ درست ہے ، لیکن عاشق نے کیونکر سمجھ لمایک ہے" توجہ ہے نہایت" ہے ، اس کا خبوت صروری تفاعلاوہ اس کے بوری نگاہ سے نہ دیکھنے کونظر کم کہنا بھی درست نہیں ، جس کے معنی جیا تی گی کی کے بھی ہوسکتے ہیں ۔ بہلا مصرع ہوں ہونا چاہے '۔۔۔۔۔۔ " نہیں وہ دیکھنے ہاں اک مجھی کو"

خوشا یہ منبت حسن و مجتت جہاں بھیے انظرآئے ہمیں ہم بھے کا فاص محذت ہے ۔معلوم نہیں یہاں کس کے مشیخ کا ذکرہے ۔ہمیں ہم سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کو مکن ہے شاعر نے انے ہی بیٹنے کا ذکر کیا ہو، مالا کہ یہاں محبوب کے مشیخ کا ذکرہے ۔ ورنہ پہلے معرفہ میں منبت حس ومجت والا فقرہ إلكل بيكا بود ہائيگا

کہاں پہلچہ نے خورشید جہانتاب کہاں اک نازنیں دوشیرہ مشیم آنتاب کا شبنم کو اپنی طرف کھینچٹا تو بالکل ورست ہے ، فیکن اس خیال سے کھینچٹا کہ وہشینم کوایک نازنیں دوشیزہ مجتناہے ، نبایت رکیک خیال ہے ۔

آنآب وسنم کے اس تعلق کا اظہار غالب جس اندازے کرکیاہے وہ لطافت بیان کی آخری مدہے - مہتاہے :-ارزاہ مرادل زحمتِ مہرِ درختاں پر میں ہوں وہ تطرهٔ شبغ جرجو خار بیاباں ب

۱۹۷- رکھتے ہیں خضرسے خفوض رہنا سے ہم ، کھیتے ہیں بجکے دور ہراک افش باسے ہم ، کھتے ہیں بجکے دور ہراک افش باسے ہم " . ب کے سکنے کے بعد وقد مکنے کی کوئی ضرورت ناتھی - با بھر "مطبقہ ہیں دور دور" کھتے اسی طرح اک کہنا بھی جج جہیں آبر کساتھ اللہ ہونا جائے ۔

تو بالقص دور يوجانا -

۵۷۔ کوئی لمنے نہ مانے اس کولیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم اپنی دُندگی میں خیب کوشا ل سیھتے ہیں مواد میں استعمال سیھتے ہیں مورز درگی میں خیب کوشا کی میں میں میں استراز اندازہ اور اور میں میں میں کہنا فیرشا عواد ر

یے نرم والا توال موصیں ، خودی کاراز کیا جانیں توم لیتے ہیں طوفال ، عظمت سے علی معجتے ہیں است میں است میں است می شاعر یہ کہنا جا ہتا ہے کر مومیں نوی کاراز کیا جانیں ۔ ساحل کی خودی کو وکھو کہ طوفان بھی اس کے قدم لیتے ہیں ۔ موجیں خودی کاراز کیوں نہیں جانیت ، ان کی کس کیفیت کوسائنے رکھ کرچ وعوی کیا گیاہے کہ وہ مان فودی سے ناوا تعدنہ بین اور تعدنہ واقعت ہوئیں توکیا کرتیں ۔

وقبال تبتاسه

ساحل افنا ده گفت کردپہ ہے زہیتم سیک دمعلوم شد آہ کہ من کمیستم موج زخود رفیۃ تیزخرا مسید وگفت سیم میں ہے۔ معلوم شد آہ کہ من کمیستم موج زخود رفیۃ تیزخرا مسید وگفت ہمینم اگر می دوم، ورند رومنمیستم معلوم ہوتا ہے جگرنے اقبال کے افھیں انتعار پرتعریض کی ہے۔ اقبال نے موجوں کی عظمت اور ساحل کی تحقیر کی تی معلوم نے موجوں کی عظمت اور اسی کے انداز بیان اور فلسفیانہ استدلال کو دیکھئے اور اسی کے ساتھ میکرنے انداز بیان کوج نہ صرف عامیا نہ ہے بلکہ فلاف حقیقت بھی ۔

۲۷ - یه تونهی کی عوض غم در خور اعتمانهی حشن کولیکن اے جگر فرصت اسوانهیں اسے کر میکن اے جگر فرصت امیاں کہ وہ اپنے سوائر و ایک "فرصت امیاں کہ وہ اپنے سوائر و ایک طرف متوجہ ہو۔ لیکن وہ اس خیال کو میچ طور پر ظاہر نہ کرسکا۔

فرست کا تعلق وقت سے ہے یا کام سے اور اکسوان کوئی کام ہے نہ وقت رجب کی فرصت اور اسواکے درا سے اور اسواکے درا سے اللہ انظانہ لایا جائے جو وقت یاعمل سے متعلق ہوا یہ ترکیب بالکل ہے معنی سمجمی جائے گی۔ ایسا افظانہ لایا جائے جو وقت یاعمل سے متعلق ہوا یہ ترکیب بالکل ہے معنی سمجمی جائے گی۔ فرصت دیر اسوا۔ فرصت فکر اسوا۔ فرصت ذکر اسوا ترصیح ہے۔لیک محض فرصت اسوا بالکل غلط!

ینے ت کام ہے ہمیں میکدہ حیات میں فات جراجداسہی اصل حراجدا نہیں اصل است کا اصل است کا اصل است کا اصل کا کیا ہے جو انگل سانے کا اصل کا لفظ الکل باعل سانے کا اصل کا لفظ الکل باعل سانے کا اسل کی جگہ اور کا کی سانے کا اسل کا لفظ الکل باعد کا اسل کی جگہ اور کی سانے کا اسل کی جگہ اور کا کی سانے کا اسل کی جگہ اور کی سانے کی سانے کا اسل کی جگہ اور کی سانے کا اسل کی جگہ اور کی سانے کا سانے کا اسل کی جگہ اور کی سانے کی سانے کی سانے کا اسل کی جگہ اور کی سانے کا اسل کی سانے ک

لفغاسب -

مجول و جی جین و جی فرق نظر نظر کا ہے جید میہارمیں تھا کیا ، دورخزال میں کیا ہمیں ۔ آج بالکل بہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ خزال میں بھول بھی کھلتے ہیں اور جین بھی شا داب رہنا ہے ۔ ، دورخزال" کی جگہ اگر عہد خزال کھتے تو لفظ عہد کی کمار سے حسُن کلام بڑھ ہانا ۔

ات بیکرشمه کاریاں استے بربط الحسن وشق مجمر ہیکوئی نظر نہیں تیری کوئی خطا نہیں دنوں مصریعے غیر مرابع طابی ۔ علاوہ بریں جب دو مرے مصرع میں بیکہدیا تفاکہ نیری کوئی خطا نہیں انو مجرات اور کیا موقع تھا۔ اصلاح الماحظہ ہو:۔

تسمت عشق ہے میں فطری و شن ہے میں مجمید اگرنظ نہیں سیری کوئی خطا نہیں

بینے سے کام ہے ہمیں میکدۂ حیات میں فرف جرا جداسہی اصل جداجدا نہیں سن میکدۂ حیات میں سن کوئ ہوا جدا نہیں سن کی کہ اور کیوں یا لفظ سن کی جگر کی کیا مراوہ اور کیوں یا لفظ نے استعمال کیا۔ اگر اصل کم ناہی مقصود تھا لوظ آن کی جگہ فرج کہنا حیا ہے تھا۔

بہت دل کے حالات کمنے کے حت بل ورائے نگاہ و زباں اور کمبی ہیں ، بیامفرع میں سہبت کا تعلق دل سے موجاتا ہے مطرع میں سببت کا تعلق حالات سے موجاتا ہے مار کی گردونا چاہے تعلق سے شعرکا معنوی حسن بھی بڑھ جاتا .

 سے معلوم موتا ہے اسے اسے ومیکدو ماعث تشذ ساانی سے ۔ عال مکد و إل تشکی دور موتی ہے۔

19 - دفرے ایک معنی بے لفظ وصوت کا سادہ سی جو نگا ہ کئے جار ایوں ہیں دوس و سی جو نگا ہ کئے جار ایوں ہیں دوس مصرع مفہوم کے لحاظ سے ناتص و ناکمل ہے ۔ یہ ظاہر کرنا منروری تھاکہ 'کس پر نگاہ کئے جار ایوں میں معموم ہوتا۔ معبوب پر ، اپنے حال پر یا ساری 'ڈنیا پر ہے ۔ '' سادہ سی جو ''کا نقرہ بھی کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔

مجبوری کمسال محبّت تو دمکھن مینا نہیں قبول مجنّے جارہ ہوں میں مجبوری کمسال محبّت تو دمکھن وزن بوراکرنے کے لئے لایا گیا ہے، یہ اگرنہ ہوتا توشعرن اسلامی بیج معرع میں لفظ کی آل خرص دری ہے اور صرف وزن پوراکرنے کے لئے لایا گیا ہے، یہ اگرنہ ہوتا توشعری کی وجہ سے محبّت سے پہلے کسی لفظ کا لانا ضروری تھا، توکمال کی جگہ وفور زیادہ مناسب ما

جے میں کابی خودنہ بناسکا مرازاز دل ہوہ داڑدل جے غیردوست ہم سکے مرے سازمیں دہ صافعیں سیار میں دہ صافعیں سیار میں ہوتا ہا ہے ۔ دوسرے حکوظے میں راز دل کی تکرار غیرضرہ دی ہے۔ ہاں بھی کے سکتے تھے :۔ مرے دل کا رازوہ رازہ میں "

يطريق جهد بع خوب ترككر آه واعظ بي خبر و اسع سازگار موز بركيا جي معصيت مجي روانمين جبدك استعال كاكوني موقع منهي - اس كي جبدك استعال كاكوني موقع منهي - اس كي جبدك استعال كاكوني موقع منهي -

دې را باعثق د نال ې ترا او - که چښال ې سیمجه تجهی میں ې کېږی یه نه کې کوښس و فا نهمین ، مدع اول کا بېلامکرا زرانهم په ، د وسرے معرع میں «مبنس و فانهبین» کېنے سے مطلب واضح نهیں بواجب که یه نظام کیا جائے که حنی و فاکهال نگیں ہے - یا شعریوں ہونا باہئے :-وہی رابط ہے تھے حشن نے اگرا و رکچھ ہے ترا خیال سیمی تجهی میں ہے کچھ کی یہ نه کہ کمجھ میں وفانهیں

١٣٠ اس رخ يه از د بام نظر د بكيت مون مي کانٹون کی گود مين كل تر د كميست مون مين

## از دام القتل الفظ م - يم مرع و المكان عقاد - " اس رخ به اك بجم منظر دكيتنا مول من "

ن : دیو اور پا بہال وجذب مبت تو دکھیں منظمی نہیں نکاہ مگر دیکھنا ہوں میں اعزب مبت تو دکھیے ہانے ) کے نہیں - موقع اللہ استعمال بہاں غلط ہے ۔ جذب کے منئی شش کے ہیں انجذاب (خود کھنے جانے ) کے نہیں - موقع اللہ کا خوا یہ استعمال بہاں غلط ہے ۔ جذب کے منئی شش کے ہیں انجذاب (خود کھنے جانے ) کے نہیں - موقع اللہ کا خوا یہ استعمال بہاں غلط ہے ۔ جذب کے منئی شش کے ہیں انجذاب (خود کھنے جانے ) کے نہیں - موقع

دیت بده و مدا-تنها بنیں ہے عشق ہی رسوا ہے جب بچو خود مشن کو بھی گرم سفر و کمجت ہوں ہیں ناعر یہ کہنا چا ہتا ہے کہ جس طرح عشق کو حشن کی جبچوہے اسی طرح سن کو بھی عشق کی جبتی سپے لیکن وس معتی میں حشن کو گرم نفر کہنا ہے معنی سی بات ہے و دوجتی کے لئے حشن کوسفر کی خرودت ہے اور ندسفر کو بستی کہ کیکتے ہیں۔

النگرید کمال خودی کی به وسعتیں میراہی سامنات جدادر دیکیجتا مول میں المان کی ملک النگر سامنا میں المان میں المواج المان مورع میں المراج کی ملک المان کی حکم طبیق المورج میں المراج کی ملک المان میں المراج کی ملک المان کی حکم طبیق المورج میں المراج کی ملک المورج میں المراج کی ملک المورج میں المورج م

اسعت تن او کوسیمها به وه یه سیم که : « شاعرعت کوشه یک و د تاسیم کرتی و کیمت بون مین از از او دوری کا که اب وه تیک در در ده در در ده در در این این این کا که این مین کا که این در تاسیم کرتی و د تاسیم کرتی و د تاسیم کرتی و در داری که که این کا که این می که در ده در ده در ده در دم در ده در داری که این کا و سیم دورد کا تا چا به تاسیم و در در کا تا با این می که در در دارد معدون احتیار نظر به بالکل می معنی می بات میم می در در داری در معدون احتیار افزار بالکل می معنی می بات میم می در دارد داری در داری در داری بالکل می مینی بات میمنی اس دیگر نشا ب

مجخرام ازبرسمن حمین میں وہ ، گستا خی نسب سحر دکیمتا ہوں میں اور میں اور استی سے دونوں معربے دونوں معربے دونوں معربے ایک باتعلق ہیں۔ بیلیم معربے میں کوئی افظ یا فقرہ ایسا نہیں ہے جس سے تسیم محرکے ذکر کا جواز نابت ہوسکے خرام ناز کا تعلق نسیم سے کی نہیں ہے۔ اگر بیلیم معربے میں محبوب کی زلف یا اس کے آئی یا دومیٹ کا ذکر مینا اور ایسا نہیں ہور کا توجی خشیمت تعا :
والبت نسیم کی گشتا خی کا سوال بیدا ہوسکتا تھا ، بیہلام معربے اگر ہیں ہوا توجی خشیمت تھا :
میمنی سنبھانے ہیں وہ گلشن میں یا ریا

میرا معت م عشق مقام فنا نہیں ' وَنیائے زندگی ہے جد طرح کے تناہوں میں دونوں مصرع فیرم میں دونوں مصرع فیرم بوط ہی تقام فنا نہیں ' و نیائے زندگی ہے جد طرح کے تقالہ جد عرب دیم اللہ محرع فیرم بوط ہیں۔ اول تو دوسرے مصرع کا انداز بیان ناقص ہے۔ کہنا یہ چاہئے تقالہ جد عرب ہیں ہوں اور یہ مقبوم " دُنیا ہوں یا دُنیگ ہے " کہنے سے پورا نہیں ہو علاوہ اس کے مصرع اول میں مقام عشق اور مقام فنا کا فکر کیا گیا ہے اور مقام ایک جگہ تطہر جانے کا نام ہے ، مال کی ور مقام ایک جگہ تطہر جانے کا نام ہے ، مال کی ورسرے مصرع میں " بعد صرح میں " بعد اور کیمتا ہوں" کہنا میا ہے تھا۔

سایدانهیں میں اس کی خربود اے مبلر در پردہ نظر جو نظر دکیمتنا ہوں میں معرع اول میں "خبر ہونہ" شاعر کے عجز بیان کو ظاہر کرتا ہے " یول کہنا چاہمے تھا:مارع اور دیا و مہم ہے ۔ " پس طین "۔ " پس پردہ" یا " زیر نقاب" کہنا تو ہے شک ورست ہوسکتا تھا.

مع معود مجزعشق معتری کسی کوخرنهی ایسا مجی حسن سے جوب تیدنظر بہیں ایسا مجی حسن سے جوب تیدنظر نہیں ہوتا۔ دوسرام عرع اللائے باکل بڑے باکل میں عشق معتبریا کا مقرہ ہے "عشق سا دق" کا مفہوم اس سے پیدا نہیں موتا۔ دوسرام عرع اللائے ہے ۔ شاعری کہنا عابم منہا میں ایسا حسن مجبوم الفاظ سے ۔ شاعری کہنا عابم منہا میں ایسا حسن مجبوم الفاظ سے ۔ منہا در نہیں ۔

مهم و محبت میں یہ کیا مقام آرہے ہیں کمنٹرل پر ہیں اور علیے جارہے ہیں اسکتا ایک نقص تربے ہیں واحد جع کے معنی ہیں آسکتا ایک نقص تربے ہے کہ مقام واحد جے اور آرہے ہیں "جمع ہے لیکن آردو میں فاعل واحد جمع کے معنی ہیں آسکتا ہے بیٹر طیکہ اس کا قرین موجود ہو۔ اگر میلا معرع یوں ہوتا کہ:۔ ﴿ مُحبّت میں کمیا کمیا مقام آرہے ہیں "توفیق دو۔ ہوجاتا۔

ہ سے ۔ اہمی ہے دل کومقام سردگی سے گریز اک اور کھی کی گیسوئے عبری میں میں کہ اس کے مقام استعال سے وہ کم واقف دیں و بنانچہ اس مگری اس مگر منام استعال سے وہ کم واقف دیں و بنانچہ اس مگری اس کا استعال خیر فروری ہے اس کو نکال وینے کے بعد مغہوم پورا ہوما تا ہے ملکن اگر تقطیع کی رعایت سے کوئی نفظ فتونن کے وزن برلانا ضروری تھا تو مقام کے بجائے خیال کھ سکتے تھے۔

## دوسرے مصرع میں بھی اور سہی وو بول میں سے سرف ایک کی خرورت تھی وونوں کا اجتماع غلط ہے۔

ہم ۔

ہم ۔

ہم ۔

ہم ۔

اس شعرکا مفہوم نا کمل ہے اگرشعر ما سبق سے اس کا تعلق نہو انود اس شعر سے بتہ ہمیں چلتا کہ وہی ہے کا تعلق مواد اس شعر سے بہ ہمیں چلتا کہ وہی ہے کا تعلق مواد اس شعر سے بہ ہمیں چلتا کہ وہی ہے کا تعلق مواد برائی ہے کا تعلق مواد ہے کہ رہا ہے اور مواد ہے کہ رہا ہے اور مواد ہے ۔

اندارہ کس طون ہے ۔

٧- كيون مت نُرابعيش وطرب تكليف و توجف طعريش آوازشكستِ دل بهي توج آوازشكستِ جام نهيس "كليف وتوج كے درميان حرف عاطف ميج نهيں ـ تركيب اضا في كے ساتھ دو تكليف توج كهنا جامعے -

زابدنے کچھاس اندازسے بی سماتی کی نگاہیں بڑنے لگیں میکش سی ابتک سمجھے تھے شاین کہ دورِحب ام نہیں دوسرے مصرع میں قوکا اظہار ضروری تھا۔ دوسرے مصرع میں دو واقعند آ داب مینوشی "کی مبکہ سنایت دورِمام" اگیاہے جوقطعًا اس مفہوم کوفلا ہرنہیں کرنا۔

عشق اور گوارا کرے بے شرط شکستِ فاش اپنی ول کی بھی کچر انکے سازش ہے تنہا ، نظر کا کام نہیں وسے مصرح کی بندش صاف نہیں ۔ بول کہنا جائے : ۔ " سازش ہے کچر ان کے دل کی بھی ۔۔۔ "

اما - اب نفظ بیال سبختم ہوگ اب دیدہ ودل کاکام بیس اجشق ہے حد دبیام ابنا ابعث ی کا کچھ بیغام نہیں افظ بیال سبختم ہوئی یہ علاوہ اس کے "لفظ بیال" بالکل ہے معنی ترکیب ہے - یول کہنا چاہئے تھا: - " الفاظ کی حداب ختم ہوئی یہ علاوہ اس کے مرع اول کا دوسرا فکڑا سیاق وسباق سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ، اس کوھذف کردیجے ، مفہوم پورا ہوجائے گا۔ بلکہ یہ قوم مرع نانی ہے کیونکرجب عشق خود اپنا پیام بن گیا ہے تو یہ بیام دیدہ و دل ہی کی وساطت ع بہونے سکتا ہے اس کئے یہ مہنا کہ " اب دیدہ و دل کا کام نہیں " غلط بات ہوگی ۔

برضد تمنا بیش نطر، سرحبنت نظاره عاصل کیربھی ہے وہ کیاشے سینے میں مکن ہی جے آرام نہیں اللہ اور جنت کے ساتھ لفظ تہرکا استعال بے محل ہے۔ اس کی جگہ ہے ہونا چاہئے ، یا یوں کہنا چاہئے تھا :۔ سراطف تمنا بیش نظر سرعشرت نظارہ حاصل

دنیا یہ دکھی ہے تھی گرتھک کر ہی سہی سوجاتی ہے۔ تیرے ہی مقدریں اے دل کیول میں نہیں آرام نہیں یہ وَنَیا کی جَلَهُ وَمَنِآیہ کہنا مناسب نہیں ۔ یول کہنا جائے تھا: ۔ ونیاہے دکھی تیری وہ مگر تھک کرسی سوجاتی جا

مسم۔ برجبوہ جال ہے برق گریزیا اے ول بہاں تھی ار دگرکہاں ورسے معرع میں نظام ہوتاہ کا کمشاع الم التی کا قابل نہیں بیٹی جو جلوہ ہوگیا، اس کی کرارمکن نہیں سائن پیا معرع میں اس برجلوہ جال اس کے منافی ہے۔ نفط تبست معلوم ہوتاہ کہ جلوہ بار بار ہوتا ہے۔

مل کربچوم علوہ میں نو و علوہ بن گئی ۔ بہونیا ہے معل انگریاں اس شعر میں بھی عکرتے اپنا محبوب لفظ مقام استیال کیا ہے اور بالکل مے محل -معرع کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ایک جاکہ سے دوسری عبکہ متقل ہوا ہے ، حالانکہ مقام برانا ہے ۔ ۔۔۔۔ موتاء اب رہا بہجیم علوہ میں بہونی کرنظ کا فود جلوہ بن جانا ، سویہ غالبًا کوئی مشلہ قصوت ہے جو بھاری سمجہ سے باس ب

براعتباردوست پاسدتی برارجان کیکن وه کیف وعدهٔ نامعتبگرسال معرع اول میں براعتباردوست پاسدتی برارجان دوه مفہوم پیدا نہیں ہوتا جو شاعرظا ہر کرا ج بت دوه مفہوم پیدا نہیں ہوتا جو شاعرظا ہر کرا ج بت دوه مفہوم پیدا نہیں ہوتا جو شاعرظا ہر کرا ج بت دور عفی کا وعدہ کا ذکر بہاں بھی کی وعدہ کا ذکر بہاں بھی کی جاتا ہے۔ پیشعر ایوں ہوا، جائے :

وعدہ کے اعتبار برصدت برار بیال میکن وہ کیف وعدہ کا معتبر کہاں تو افغا وعدہ کی تکرارسے حصن کلام اور بڑا عام ای بڑا ۔

کیا جائے خیال کہاں ہے نظر کہاں ۔ مثیری خبرے ابدی خبر کہاں " نثیری خبرکے بعد" ااتام مقروب مشاع جو کھی نہنا جا ہتاہ جا دہ نتیری خبرے بعد کہنے سے بوری طرث اس ایس استان مصرع بوں ہونا جا ہے: ۔ مجوکوجو بالیا تو بھرا پنی خبر کہاں

بم - شادباش دزنده باش العشق وش سودائي من تجهي بيط ابني عظمت بهي كمال تمجها كف بن درسر معرع مين تجبي را مرسي معرع مين آبي المرسي معرع مين آبي المرسي معرع مين آبي المرسي معرع مين آبي المرسي معرب المرسي معرب المرسي المرسي

آدمی کوآدمی سے بعد ، وہ بھی کس متدر ، ننگی کو زندگی کا راز دان سمجھا کھت سیں بھا محت میں ہیں ہے محرع میں کسقرر کی جگہ استقدر زیادہ مناسب کھا۔ دوسرے مصرع میں زندگی کے ذکر کا کوئی موقع نہیں آود کو زندگی نہیں کہتے۔ یوں کہنا چاہئے تھا۔ "" وی کوآ دمی کاراز دان سمجھا تھا ہیں "

پردہ آتھا تو دہی صورت نظراتی حب کمر، مرقوں روح القدس کوم بربال سمجھا تھا میں اور القدس کوم بربال سمجھا تھا میں اور القدس کا اید کہنا جا جنا ہا ہوں کہ میں مدتوں روح القدس سے بم کلام رہا لیکن جب پردہ آٹھا تومعلوم جوا کہ جس کومی وے اہتر ہما تھا وہ دراصل میرا ہی مجبوب نقا۔ بیمفہوم اس شعرے ہیا ہوسکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کلام کی جگر ہم آباں ہی کہا ہم کا میں ہم کا میں اگری مرابح رہا ہیں ہم کا میں مصرع نے دھوکا دیا : میں دور القدس اگری مرابح رہی ہی اس مصرع نے دھوکا دیا : میں دور القدس اگری مرابح رہی ہی دھوگا وہ کا معنوی فرق وہ نہیں ہم دسکے۔

یاد ایامے کرجب ذوق طلب کامل نہ نفا ہم عبار کارواں کوکارواں سمجھا محت میں اور ایام کوکارواں سمجھا محت میں اور ایام اس ناگوارڈ کو افنی اس یا دایام اس ناگوارڈ کو افنی اس کا در ایام اس ناگوارڈ کو افنی در جب ذوق طلب کامل نہ نفا) اس گئے 'دیا دایام 'کی جگرد' وائے ایام ' مواج بیا جے ۔ در ہر غبار کیا ؟ ۔ تیر کی جگرجت مورج میں تیر کا لفظ بھی بیکار ہے ۔ در ہر غبار کیا ؟ ۔ تیر کی جگرجت مودا چاہئے ۔

ہ۔ حصن کی بے نیاز ہوں ہے ؛ جا ب اشارے بھی کھ اشارے ہیں دوسرے مصرع کا انداز ہیان سیمال کیا گیا ہے جو دوسے اشارت ہیں استعال کیا گیا ہے جو درت ہے ۔ دوسے اشارت ہیں "
درت ہے ۔ ید مصرع یوں ہونا بیا ہیں :۔ دیکنت میں جبی کچھ اشارے ہیں "

ہ ۔ تواش ہی کتھ کو حاصل ہیں میں خوش کہ مرے مصیری ہیں ۔ وہ کام کا سال ہوتے ہیں وہ جلوے ہوارزاں ہوتے ہیں ۔ اس شعری لفت کے دونوں ملکڑوں سے علی التر نتیب تعلق اس شعریں لفت ونشر مرتب ہے ۔ لین بہلے مسرع کے دونوں ککرٹے دونوں ملکڑوں سے علی التر نتیب تعلق کھنے ہیں ، اب ان ملکڑوں کو ملائے توشعر کی صورت یہ موجائے گئی :۔

توفوش ہے کہ کو حاصل ہیں وہ کام جو آسساں ہوئے ہیں ا میں فوش کے مرب حصّہ میں نہیں وہ حلوے بوارداں موتے ہیں بیٹنے نظراس سے کہ "آسان کام حاصل ہونا "کہنا غلط زبان ہے ۔سوال ہے ہے کہ آسان جیزحاصل ہونا کوئشی نوشی کی سے ۔ اس کے دوسرے مصرع میں آسآن کی حکمشکل مونا چاہئے ۔ شعرلویں ہونا چاہئے !۔ توفوسٹس ہے کہ تجھ سے بین آئے وہ کام جو مشکل مجی نہتے۔ میں نوش ہوں مرے حسد این ہیں و دھلوے جوارزاں ہوتے ہیں

 ہم۔ ول کہ مجسم آئینہ سال اور دہ طالم آئن دہشمن کی علام ہو۔ آئنہ سال کے ساتھ مجسم کہنا ہمی درست نہیں ، پہلے مصرع میں کہ کی عبکہ تم ہونا عبار عبی درست نہیں ، رع یوں ہونا عبا ہے ، دل ب کیسرآئنہ سالان

آج عجانے رازید کیا ہے ہجری رات اوراتنی روشن آجے کے ساتھ آز کینے کاکوئی موقع نہیں۔ اس کی جگہ بات کہنا چا ہے تھا۔

مهم ۔ ابعشق اس مقام پر ہےجب بورو ساینہیں جہاں سکوئی نقش قدم نہیں میں اور ساینہیں جہاں سکوئی نقش قدم نہیں ، ورویوں اشاء ، ورویوں اشاء ، ورویوں اشاء علی میں میں میں میں میں میں میں اور اس کا تعلق مری ومسوس اشاء عہد . «جنبی طلب" لکھنا جا ہے تھا جوسا شنے کا نفظ ہے .

۱۹۷۹ - کون یه ناصح کیسمهائے بعار دل نشیں عشق صا وق بوتوغم بھی بے مزہ بوقا نبیں اسلام کا کوئی تعلق میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ۔ مصرعتُ نافی کا دوسرا کلوا "غم بھی ور بطرز دلنشیں" بالکل بیکار ککڑا ہے ، سٹعر کے مضمون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ مصرعتُ نافی کا دوسرا کلوا "غم بھی بے مزہ ہوتا نہیں" بے مزہ بوتا نہیں" بے مزہ بوتا نہیں"

ہرقدم کے ساتھ منزل لیکن اس کاکیا علاج عشق ہی کمبخت منزل آشنا ہوتا نہسیں "منزل"کے بعد ہے لانا ضروری تھا۔ یوں کہنا چا ہے تھا :- " ہرقدم منزل ہے لیکن ہے اس کا کہا علاج "

وقت اک ایسا بھی آ آئے سربزم جمال ، مسامنے ہوتے ہیں وہ اورسامنا ہوتانہیں لفظ تسرکے استعال کا کوئی محل نہ تھا۔" بزم جال میں" کی جلّد " سربزم جال " کہنا درست نہیں ۔ میصرع یوں ہوتا جا بئے:- وقت یول آئے ایک ایسابھی انگی بزم ہیں

عمم- شبب وشن میں بحث آپڑی ہے نے مبلو شکلتے ما رہے ہیں " نظفے آرے ہیں" کہنے کا محل تھا نہ کر" شکلتے ما رہے سکا۔

م ۔ این مرنگر موال و إلى برادا جواب اینامعا لمرتو کچه اس کے سوانہیں اینامعا لمرتو کچه اس کے سوانہیں اینامعا لم تو کہ اس کے معالم کی ایناکی جگہ دل کا مونا جائے ۔ علاوہ اس کے معالم کی اس کے دوسرامعرع یوں بونا جائے : ۔ " ایناتعلق ان سے کچھ اس کے سوانہیں ''

۵ - کوئی اتناہی مدمون خود آرائی ہو کہ عاشارہ باقی نہ تاسٹ کی ہو دوسرے معرع کی ر دید بالکل بیکارہ ، آبو صدف کرد یجئے مفہوم پورا موجائے گا۔

متی حسن غم عشق بر یول حیا فی ہو دل سے جموع غم اُسطے تری انگرائی ہو کونٹ میں میں میں انگرائی ہو میں میں درست ہیں۔ میں سنی کہنا تدورست تھا الیکن اس کے ساتھ حسن کی تفسیص کوئی معنی نہیں رکھتی۔علاوہ اسکے تری کا خطاب بھی درست نہیں۔ سلاح کے بعد بیشعر بوں ہوجائے گا:۔

السی مستی کبی ہے درکار مجتت اے دل عم کی جرموج اُسطیحسسن کی انگرائی ہو

اے غم دوست ترا صبر نجھی پر ٹو ۔ نے سب ترے منید بھی آنکھوں ہیں اگر ہی ہو
مصر اول میں مجھ ترکی مگر مجھی تر محص رعایت وزن کی بنا پر نظم کیا گیا ہے ۔ استخصیص کی کوئی ضرورت دہمی ۔ دوسرا
ب یہ ہے کہ مصر عد اول میں خطاب غم دوست سے ہے اور دوسرے میں براہ راست ووست سے ۔
مصر عد اول میں یا د دوست یا تصور دوست، سے خطا بکرنا جا ہے تھا۔ اس طرح یدمصرع یوں ہونا جا ہے :۔
مصر عد اول میں یا د دوست کی تصور دوست، سے خطا بکرنا جا ہے تھا۔ اس طرح یدمصرع یوں ہونا جا ہے :۔

وہ مجت ہی نہیں ہے وہ قیامت ہن ہیں جرت پائے تکاریں کی نشمکرائی ہو مجت اور قیامت دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی کوئی وجمعلوم نہیں ہوتی ۔ ان میں سے کسی ایک کا فکر کرنا جا ہے تھا۔ بت تھکرائی صرورجاتی ہے لیکن پائے نگاریں سے نہیں ۔

۵- داغ دل کیوں کوئی مجردح پزیرائی ہو محل دیرانہ بنے ، لا انصحارا نی ہو لفظ کوئی جو مفہوم ہوا ہوجا ہے جلاوہ لفظ کوئی ہو مزورت حرف وزن شعر لولا کرنے کے لئے لایا گیا ہے ۔ اس کو حذت کردینے کے بعد مفہوم ہوا ہوجا ہے جلاوہ کی داغ دل سے مزیرائی ہونے کا ذکر بیکا سے، إلى اگر میں دل سے دلی کروے ہونے کا ذکر بیکا سے، إلى اگر میں دل سے دلی ہونے کا ذکر بیکا سے، إلى اگر میں دل سے دلی ہونے کا ذکر بیکا سے، إلى اگر میں دل سے دلی ہونے کا دکر بیکا سے، اس سے دد بحروح بزیرائی ہونے کا ذکر بیکا سے، إلى اگر میں دل سے دلی ہونے کا مفہوم ہونے کا مفہوم ہونے کا مفہوم ہونے کا دلی بیکا دلی بیکن میں دل کے دلی ہونے کا مفہوم ہونے کا مفہوم ہونے کا دلی بیکا ہے کی در اس سے در بیکا ہے کی در اس سے در بیکا ہے کی در اس سے در بیکا ہونے کی در اس سے در بیکا ہونے کی در بیکا ہے کی در بیکا ہونے کی در بیکا ہے کی در بیکا ہونے کی در بیکا ہو

طاب صوف ول سع بوتا توب شك مد مجروح بزيرائي "كهنا درست موتا -

الدوں کیج ، یہ اعجاز سنکیدائی ہو جیتے بے ساختہ ہونٹوں بینسی آئی ہو دونوں کو مدون کی ہو دوسرا مسرع : بت ایساختہ نظم ہواہے ، لیکن بیبلامصرع کچھ نہیں اور دوسرا لکڑا تو بالکل بیکارے ۔ دونوں کوم ہوا رئے کے لئے مصرغ یوں ہونا ما جئے : ۔ مون الداس طرح ، انداز شکیبائی ہو"

حُسن دبیجارگی حُن ، اہنی نؤب ، سیں قوم جاؤں جوبل حَشَق کی بن آئی ہو دو بؤل مصرعوں کا انداز بہان درست نہیں ۔مفہوم کے لحاظ سے '' بن آئے '' جونا جائے۔'' بن آئی ہو'' غلط ہے۔ بہلا مصرع یول ہونا جا ہئے :۔ '' حن اور اس کی بہ بیجارگی النّدُ النّد''

گرکے نظرہ سے ترب اسکاٹھکا اہم کہاں جس نے نظا الم ترب دلمیں مجمد بائی ہو دمرے مصرع میں بھی زاید ہے۔

موده در بائے حسن و کافیسبم عشق، ناصی ید کیا کہا در نزا سرِ دامن بھی تر نہ ہو" "کا بِعْمِ عشق" کا ککڑا بالکل ہے میں ہے۔ یدمسرع یوں ہونا چاہئے :۔ در در بائے حسن ناصحاء اور درسِ احتیاط !"

احسانِ عشق اصل میں توہین حس سے ماخرہیں دین ودل بھی ننرورت اگرنہ ہو پیشعر بالکل میری سجو میں نہیں آیا ، اگرشن کو دین و دل کی خرورت نہیں ہے توشن انھیں نے کرکیا کرے گا اور عشق کا کیا احسان ہوگا۔

مم ۵ - ایک نظر ایک دل ناقوال معرکه ویمیش بزارول کے ساتھ ایک نظر ایک دل ناقوال معرکه ویمیش بزارول کے ساتھ ایک توجیشو کا انہوں ایک نظر کس کا نام نائوں کا نظر کے ایک نظر کس کی خالب ایک توجیشو کا انہوں کا انہوں کا نظر کے دایک نظر کسے کیا جاتا ہے نہ کو نظر سے کیا جاتا ہے نہ کو نظر سے کیا تاہم کا نظر کے دایک نظر کسے کیا تاہم کا نظر کے دائے کہ نظر کسے کیا تاہم کیا تاہم کا نظر کے دائے کیا تاہم کا نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کسے کیا تاہم کیا تاہم کا نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کیا تاہم کی توجید شعر کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کی تاہم کی توجید شعر کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کا نظر کا نظر کے دائے کہ نظر کی تاہم کے دائے کہ نظر کے دائے کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کے دائے کہ نظر کے دائے کے دائے کہ نظر کے دائے کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کے دائے کے دائے کہ نے دائے کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نظر کے دائے کہ نے دائے کہ نظر کے دائے کہ نے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کہ نظر کے دائے کے دائے

هه- فعائن نقابی تام نکہت ورنگ نثارنیم مکاہی تام سے حن نہ فعائی تام ہے حن نہ سنیم نقابی " اس حالت کو کہیں گے جب چہرہ پوری طرح زیرِ نقاب نہو۔ بلکہ کچھ کھکا ہو کچھ چھیا۔ بھراس حالت کا تعلق رنگ سے توبے شک ہو سکتا ہے میں نکہت سے نہیں۔ اس لئے نکہت ورنگ کی جگہ " عبوہ ورنگ" کہنا جا جئے تعالی

المبى نه روك نكام مول كورېرمينانه كوندگى ب المبى زندگى سے بيكانه

فِكُراكِ سَاحُرِي حِيثِيت -روك كمناصيح نهيس مبقير كمنا عامية . مد*یث حن نه شغل تمراب و پیما نه سیکس نے چھیڑ دیا زندگی* کا افسانہ شغل شراب كمناكا في تقا، يبايد كيدى كوري ضرورت ناهى ويول كمنا عامية عناد " حديث حن د دكرشراب ويهايد محبّت کاعالم جنوں کا زمانہ سراياحقيقت المجبم فسانه تعرمي لف ونشرمرتب مي تعنى اس طرح جنول کازمانه محبیم فسانه سرا باحقيقت محبت كاعالم سراً إكا لفظ مناسب ميس اورجنول ك زانكومجم فلما نكرينا بهي نا درست ميار سرايا ورحتم كى جكد سراسر مونا جامية. نسآن کونازک یا غیرازک کہنا درست نہیں علاوہ اس کے اٹھے آٹھے اور لئے لئے کہنے کے بعد دوسرے محرع میں نینے کا اظهار فرورى تقاء يشعرون موتا تومناسب تقادر وهركة موت وودلول كافسانه ب نظرو ل كال مل كربرا جعملنا شرارت مین موسوم سااک فسانه حيامين وهمعصومسي اك نترارت يشعراس طرح تهي كها عاسكتا تقا:-ده شوخی میں موموم سااک فسانه حيايس وه معصومسي أيشوخي دہ باربط سا اک طلسم معانی دہ ہے ربط سا اک مسلسل فسانہ دہ باربط کے بعد سا کہنے کا کوئی موقع نہ تو دہ کا اشارہ کس طرف ہے شعرے ظام رنہیں ہوتا، سلادہ اسکے پہلے مصرع میں باربط کے بعد سا کہنے کا کوئی موقع نہ تو "وه باربط سا أيك خواب بروشيان" يا بهم مول محمقة ور جنون کمل کا کلی ایک عالم سكوت مسلسل كالجبي اك زان يشعربول مونا حامية :\_

جنون کمل کا بھی ایک عالم ' سکوت سلسل کا بھی اک زاتہ یہ یہ نام ونا جا ہے :۔

جنون مجت بھی تھا ایک عالم سکوت مسلسل بھی تھا اک زانہ

جنون مجت بھی تھا ایک عالم سکوت مسلسل بھی تھا اک زانہ

مرانداز دلکش گروا ہے :۔

ان دولوں معروں میں شاعرفے اینا عالی بیان کراہ یا محبوب کا 'شعرے کہیں ظاہر نہیں ہوتا۔ دوسرے معرع '

مجرائک شاعری حیثیت سے محکود کہ اس میں انداز کی دکشن کا ذکر کیا گیاہے ، لیکن مہلا مصرع شاعرہ محبوب دونوں پرمنطبق ہوسکتا ہے ۔ تعلق قریقینًا مجوب سے محدد کہ اس میں انداز کی دکشنی کا ذکر کیا گیاہے ، لیکن مہلا مصرع شاعرہ محبوب دونوں پرمنطبق ہوسکتا ہے اور یہ ابہام محض غلط اندا زبیان کی وجہسے پبیا ہواہے -

۔ یہ فلک بیاہ وانم بیزمین بیار انہ تربے میں کی حکایت مربے عشق کا فسانہ حکایت مربے عشق کا فسانہ حکایت وفسانہ میں دکایت کی حکایت کی کارشمہ "کہنا زیادہ مناسب تھا۔

یعلیل سی فضا میں یہ مریض سا زانہ تری پاک ترجوانی ، ترا مصسن معجزانه دون نی سازانه سیست معجزانه عبی دون ای معروب میں اہم کوئی ربطنہیں ۔ پاک کی بائہ پاک ترمحض وزن پوراکرنے کے لئے لکھاگیا ہے۔ "حشن مجزانہ" ہی فلط ترکیب ہے "دحشن معجز" ہونا چاہئے۔

مجع ماک جیب و دامن سے نہیں شامبت کچھ سیجنوں ہی کو مبارک رہ ورسم عامیا نہ مناسبت کھے ماک ہونا میا ہے گئے۔ مناسبت کھی کہ ''کوئی علاقہ'' مونا میا ہے گئے۔

تری دوری دوری کامیج جیب عالم ، ایمی دندگی حقیقت ایمی دندگی فساند سپلامهرع ناموزه سب فالما کانب کا سمو ب عجیب سے بیل کی کانٹ محول گیا، دوسرے عرع میں اتھی کی میگر کھی موناعات

مرے بمصفر لببل مراتر اساتر بی کمیا میں ضمیر دشت و دریا ، تو اسیرآسشیاند دریا کھنے کا کوئی موقع نہ تقا اور دشتمر کا۔ یا کلٹا اول اول ایسائیم است

تصور رفة رفة اك سرالي بنتا جانا به ناسب، وواك شفيم جومجى مين بم مسم موتى جاتى م سرايا كاستعال بالكل غلط به - سرايا كامفهوم ب "ازسرايي" اورشاء في است استعال كميا ب مجتمد كم معنى ميں -دوسرسممرع بن مجمى كي خصيص لغوم كيونكر تصور داحساس سرخص مين يا إجا أمي -

ده روره کر گل ل کے رفعت ہوتے جاتے ہیں می آگھوں سے ابب روشنی کم ہوتی جاتی ہے

ت ہوتے جاتے ہیں میں میں جی میں ۔" ہورہ ہیں "كبة كا على ہے - دوسرے مصرع میں يارب كا استعال ہى بے طروست يد مرع يون جاتى ہے موست يد مرع يون جاتى ہے " إ دعر آلكھوں كى ميرى دوشنى كم ہوتى جاتى ہے "

۔ ہائے وہ رازغم کہ جو اب بہ ، سرے دل میں مری نگاہ میں سبے رازغم کہ جو اب بہ ، سرے دل میں مری نگاہ میں سبے رازغم کہ جو اب بہ کا استعال بھی ذایر و بے مل سن کومذن کردنے کے بعد تعری مفہوم پر اثر نہیں پڑتا۔ اگر مجبوب کے سوزغم کا اظہار مقصود سے تو خیر ، ورنہ اگر مقصود و اپناغم سے تو دو سرا مصرع یوں ہونا جا ہے :۔ اثر نہیں پڑتا۔ اگر مجبوب کے سوزغم کا اظہار مقصود سے تو خیر ، ورنہ اگر مقصود و اپناغم سے تو دو سرا مصرع یوں ہونا جا ہے :۔ مرے دل میں ، شری نگاہ میں ہے

حُسن کو کھی کہاں نصیب جگر وہ جو اک شے مری نگاہ میں ہے اگر دہ جاک شے مری نگاہ میں ہے اگر دہ اک شے "جو شاحر کی نگاہ میں ہے ، مجبوب سے تعلق رکھتی ہے تو بھرت کمنا کو حُسن کو بھی نصیب نہیں ، خلط ہے۔

ہیں کہتے کہ دو حُسن کو بھی نہیں خبراس کی " تو البتہ درست ہوس کما تھا۔ علاوہ بریں لفظ شے بھی ذوق بربارہ ہو۔

شاعر خالاً ہا سہنا جا ہتا ہے کہ دوسن کی جو ایک اوائے خاص میری ٹکاہ میں ہے ، اس سے خودس بھی ہے خبرہ ہے ۔ ایکن وہ ایک کو ایک اوائے خاص میری ٹکاہ میں ہے ، اس سے خودس بھی ہے خبرہ ہے۔ ایکن وہ ایک کو ایک کو ایک اوائے خاص میری ٹکاہ میں ہے ، اس سے خودس بھی ہے خبرہ ہے۔ ایکن وہ ایک کو ایک کو ایک کا میں ہے کہ اس سے خودس بھی ہے خبرہ ہے ۔ ایکن وہ بیال کو احجی طرح ظاہر نہ کرسکا۔

، پنیان سم وه دل می دل میں رہتے ہیں لیکن خوشا گئے کھ از البشیا لی نہیں جاتی «خوشا گئے کھ از البشیا لی نہیں جاتی «خوشا گئے کھ از البیل اور اگر کہا تھا تو طوز البنیا لی " سے پہلے سے کہا تھا۔ یہ شعریوں ہونا جا ہے:۔ س کی کا طروری تھا۔ یہ شعریوں ہونا جا ہے:۔ بنیان سم ده دل ہی دل ہیں رہتے ہیں ہے شک گرچتون کی طرز ناہشیا لی نہیں جاتی ،

و - دو ان کی بیزی و د بے شازاند میسسی اپنی میمری مفل تھی تعکین بات بگیری بن گئی اپنی دو سرے مفرع میں "مجری محفل" کی تفعیص سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجری محفل" کی تفعیص سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجری محفل نہ ہوتی نو بگیری بات نہنتی ۔

يهان تک تومگريموني يه معراج خودي اپني کومن اک شغله ايائ دل لکي اپني عشق اک دل لکي اپني عشق تومشغله موسكتا م وانگين محتن " کومشغله مهنا به معني سي بات ب -

ہمیں کیوں اب کوئی سمجھائے ، دل اپنا نوشی اپنی گریبان اپنا ، باتھ اپنا ، جنوں اپنا ، بنسی اپنی بنسی کہنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ اس کی جگرتوشی ہونا چاسٹیے ۔ پیشعروں ہوتا تو بہتر تھا ا۔ ہمیں کمیوں کوئی سمجھائے ول اپنا ول کمل اپنی سمجھائے ول اپنا ، نوشی اپنی

97 - داک مرکز ہدرک ماتی ذیوں ہے آبرو ہوتی مبت جب تبویتی ، جستبوہی ہی جب تبوہی ہی۔ استوری کا ستبوہ ہوتی دوسرے مصرع میں ردیون زبان و بران کے لیاظ سے فلط ہے۔ کیونکہ ہوتی کا استعال رمیتی کے معنی میں ہوا ہے۔

انگا مِشوق اسم می ده مالیتی اپنے سائنی س اگراک اور می دنیا ورائے رنگ و بو ہوتی دوسرے مصرح کا بہلا مکر اصبحے نہیں مفہوم میرے طور پر اس دقت ادا ہوتا جب اسلامکر اصبحے نہیں مفہوم میرے طور پر اس دقت ادا ہوتا جب اسلامکر اسلامکر اسلامکر اور دُنیا ہی سم کہا جاتا ۔

ہوں۔ شکن کاش بڑھائے اپنی جبیں پر پردیٹاں بہت ہیں ستم ڈھانے والے ''جبیں بڑنکن بڑنا'' اظہار بڑمی کے لئے مستعل ہے ۔ اس نئے اگر تتم ڈھانے والے برلیٹان ہیں تواس برعاشت کو ج یا شرم آنا جائے ، بریمی کا کمیا موقع ہے ' یوں کہنا جائے تھا : ۔ ''عوق کاش آجائے اپنی حبیب برا'

سرا با محبّت بنے جارہ ہیں سلامت دہیں ان کوبہ کانے والے بہلانے کا مفہوم ہے فریب دینا یاکسی غلط راہ پر حیانا ہوا یا اس لئے اگرمجوب سرا یا تحبّت بنا جا رہائے او یہ بر کانا ہوا یا صحیح راست برلانا۔

اب کارو بایشش سے فوصت تھے ہوں کا وہ درد بیر صالح کے گئے۔ کونین ہی کہنا تھا تو اس مفہوم کو یوں طاہر کرنا ہم ہوتا:۔ موجہ درد کائنات بیر اکر جلے گئے "۔ میر کھی یہ معرع اتس رمبتا اکیونکہ" بیر صاکر جلے گئے" کہنا بجائے خود درست نہیں۔ کیونکہ بیر صافے کے ساتھ یہ ظاہر کمرنا طروری ہے کہ یہ اضاف۔ کر درد میں مواہم - موقع در دوکیر کھنے کا نہ تھا۔

شکرکرم ئے ساتھ ٹینکو ہی ہو قبول اپنا ساکیوں نم مجھ کو بناکر جلے گئے " اپنا سا سے کیا مراد ہو ! " اپنا سا سے کیا مراد ہو ! " اپنا سا حسین " مراد ہو!

74- زندگی ہے نام جہد و جنگ کا ، موت کیا ہے بعول جانا جا ہے۔ موت کی رعایت سے مبلے مصرع میں جنگ توموزوں ہے کہ اس میں جان کا فقرہ ہے ، لیکن جبد کہنے کا کوئی موقع نہیں - : جنگ سے فرو تر ہات ہے ۔

## رے۔ سائینہ چم چم رے تھ وہ إر إر وكيعا جويك بيك مجھ مشراك رہ گئے اربار كے ساتھ "چم چم چم سراك درست نہيں

ہے۔ شامر کہنا چاہتا ہے کہ وہ تباہی ول وجال کئے ہوئے کہاں کا عزم کے ہوئے ہوئے میں۔ لیکن یہ مفہوم محض شامر کہنا چاہتا ہے کہ وہ تباہی ول وجال یا "غارتِ ول وجال" کا عزم کئے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن یہ مفہوم محض «عزم دل وجال" کہنے سے پورا نہیں مؤنا۔ «عزم دل وجال" اس عزم کو کہیں گے جو دل وجان سے کیا جائے ، یعنی مضبوط عزم۔ نکو "عزم غارتگری دل وجال"

۵۵ - نگهشوق کی محرومی تقت دیر نه پوچه بن گئی وه کهی فسانه جوحقیقت دیکیی تقدیر کہنے کی خرورت نامقی - زایدہ - اس کو حذف کر دینے کے بعد مفہوم پورا ہوجا آئے - دو مرام مرع کبی بہت گردر ۲ - شاعر کہنا چا ہمتا ہے کوجس چیز کو تفیقت سمجھا تھا وہ کھی فسانہ تکلی۔" فسانہ بن گئی" اور" فسانہ تکلی "کے مفہوم میں بڑا فرق ہے -

ہے۔ بنابنا کے جو دنیا مٹائی جاتی سے سے خور کوئی کی ہے کہ بائی جاتی ہے ۔ دخرور ان میں کمی کوئی پائی جاتی ہے "

رے۔ وہ میکدہ ہے تری انجمن خدا رکھ جہاں خیال سے بیلے بلائی عباتی ہے ۔ خیال کنے کاکوئی محل نہیں اور اگر کہا تھا تو اس کے ساترہ نظام کرنا چاہئے تھا کہ کس چیز کاخیال ہے۔

تجھے خبر ہوتو اتنی نہ فرسِت غم دے کہتیری یا دبھی اکثر سائی جاتی ہے۔ اس شعریس تعقید ہے ۔ اس لئے مہلامصرع ہوں کو تعلق دور سے معرع سے ہے جہت دور ہے ۔ اس لئے مہلامصرع ہوں ہونا جائے۔ نہ اتنی فرصِت غم دے اگر تجھے ہونبر

24 - تحقیر بجول جاناتو ہے عنب مکن گر بھول مانے کو جی جانا ہے ۔ مکن کر بھول مانے کو جی جانا ہے ۔ پہلامصرع زیادہ لطیف وشگفتہ ہوجاتا اگر ہوں کہتے :۔ سر تحقیر بھول جانا قومکن نہیں ہے ؟

## کہنے کے بعد" اندھیرے" کہنے کا موقع نہ تھا ، شعراوں ہونا چاہئے :کیا قہرے کہ پاس ہی دل میں گئی تھی آگ اوراس کو میرے دیدہ ترویکھتے رہے

موه ۔ یہ فامکارا ن شق سومیں شکرد نجاو سیجیں کزنرگی خودسیں نہ ہوگی تو بھرتو جدوہ کیا کریں گے حسین کا علمان نون فروری ہے ، علاوہ اس کے زنرگی کا حستین ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوسرے مفرع کا پہلا کرا ایس ہوتا جا ہے : ۔ دحسین ہوگی نہ اپنی فطرت "
یوں ہونا جا ہے : ۔ دحسین ہوگی نہ اپنی فطرت "

مهم مر - تسلیم و مرت کی معصومیاں گر شام کوئی توفتنهٔ شام وسحرمیں ہے " "فتهٔ شام وسح سے اور دہے مشعرہ متبا در نہیں مشاید اس سے مقصود "فننهٔ عالم" ہو۔ "شال کوئی تو" کی جگہ" شامل ہے کون "کہناز اور مناسب تھا۔

إرب وفائے عذر محبّت کی خرود نازک سا اعتران بھی آج اس فلریں ہے مدوفائے عذر محبّت " إلكل بِ معنی تركیب ہے ۔ ظاہر ہے كہ مصرعہ اول كا تعلق شاعر ہی سے ہے الكن سوال بہ ہے كه أكر محبوب كی نظرا عزران محبّت برآ كا دہ ہے توبہ سعند وفائے محبّت " كيا بلا ہے جس كی خير شائی جاتی ہے ۔ اعزران كو نازك كہنا بھی صحيح نہيں ۔ اس كی جلّہ لمكا كلھ سكتے تھے۔

عه- مرحما عذبر بي بك بوانان وطن " بيغ هم نم مرما توسى ديوانوں كے " بغ هم نم مرما توسى ديوانوں كے "كهنا درست نهيں " جم نم "كا استعمال غلط بے تيم اسم بے اور اس كے معنی خوام وقم كے بين اس كئے وہ تين جم فم نہيں موتى نفيس كا مصرع ہے :- ور بجلى ميں ايساكہ مى جم فم نہيں وكيما "

- مہر کی خاکہ اک سرور میسر لئے ہوئے نود زندگی ہے بادہ وساغری جوئے موسے موسے موسے موسے موسے موسے موسی سے معروم سے جارہ نا تا م ہے معروم سے میں اس کے مصروع ہوں کی میں اس کے مصروع ہوں کی میں ہوئے سے جارہ نا تا م ہے اک کی میگہ تھے تھے ۔ یا بھردوسرے مصروع سے ربط بہدا کرنے کے لئے بہلامصرع بول کھتے : - مرکفل ہے سرور میں ڈو بی ہوئی ۔

ع - 4۲ مندگی سلسلهٔ نواب گران به ساقی لاتو وه فتهٔ بیدار کهال به ساقی « لاتو وه فتهٔ بیدار کهال به ساقی « لاتو وه سال استال بهتات تھے۔ « لاتو وه سرا » کم سکتے تھے۔

شاہدِ روح کہاں ، جلوہ گہ ناز کہاں ۔ خاک معردف ابھی خاک کی تعمیریں ہے ، دوسرا معرب بعنی بنی ہی تعمیریں ہے ، دوسرا معرب بیمن ہے ، دوسرا معرب بیمن ہے ، اور کھنا چاہئے تھا :۔۔

م - اب كياكرول مين فطرت الكام عشق كو جنن تقع حادثات مجع داسس آگه محمد داست آگه محمد داست آگه محمد داس آگه " ما دات محمد داس آگه "

KAPUR SPUN.
ی ہے
تیار کروہ -کیورسننگ ملز-ڈاک عاندراک ایڈسلک ملز-امرسر

99- جب کبی کی کرمیا ہوں مباوہ گاد عام سے بچو کئے خود مری فکرونظر کے دام سے ورسرے معرع کا مفہوم متبادر نہیں معلوم نہیں او فکرونظر کے دام " کہنے سے کیا مقصود ہے - علاوہ اس کے دور معرع کی ردید بیکارے - حام تک بیبو کی کر حمد بیما موجاتا ہے -

۱۰۴- صحن کعبد دسبی کوئے صنی دسبی خاک اُرانی ہے تو کھر کوئی کبی ویرانسبی \_\_\_\_\_

آپ سے جس کوم ونسبت و وجوں کیا کہ ہے۔ دونوں عالم دسمی اک دل دیوا دسمی سے سے سے میں کا میں میں کا میں میں کی میں میں کا میں میں کا میں میں کا ایک ہی چیز قرار دیا میا ہے۔

زنرگی فرش قدم بن کے بھی جاتی ہے اسے بنوں اور بھی اکس لغزش مستان سہی بہا مصرع مہل ہے نہ کی فروت نہیں ۔ بہا مصرع مہل ہے نہ کی فروت نہیں ۔ وسرے مصرع میں سہی کے ساتھ بھی کی خروت نہیں ۔



ید جوائیں کھٹائی یونسائی یہ بہار محتسب آج توشفل سے و بیان سسبی نضآئی کہنامی بھی بول بی کرسکتے تھے :۔ دیوشفا اور پہاڑے وورسام عرب میں تبی ردیون کا استعال درستین کا میں متا - ستبی کا نہیں ۔

جورتی عارض وگیسوکے درمیاں گزرے کھی جبی وہی لمے بلائے جال گزرسے " بلائے جال گزرسے " بلائے جال گزرسے " بلائے جال گزرے بہال دو ایت جوسے " کے معنی میں استعال کیا گہا ہے جا دیست ابلائے جال ہوئے " کے معنی میں استعال کیا گہا ہے جا دیست ابلائے جان ہوئے" کہنے کا محل متعا ۔ " بلائے جان ہوئے" کہنے کا محل متعا ۔

ما دروطن - فلاح وبهبود کے گئے ۔

ہائے افلامات

ہائیت نعیس ایک افلامات

اوٹی واقی بائدارا وریم واد

ویٹی واقی کی بائدان

میٹی واقی کی بائدین کے مال کا دول کے مالی کا مالی کے مالی کا میٹی کا مالی کا میٹی کو کو کا مرت سمر

براک مقام مجت بہت ہی دلکش نقا ' گریم اہل مجت کشاں کشاں گزرے
ہراک غلط ترکیب ہے مصبح ہرکی ہے ۔ بہت کے بعد ہی کہنے کی بھی ضرورت نہتی ۔
یہاں "کشاں کشاں" کا مفہوم میری مجد میں نہیں آیا ۔ اس کا صبح مفہوم " گھیٹے ہوئے " یا سمٹینے ہوئے" کا ب
جنائجہ " دامن کشاں" کے معنی ہیں " دامن سمٹینے ہوئے " لیکن یہاں فود اہل محبت کو سمٹیٹا گیا ہے ۔ اگر مقام محبت دلکش
نیا تو اس سے خوش خوش گزرنا تھا نہ یہ کہ کوئی زبر دسی گھیٹے ہوئے با ہرلے جائے ۔
گمر کے استعمال سے ظا ہر جو تا ہے کہ "کشاں کشاں" شاعر فے " با ول ناخواستہ کے معنی میں استعال کیا ہے جو بالكل ظام

مراتوفرض حمین بندی جہاں ہے فقط ، مری بناسے بہار آئے یا خزال گزرے ، دخزال گزرے ، دخزال گزرے ، کہنا چاہتے تھا۔

کہاں کا حُن کہ نووعشق کوخسے رنہ ہوئی دوطلب میں کچھ الیے بھی امتحال گزرسے اس شعریں بھی گزرت کا استعمال آئے کے مفہوم میں کیا گیاہے جونا درست ہے۔ انسان امتحان سے گزرتا ہے۔ لیکن نود امتحان کمیں نہیں گزرتا ۔

بہت حسین سہی صبیت کلوں کی مگر، وہ زندگی ہے جوکانٹوں کے درمیاں گزیے "وہ زندگی ہے جوکانٹوں کے درمیاں گزیے "وہ زندگی ہے" کہنا کا موقع متنا یا مجربوں کہتے: - " ہے زندگی وہ"

ہ-ا۔ نظب آہ کان آسووں بیکیا گزری جودل سے آنکھ کی آئے مراہ کان آن سکے میں انکھ کے است آنکھ کی آئے مراہ کا استعال اچھا نہیں معلوم ہونا منوان آن کی جگر کسے خبرہے " لکھنا زیادہ مناسب نغا۔

۱۰۹- سدآرزوئ توشگواروسرگرال ائے ہوئے مجراکرے کی زندگی کہال کہال ائے ہوئے دوسرے مصرع کی ردیقت لئے ہوئے دوسرے مصرع کی ردیقت لئے ہوئے بیکارہے ،اس کو اُڑا دیکے ، منہوم پورا ہوجائے گا۔

9-۱- قیمت غم حیات کی تودام دام لے یعنی بہار مورخزال سے کام لے "دام دام کے "دام دام کے "عامیانه می اور چو مخفف ہے " جعدام چیدام کے "کا۔ حیرت مے کو میات ایسی لمبند جزک قدروقیت کا اندازہ دو کو ٹری حیدام "سے کیا عائے۔

صيادين الرائلي يرازنهين ع يرواز الميرمر بروا زنهين ع

" اسيربربرواز " كمنا درست نهين . " اميرمرو إل مملي كامحل تفا-

ا - جوبھی ل جائے مجتث میں دہی انعام دوست دردِ محرد میں، کیفِ شکستِ دل سمبی انعام دوست کی جگہ ہے لکھ سکتے تھے ۔ بیامع عین انعام دوست کی جگہ ہے تھے ۔

ان کی جفایہ ترک وفا کرر ما ہوں میں سایہ کو ذندگی سے جدا کرر ما ہوں یں اصل جہز منا کا علیہ میں اصل جہز مناع نے سآیہ کو دیا، حالانکہ شرب محبت میں اصل جہز آئی ہے، لیکن زندگی سے ان کی کیا مراد ہے، غافبا محبّت ا

میری ا دائے سشکر حضوری تودیکین صدست کوہ فراق نماکر الم موں میں "شکوہ فراق نما" بے معنی فقرہ ہے۔ تما بالکل وزن بوراکرنے کے لئے بڑھا یا گیا ہے۔" صدشکوہ فراق" کہنا کا فی مقا۔

مجتت روگئی بن مجر مکل زندگی ابنی مبارک بنج دی ابنی سلامت باخودی ابنی « مبارک بنج دی ابنی سلامت باخودی ابنی « بیودی " کا مقابل لفظ خودی ہے باخودی نہیں جو بمعنی لفظ ہے ۔

اہل زمانہ اور زمانہ عجر کی یہ تحقیر آپ ہی اس میں عیب نکالیں اپنی ہی صور معلیم معلوم نہیں شاع کیا کہنا جا ہتا ہے۔ کوئی صبح مفہوم شعرے متبا در نہیں ۔ فالبًا یہ کہنا مقسودے کہ اہل زمانہ کا مان کی تحقیر کرناگویا نود اپنی ہی تصویر میں عبب نکالناہم ۔ لیکن یہ مفہوم نومیں نے بتایا اشعرے کہاں ظاہر موتاہے۔

میرے اشعار میں جو گئے بھری ہو اے کاش تجو کو راس آئے ترے عرم جواں تک بہو پنے مدعن موری نابی کا دوسرا فکر اے معنی ہے۔ معلوم نہیں اشعار کی آگ وہ کس کے عرم جواں تک بہر بانا جا میں اورکبوں ؟

۵۰ یے عشق کی کرامت سید کمال شاعرانہ انجی منورے بات تکلی انجی موکمی فساند "یکی انجی موکمی فساند" یک کمال شاعران سے بعد ہے لاکا ضروری مقا - یکی مگر کر ہونا عام کے ۔

الله - يماني سلا  مرب کینے وی می ایم وی می ایم میں کی میان میں کی میان میں کی میان



و کی

سی

31

المین سفید ۹۴ = ۱ روبیر سه ۴۸ - ۳ روبیک پالمین داده ها = ۱ روبیرست ۲۸ - ۳ روبیک چارهان فرنگ ۱۱ = ۲ روبیرست ۱۵ - ۲ روبیک پدرهاریمار ۱۳۸ و روبیرس ۱ - ۱۷ روبیک تام قری می ایم رئیسیل سفورز سے دسیاب

في مى الم كيرون كي نفاست اورمضرطي كالمنت إ

دی و هسی کا تھ ایٹ جزل بن عمینی نیٹ و مسلی



الا - جدهرسے میں گزرتا مول تگامیں اُکھٹی جاتی ہیں حری مہتی بھی کیا سراہی عالم ہوتی جاتی ہے اس سری مہتی بھی کیا سراہی عالم ہوتی جاتی ہے اس سری مہتی بھی کیا سراہی عالم ہوتی خاتی ہے اس کے افر کرنا جا ہتا ہو اس کے الم طابح اور آل یا کوئی اور عالم ؟

الدوہ اس کے اگر شاعر کی طرف کی امیں اُسطف کا مبب وہی موسکتا ہے جو مجبوب کے حسن کی طرف نگامیں اُسطف کا ہے اس کے معنی یہ میں کر محبوب ہی کی طرح وہ خو و مجمع حسن و شباب کا مائک ہے ۔

جہاں یک دل کا شیرازہ فراہم کرتا جاتا ہوں ۔ معفل اور برہم اور برہم ہوتی جاتی ہے شیرآزہ خود نام ہے فراہمی کا اس لئے شیرازہ بھرتوسکتا ہے فراہم نہیں ہوسکتا۔ اس لئے پارہ بائے دل یا اجزائے دل کا شیرا زہ کہنا چاہئے۔ دل کا شیرا زہ کہنا چاہئے۔ دوسرے مصرع میں اور ترمم کی تکرار تھی مناسب نہیں۔

> عشق میں کیسی منزل فصود و مجی ایک گرد ہے جوراہ میں ہے۔ گردراہ میں ہی ہوتی ہے اس لئے " جوراہ میں ہے" کہنا بے معنی سی بات ہے۔

سرے۔ پیرعزلتِ خیال سے گھرار ہے دل ہروستِ خیال کو زنداں کئے ہوئے شاعر غالبًا یہ کہنا چاہتاہے کہ ہم نے دسعتِ خیال تو ترک کردی الکن اب تنگی خیال سے جی گھرار ہے۔ قطع نظر اس سے کامنہوں بہت معمول ہے ، خود شعری ترکیب اوراس کے الفاظ بہت نا مطبوع ہیں اول تو "عزلت" کو فی ناسبہ افظ نہیں اس کے معنی بیکاری و تعطل کے ہیں اس لئے "و وسعت خیال" کے مقابلہ میں " تنگی خیال " کہنا زیادہ مناسب تقا درس مصرع میں لفظ تہر بیکارہ ور" قید کے ہوئے " نے لئے " ذیواں کئے ہوئے" کہنا کھی جے نہیں از نواں قید خانہ کو کئے ہیں افظ تہر بیکارہ ور" قید کے ہوئے " نے لئے " ذیواں کئے ہوئے " کہنا کھی جے نہیں از نواں قید خانہ کو کئے ہیں اس کے بین اس کے بین اس کے بین اس کے بین کروئے ہیں اور "قید کے ہوئے سے کہنے ہیں اور "قید کے بین اس کے اور " قید کی بین اس کے بین اس کی بین اس کے بین اس کی بین اس کی بین اس کے بین اس کے بین اس کے بین اس کی بین اس کے بی

کھرسوئ خلیشن کھنچا جا رہا ہوں ہیں ۔ سرجینتِ نظارہ کو ویراں سکے موسے شاعرکیا کہنا جا ہتا ہے اور جنتِ نظارہ سے اس کی کوئٹی جنت مرادب، شعرسے متبا درنہیں، علاوہ اسکے "خلیمشن" کی ترکیب بھی ذوق میچے کے منافی ہے ۔ اسی انسان میں سب کھے ہے نبہاں گمری معرفت دستوار میں سے ، دوسرے مسرع میں بھی زابدے ۔ اس کو جذف کرنے کے بعدمفہوم بورا ہوجا اے۔

خبردار ، اے سکسالان ساحل یہ ساحل می کمجی مغیرمعار بھی سیم اول توساهل کے متعلق یہ کہنا کہ وہ منجدها رہی موسکتا ہے ، بالکل لایعنی سی بات ہے، دوسرا نقص یا ہے کہ دوسر معرع کے انداز بیان کا تقاضہ یہ تھا کہ"منجدهاریمی ہے" کی ملد"منجدهاریمی موجا اہے الممام الا دوسرے مسرع میں نفط ہی کا استعال بے محل کیا گیاہے ۔ اگریت کی جگہ کہ موقا اور "بھی ہے" کی جگه" موجا ا "ب تو البته يركج بياني دورمٍوسكتي تفي -

> اہلی فیرا بیکیا شام ہی سے عالم ہے کے جیسے آج سناروں میں روا ا دوسرے معرع بیں جیسے کے ساتھ" روشی کم ہو" کہنے کامحل ہے ندکہ " کم ہے" کا -كرجيب آج سارون مين روشي كم هي

حُن وصورت کے خصرت کے خار مافذں کے ۔ اُف کر انسان میں مارے ہوئے انسانوں کے اُت کری ملد ملک کہا جاتا ۔ اُت کہ کا کوئی محل نہ تھا۔ معرعہ اول کے انداز بیان کا اقتصاء یہ تھا کہ اُت کد کی ملد ملکہ کہا جاتا ۔

خضر خود بڑھ کے قام گتے ہیں دوانوں کے کیا مقالات ہیں ان سوخمۃ سالانوں کے "سوخمۃ سالانی" اورخضریں باہم کوئی تعلق نہیں۔

#### مطومات

ساتش كل مين ايك حقد منظومات كالبي ، سيانظم كاعنوان تجديد ملاقات ج، برى دلكش نظم ما ورجذات و كيفيات كے لحاظ سے مبت سرور الكيزوليك فقص بيان سے يجي كيسراك تبين -يبل شعر كا ببلا بى فقره درست نهيس - كميته بين :-مّت مين وه پيراز د ملافات كاعاكم ور بعد ترت " كى مِكْم ترت لكهنا غلط ب - خاص كرعًا لم ي مساته -

ایک مصرع ہے:-مراکب مصرع ہے:-عکونے "مشکوک" یا "میرازشکوک" کے معنی میں استعال کیا ہے، حالانکہ" مشکوک خیالات "کے معنی ہیں وہ خیالات جن" ش*ک کیاجائے*۔ مارض سے وصلکے ہوئے تبہنم کے وہ تعطرے آنکھوں سے جھلکتا ہوا برسات کا عالم ، وہ مجبوب کی اشک افشائی کا سماں میش کرنا چاہتے ہیں ، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے ۔ جیرت ہے وہ برسات کا مالم جھلکتے ہوئے دکھتے ہیں ، ان میں سے جوآنسو ڈھلک کرعادض پرآجاتے ہیں وہ صرف یں ۔ شبتم کہنے کا بہاں کوئی موقع نہ تھا۔اس کی جگہ نیساں لکھ دیتے تو بھی غینیں ستھا۔

ب شرط تكلف وه بزيرائي ألفت بي قيد تصنع وه مدارات كاعسالم، مي شرط كالفظ بيكار بها ورمن وزن بوراكر في كالكياب -

عالم مری نظروں میں مگراورہی کچھ ہے عالم ہے اگرھ وہی دن رات کا علم ارن فعولی اسلام کا علم دن رات کا علم رزن فعولی اسلام کی دن رات کا علم مرحندہ عالم وہی دن رات کا عالم

بھی بہت رنگین و گرکھیں ہے، لیکن لغز منٹول سے خالی نہیں ۔ ایک شعرہے:۔ وہ قد رعنا وہ روسے رنگیس عالم ہی عالم ، منظر ہی منظر، اور کونسا منظراس کی صاحبت نہیں کی گئی ۔ اور کونسا منظراس کی صاحبت نہیں کی گئی ۔

م میں شالیت ، عالم اور مقام کا استعال بکرت پا با جا ماہ ب الین اکثر و بیشر غلط ۔ سرآ با میں عمواً اتنہیہ ا ع سے کام دیا جا آہے اور ان سے ہلکرکوئی بات اجھی نہیں کہی جاتی جو واقعہ کی صورت رکھتی ہو۔ اس سرا با یب بیدا موگیاہے ، ابتدائی جا برخودں میں سلسل استعارات سے کام لیتے ہوئے بانچواں شعرابیا لکھ وہے سے برط کر بیان واقعہ بوجا آہے :۔

مینا بروث ، ساغر به حینے بربط برستے ، مینانه دربر نع اور در بربط برستے ، دو نون مکرے استعارہ نہیں ہیں ایک واقعہ کا اظہار میں ادرسرا ایک مکنک کے خلاف ۔

رے: - گفتارمبهم اجالِ مستى، رفتار بريم تفسيرِ شير ع برا بإكره هن ليكن بيلامصرع انذا اجهانهيں - "گفتارمبهم واجال مبتى كهناصيح نهيں ـ "تفسيرِ شركم مقابله لهذا بدرجها بهتر تفا-

کی ایک توجی نظم ہے ، اس کا ایک مصرع ہے : ۔ اس چہرے جنون حب وطن سے وصوبتیں دھوبتیں " میصورت جمع جمینت کسی نعل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جیسے دھوبتیں بکھیزا ، اس لئے بہان وھواں وھواں ا نیکا یہ خیال کہ چہرے " جمع ہے اس لئے دھواں کو بھی بھورت جمع استعمال کرنا چاہئے ، درست نہیں ۔

اس نظم كا آخرى شعرب :-

انسان حس میں بتے ہول اس طرے کے قبر بھاگ ایسی مرزین سے بہتر سے ہوئے موق مبتر حیوار کے ماک ایسی موق میں موق موق میں موق

اس کے بعد ایک نظر آجکل " کے عوال کی درج ہے ، اس کا ایک شعرہے :آگھیں تام مشہد عشق وجال ہیں سین تام کیج شہدال ہے آج کل آگھوں کومشہد کہنا درست نہیں ۔ " سوگوارعشق وجال" کہنا جا ہے تھا۔

ایک ورشعرہ: معن جمین میں بوئے وفا کا بہتر نہیں دنگ رخ بہار پُرافشاں ہے آجکل کانب نے پُرافشاں کھاہے ، حکرنے قالبًا پَرافشاں کہا ہوگا لیکن صفح وہ بھی نہیں۔ حکر فالبًا یہ کہنا جاہتے تھے کہ ا راکز گیاہے، لیکن اس کے لئے فارسی میں برتیج استعمل ہے نے کور پرافشاں ، جس کے معنی الکل مختلف ہیں۔

ایک شعرہ:۔ کیسا خلوص کس کی بجنت کہاں کا درد فود زندگی متاع گریزاں ہے آجکل اس جگہ" متاع گریزاں" کہنے کا کوئی محل نہیں تھا۔ زندگی جعنی غمر بول تو بقینیا متاع گریزاں ہے کیونکہ اس کوئی جائ نہیں۔لیکن بہاں موقع زندگی کوجنس کا سد کہنے کا تھا اور یہ فہوم متاع گریزاں کہنے سے پورانہیں ہوتا۔

ایک ور شعری: - تعدادایک فرقه کی جتنی سی گفت سک کار ثواب و کار نهای سی آجکل در گفت سکے "کار تواب و کار نهای سی آجکل در گفت سکے "کار نهای نہیں ہوسکتا ، گفتا دینا البتہ ہوسکتا ہے -

گروہ حسن زندگی گروہ جنت وطن جب ک اس کے بعد کہآل محذوف نہ انا جائے کوئی مقبوم پیدانہیں ہوتا۔

"آفازیں" ایک طویل نظم ہے جس میں انسان کے افلاقی کردار کا اتم کہا گیاہے اور توب ہے ۔لیکن نقص بیان سے یقی الی نہیں ۔ شعرہے :-

نیم ہے آج مجی طب زا درخت ہیں ساید داراب بھی گروہ انساں کر حیکے چھونے مع چھے ہیں برگ اراب بھی درسے معرب سے کوئی مفہوم بیرانہیں ہواجب کے معرب سے دومرے معرب سے کوئی مفہوم بیرانہیں ہواجب کے معرب سے دومرے معرب سے کوئی مفہوم بیرانہیں ہواجب کے معرب سے دومرے معرب سے کوئی جماعتدون ، مانا جائے

" لكرده انسال" كن سعمطلب بورانسين موتا -

نظم وگزرجا " مجى فاصى طويل م اليكن لغرش وتساقع سے پاک بنيس - مصرع م :-

ایک اورمرع ہے:- اکٹھ اور برآسانی لذب سے گزر جا اس مين مي وين فقص ميد ين آساني سه حاصل كي موئي لذت "كود آساني لذت "كما كيام واكر لذت آسان انظم كرت ويعى

سرای وسازش کے یہ مردود عرائم، کی رسالانداز مقارت سے گزرحبا ددنوں مصرعے باظ مفہوم انام ہیں۔ اگریکیا مصرح کانعجب کے بچدیں بڑھا جائے تو بھی دوسرے مصرع سے اس کا بط بیدا نہیں ہوتا ، جب یک دوسرے مصرع میں کوئی اشارہ صریح موجود ندہو، یوں کہنا جاہتے،۔

توان سے اک انداز حقارت سے گزر ما

ایک اورمصرع ہے: - سرجزوی و محدود حقیقت سے گزد جا ۔ : برخوی می محدود حقیقت سے گزد جا ۔ : و دایا در محل نظرے اسکی جگرنا قص لکمنا

بارعب و دلآ وبزمتانت سے گزر ما ایک اورمصرع مے :-ارعب منانت توخير وكي بيكن " دلاديز " مكنه كاكما محل تها-

اس كر آم كالخصيص عبى درست نهيس وشعرون مونا جامع :-تیرے یہ نصائح ہیں جگر فوب مگر ہاں توہمی تواب اس بیتی ذات سے گزر با

نظ" نوائے وقت "کاایک معرع ہے :- "کہاں کے مطرب وغزل کہاں کے شاہر وحمین" "ئے" معلوم ہوتا ہے مطرب اور شآہد دو توں جع کے مفہوم میں لکھے گئے ہیں - حالانکہ مطرب مذکرہ اور غزل ہونت

#### اسك ينقص دور بوعامًا المرمرع يول بوتا :- "كبال كانفرُغنل بكبال كامطربِجين"

" نزر غالت " کانظم بھی بہت اکرہ ہے۔ لیکن نقابص سے خالی بہیں ۔ سنعرے :اے وہ کہ تری ذات کرامی بہہ رنگ قدرت کی جو بجاز تو فطرت کی ہم آ ہنگ دوسرے مصرع میں نعل مخدون ہے ۔ اگر تحو کی مگہ آج لکھ دستے تو یافقص دور ہوجا تا ۔

"اك جنت شاداب مراك غنيه دل تنك" \_\_\_ مراك غلط -

أيك معرع سے:-

#### فتنذ بارسي

اس عنوان سے جن غزلیں فاری کی جی اس جو بدیل نظر آتی ہیں ۔ بہلی غزل کا مطلعہ ہے :
بر فراس فی سے من من رسرور بے طلبی خوشم کر شراب بھی دہی یہ خار تشذ لبی خوسشہ

۱ - معید اول کا دور کا اس کی سکے مرد بے طلب ہے سس کی سکے فرور کھی کے جمعے تافی کے بہلے کہ میں آجائے۔

۱ - معید اول کا دور کی مدن اطلبی و در با سے کہ ایرانی " اگرم تو با دہ نمی دہی" فلما رکو کی کہ کے جن طلب کے میں آجائے۔

۱ - " اگرم مزاب نمی دون " کی جگہ یک ایرانی" اگرم تو با دہ نمی دہی" فلما رکو کہ اظہار سے کام میں زور بریا ہوجا اس سے دونوں مدہ خول میں توازن بریا کرنے کے لئے ضروری تھا کہ جن طرح دوسرے محرع میں ساتی کے شراب دونے پر فرشی تشذیبی کو باعث مسرت کا مرکم گیا ہے ، اس طرح بہا محرع میں اینے شراب طالب نہ کرنے پر اپنی ناطلبی پر خوشی اظہار کیا جا آ۔

۱ دوسرے مدع میں خار کھی موزوں نہیں ، تشذیبی میں محارث بیں موتا ، اس کی جگہ وقور فاحذا میا جا جو برور کام کا جا جو برور کام کی جا کہ وقور فاحذا میا جا جو برور کام کا جا جو برور کام کی جا کہ وقور فاحذا کی جا جو برور کام کا جا جو بہا کی جا کہ وقور فاحذا کی جا جو برور کام کا جا جا جو برور کام کا جا جو برور کا بھا تھا ہر کیا گیا ہے ، اس کی جا کہ وقور فاحذا میا جو برور کام کا جا جو برور کام کا جا جو برور کا ہو کا جو برور کام کا جا جو برور کام کا جا جو برور کام کا جا جو برور کام کا جو برور کام کا جو برور کام کا کھا کی جو برور کام کا جا جو برور کام کی جا کہ وقور کام کا جو برور کام کا کہ کی جو برور کام کا جو برور کام کا کھا کی جو برور کام کا کام کی جا کہ جو برور کام کا کی جا جو برور کام کا کی جو برور کام کی جا کہ جو برور کا جو برور کام کی جا کی جو برور کام کی جا کہ جو برور کام کی جا کہ کی جو برور کام کی جا کی جو برور کام کی جا کہ جو برور کام کی جو برور کام کی جو برور کام کی جا کی جو برور کام کی جو برور کام کی جو برور کام کی جو برور کی جو برور کی جو برور کی جو برور کام کی جو برور کی جو برور

د مقام عشق ودمنرے که دریں زان من بیدے نبرشا دے نبر مطربے نبرط صلح بی توسیم در مقام عشق اکم نبر منزے کا استعال محض کرار خیال ہے۔ مصرید اول کا ببرلا مکر ایوں ہونا جائے: ا

زجفائے حسن تام تو نہ حکانے نہ نکانے سے چھکاتے، چنسکاتے کہ برک بدادبی خوشم پہلے مصرع میں لفظ تام زاید ہے۔ دوسرے مدرع کا انداز بیان بھی چیج نہیں۔ شاعریہ کہنا جا ہتا ہے کہ حکایث فرا کا کیا مرقع جبکہ میں اسے بے اوبی سجھتا ہوں اور یہ بے اوبی مجیعے بیند نہیں۔ میکن موب ترکب ہے اوبی خوست م سمجنے پیمعنی بہیا نہیں ہوتے اگر انداز بیان یوں ہوتا کہ ہ۔

م حكاية وج شكاية كرازيس بادبي توسنس نيم

والبت إت الكافي في موجاتى -

ہمہ ہوسٹ عشق ، ہمہ سوز جانم حدر ، اے جواناں کہ پیر جوانم مذر ، اے جواناں کہ پیر جوانم مذر کھنے کا بھی کوئی مذر کہنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ کیا ' پیر جواں'' ہونا کوئی بڑے خطرہ کی بات ہے میں ہون کہنے کا بھی کوئی اللہ اس کی جگہ جوش ہونا جائے ۔ اللہ : تھا - اس کی جگہ جوش ہونا جائے ۔ نعت کی عزل کا ایک شعرہے ! -

اے اڑنب صا وقت سٹ نیدہ نادیدہ خدا ، خدا سے دیدہ در مرام مرع ہے دیدہ در سرام مرع ہے دیدہ در سرام مرع ہے دیدہ در سرام مرع ہے در جارم صفات سرگزیدہ مرام ہے ایک ہے استراج کا مل ، در جار صفات سرگزیدہ

"اے آنکہ سکے بعد تو یا توتی کہنا ضروری تفات امتزاج کامل" بھی نہایت مبہم نفرہ ہے ، میمصرع یوں ہہتر ہوتا : ۔ "اے آنکہ سکے بعد تو یا توتی کہنا ضروری تفاق امتزاج کامل" بھی نہایت مبہم نفرہ ہے ، میمصرع یوں ہہتر ہوتا : ۔

"اے آنگہ توئی یہ عالم خلق "
اے جہم خلق و با ہمہ خلق ، اے از ہمہ خلق برگزیدہ بہلامھرع ہے معنی ہے۔ بہلامھرع ہے معنی ہے۔ بہلامھرع ہے معنی ہے۔ بہلامھرع ہے معنی ہے۔ بہلامھرا کے معنی ہوں اور با ہم کے بعد خلق کہنے کی کوئی صرورت نہ تھی۔ بہلامھرع ہے معنی ہنوز نا رہے بیدہ

بر کے عفل توال رسد بہ بایاں ہم عشق منور نا رسیدہ بایاں ہم عشق منور نا رسیدہ بایاں ہائے۔ بایل کا استعمال بہاں حقیقت کے مفہوم میں کیا گیاہے جھی نہیں، اس کی جگرد کنہش، مونا جا ہے۔ نظر دحقیقت ومجاز سکا ایک شعرہ :-

داریم دی مینده عشق ازک زگل بهارچیده

ارک کے بعد ترلانا ضروری تھا۔ علاوہ اس کے چیدہ بانکل زاید ہے ۔ و نازک زکل بہار " کے مفہوم بورا برمان کے بعد ترلانا ضروری تھا۔ علاوہ اس کے چیدہ بانکل زاید ہے اور انقص اِتی نہ رمینا سینرعشق می بات جمعی سی است

گفتگو ہر حپٰد طویل ہوگئی، لیکن میں سبھنا ہول کہ اب ہی ناکانی سند ، کیونکہ جو کہ میں سنے لکھا ہد وہند ہوئی ہوں ہوئی ہوں کے اس سے دوجند مونانی ، کیونکہ جائے کا میں دیا دہ چھان میں سے کام لینا تو جگر کی شاعرانہ لفزشول کی فہرست بھینا اس سے دوجند بونانی ، کیونکہ جگرکے کلام کا نصف حصد تو ایسے استعار پڑشنی ہے جو معمولی میں ایعنی اگر وہ خلط نہیں میں توکوئی ندرت بی نہیں رکھتے، نہ خیال کی نہ بیان کی ، اس کے بعد جو نصف حصد دہ جاتا ہے اس میں ہا فی صدی استعارا سے بی بی نہیں اصلاح و ترمیم کی گنیایش ہے ۔ دس فی صدی اس قابل بھی نہیں گویا اس حساب سے سومیں صرف بانچ انتعار اب دہ جاتے ہیں جو معیاری کے جاسکتے میں ۔ اور میں بھی اول کہ بداوسط میرا نہیں ہے ، کیونکہ جب فدائے سخن میر انتحار میں دہ جاتے ہیں جو معیاری کے بہاں اگر سیکو وں انتحار میں ، ہون کی تو بیاں اگر سیکو وں انتحار میں ، ہون کی تو بیاں اگر سیکو وں انتحار میں ، ہونکل آئین تو یہ اوسط میرا نہیں ۔

اخريس خلاصہ كے طور بريہ بنا دينا غائبانا مناسب في وكاكم اغلاط عكرى نوعيت كميا ہے اور ان كاخبال كيول ان

لغزشوں کی طر*ت نہیں گیا*۔

بگراس میں شک نہیں کافی وہن انسان تھے ، لبندو اکنے و خیالات بھی ان کے دمین میں آتے تھے الین حبیا ا کرمی پہنے عرض کردکا جول وہ بڑے لا آبلی قسم کے انسان تھے اور ان کا بہی مزاج ان کی شاعری میں بھی سقل جو کیا۔ اس کے علاوہ ان کی ابتدائی تعلیم بھی معمولی تھی، مطالعہ عبی ومیع نہ تھا اور اسا تذہ کی صحبت بھی ان کومیزہیں آئی س من وه يه دسم سك كرشاع ي كنا دقيق ونازك فن سد اوراس كي تلميل مين كنتا عون فكر كما نا يراب ان ك بهال جوش ومرستی اور ایک خاص والهاند کیفیت ضرور پائی جاتی ہے، نیکن شاعری محض اسی ایک چیز کا نام نہیں كموه داستان م بورے إلى عهد تدن ك شعوركى وورنيتج سے بورے ايك دوركى ومبنى تقافت كے غاربطالم اجو کمسراکتساب سے تعلق رکھنا ہے اور افسوس ہے کر جگراسی سے تخروم رہے ۔۔ ذہن رسا د لمغ رکھنے کے وجود وہ یہ شہرسکے کر تشعر کہنے کے اکتساب کی بھی سخت ضرورت ہے اور بغرسوچے سمجے کوئی بات کمدنے کا نام شاءی منیں - اس کے لئے بٹرے اچھہ بڑے رکھ رکھاؤ ، بڑے وسیع وغایرمطالعہ کی صرورت ہے۔ آپ دیکیمیں کے رُجار کے بہاں سب سے بڑا عیب نقص بیان ہے اور اگروہ اسا تذہ بے کلام کاغایرطالع رنے یا انھیں ان الرکال کی جب سنسیب ہوئی ہوتی جوعلم بیان و معانی کے ماہر ہیں، توغالبًا بینقص اُن کے کلام يس شاياماآ-میں سمجھنا ور کو ال ، سیستی بڑا دہمن ایک تو ان کی خوش گلوئی تھی کومشاعروں میں دا دہمیشہ اسی کولی اور دہ المعجمة رب كدواه واه ان كے كلام ير مورسى ب - اس بات في انھيں غلط خود اعتمادى ميں مبتلاكر ديا-اس وقت مجھے ہندی کا ایک دو ہا و آگیا :-انیارے دیر گھنین کی نرون سمان و منیناں اور کچر جربس موت سو جان اس كامفهوم يد يه كه : - "أ نكهول كاخونصورت اوكشيلي ، وناكوئي بات نهيس - اصلحسن الكابيسي كركوني صاحب ذوق

اس کے لیس میں آ حائے "

اسى طرح ستعرك متعلق مهى كها جاسكانا به كراص أوره نهيس به جومشاعره ميس وا د حاصل كمرسك بلك وه ب س كا اعترات ابل نظر كرس ووسرا وسمن ال كار احباب تها اجس في بهيشدان كے كلام كى تعرفيت ہى كى وركع الى لغريثوں يرتنبرتهيں كيا۔ نكآر ميں البند ميں نے كئى بارجاً تركى ان لغرنثوں كى طب منوج كمياً ، ليكن ان كوائي كوشت م مرنے والوں سے اتنی فرصت کہا ل تھی کہ وہ میری بات سنتے اوراس سے فایرہ اطھاتے۔

ہرجندان کے مراصین میں مہت کم لوگ ایسے تھے جو حکر کی لفزشوں کو بھے سکتے ، لیکن ان میں سے چند فرور ایسے تھے جواس کی اہلیت رکھتے تھے، لیکن انفول نے بھی بھی ہے در درسرمول بہیں کیا ۔ اس باب میں ان کے احباب علی گڑھ سب سے زیادہ قابل الزام ہیں کہ انھوں نے بھی کبھی ان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ :۔ ور جگرصاحب کبھی کہیں اپنے کلام پر نظرا في بعى كراما كيح "

اس سلسله میں ایک بات مجھ اور کہنا ہے، وہ یہ کرمیرامقصود اس تبصرہ سے عہدِ حاخرے نوجان شاعوں کو ا کا ہ کرنا ہے کہ فنِ شعر بڑا ٹا ذک فن ہے اور وہ اسی بحض مشاعرہ کی وا وحاصل کرنے کے لئے اختیار نہ کریں بلکشع کہنے سے پہلے ہی طرح غور کرایا کریں کہ اس میں کوئی نقص تونہیں ہے اور ایک معیا رس شعر کی تمام خصوصیات اس مما يائي جاتى بين ياسبس -

THE VIEW OF THE PROPERTY OF TH BOND OF THE BOLD OF THE BOND OF THE PARTY OF ي في جوهي الإروبي (طارو محول) (L/Sumpro)=1=1/0 الراست اليد ``يال و *'ياطب* The state through the state اس کے مطابعہ سے ہرا کم متنعی الثانی اٹھی بیافت AND THE PROPERTY OF THE راى كاليرول كود يكوكواية بادومرك يخل كاستقل وفيه AND AND THE PROPERTY OF دوال موت وجات وغيرو بعضين كوئي كرسكات -المرابع المرابع المراب قيب ايك رويد اغلا و ومحمول) رغاريه موالياتي الرمانية - في مواليه الموالية الموالية بودامتر إداث والإوارا - 40,17/4= Layertoria. لل على اور اون عن اضاؤن كالحويدين من تناكل غاريا رعوف كالمان لحات ۲ اکمسائق وَقِرِهِ الدكن المواجع الصادر المالية والقتناورها ساكرام في تنزل كيا جاد دان كا والزياد وال المناه لا يمت يمن دوسيا داخا وجات كم على دروم فالربع بنوان بالفائلة الإراكي الاعالى المرازل كالرقاب لتعالى والمواهدية 41.00.00 MANUEL STRUCT CONCUST STRUCTURE OF THE STRUCTURE STRUCTURE STRUCTURE 

يهوي ويوالي CHALLE, DE JOSE CHOLEN TO THE MINESTANCES المناس والمراجعة المناس -Jorphy Carte and Jedes 14. July and House Land Land ب کوروی رودی

(1) 14 44 44 46 48

جنوى ي افارى ي Lepho Plat 12503 والتشالي بيل مستار الدان فراقته معطين وغيره بما لللعالى الدوال ووروا تعادى والتعالي كالمال كالمواج والمالية FULL BY- - CULTURALITY OF

FIRM SAIS STEEL OF BLUKEN من علاق الرابع في رائب عار راب

activity processing المراور والمراد والمرد والمرد والمرد والمراد والمرد والمراد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد STREAK JACOB LANGE BURGE BURGE

4.99.2.10L

**Legista** 

-202

**HEAR** 

المراجعة المراجعة المراجعة

والعالق والمركبون والمعاقب المعاوم وروان الإجازات 

مهم فروري وجهي تراب المعين بي . توجرت فيراكيون بي تعقد و ينه ملدی بینجے گا۔ بند از مورا ہونے کی صورت میں اور ارمی طبدی بینجے ملکان ہے۔ اب مید بی بہا کے میں اور ارمی طبدی بینج ملکا ہے۔ وُہ کیسے ہی ارسی ون نبر کے اب مید بی بہا کے میں اور ارمی طبدی بینج ملکا ہے۔ وہ کیسے ہی اروحلی بینہ بردیجے۔ بیندیوں تھے شاف ہینری فی ایون۔ ۱۹۲۰ می دہی "میسے ہی اروحلی بینے بی اسے بی ون بر بڑھ وقت اور اساسے گا۔ "تی ایون ۱۹۵۰ م کوایک می تفظمان کردم کا سے جاتے میر من مهنز خدمت كاموقع وبحجة

اركاية برين ر بهموهم) مرائي سلكي دهاگا ورموي (سياوفين) كاغف

ابنی طون کاصلیبی نشان ملامت ب اس امری اس کی پاپ کاچت ده اس اه مین ختم بوگس اخیر : نیاز فیچنوری

| 9.         | ، شاره ۸                                      | عامن شميرا الماع                                                                                           | فرست                                                            | چاليسوال سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          |                                               | عطاوالند بادی<br>عتین احرصدیقی                                                                             | ****                                                            | ملاخطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12         | ی درین در | عین احرصدیقی<br>پوخشانین ۹ - (۷) آل لوط - (۳<br>- احربیت - احدی جاعت - (۵) نزد                             | لیا اسلام کی حدودمرع                                            | أردوم ثير كاتبنيبي مطالعه<br>إب الاستفسار (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| #4<br>/4   | ل دی اور هبرسی نیار<br>                       | احریب - احدی جاعت - (۵) ترو<br>میاز فتحوری<br>میاز فتحوری میاز فتحوری<br>- رشیدس امال - (۴) محکوری نظمیس - | مفرت میرو اعلام احد-<br>نگارگاایک خط                            | رم).<br>فن رقص اور تاریخ اسسسلام<br>دیک عاجی دومت سکے نام اور شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 <b>9</b> | شانتی رخجن                                    | صابرشاه ابادی                                                                                              |                                                                 | مصداور زند کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49         | 1                                             | ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                      | ۔ ۔ ۔ (ضانہ) ۔ ۔ ۔ ۔<br>ق - ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | دام خیال اورا از کے مجو مے بوسے اورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49         |                                               |                                                                                                            | علاج الدين ايوبى ك د                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97         |                                               |                                                                                                            |                                                                 | عدر نفتر کی یاد را م<br>مرد جاچ کے استعارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44         |                                               | نیاز فتوری<br>شادعظیم آبادی<br>بروفیسر شور<br>برگراهی - اکرم دهولیوی                                       |                                                                 | ایک لئینوی دوست کی یاد میر<br>ایک بیرنانی کی کہانی ۔ دنظم<br>نظامکٹاں ۔ زند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                               | ب گراهی - اکرم دهوابدی                                                                                     | والياري - الأش پرتا                                             | عزلیں ۔۔۔۔۔ شفا کا<br>مطبوعات موصولہ ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                               | برس السنتاجي شال ب                                                                                         | ترويل شايع بوا-                                                 | The second of th |

### ملاحظات

جہدول کر اسی میں مال گزشتہ میں کرآجی گیا تھا اور امسال میں کیا یہ دور ہے ہوئی اسے کوئی تعلق ہوئی ہے۔ اور یہ مجبوری زیادہ ترجزاتی ہوتی ہے جس کا عقل وضرورت سے کوئی تعلق نہیں۔
نیال تھا کہ وہاں ہوئی کر تید دن سکون واحلیان سے گزرجا میں گے اور لکھٹوکی گری سے نجات مل جائے گی مو آری کی تلیت
مصیبت سے تومیں بھیٹا وہاں محفوظ رہا الیکن سکون بالکل میسر نہ آیا۔ اور سالا نہانہ صدور جہ اضحلال وضروئی میں گزر گیا۔
امسیب سے تومی بھیٹا وہاں محفوظ رہا الیکن سکون بالکل میسر نہ آیا۔ اور سالا نہانہ حدور جہ اضحلال وضروئی میں گزر گیا۔
امائی الیک میرا احساس اللفت و فشاط فتم ہوتا جا رہا ہے اور زنرہ رہنے کی امنگ باتی نہیں رہی ۔ ایک جہین کے قیام کے بعد
امائی الیک میرا احساس اللفت و میں ہے اور اپنی نندگی کے متعلق ہوقت یہی صوال سامنے رہتا ہے کہ:۔
امائی مائی وہی ہے اور اپنی نندگی کے متعلق ہوقت یہی صوال سامنے رہتا ہے کہ:۔

ا معقومی ا بھم سمید بلیمال ایک یہ کو بھا بھی اسال میں نے وہاں بھی امیدافرا فرہنی تبدیلیاں جی بائی۔
ایک یہ کو بھی اس بھی اس ایک یہ کو بھی متوسط کے افراد میں صبح جدوجہد اور معاشی واقتصادی ظیم کا احساس بڑھا بیا ہے ۔ دیکھ کر تھی ہوئی کہ وہاں کی لڑکیاں نہایت شوق وانہاک کے ساتھ تعلیم میں مصرون ہیں اور ایس کی سے نارغ ہوئے کے بعد تیا وہ ترمکہ است اور وہاں کی دیر بھی ہیں اور اعلیٰ تعلیم سے فارغ ہوئے کے بعد تیا وہ ترمکہ انسان کو ایس کی زندگی زندگی کے اقدار رہات کھی تھی اور وہاں کی دیر کی زندگی کے اقدار رہات کھی تھی ہو ہوں ہے ۔ دیش بروش حقمہ لیلنے برمجبورہ ۔

دو سري البديل ميں في يمحسوس كى كراب زندگى كي نفول دغير فردى مصارت كى طرف بھى الع كى تكاہ م اور ظاہرى غود و نارش ميں بھى و ياں كى برقى سارہى ہے -

تغییری تربی میں نے یہ اِن کرندیت زبان کاجذبہ ہمی وہاں توی ترمونا جارہاہے اوراس سلسلمیں بعض مفیدا قدامات کا علم ہی تجہ موامثلًا پاکستان اردواکا ڈی کے فیام کی تحریب جس میں وہاں کے بڑے بڑے ابل علم وفکہ کی مساعی شامل ہیں اور جو بڑے وہیت وہیں نے بان کی تدرمت انجام دینا جا ہتی ہے۔معلوم ہوا کہ اس کر تعبدتصنیف و تالیف فے دائرہ المعارف کی بہی جلد " قاموس الاعلام " کے نام سے مرتب کرلی ہے اور جلد شایع مونے والی ہے۔

مولومی عید لحق مرحوم میں دہیں تھاجب مولوی عبد آئی ، راولپنڈی کے اسپتال سے کر آجی لائے گئے اور دوس دن مولومی عید لحق مرحوم بہاں ان کا انتقال مولی صاحب سرطان مگر کے مرض میں مبتلا تھے ، افعیل سی کا میں مبتلا تھے ، افعیل سی کا خری سانسوں میں بھی وہ اپنے مشن سے غافل نہیں رہے اور سب سے آخی افظ میں ان کی زبان سے مکلا لفظ " انجمن" متا ۔ مردم کو بڑی منامتی کہ جامعہ اُردو ان کی زندگی میں قایم موجائے، لیکن انسوس ہے کدان کی یہ آرزو پوری ہوئی۔
ام اس کا قری امکان ہے کہ ان کی یہ تمنا ان کے مرفے کے بعد پوری ہو گیوالکہ صدر پاکستان نے جوموم کی خد ات کے بڑے قرارتناس ان ابنا یہ خیال نظا بر کردیا ہے کہ انجین کے تام کاموں کو برستور جاری دکھا جائے گا اور مرحوم کی ان تام امیدوں کو پر امونا جا ہے ان کی زندگی میں بوری نہ بوسکی تغییں ۔

ہوں اس کی است کا بیزہ انجین کا کام کس بنی واصول بر موگا، تا ہم اس کا بقین ہے کہ وہ بندنہیں ہوگا اور الراس کوکس ٹرسط بی تبدیل کرکے فالص کارو باری اصول برمیلایا گیا تومکن ہے کہ مامعہ اردو بھی وجود میں آجائے۔

یں جب بھی آور ملے میں جب بھی کراتی گیارہیشہ اس زمانہ کی یا دسا تھ نے کرگیا، جب محدقاتم اور سلم حسا کرنے اول اول علم مارہ مارہ کی مورا گیاتو فض کرنیا کسب سے پہلے مسلمانوں نے اپنے جہازوں کے ابن بیس کیس لیٹے بھوں گے، سمندر کی وہ موجب جو کھی متوا گیاتو فض کرنیا کسب سے پہلے مسلمانوں نے اپنے جہازوں کے یہ بول کی اور گفتوں اسی خیال میں مستفرق رہا ۔ حالا اکھ بچھے معلوم تفاکہ مورضین نے اس ملسلہ میں جس و تبل ، بیٹی اور و الرکیا ہے وہ وہ روائی اور کراچی سے اور اس کے آثار اب بھی موجود اور اس کے آثار اب بھی موجود اور اس نے ان کے دیکھنے کی کوسشسش بھی کہ لیکن بارش کی وجہ سے موٹ مبا ہجا کھٹ گئی تھی اس لئے وہاں تک نہونی سکا۔ الداست میں ایک اور مقام مجب تھور کے آثار اور دیکھنے جہال کسی قدیم آبادی کے نشانات حال ہی میں دریافت ہوئے ہیں، یہاں اور جندلا شوں کے ڈھا سٹے بھی نسکہ ہیں ۔ کھدائی برمتور جاری ہے اور ہات میں اور چندلا شوں کے ڈھا سٹے بھی نسکہ ہیں ۔ کھدائی برمتور جاری ہے اور ہیت معلوم ہو تا ہے کہ یہ اور ہیت مقام کے دیکھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ اور ہیت مقام کے دیکھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ اور ہیت میں اور جندلا شوں کے ڈھا سٹے بھی اور کی میں اور ہیت سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ اور ہیت میں اور ہیت ہوئے ہیں اور ہیت کہ تھی نسکہ میں میں میں ہی اور ہی تا ہوں کی اور اس کا یہ خیال سے کھیلا ہوگا ۔ اور بہت میں میں میں میں میں میں میں اور کی کھیت ہوں ۔ اسٹ کی کھیت یہ ہے کہ دیتی معلوم ہو تا ہے کہ میتی میں میں میں میں میت ہوں کہ اس کا یہ خیال سے جہلے ہیں ۔ اس کی خیال سے جہلے ہیں میں میں میں میں میں میں کہا اس کا یہ خیال سے جہلے ہیں۔

بہرمال تقین کے ساتھ امین بہیں کہا ماسکتا۔ پاکتتان کے اہرین آناء کی کا دش وجیتی بیستورجاری ہے اور اس کی تکمیل ک بعض کے لئے کم اذکم ایک جوتھائی صدی در کارہے وضیح بنہ جل سے گا کہ عسا کر اسلامی اول اول بہاں کس جگہ ننگرا نداز ہوسیں اور ان سے ان کے اقدا ات کس طرف اور کیونکر موئے۔

فري ال كا ووحقه ج عبد رئيسة والله كاتات ونقوش سيمتان عد مصوصيت كما و قابل وكيب ان روهني نقوش من تعريبًا بندره كزم في كانك فقش وربار وهيت منكم كابم ے اسس کود کی کرنقاش کے قرمول کال کا اعرات کرنا پڑتا ہے ، جس نے نازک ترین خواد قال اور سالوں کو کی اتنا حلف نہیں دوا۔ بیال دخیت سنگر کاوہ زریں عیر بھی تکاہ سے گزا جواس کے سرمرسایا گئی رہتا تھا۔ سیاں میں ملک ایک ایک بڑا ذخیرہ ہے اوربسن سکے بہت قیمی میں مینانچہ ایک دینار اموی عہد کابی نگاہ سے ا پوسکان میں مسلوک جواتھا۔

و و طوف جنوري المستع سيعض اليه مواقع بيش آسكة بين كانكار في كايال كافي تعداد من إكر الم الم المن في المون جوري سنت سي مواع بين المع بين المع بين و عادي وبين و ما وين و ما وين و ما المن و ما الم الما المن في الون بنين بيوغ سكتين اوراس دوران من جوكا بيان و إن تقيير مومي و مكابت وطا کے محافات مبہت نا قص تقدیم اس کے میں نے توسٹ ش کی ہے کو نگار کا پاکستانی او بیش وہیں کراچی کسے مثایع ہوا اور ادا ادب عالمدنے اس کے وکلوٹن کی درخواست و إلى ديري ہے ۔ اگر درخواست منظور مولکی رجس كی اميد كی جاتى ہے ) آ الماركا باكتان اديش رج موسيونكارك كابي موكا) " نكار باكتان"ك نام سه ديس چيد كا اور ويس سه شايع موكا-جود عل اس كالميل من فوقى - قدر شياسان تكاركو بره براه داست بيبي سے روان بوتا رے كا-

تومي آواز ك نقادية مكرتمرسوايك طويل تنفيدى بع جوباك تان سولوشي ك بعدميرى كافت كرري-معمر معرفاض نقاد ف عَلَيْم كَ اليَّد أورميري ترديد من ع كَيْد كالهائد وه زياده ترعبر اورميري ذات سع تعلق ركما. جن كي إبت كي فكونيا مناسب نهيس كيونكه اصل موضوع كلام عكريك اخلاط سعمتعلق تقا اور اس سلسله من انفول في ون ايك متعرفه كم مرى قلطى كوظا بركيام - يقينًا ان كا اعراض درست مع اورميري اصلاح ادرست مين في سيام مرع كونظاندا كريكمون وومر معرع كوسا منوركما جوب شك ميري علطي تنى الميكن عيرت مع كدمير في طع سوس دايد اعرانات ين أيد مرف ايك بن مثال ايسي لى كدوه مكركي موافقت مي كيد لكوسكة .

میں اپنی ملطی تسلیم کرنے میں بہت کشا دہ ول واقع ہوا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر فاضل نقاد میرے تام اعراضات ا سامنے رکور کر تعضیلی گفتگو کرتے ۔ لیکن افسوس ہے کر انفول نے اصل موضوع سے بہط کرمضمون کا زیادہ حصر کچدالی بحث کے وقعت کرد یا جس کا تعلق مگرکی سناعری سے نہیں بلکہ ان کے اضافی محاسب اور میرے واقی معائب سے ہے اور محال دو

سے اکارنہیں۔

إنسوس ب كذفاضل نقادف اس حقيقت كو إلكل نظرا نداز كمرد ياكم مري مراسيا ل ظام كرف كر بعد مني عكرك كلام-نقایص مستور اپنی جکہ قایم رہنے میں اور ان میں ذرّہ برابرکوئی تبدیلی نہیں موتی ۔ میں نے ظاہر کمیا تفاکہ حکر کی شاعری ا الفاظ وتراكيب كمعلاده اسلوب بران كي بمي بهت مي خاميال يائي جاتي بين اوراني اس دهوس كا شوت انفيس كاشعار جيش كميا تقار ميكن فاضل فقادت اس موضوع كونظ انداز كرديا اورصرت مكري افلاق كوسساسط ركوكرتصيده عواد مشروع کردی۔

اگران کی رائے میں میرے اعتراضات نا درست میں توانھیں اپنی گفتاگد اسی موضوع کے محدود رکھنا جائے تھی کیونکہ مجگر

willful defend للجيح معنى مين صرف اسى طرب



تلم وی می ایم رسیل سورد سے رسیب فى مى ايم كرون كى نقاست اورمضوى كانتاك

# والعرظيمة

(عطأ دا**نشر بالوي**)

ہزاروں سال نرکس اپنی بے نوری پر روقی ہے بڑی مشکل سے ہونا ہے حمین میں دیرہ در بپیدا

ظرتین مقرکے ایک چھوٹے سے گا دُں میں ایک غرب کسان کے یہاں میں میا ہوئے۔ اُن کے بارہ بھائی اُرہ میں بیدا ہوئے۔ اُن کے بارہ بھائی اور تھے۔ بین اور تھے۔ بین سال کی عربی ایک موس کا شکار ہوا اور اُس کی دونوں آنکھوں کی بینا فی جاتی رہی لیکن طرحتین نے بینائی سے محرومی کے بعد مواک بربیٹی کو انگئے کی بجائے ایک ووست کی وساطت سے مکتب کا رخ کیا۔ انھوں نے بینائی سے محرومی کے بعد موال دیا۔ والدین بینائی سے کہا کہ وہ انھیں بھی اپنے ساتھ مکتب نے جایا کریں ، مگر بھائیوں نے معیبت سبحہ کرمال دیا۔ والدین ملی ایسا کرنا غیضروری سمجھا ، مگر طبح تعین نے اپنے ایک ساتھی کو اس امر بررائنی کرلیا کہ وہ چند دن تک اُس کی منائی مرسم سے بعد کھراس کی مددی ضرورت نہ ہوگی ۔ بھرد دساتھی نے بخشی اپنی فعدمت میش میں اور طبح تعین کو اپنی فعدمت میش میں اور طبح تعین کو اپنی فعدمت میش میں اور طبح تعین کو اپنی ساتھ حدرسہ نے جانے اور لائے لگا۔ طبح تعین نے خود ایک میکہ لکھا ہے کہ انھوں نے محسوس سے موسلے میں اور ان نے کو ایک میں اور طبح تعین کو این کو اپنی ساتھ حدرسہ نے جانے اور لائے لگا۔ طبح تعین نے خود ایک میکہ لکھا ہے کہ انھوں نے محسوس نے میں میں اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی ایک کو ایکھوں نے محسوس نے موسلے میں اور اپنی لگا۔ طبح تعین نے خود ایک میکہ لکھا ہے کہ انھوں نے محسوس میں اور اپنی لگا۔ طبح تعین نے خود ایک میکھوں نے محسوس نے موسلے میا تھی موسلے میں اور اپنی اس اور اپنی اپنی اور اپنی او

یا تفاکہ والدین کا وہ بیار جودوسرے بینا تبدائی بہنوں کونسیب تھا ، انسیں حاصل نہ تھاکیونکہ وہ آنکھوں سے مجبورتھ اور میں احساس نے اُن کے دل کو بڑا صدرمہ بہوئیا یا گھرا تفوں نے ضبط کیا اور آن کے دل میں جوش بہرا ہوا کہ نابینا ہوئے کہ وجود وہ مب کچھ کرسکتے ہیں جو نیا کرسکتے ہیں ۔ حقیقا قابل رشک ہے ، یہ ولولہ وحوصلہ اگر ہر تی ہرا بردائے کہ کتب کی بڑھائی میں طرح میں نے بہلے قرآن حفظ کیا اور اس کے بعد جمکتب میں بڑھا یا گیا آس میں یہ انہے ہم سب تھے اس درس و تدریس کا سلہ انجبرے بوئے حروث میں نہیں تھا جس طرح اب سے پہنا ما اسل کو تعلیم دی جاتھ تھا جس طرح اب سے پہنا عام ایک ورہے تھے ۔ کتب سے اپنا ول کو تعلیم دی جاتھ تھی ، بلکہ اسی طرح ذبان وقع سے تھا جس طرح عام بینا ہے تعلیم حاصل کر رہے تھے ۔ کتب سے الفت کے بعد ، ان کی غیر معمول ذبا نت و ذکا وت کی بنا پر انھیں مزید تعلیم کے نئے شہر ابھیج دیا گیا ۔ وہاں جامعہ از ہر می سال تک زیرتعلیم رہے ، لیکن جامعہ آز ہر سے کچھ اختلافات بہیا ہوئے کیونکہ طرح جانچنا چاہتے تھے ۔ بالآخر آزادی انکا سے انکار کر دیا تھا اور وہ ہر چیز کو اپنے علم وقفل کی روشنی میں اپنی بھیرت کے ذریعہ جانچنا چاہتے تھے ۔ بالآخر آزادی انکا کی بنا ہم تھرکہ دیا گیا ۔ ان کی آزاد وحیا ہی اور جس سے نا تر ہوئے کی دورسے خارج کردیا گیا ۔ ان کی آزاد وحیا ہی اور جس سے نارج کردیا گیا ۔ ان کی آزاد وحیا ہی اور جس سے نارج کردیا گیا ۔ ان کی آزاد وحیا ہی اور جس سے تارہ کر جہدہ کی افرانی تحریک سے متا تر ہوئے کی دورسے تھی۔

جامعة از برس نكل كريه جامعه معريب داخل موت جرم كرئى عفرى بينورسي تنى يهال اطالوى متنشر في لينوهي الله اور لاين يوربين اساتذه كي آك زا نوئ ادب نه كها اور أن سك المذس أن كي فابليت اور ترقى بيندخيالات مين بلا بيدا موئى - يهال سد انفول في ساله المدا عين شائدار كامياني كى بنا پر دظيفه يا يا اور اس يونيورسي سد في - ايك - دى كي وگرى ماصل كى - يسب سد بيها شخص مين جفيس اس يونيورش كى طرف سد داكت الدكتور) كى دگرى فى - اس امتحال كه فلا ماسل كى - يسب سد بيها شخص مين جفيس اس يونيورش كى طرف سد داكت مناسك كه و اس امتحال المكل من المتحال مين المربي بين في المربي المربي بين في المربي كوشت نه كها آنا تها اور من بين بين بين في المربي المين في المربي بين في المربي المربي المناسك المربي المربي المناسكة المربي المناسكة المربي المناسكة المناسكة المربي المناسكة المناسكة

تقدیر کے قاضی کا بیفتوی ہے از لسے

ہے جرم ضیفی کی سزا مرگ مفاحات

ان کی ہے مثل قابات و فطائت کی بنا پرانھیں فرانس بھیج دیا گیا۔ وہاں انھوں نے سرلین پینورسٹی میں دافلہ ادر
رانسیسی زبان سیکھٹا شروع کردی اور شاہلے میں اس پونیورسٹی سیمجی انھوں نے ڈاکٹرسٹ کی ڈکری حاصل کی۔ اس کے نے
مصوں نے فرانسیسی زبان میں ایک تحقیقی مقالہ لکھا جس کا موضوع تھا '' ابن فلدون اور اُس کے فلسفہ اجماعی کاشریکے
یہ تنقید''۔ یہ مضمون اتنا عدہ تھا کہ کالج دی فرانس نے آن کو اس مقالہ پر "منتور"کا مشہور انعام عطا کیا۔ اس مقالہ کوہ بی فود و ڈاکٹر صاحب کی مرضی سے محمومیوا الشریخان نے عربی زبان میں ترجمہ کیا اور اب یہ مقالہ تقریباً بھر بڑی اور اہم زبان
میں ترجمہ بود چاہے۔ ابن فلد دن (دفات پہنچہ بھیا) دہ نامورخ ہے جس نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا درجہ دیا اور
پورپ اسٹیفس کی بعیرت کے سامنے سربیجود ہے۔

سترون یونیورٹی میں ڈاکڑ صاحب کی ایک ہم جاعت فرانسیسی خاتون بھی تھی جس کی باریک ہیں نکا ہوں نے طبحتین میں دہلی ، دعلی ، فکری اور ذمہنی نا درصلاحیت دیکھ لی تھی جو اُسے کہیں نفون آتی تھی ۔ بہذا اس نے طبحسین کی مدد ومعاونت کوانی زندگی کا نصدالعین بنائیا وہ برابر انھیں مختلف موضوعات پر ، مختلف زبانوں کی کتابیں بڑھ بیڑھ کرسنا یا کرتی اور بعض وقات ن کے افکارعالی فلمبند میں کرتی رہنی ۔ ڈاکڑ صاحب نے اسس فرانسیسی خاتون کی مخلصاً دعلمی رفاقت کوان دواجی دفاقتِ

ان میں مل دیا اور مشاہاء میں اس سے شادی کرکے اپنی محسنہ کو اپنا سٹریک زندگی بنا ہیا۔ آج کل مبی آن کی یہ ز بسی بروی جو الگرمزی، فرانسیسی یونانی اورعربی زبانول میں مہارت کامل رکھتی اور طرحسین کے دوبصورت بچوں کم ال بي ، واكثر صاحب كي علمي كار امول مين برستور أن كي معاون و دست راست بني بوني مي -فراتس کسے والیسی کے بعد طبحتین، قاہرہ یونیورسٹی میں عربی ادب کے بردنیسرمقرر ہوگئے۔ ڈاکٹر صاحب کا بہر سے خیال تھا کہ مقرمیں نہ توعربی زبان مے نہ عربی ادب . . . . . . . اور نه عربی ادب و زبان جاننے والے اساتذہ-و کر بچوں کو بڑھاتے ہیں اُس کو نخو کہتے ہیں مالانگہ وہ تونیس ۔ وہ اسے قرف کہتے ہیں طالانکہ وہ صَرف نہیں ۔ اس کانا باغت رکھا جاتا ہے اور بلاغت سے اُس کا دور کا کھی تعلق نہیں ۔ اُس کو ادب کا نام دیا جاتا ہے حالی کہ وہ ادب ط نہیں ہوتا۔ وہ اغو و خرافات اقوال کا ایسام مجموعہ ہوتا ہے جس کو حافظہ قبول کرنے سے انگار کرتا ہے اور اگر کہمی قبول م كان واس كا كرجب موقع مل توفوراً أكل وي عربي زبان وادب بطيهان والول كے بارے ميں ان كا تصوريم كرة وأرع يى زبان وادب كے اجارہ واربنے موئے نيں، ان سي مشكل سى سے كوئ ابسا فرد ل سكے كاجوادى دو اورلنوی بصیرت کے نام سے بھی واقف مو یا ان جیزوں سے آس کی دا قفیت کا کوئی امکان بھی نظراتنا مولوج جا میکہ اسر گرود میں ادبیا ، شاع اور نقاو کے وجود کا امکان ۔ قرف ونحو کی درسی کتابوں ۔ کیا بارے میں ان کا کہنا سخت ا ۔ . . كرُود ناتُص خشك اورمرده بين - ان سع بجّول مبن علمي تون حيات بيدا نبيس موسكتا - ان كا نظريه عفاكم مرست القف دارالدادم اورمسرك نام نانوي مرارس مين جو تعليم كاطريق كارج وه لغوا ناتص اورسرايا نفركم - اور ونبورسطي مير بين پرونيسرع بي اوب برهات مين وه خود كهرنهين عائة اور جسخس قرآن ، ترريت اور الجيل سے كماحقه، واقف : بهو عربي اوب ميں كوئى وستكا و نبيب ... \_ . وربي زبان واوب مين اسلام سے يہلے كا جوشعرى ادب ہے اس كا برا مرتب انا بانائيد - واكر صاحب كا وعوى عفا كرجابي ادب كي صورت حال أس معتلف اور تطعًا بيكس مع جس مرعلماواو اما يزدمتفن الرائح بين مد واكر صاحب كانعبال تفاكر جس ا دب كو دور جالبيت كوادب كما اور مانا جاتاب وه أسلام كي آمد کے سدیوں بعد کا ہے ابذا وہ اگر کل کاکل نہیں تواس کا بہت براحقہ بعد کو گھراکر شعراء عہد بالمیت کے نام نسوب کرد! كيات اورتيى كي نديبى روايات مين بهي بواج - عهد جا بليت كاسجا نقشه بيش كرت والى كتاب ونه إبس سوائ قرآن كي ادركونى نبيل لميذا مابلي اوب كوقرآن ك اندر تلاش كرياً عامية دكراس اوب مين حس كونوا ومخوا وجابل اوب كا نام ديداكيا ے - اسی طرح وہ نرمبی روایات سے متعلق میسی خیال رکھتے تھے - ان کاکہنا تھاکہ شعرائے عہد عالمبیت کے نام بر اشعار اور بينم المام كي ذات برردابتين اس سئ گفري كيش كه اس ك بغيران الفاظ و ايات قراين كي تاويل أس الداز برنهيس موكتي تقى بس طرح عامة تھے اور جو آن كا مقصود ومطلوب تھا وان كا يتھى كہنا عقا كر قرآن كى تفسيراور صديث كى تشريح كے دوران مفسرین اور محدتنین کاز مانهٔ حالمیت کے اشعار واقوال سے شہادت لانا غلط بے بلک ان استعار اور اقوال کی تشریح یں قرآن اور صدیث کے الفاظ سے ثبوت فراہم کئے جانے جا ہمیں کیونکہ ووسب من گوفت باتیں ہیں۔ ان کے نردیک یہ مدسے نجا وز ہی نہیں بلکہ علم دعقل کی تومین بھی کے بغیراصتیاط ویزدو، نہایت وٹوق و اطلبنان کے ساتھ، اُن ساری ہاتوں کر اس کی سال السليم كراميا جائ جن برقد المتحد ومتفق تق - بلكه مرجيز كرجيساكة قران دعوت ويتاجي البي عقل وفكرى روشني مي ماني يركم كراً ننا عابية - بروران قيام معروتعليم عامِعة ازمرو وقتاً نوقاً ان مى خيالات ك اظهار كسبب علاء ازبران سي انوش موسكة على اور بالآخراعمول في ظهر مكن كوينورطي سه فارج كرديا تفا- جول جول واكر صاحب علم وبعيرت

اضافه مواكيا وه افي اس اجتباد يريخة موت كي- فينانج حب بجيثيت بروفيسروي ادب العول فيها كلاس في دل دن افتي طالب عليون كويرمبق وإكروه كسى معالم من اندعى تقليدن كري بلكر مرشل كا آزا وازمطالع كرين -ورمتمري نفتا مين كمسرغير انوس اور ايكتسم كي مبهت بري بوعت تفاء وإن توسكها إيه جاما تفاكر و كيمهس اسلان مل أس آنكمين بندكر كي قبول كرت بط جاوًاس من كري

خطائ بزر کال گرفتن خطاست

حتی کہ وہ توم پرستانہ انسانے ،جن کے متعلق یا دی انظریس معلوم کبی ہوجائے کہ وہ محض وہن إنسانی كے ترائيرو ، الم تغييب بھي إبدى حقيقت سمجھا جائے ۔ فلج سين نے اس باب ميں منی الادب الجابل "نامی ايک كماب لكھی جس مين منذكو خیالات کو پیلا کر ولایل و براین کے ساتھ بیش کیا اور کہا گہ یہ بالکل غلط طریقہ رائج موگیا ہے کہ متعدمین کی تخریروں کو ما سند و حجت کے بغیر بلا ترود تسلیم کرلیا جائے اور انھیں بیث و تنفید سے بالاتر سمجھا جائے ۔ انھوں نے بوری طاقت سے بت كياكه اس قسم كے تمام معتقدات الحض افسانے بين جنسيں ادب واسلام سے كوئى تعلق نہيں -

اس كمّاب كى اشاعت سے مقرك فرمبى علقور كھلىلى مج كئى - اس برخوب خوب تنقيديں جومين اعترافسات ك كے إسكو امی روایات و تاریخ کے فلاف قرار دیاگیا اور کہاگیاک اس کی دو اسلام وقرآن پریٹرتی ہے ۔ صرف است بی میں بس دلیائیا سب دستور لوگوں کی طون سے کتاب کی صبطی ۔۔۔۔۔ ملائمت سے برطر فی اور مصنف کی جلاوطنی کا مطالب یم

ی کیا گیا ۔ گویا شام کی تاریخ مصرمی وسرائی گئی اور برطرف سے طرح طرح کی اوادیں بند مونے لگیں کہ :-

اليا وياسام في الديم سريار في الميا" (مرم)
(١) "لم منه لارحمنك والطبر في مليا" (مرم)
«الرّم سب كمنه سه باز د آئة وتهم تعيين سنكسار كردين منكه ادريم سه الك بودة (م) " حير قوة والفروا البتكم ال كنتم فاعليين" (انبياء)
(٣) " حير قوة والفروا البتكم ال كنتم فاعليين" (انبياء)

"اس كوآك مين جلادوا ورالي معبوداون كابدله لواكرواقعي تم كو كيوكرنا مي

اس بشكامد آرائ ومخالفت مين سارے فرمب پرست سركي اور علماد الرم ييش بيش تھے۔ اس مسلم في إرامين من طوفان برتیزی برباکر دکھا تھا۔ کا نفت کا یہ طوفان دیکھ کر حکومت کو ایک تخفیقا تی کمیش مقرر کرنا پڑا اور مدت تک مقدم طارا فركميشَ نے اپني رپورٹ دي جس ميں مها گيا بخا كەكماب ميں جركيم لكھا گياہے بالكل سيح اورتطكى ويا نتدارى برمبنى ہے - ليكن بمی مخالفت ہوتی رہی اور حکومت پر زور دیا گیا کہ اس کتاب کو ضبط اور مصنعت کوجلا وطن کر دیا جائے گرو زارت کی طرف سے سین کی تاشید ہوتی رہی - سعدا زغلول باشانے کہ دیا کہ اگر طبحبین کو علاوطن کیا گیا تو وہ وزارت سے استعلیٰ دیریں کے -اسب وردید دوانیوں کے دریعہ مخالف طبقے نے مکومت کے فلاف عدم اعتادی قرار داد پیش کردی مرط حسین کوکامیابی مول ، ور " د حرف يه كه وه كتاب ضبط منه وفي بلكه مقرمين بيني مرتب بخرير و تقرير اور فكرو قلم في آزا دى كوتسليم كما كيا- بدكتاب اب ين سب الهم اور برى زبانول مين ترجمه موهيكى هـ -

مسواع مي طحمين والروينورس ك ركيرمت مدة توافعول في رباك وتلم مد اصلاح كابيرو المعايا-أن ك ن گونی اور حرب بندی کی وجه سے مقر کا وزیر اعظم اساعیل صدقی ، اُن کامخت مخالف موگی اور اُن سے کہا کہ اِ دو ورسٹی میں عکومت کے خلاف تنفید بند کریں یا انبے عہدہ سے متعفی موجا میں ۔ ظرحتین نے بہترا ما اکد وزیراعظم سمجھا میں وفعطی برے لیکن یہ بات اُس کی سمجمیں نہ آئی ۔ طرحتین نے برستور اپنی شفید کو جاری دکھا اور وینورسی کے معاملات میں امت کی دخل اندازی کے فلاف آمیشہ احتیاج کرتے ہے حکومت سے اس تصادم کی وجہ سے فرحتین طری مشکلات میں

منس گئ اد صران کا ایک بجر بھی ال ہی دول ایس بیار ہواک ان کے پاس جو کچھ و بی کتی وہ اس کے علاج میں صرف جُلِيں وَ فَات فِعِيتُوں كِي جَمَانِي أور دَمِني جراحتي برداشت كيس حتى كربيض اوقات فرشتُ اجل ك دب إول كالم بھی تیک اس سے نہ آن کے عزم میں فرق آیا نہ کام کی رفتار میں کسی سم کی تبدیل - اس تین سال کے عرصب میں اندوں نے سات گراں بہا کتا ہیں فکر ڈالیں - ان میں سے بعض کتا ہیں ضبط و دکیئی، تاہم ان کی شہرت تام مشرق و ملی میں آگ کی طرح بھیل گئی - آخر الامرسوس و اعمر میں صدقی برطون موا اور طبحتین بھرانی عہدہ پر بحال کر دیے گئے اور

اس بالی کے ساتھ ہی مصری تام درسگا ہوں کو بھی آنیا دی نصیب ہوتی۔

اس سرسال جدوم بد أورسعو بات ومشكلات كربر في ظرمتين بريدهيمت واضع كردى كرب ك قوم ك وكون مِنْ تَعْلِيم كُوعَام خُكِيا مِاكُ كُا و الخسي صحيح جمهوريت نفسيب نهيس موسكتي \_ چناني الفول في تهيد كرميا كروه حكومت كومجبور رس کے کو وہ ملک کے ہریجے کے لئے مفت تعلیم کا انتظام کرے ۔مفت تعلیم کا خیال آج کوئی انقلابی خیال تصور نہیں کیا جاسکتا لیکن اس زمانہ کے مقرمیں ، اور ایک مقربی پر کیا موقود ہے ، تاکم عرب مالک میں اس ضم کا خیال فی الواقع بہت بڑا انقلابی خیال تھا۔ مغت تعلیم تو ایک طرف مقرمیں یہ کیفیت تھی کہ کومت برا کری کے درج میں ایک بجیرسے مبیں إلى سالاند بطورفيس وصول كرتى على مالانكيبي بوندسالان وإلى كے كاشتكار كى سالات الدى كے برابر تھے ۔ واكو الم الم فُاس فيس كَ فلاف عَلِم جها وبلندكيا - أن كى دليل يائن كالم اليي عبنس نهيل مع جيم منظرول مين فروفت كيا عارف يه سن کی روشنی اورفضا کی برواکی طرح فعارت کا عطیہ ہے جو براس شخص کے لیے مفت کعلا ہونا جا بہتے جو اسے حاصل کرنے ك زل اين اندر ركتام - گورننظ كى طرف سے اس دليل كا جواب يہ تھا كه حكومت كے پاس اس قسم كى عياشي كركے وہي اللي العلى اعتراس اقتصا وى نبيس عفاء شاہ فاردق اور اس كے حوارى اس خطرہ كومحسوس كرتے تھے كم الرملك كنوب وك يرهنا لكمنا سيكه كئ تووه ابنى موجوده حالت سے غيرمطن موجا ميں كے ۔ اس كے جواب ميں ظرحتين كتے تق كراس عزيب طبقه كي جو حالت ب أسع دينى حالت سع غيرطلتن جونا عاجيم - الروه غيرمطتن ، جوكا تواس كي اس حالت كي العلاع ہی نہ ہوسکے گی ۔ نثروع شروع میں طبحسین کی شخت مخالفت ہوئی ۔ ندھون حکومت کی طرف سے بلکہ پرنس کی طرف سے الى الكن آئهة آئمة الفول في عوام كي أكثريت كو افي ساته علاليا إور افي أس جبا دكوبياري ركها - الآنك التوبيل الم من بارليمن مين سب سعيبلي باراس فيصله كا اعلان مواكرة عسد ملي مين برا مُرى تك كي تعليم مفت وى مائ كي -ليكن طبحسين اس سيمفين شهوي وه اس فيس كيمي فلان عظ جومكومت كي طون سينا فرى مارس مي وصول كياتي افی الفول نے اپنی اس تجریز کومپیش کیا تو حکومت نے ہما کہ دہ دزیرتعلیم کے ساتھ بطور مشیر کام کریں اور اس طرح د مجیس کا انکا روگرام کس مدیک قابلِ علی ہے ؟ اس حیثیت میں ڈاکٹر ظرحسین نے حکومت سے بیمنظور کرالیا کہ بجوں کو دوہر کا کھانا الدطن اوا د مفت والكرك - سير المعول في اسكندريه يونيور في كمي بنياد ركمي جس مين اس وقت قريبًا آيد برارطاد العلم الملم ارب على - سنط يم ميل حكومت سفط حسين كى خدمت ميں وزارتٍ تعليم كا عهدہ بيش كيا۔ اخول سف كها كدود اس بن الن كواس مشرط پر قبول كرسكته ميں كرانفيس اس كا بورا بورا افتتيار ديا جائے كر ملك كوجس تسم كى عزورت ہے، وہ اس تعليم المرائج كرسكيں - چنكہ آس وقت حكومت كوخطرہ تقاكم اگر داكر طبحسين كى جوہز كى مخالفت كى گئى تو اِس سے برسى برنامى ووكى اور أدوكين من الله موجائي تواس سے حودكين كا مقام بلت موجائے كا اس ك عكومت في أن كى اس شرطك

اورجا برزننقیدسے کبھی نجھی ہے مکوست نے اُن کا میگئین بند کردیا اکہ وہ اپنے خیالات کو پیدا ہسکیں - ایک دفعہ ایک مضمون کی بناپر انعیس گرفتار کی میگئین بند کردیا اکہ وہ اپنے خیالات کو پیدا ہسکیں - ایک دفعہ ایک مضمون کی بناپر انعیس گرفتار کھی کردیا گیا لیکن عدالت نے انھیں کے جرمانہ کی مزادے کر چھوڑ دیا ۔ بھھ 13 میں جرائے بیت نے شاہ فاردی کے نیاب جو انقلابی قدم انتھا یا بقال تقال ان انتھا ہے ہے ایک اس سے براہ راست کو فی تعلق نہیں تھا ۔ یہ ایک اس سے براہ راست کو فی تعلق نہیں تھا ۔ یہ ایک انعیس تھا ۔ یہ ایک انعیس موجود جو تھی ہے تھے ۔ وہ انتی میں تھے ، لیکن اس کے باوجود یہ تھی تا کہ فوجی اندام تفالا در اس نے باد جود یہ تھی تا کہ انتہا ہے گئے بالکل بموار ہو جائے تھے ، جزل نجیب نے قاتبرہ میں اپنے آن فوجی افسروں کا ان اندام تا کہ اندام کی کا میابی کے گئے اس کی مددی تھی تو منجلہ تام افسروں کے ایک غروجی کہ اندام تعلیم میں اپنے آن فوجی انسان انقلاب کی کا میابی کے گئے اس کی مددی تھی تو منجلہ تام افسروں کے ایک غروجی کہ جو کہ یہ میں ایک اندام تا کہ اندام تا کہ اندام تا کہ اندام تا کہ ایک خروجی کہ جو کہ جو کہ اندام تا کہ کا میابی کے گئے آئی مددی تھی تو منجلہ تام افسروں کے ایک غروجی کہ جو کہ ان اندام تا کہ اندام تا کہ کہ کہ اس اجماع سے دعلی خوجی انہا کہ دو کئی اس اجماع سے دعلی میں اپنی جگہ ہے اندام تا کہ کہ اس اجماع سے دعلی کریں ۔ یہ بوڈھا اپنی جگہ سے انتھا اور ماہر تعلیم طرحتین سے جیت نے طرحتین سے کہا کہ وہ بھی اس اجماع سے دعلی دو کہ کہ اس اجماع ہے۔

ر عض طوسلن اورنظم وضيط كافى نبيس وه حكومت جونظم وضبط توقايم كرب ليكن آزادى كوختم كردب، وه ابنى كلطح مد عض الله عن المسلم و الله عن المراكم و الله و

ہے ہی بوری تقریراسی موریر گفوتتی میں اور ب انھول نے تقریر کی کی اسل کو ایک میں سرطرف سا گا تھا ا موا تھا۔ جزل نجیب ا موریان مقرر کوگئے سے لگا دیا اور اپنے دفقاء سے کہا کہ وہ عالم جمہ ہیں کہ کو سب طرحسین کے ان الفاظ کو اپنے ول می ملہ ویں اس کے کہ یہ الفاظ ہماری تخرک کا مذکب بنیا دیں -

ادبیات کے طرز اور اُس کے طیق اوالوعوی ادب میں متقل کرنے میں کامیاب کوسٹ ش کی ہے۔ یہ ابنا ایک خاص طرز اور اُس کے طیق اور اُس کے بلند پایہ سامی کرنے میں کامیاب کوسٹ ش کی ہے۔ یہ ابنا ایک خاص طرز قربی ارکھتے ہیں جس میں بڑی کشف اور دافریبی پائی جاتی ہے۔ واقعات کی جھالی میں بڑی وقت نظری سے کرتے ہیں۔ خلاف عش فریا کی ناویل اس سلیقہ سے کرتے ہیں کر نہایت آسانی سے اسانی عقل اُسے قبول کرلیتی ہے۔ تاریخی واقعات کو افسانوی رنگ میں سال کی ناویل اس سلیقہ سے اُسانی عقل اُسے قبول کرلیتی ہے۔ تاریخی واقعات کو افسانوی رنگ میں سال کرتے وقت اور تاریخی والمی موضوعات کی بحث کے نادیک موقعوں بران کا اشہب قام نظری جابکہ ہی اور کو سندون اسلوبی سے بات عرب شعرا اور یہ تا میں اُن کو فی معمولی شہرت اور نایاں امتیاز کا الک باللہ سے اُس کو فی معمولی شہرت اور نایاں امتیاز کا الک باللہ ہی ہے۔ انھوں نے اپنی سوائح حیات بھی کھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ عربی اور یہ کا میں سے ہے۔ وہ تقریباً بجاسول اُلا کے مسندن ہیں اور یہ نام تعمانی عرب ممالک میں ذوق وشوق سے بڑھی جاتی ہیں۔ اور میہت سے کہ وہ تقریباً بجاسول اُلا ہیں۔ کے مسندن ہیں اور یہ نام تعمانی عرب ممالک میں ذوق وشوق سے بڑھی جاتی ہیں۔ اور میہت سے کا بول کے دومری بڑی

بانول میں ترجم ہو چکے ہیں اُن کی چید مشہور ومعروف کتابیں یہ ہیں :-

(۱) تجديد فكرى ابى العلاء المعرى - (۲) فلسفة ابن فلدون - (۳) في الادب الجابلي - (۱) حديث الاربعاء - الما على بامش السيرة - (۱) الايم - (۱) مع الممتنى - (۱) مع المي العلاء في سجنه - (۱) حادة الفكرة والاكتاب المي على باللايب - (۱۱) على ونبوه - (۱۱) من الادب التمثيلي اليونائي - (۱۵) موح التربية - (۱۱) حافظ وشوني - (۱۱) مت المنافذ الما المقافذ مرد (۱۱) فصول في الادب والنفذ - (۱۹) صوات إلى العلاء - (۱۷) من حديث الشوالنش - (۱۷) المعذبون في الارض - (۱۷) خيرة المرد ن - (۱۷) من حديث الشوال في العديف - (۱۷) رحله المربيع - (۱۷) صورت بارس - (۱۷) الحب العنائع - (۱۷) اصلات مرزاد وغيرة دغيرة - (۱۷) من المورث بارس - (۲۹) الحب المنائع - (۱۳) المعلن مرزاد وغيرة دغيرة - (۱۷)

رکے شایع کیا جائے بلکہ اس علی النہان کی ناریخ جہد وعل تھی بھی جائے۔ آنکھ کی روشنی ایک ایسی نعست عظیٰ ہے جس کا بدل مکن نہیں اور نابینائی ایک ایسی معذوری ہے جس کا جواب نہیں۔ ردور حاخریں ڈاکٹر صاحب نے نابینا ہوکر دیدہ وری کی ایسی مثال بین کی ہے جس کی نظیراس وقت موجود نہیں۔ البنة الربط ہیں اور بھی ایسے نابینا مسلمانوں کا نام و کام محفوظ ہے جن کے نام اوراقِ روزگار پر بھیننہ کے لئے ثبت ہوگئے ہیں اور عجیب

 میں اسی مرض کی بنا پر مبنائی کی وولت کھو بیٹھے ۔ شاید رہی عاملتیں ہیں کہ ڈاکٹر ساحب معتریٰ کے شدا ہیں اور اوگ اس وجہ سے واكر صاحب سے بیزار۔

مهنى صدى بجرى بب اندلس كاليك نابنياعبدالرحل مبتيلى دوفات المصيره على يجري بب انسان مواسد جرسرة این مشام کمشہور سرح روض الانف کے مصنف کی حیثیت سے نہایت مشہور ومعروف ہے۔ یہ ابتدائی عمر ہی میں ا بنا ہوجات مرأس في اس عدر كوتسايم نكيا اور تحسيل علم من داكر صاحب كي طرح منهك موليا ينا نيرسيت اورعربيت مين وه اليه وقت كا الم موا اورتفسير ادب اوراناريخ من أس في متعدو لمند إيرتصانيت إدكار فيورس - ايك ووض الانف من سواسوكما ولا عدونی ہے اور اہلِ علموں نے اعزاف کیا ہے کہ اس نے اس کتاب میں بڑی معلومات فراہم کی ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر معاصب ابنی علمی فعنیلت کی بنابرعبدهٔ وزارت برفائز موسئ اوراس وقت آدام کی زندگی گزار رہے میں اسی طرح عبدالرحمل کے کمال کاشہرہ

مواتواسے مرافش بوائے عہدہ تضاح الد كيائيا اور وہ مرتے وم تك آرام سے رہا۔ ساتویں صدى بجبي میں ایک ابنیا علامہ اوالبقاء عكبرى دوفات الله على گزرے بي - يمبى واكٹوساحب كى مرع ببت بی جیدنی عمریں مرض کا شکار موکر بنیانی کھومیٹیے تھے ، گرانعول نے ہمت نہ باری بلکہ ڈاکٹر صاحب ہی کی طرح تعبیک انگے کی گ تحصيل علم شروع كيا اورمختلف فنون وعلوم ميس إمام وقت موسة حبس طرح واكط صاحب في متعدد كما ميس مختلف موضوعات بركسي عمد المنى طرح علامه موصوف نے حدیث مفتر فراکش رحساب منطق ، اوب منحواور المغت میں متعدو کتا ہیں اطا کوائی تعبیر "داکو صاحب ہی کی طرح سلامہ موصوف کوچس فن میں کچدلکھنا ہوتا خفا پہلے اُس فن کی کتا ہیں بڑھوا کے سنتے تھے مجر ککھواتے - جس طرح والطوصاحب كى بيوعلى كامول مي ان كى درست راست بنى موئى بي اسى طرت علامه موصوف كو آن كى بيوى بى زياده تركما بين وهر مناقی تعیس جس طرح ڈاکٹوصاحب نے جاہلی دب پرلا انی کتاب فرائی ہے اسی طرح علامہ موصوف نے دیوان متیتی کی جوشرے کی ب اُ**س پر آن تک کوئی** دوسری کمناب فوقیت ند لے جاسٹی اور دہی اس وقت تک مقبول ومتدا ول ہے ۔ علامہ موصوت نے حاسہ اور مقامات حرمیری کی مجی شرصی فلمعوا فی تقبیل جوعرصه تک مقبول رئیں ۔ آٹھویں صدی بجری کا علام علی بن احدامری (وفات الله شا) میں ایک عجب وغرب ابنیا فاصل ادمیب گزرائے جس طرح واکر صاحب متعدد زبانوں کے ماہر ہیں، اسی طرح احری معی کئ زبانوں کا اہر عنا . فن تبير واب كاوه الم مواج "جوام التبصيري العلم التعبير" أس كي مشهور تصنيف م حبس طرح واكر صاحب كاابنا إكم عده كيتب فانه م بحس مي متعدد زبا ون اورعلوم كي كتابي موجد مي اسي طرح أمرى كي ايني لا برري تقي حس مي كئي زبا ون كي عدكا بن معين مورده إلك الكالنوس بخربي واقون تفار جناني حب مزورت برق تووه خود كناب كالكرك آنا ففار الكرسى كتاب كى متعدوطدين موتين إورايك فاص جدد ركار موتى تواسى برأس كاما تعربها تعا- بلاكوفال كابرية اسلطان غارزن خال جب بغداد مي مرسمة تنفرة كو وكلي كي الإنتاقوامرى بعي موجود تفا جب سلطان آباتواس كساتة كم منولى امراءسب ان سيمصافي كركرك كزرت كي ليك ا مری کسی سے نئے تعظیماً کوڑانہ موا گرجس وقت سلطان نے ہاتھ ملا باتوبلاکسی کے بتائے موے وہ مجھ کیا کہ پرسلطان ہے اور نوراً سروقیہ كعطرة وركما - جس طرح والكرصاحب كى زباول من بلاتكلف كفتكو كرسكة مين أسى طرح امرى عبى كئي زباون كا ابريقا - جنائي سلطان كو أس في تركى فارس اورعربي زبانول مين دعائي وبي ملطان كواس عجيب حالت بريخت جرت موى اورجب أس كوبتا إكباكرام معن دیا بلک میں بھی بانکلف بوتا ہے تواکس نے خش ہوکرا مری کوفلات واقعام ہی نہیں دیا بلکہ اس کا تین سودرہم الی فظیف مقراردیا ا مری تھارت مبی کرنا تھا۔۔ سلامہ اسلم جراجبوری نے اپنی کتاب مواورات میں اور بھی بہت سے تاریخی نابینا با کمالوں کاذکر الا ایم - حقیقت سر مے کرا دار العالی نے اکتا ک میں قوت ارا دی کا وہ جو مرعطا کیا ہے جس کے سامنے کوئی مشکل اور رکاد م مرف کی المبالين السكتي يه أن كي توت الاحقى بي تني جو الفيل وندة طا ويد بنا كئي ہے -( نفرت - لامور )

# أردومرتيم كاتهدي مطالعه

(عثيق احمر صديقي)

منل مکومت کی بنیا دیں گرور ہوجائے پر نوائین اور صرفے قرت حاصل کی اور اُنپی نو د مختاری کا اعلان کرکے دربار قام کیا۔ دہلی کی ننیا ہی نے شعراء کو بد دل کر دیا تھا۔ نوائین او و صرفے شعراء علماء اور اہلِ فن کی قدر دائی میں بڑی فیاضی سے کام لیا۔ دہلی سے شعراء فیض آبا و الکھنؤ میں نسقل جونا شروع ہوئے ۔ یہاں کی زمین مرشد کو اس قدر راس آئی اور مرشد کو اس قدر فروغ ہوا کہ سوداسے انیش و دہر کا میہو نیتے ہوئی عرضہ ادبی کی خاسے آسانوں کی رفعت تک میرونے گیا۔ مرشد کی اس مقبولیت اور اس قدر ترقی کے چند اسباب ہیں ، جوایک طون سیاسی نوعیت رکھتے ہیں اور دوسری طوف تک فی متہ دیں اور

افلاقی اقدار برمبنی میں۔

نوابین اوده ایرآن کےصفویہ فائران سے تعلق رکھتے تھے۔ان کا خصرف بزیب ہی شیعہ تھا ، بلکہ وہ اس بزیب کی روابی اور اوصاع واطوار میں صد درج غلو کرتے تھے۔صفوی خاندان کی وہ روابیت بھی پیش نظر کھنی چاہی کہ روابیت رسم درواج اور اوصاع واطوار میں صد درج غلو کرتے تھے۔صفوی خاندان کی وہ روابیت بھی پیش نظر کھنی چاہی کہ جب ملائت کو اور اخر دی اجر کے ستی کیا تو یا دشاہ میں اس روابیت کو زندہ کیا گیا۔ اگر جد دیگر استان بود کو شان میں یہ تصیدہ تھے تو دینوی اور اخر دی اجر کے ستی ہوتے۔ کلھٹو میں اس روابیت کو زندہ کیا گیا۔ اگر جد دیگر استان بود کو شان میں یہ سود اکا زائد آغاز سلطنت کا زائد تھا۔ اس وقت بھی مرشد کے ساتھ قدرومنزلت یا حصول زرگی کی ایسی توقعات وابستہ تھیں کہ سود اکو صاف صاف کہنا پڑا سے

یہ روریا ہ توایسا نہیں جے ہوف تلاش مرشے کوئی سے دام ودریم کا

نوابین اوچھ ایک طون عیش ونشاط کے دلدادہ تھے تو دوسری طوف فرہی شغف بھی انتہا معاجہ کا کھے تھے شاہی محلات فود اثناء عشری محقیرت رکھتی تعییں ۔۔۔۔ اور ان کی ادائی میں بڑھ چڑھ کر حصد لیتی تعیں ، نوابین نے اپنے زانہ میں کثیر توم خرج کرکے امام آڑے بنوائے جہاں با قاعد رکھ ساتھ مجانس عزاموتیں ۔محلوں میں بیکرات طرح طرح کی فود سافتہ رئیں اداکرتیں مجمع کا سلسلہ سال بھرچاری رہتا۔ بادشا ہوں کے اثریت یہ رنگ عوام میں کھیلا اور شیعیت کھی تو کا کھنایاں

ھربنگی ۔

عوام نے بھی اسی ذوق وسوق کے ساتھ ان تقریبات میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس مے اقوال کہ جوسین پر رویا کمس نے مرافع اس کے لئے جنت کا در وازہ کھلاہے " اس زائد میں عام جوگئے۔ اورشواء نے اتم صین میں گرب وہا کا میں بیا کرنے کے لئے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرکوسٹ شن کی۔ اگرچ پر بحث بھی جائی مہی کہ مرتبہ میں فن کی طون زیادہ اہمیت ماصل ہے یا دوسرے فنی عناصر اور مضمون مبندی کو۔ ابترا رونا گرانا مقدم رہا۔ مزیبی عقید تمندی میں فن کی طون زیادہ آب میں کی گئی۔ اور اسی لئے یمش مشہور ہوگئی کہ " کمرا شاعر مرتبہ کو دور میں کی گئی۔ اور اسی لئے یمش مشہور ہوگئی کہ " کمرا شاعر مرتبہ کو ، لیکن سودا جیسے اساتذہ قون نے مرتبہ کی اس خامی کو دور رنے کی کوسٹ ش کی اور کھر بید دبالے عناصر کو باتی رکھتے ہوئے فنی کاظ سے مرشہ کو خطیوں سے پاک کرنا چاہا۔ انھوں ان بیشش کی کومش خرمی نواز میں مرتبہ کو اور کھر اختیاں و دہم برنے مرتبہ کو بیا اس مرتبہ کو اور کھر اختیاں ایک طرف شاہی ہر بر بہو بیا دیا ، مرشہ کو جنس و دروش میں میں ہرا دول کی تعداد میں شرکیہ ہوگر میں مورف میں دول ہو میں برادوں کی تعداد میں شرکیہ ہوگر میں داؤ کون دیتے ۔ اور اس کی تعداد میں شرکیہ ہوگر دیا کہ دوتی میں برادوں کی تعداد میں شرکیہ ہوگر دائے کو دائے د

عوام وخواص کی اس قدر شناسی کے باعث شعراء میں مسابقت کے مذبات پیدا ہوئے ۔ انشآء ومقعنی اتنے واتش ل طرح ضمیر وفلیق اور انیق و دہری ہی ایک دوسرے کے حربیت خیال کئے جاتے ستھے ۔ فن کو بلندی پر ہونجائے، مدمقابل سے ازی کے جانبے، حوام سے دا دسخن حاصل کرنے ، خواص کی نظروں میں قدر ومنزلت پیدا کرنے کے حاصی معرفودم ویزم وفروکے نے اظہار کمال میں اپنی سامی قویں مرن کردیں مبالغہ آرائی اور نا ذک خیابی منظر کاری ، عذبات کی حکاسی معرفودم ویزم وفروکے

بان میں وہ نزاکتیں پیاکیں جن سے اُرد وشاعری اب مک تہی دامن تھی۔

پی تھے وہ اساب جن کے بت مکھ کیمیں مزنیہ اس قدر عام ہوا ، اور بہاں مزنیہ کو دہ عوج حاصل ہوا ہوند دکن ہیں۔
عاصل ہوا ، اور ند دہلی میں مکن تھا۔ مزنیہ در حقیقت سودا کے بعد ہی ارتقائی منازل طے کرتاہے اور کھنوی شعراء ۔ علیق و
المسیر اور انتیں و دَبیر مزنیہ کو انتہائے عوج بر بہونیا دیتے ہیں۔ مرشہ لکھنگو کی ندہبی اور تہذیبی حزور تول کے بیش نظر ہی کھنگو
میں ارتقاء بنہ بر مہوا ، اور بہیں کی نفنا میں مرشہ لکھا گیا۔ وافعات اگر دہ کر بلائے معلے اور عرب کے دمگیر مقابات سے تعلق رکھے
میں ادروں کے نام بھی تاریخی حینیت سے عوبی ہی ہیں ، لیکن واقعات رسیم ورواج ، کرداروں کے حرکات و عادات وغیر سب بھی میں ، اور ان میں لکھنوی رنگ نمایاں طور پر جھیلڈا ہے ، مرشیہ کے محالف عنا حرکے مجزیہ سے ان انزات کی واقعی

شاں دہی ہوسکتی ہے۔

چوکی مزئیہ شیعیت کے انزات سے بروان چڑھا اور کہنی عزاشیعہ قربہ کی سب سے اہم رسم ہے اس کے وہ فوالی ور اتم ان مجان ہوں کے انزان سے بروان چڑھا اور کہنی عزارہ ہے ذیارہ اور ان مجان ہوں کے اور ان کے اور طروری میا کہ مزید کو زیادہ سے زیادہ برسوز بنایا جائے۔ بنا براں اول آوالم حبیہ ور ان کے دفتا ہوں کے دفتا ہوں کے دفتا ہوں کی دیا ہوں کے دفتا ہوں کے دفتا ہوں کی دروائی میں ان کی منازی میں بر بخت سے دفت طاری مو ۔ کمہ سے کوفہ کو روائی مفاطرہ خرائی اندگی وجے جارگی، سفری صحوبتیں، میدان کرملامیں بر بخت کے بعد وہاں بیش آنے دالے واقعات میان کی بندش اور سے شدوہاں بجتی برجانوں بوڑھوں کی ورد انگیز کمیفیات مشہادت کے بعد کے واتعات کو انگیز کمیفیات مشہادت کے بعد کے واتعات کو انجاز کیا جس سے مطالومی الم کارنگ اور گہرام وگیا۔

ابتدائی دور میں مرشبہ صرف مین بیشتل مونا تھا۔ بعنی بائیہ بیانات زیادہ موتے تھے اور واقعات کم سودانے اس میں

ن کی کوششش کی "نامیم انیش و دہیرکے مراثی ہیں بھی ہین کے عناصر تقریبًا بچاس فی صدی موجود ہیں ، مظلومی اہلِ بہت پر افرض قزارِ دیا گیا ، اور اس رونے کے فضایل بیان کرئے گریہ وزاری کی تخریص و ترغیب ہیں کوئی دقیقہ اُسٹھا نہ رکھا گیاسہ جولوگ ہیں ہاکی انھیں دوزخ سے نہیں کی سمار اشکوں سے دھویا گرگنا ہوں سے مہدئے پاک ہے دولتِ ایاں غم سسبطِ سہُ لولاک، ، موجاتی ہے کیا بعد بکا طبع نسسدرح الک ساتھوں کی نسیا درخ کی صفا ال کی جلامے

سب ايك طرف كاست ب فردوس المائي

اس فض کے میش فظ صروری تھا کو عوام تے حذیہ در دمندی تو انجارا جائے اور یہ اس وقت تک مکن مذکھا جب تک را وی فی فی فی مطابق ہی مناظریش بند کئے جائیں نہتے یہ ہوا کہ وہ ابل بیت جو صبر وجمل اور عزم و استفامت کے بیکر اور وال و کھارئے گئے ۔ حرب عورتیں اور بیٹ می بہت ہیں ، بلکہ مردجن کی شجاعت و دلیری کے نقشے میں مرافی میں بیش کئے گئے ۔ ورائی میں بیش کئے گئے ۔ ورائی میں بیش کئے گئے ۔ ورائی میں بیش کے گئے ۔ ورائی میں بیش کے گئے ۔ ورائی میں بیش کے میں بیش کے گئے ۔ ورائی میں بیش کے بیکر ورد و اور کرید و بیکا کرتے نظر آنے میں ۔ وہ عرب عورتیں جو موروں کی غیرت و میت اولا کارزار میں مردوں کے دوش بدوش مقدلی ہیں ۔ وہ شجاعت میں دوہ شجاعت میں بیٹ کو موت سے بے خوفی کی ترغیب وہتی تھیں ، جو شجاعت میں بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ کو موت سے بے خوفی کی ترغیب وہتی تھیں ، جو شجاعت کی نظر نہیں ابنی میں برحکہ بی کے ساتھ آہ و شیون کی نظر آتی ہیں ، اور یہ آء و بیکا بھی فالدس مبند و ستانی بیگیات کا انداز لئے بیونی ہے ۔ سرکے بال کھونا ، بالوں کو نوجیا ، منظر بیر الامید کوبی کرنا دغیرہ جو مرشب ہیں عام ہیں ۔

مثلاً عُ جَها تياں بيٹيتى تھيں ، بيبان باندھ علقہ يا ع يا ع سربيط كے زينب نے ادھرسے يہ بجارا يا ع زينب درجمب بہ جلي آئيں كھكے سر

پری آہ وزاری صرف خواتین تک محدود نہمیں، بلکہ خود امام بھی جذبات سے مغلوب ہوکرد ہائی دے کرروقے ہیں ا معفرت عباس شہید مورئے اور الم ان کے باس بیونے تر ۔ و

جلائے یہ کیا مجھ کو مقدر نے دکھا یا ' الگیاہے ہے اسدائٹ کا جا ا

عِس آن گر روط گئی سبط نبی کی

اسی طرح حضرت فاسم کی شہادت برج واردات بیان کئے گئے ہیں وہ المم کے رتبہ عالی کے شایاب شان نہیں-ان واقع اُ

حفرت قاسم اور فاطم کری کے جو واقعات مرائی میں نظر کئے گئے ہیں ان میں قہی رسوم موجد ہیں جواس وقت فکھنو میں رائج یں اور فاطمہ کری اور ان کی والدہ کے منھ سے ایسے کلمات مہلوائے گئے جو کھنو کی سکیات ایسے موقعوں براستعمال کم اگر تی تعمیں حضرت م کی والدہ کا یہ بہن طاحظہ ہو:۔

مُدَّمِن تری حب سائنے آوے گی ہائے۔ تب سینے بدال کے نامیل جا بیس کے آسے کو کہن تری حب سائنے آسے کا کہا کہ کہن نے تری براہ کے کیڑے ہیں برائد کو گہن نے تری براہ کے کیڑے ہیں برائد کے کیڑے آرن، رنڈ سالاطلب کرنا ، سب کھنوی ماحل سے عازی کرتا ہے۔

مینے سے روائگی کے وقت حفرت فاطر صغریٰ کا کردار تام مرتبے ٹکاروں نے بڑے در دوسوز کے ساتھ بیش کیا ہے۔

وہ بیار ہیں ان کوسفر میں ما تونہیں لیجایا جاسکتا۔ اس سلسلہ میں وہ جتنی ابتی کہتی ہیں سب ہندو ستانی فغناکی پیرا واریس بر حضرت علی اکبر کی شاوی کے بارے میں ان کی گفتگو فالصنا (لکھنوی) کروار بیش کرتی ہے۔ان کو یہ معلوم ہے کہ اہل بیت کہاں جار۔ میں اورکس مقصد عظیم کو لے کرجا رہے ہیں، یہ کوئی خوشی کا سفرنہیں بلکہ اہل بیت کی استقامت وعز بمیت کا امتحان ہے، اہل مرید گریاں و ترساں ہیں اوراس وفت فاطر صغری کی زبان سے ہمارے مرشد کو یوں کہلواتے ہیں ۔

مِلد آن كِيمِيناكَ خَرْيِجِيدِ عَانَى بِيمِيكِ لَهِينِ بِياه مُدْكُرِيجِيدِ عَانَى

ايسے ہى حفرت على اكبرى شهادت بران كى نسوبىشہزادى نوم كرتى ہيں كه :-

نته چرا بار بیننے نہ یائی میں وصر کر بھر اج کھنڈی کرتی میں صاحب کی لاش ب

نته اور چوژ پال بېنا اور عيران كوتفنداكرا يسب لكهنو كې إتيس بين-

مرشیر کے تام اشخاص نام کے لیاظ سے واقعات کربلاس تعلق رکھتے ہیں۔ بین ان کاکروار بالکل لکھنوی ہے۔ انھوں نے ان حفرات کے منعلق روایات کو نظم مشخاص نام کے لیاظ سے دوگروائی حقایت کا بھی ٹیال جسیں رکھا۔ ہیرانیش سے جب بعض علماء نے تاریخی حقایت سے روگروائی کا ذکر کیا تو انتھوں سے نے جواب دیا کہ تاریخی واقعات کو تاریخی طور بربایان کرنے میں بالکل رقت نہ ہوگی بین ہمل سے موقا تو رونا گران نا ہے۔ کسی خطیم واقعہ کی یادگار منا نا یا اس سے سبق حاصل کرنا مقصود نہیں کہ اس کی حقیقت کو مدنظر کھا جائے جس طریقے سے رفت انگیزی میں اضافہ ہوسکتا ہے اسی کو اختیار کہا جائے۔ اسی باعث مبہت سی امیسی روایات کرجن کا کوئی آریکی وجود نہیں مرنی میں شامل کرنگی کہ اس

مادروطن کے قلاح وہبود کے گئے

بها سے اقدامات نہایت نفیس بیانداراور ہم وار اونی و نونگ بارن

مندمناك وول

ہارے ال بدیرترین طریقے عطیار کے جاتے ہیں۔ گوکل چندرتن جیروولن ملز (برالوئیط) لیٹیڈ (انکار بورٹیڈ ان مبنی) گوکل چندرتن جیروولن ملز (برالوئیط)

### بالسفسار (۱) کیا اسلام کی صرود شرعی و حشیانه بیں ؟ (بناب سیمیح الحن - میره میر)

(۱) مارچ کے نکآرکا باب الاستفسار دیکھ کرسب سے پہلے میرے ول میں بیفلش بیدا ہوئی کرجب مدتنا کی قرآن میں تعیین ہوگئی تھی اور مرت سلک کرنے کا کیول مکم تعیین ہوگئی تھی اور مرت سلک کرنے کا کیول مکم دیا ۔ اس کے بعد میراخیال کوڑوں کی طون نمتقل ہوا کہ کوڑوں سے کمیا مرا دہے اور کوڑے مارنے کی فوھیت کیا ہوتی تعیی ۔ آیا اس سے انسان ہلاک ہوجا تھا یانہیں ۔

(۲) اسی سلسلی و وسرے حدود شرع بھی میرے سائے آئے جن میں تصاص کے علاوہ چری کے جرم میں بلاا تشناو اسی سلسلی میں دوسرے اور یہ بہت سخت معلوم ہوتی ہے ۔ کیونکوفس کیج ایک خص بہ حالت مجبوری صرف ایک روبیہ عربی ایس کی سزا آئی سخت ہونا جائے گہ اس کا با تعرکا کی کر بہیشہ کے لئے اس کو بہاد کو دیا اس کی سزا آئی سخت ہونا جائے گہ اس کا با تعرکا کے کر بہیشہ کے لئے اس کو بہاد کو دیا ور اس کی زندگی تباہ کردی جائے ۔ میرے بعض غیر سلم دوستوں کا خیال ہے کہ اسلام کے حدود شروبیت جائے اور اس کی زندگی تباہ کو ساتھ بات کا طرف ان او نہا بہت وحشاہ حرکت ہے ۔

میں جا بہتا ہوں کہ آپ اس مشلم برقفصیل کے ساتھ اپنے خیالات کا اطہار کیج ۔

ضرور مقا که کوئی ازک طبیعت انسان تاب ند لاسکے اور مرجائے ، سومش اس امکان کی دجسے یکمناکرمبلدہ سے مقصود ہلاک کردیا تنا درست نہیں -

رم) سب کے دوسرے سوال کا جواب زیادہ تفاسیل جاہتا ہے۔ شریعت میں سزایا عقوبت کے لئے دولفظ مستعل ہیں صداور تعزیب میں مرادوہ سزائیں ہیں جو قرآن یا صدیث میں متعین کردی گئی ہیں اور تعزیب مرادوہ سزائیں ہیں جو الم وقت اپنی لائے سے تجویز کرے -

المیکن اس سے قبل کرآپ کی ظاہر کی ہوئی بہش سزاؤں کی ناواجب سختی کے متعلق کچے عرض کروں ہے بنا دینا ضروری ہے کو شریب اسلام نے صوف ان جرائم کو موجب تعزیر قرار دیاہے بو مقوق اضانی سے تعلق رکھتے ہیں ، لیکن السے جرائم المعالمات و معرف ان میں مالک اللہ میں میں کروں مقد بندے گئے۔

جوحقوق السّانی سے تعلق نہیں رکھتے اُن کی کوئی سزامقر نہیں کی گئی۔ ترک ناز ، ترک صوم کتنا بڑا گناہ ہے ، لیکن اس کو موجب تعزیر نہیں سمجھاگیا ، برزادہ ، اس کے اگر کوئی شخس کسی دوتر اومی کا ایک جیسہ بھی جھین لے یا چرائے تو اس کو سزا کا متحق قرار دیا جائے گا۔محض اس کئے کہ ترک صوم وصلوۃ سے اسال حق تلف نہیں ہوتا اور چوری سے خواہ وہ کتنی ہی حقیر جود وسرے کا حق خصب کیا جاتا ہے۔

مس سے آپ کو اندازہ موسکتا ہے کہ اسلام کا نظریہ جرم ویا واش کے باب میں کت بند ہے اور اگردہ صدوقساس کا مکم ویٹا کھی ہے تونہایت کراہت ومجبوری سے - مرس رہے اور اگردہ عدوقسان کا مکم ویٹا کھی ہے تونہایت کراہت ومجبوری سے -

ا اس کا انداز ہ آپ کو فرآن کی اس آیت سے ہوسکتاہ ک:-

«جزانوسيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على المثر" بيني مرائ كى سزاكونلى مُرائ كها كميائها من اسى كه سائعد بيهى ظاهر كرديا كميات كم مُرائ كا بدار مُرائ كاسه ليني كابك اگر معى جرم كومعات كردے تو زيادہ تواب كى بات ہے، ليكن اگركوئی شخص عفو در گذرست كام لين بيت رضيس كرا توكير اداش حرف بر إندازهٔ ضروع بي اس سے زيادہ نہيں -

ندَّان باک نے اس خیال کوسورہ نحل میں بھی اس طرح طاہر کیا ہیں :-در **وان عاقبتی فعا فہوا بمبلل ماعوفیتی ی**ے ولائن صیرتم کہو خیر لاسا ہیں '' معنی اگرتم کسی ضرر کا کدلہ ہی بینا پیند کرتے ہو تو ہو ہو اتن ہی ہوگا جننا تمھیں ندر نہیر بجانے اور اگرتم ہدلہ لینے ک

خیال ترک کرکے صبرت کام لونو زیادہ مناسب ہے ۔ الغوض اسلام سب سے پہلے سراو یا داش کے باب میں عقود در گزر کی براست کرتا ہے ، لیکن اگر کوئی شخص سزارالیسرار کرتا ہے تو کیرسزاکسی سورت میں بھی جُرم و ضرر کے اندازہ سے زیادہ نہ ہوگی -

قرآن میں صرف پانچ جرموں کی مزال ذکر پایجا آہے ، قتل ، حکومت کے خلاف بغاوت وضاد ، چوری زا اور مہنان سب سے پہلے مزائے قتل کو لیجئے۔ سورہ بقریس اس کی حراحت یول کی گئی ہے :-

مر ما ایما اللذین آمنوا علیکی النفامن فی الفتار الحرا کی والعبد العبد والانتی بالانتی فی من الفتار الحرا کی والعبد العبد والانتی بالانتی فی الفتار الحرا کی مفی لیمن اخبہ شی فاتبا کے بالمعرون وا وا والیہ باحسان - ذلک تحفیقت من ریکم ورحمت العبن جان کا بدلہ جان سے میا جائے گا الیکن اگر مقتول کے درقہ قصاص معان کر دیں تو کھر صب رواج خونها کی رقم ان کو بلے گی الیکن اگر تسل قصداً نہیں کیا گیا ہے تو مجر جان کے قصاص کا کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہونا

بلداس کی سزاصرف یہ ہوگی کروہ ایک مسلم غلام آزاد کردے اور نونبہا اداکردے ، اور اگرقائل کے ورث نونبہا كى رقم اوا نهيل كرسكة توعكومت اسے اواكركى كى - " رسورة النساء - آيت ٩٠) اس سلسلمیں یہ امریمی ملحظ فاطررے كقصاص كے باب ميں إسلام فيمسلم وغيرسلم ميں كوئ امتياز نہيں كيا- ، ار فال مسلم ہے اور مقتول غیرمسلم تو مجی اس پر وہی حدجاری ہوگی جوکسی مسلم کے قتل کرنے پر جاری موتی۔ م) قزاتی مفسا د اور لوٹ مارکی سزاکا ذکر سورہ مایدہ میں اس طرح کیا گیا ہے:-° أيا جزا وُاللذين يجاربوُن اللّه ورسولِه ونسيعون في الأرضَ فسا دا ان تقيلوا اوتصلبوا إوتقطع ايدمهم وأرجابهم من خلاف اورتنفوا من الارض " ینی جولوگ استرا ور رسول سے جانگ کرتے ہیں اور ملک میں نسا د معیداتے ہیں ان کی سزایہ ہے کہ انھیں قبل كرديا جائ باصليب ويديجائ ياان كم إته بإور مخالف جانب سركاط دئ جائس إتيرمي والديجامين. اس آیت میں ان میودکوسامنے رکھا گیاہے جمسلمانوں سے برسر سیار رہتے تھے، اور لوط مار کرتے رہتے تھے، ین مکم عام ہے جو سرقسم کی قزاقی کومحیط ہے ۔ تھر یا وجود اس کے کہ لوظ کار بڑاسٹکین جرم ہے اس کی سروا کا انحصار رن تنل ہی پرنہیں رکھا گلیا بلکہ اس میں اس عدیک نرمی سے کام دیا کمیا کہ بجائے قتل کے اٹھیں حرف قیدو کی بھی منزا ى ماسكتى تقى -م) قرآن نے مرف یا جوری کی سراب شک ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے ، لیکن یہ سراکی انتہائی صورت ہے اور مون انھیں برموں کے لئے سے جرچوری کے عادی ہیں اور یہ مزموم عادت ترک نہیں کرتے ۔ اس كا شبوت دو با تون سے ملا م ايك جود اسى آيت سے جس مين قطع بر ( إنه كا طف كا ) عكم ديا كياسي اور دوسرے ان آیات سے بھی جن میں اس آیت سے پہلے قراقی کی سراؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبسے پہلے اس آیت کولیج جیں میں سارق کی مزاکا ذکر کیا گیا ہے !۔ ‹ والسارق والسارفية فاقطعوا ايربيما جزاءً بماكسبا نكا لأمن الشُّر ' رلعینی چرری کرید و نے مرد وعورت دونوں کے ہاتھ کا ا دو) ليكن اس نے بعد كى آبت جواس سزاسے تعلق ركھتى ہے يہ ہے: " نمن اب من بعد طلم ہر واصلح فان الشرسيوب عليه، إن الشرغفور رحيم ال الني الركوئي تخص ج رى كرنے كے بعد توبكرے تواللداسے ورگزر كروككى اس سے ظاہر موتاب کہ اگر کوئ شخص جوری کرنے کے بعد تو ہ کرے یامعانی مانگ بے تو بھر قطع بد کا سوال سامنے را الله لوندجب آپ نے چور کے ہا تھ ہی کاٹ فوالے اور اس فابل ہی ند رکھا کہ وہ چوری کرسکے تو کھر توب واصلاع کا قرار معنی دوسرا تبوت یہ ہے کہ :۔ اس سے تبل کی آیات میں قزاقی اور لوط مار کی سزاؤں میں قتل یا باتھ پاؤں کاٹ ڈالف کے علاوہ

دوسرا تبوت یہ ہے کہ :۔ اس سے تبل کی آیات میں قزاقی اور لوط مار کی سزاؤں میں قتل یا ہاتھ باؤں کاٹ ڈالفے علاوہ نیرد بند کا بھی ذکر کیا گیاہے ، بھر پر کیو کمر ممکن ہے کہ قراقی ایسے سنگین جُرم میں قیدو بند کو بھی کافی سمجھا جائے اور معمولی جری میں اُتھاکٹ ڈالنے سے کم کوئ اور سزا بیش نظر نہو۔

حقیقت یہ ہے کو بس طرح آبات اقبل میں برملسلۂ قزاتی انتہائی سزاقتل قوار دی گئی ہے ، اسی طرح چری کی بھی انتہائی سزاقطی پر بتائی گئی ہے ، کم سے کم سزاکا ذکراس سے نہیں کیا گیا کہ یہ بالکل مالات دواقعات اور چری کی فرجیت پر خمندہ

ہوسکتا ہے کبیف صورتوں میں صوف زبانی تبید یا سزائے قیدو بند ہی کان سمجھی جائے اور بعض حالات میں باتھ کائی آئیا ا مناسب ہو، اور اس کا فیصلہ قاضی یا حاکم وقت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ چٹانچہ احادیث سے نابت ہے کہ رسول استرنے ا لوگوں کو جنموں نے کوچ یا سفر کے دوران میں چوری کی تقی تو بی سزانہیں دی۔ حالا نکر قرآن میں کہیں اس کا ذکا کہ جالمت سفر حوری کی سزا کچھ اور ہے۔

اسی طرح تعض احادیث سے نیمی ثابت ہے کہ درختوں کا کھل چُرانے اور اانت بیں خیانت کرنے کی صورت میں آپ نے قطع ید کی ماننت کردی تھی اسی طرح ایک بارکسی نے ایک سوتے ہوئے تخص کے سرانے سے چاور جُرائی اور چاد ایک اور چاد کی اور چاد کے ایک اور جادے والے ایک اس کی تعیت لینے پر راضی ہوگیا۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس طریقیہ کارکوپ ند کیا اور جا در جُرائے والے

کونی مزامین دی .

اس کے برخلاف بعض ایسی صورتوں میں کہ معا لمرت چند درہم کی چوری کا تھا آپ نے قطع بدکی سزا تجویزی۔
ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول الشریمی قطع بدکی سزا کو جہائی سزا تجھتے تھے جوفاص صورتوں میں مرت عاد کرموں کے لئے مخصوص تھی اور اس کا مفہوم ان کے نزدیک یہ نہ تھا کہ مطلق سرق قطع پدکوستلزم ہے اور ہاتھ کاٹ ڈالا علاوہ کوئی اور سزا نہیں دی جاسکتی ۔ رسول الشریقینا سب سے زیادہ علم قرآن کا رکھتے تھے اورجب خود انھوں نے اس سے مرت میں نمیج افذ بعد مکت ہے کہ قطع بدس تھی تہا سزا کا رکھتے تھے اورجب خود انھوں ان اس سے صرت میں نمیج افذ بعد مکت ہے کہ قطع بدس تھی تہا سزا کی اس سے صرت میں نمیج افذ بعد مکت ہے کہ قطع بدس تھی تھی اس سے مرت میں نمیج افذ بعد مکت ہے کہ قطع بدس تھی تھی اورجب

المسلم المركم الم المسام المركم المسلم المركم المسلم المركم المر

م آل لوط

( فحرالزمان - داود آباد - مثنان ) فرزمت نهوتوملل فرائي كرر-

ا - قوم لوط سے کون لوگ مرادیں ؟

٧ - قوم لوط برج تبابى آئى أس كجغرافيائى اسباب كيات ؟

المان سي تَعربرت كي حقيقت كياب ؟

م - اوراً ن تَقِرول برايك بي تم ك نشأن كا با إجانا كمال تك درست م ؟

( الله ) قوم الله اس كمادات وخصايل اوراس كى تبابى كا ذكر برى تفسيل كم ساتم إيمل مين درج ع- كلام بميا

وزكر، وبكه لمنا ب رجن مين مهمكة أل لوط كافقره استعال كمياكيا ب اور م مِكْرتوم لوط كاليكن اس مِكْد إسبل إ قرآن كى نام تفعیلات بیں جانے کی ضرورت نہیں جبکہ آپ کے استفسار سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں -ا ۔ قرآن میں آل اور قوم کوجب کسی شخص سے بنیبت دی جاتی ہے تواس کا تعلق نسل سے مونا ضروری نہیں ، بلکھوڈا اس سے مراد موتی ہے ایک مخصوص جاعت جوکس تفس کے زمانہ میں بائی جائے۔ اس لئے آل توط یا قوم توط سے مراد ود ا لگ بن جولوط کے زمان میں بائے جاتے ہے ۔لیکن یہ قوم کون اور کہاں تھی ، اس کی وضاحت ضروری ہے . حفرت ابراہیم اور توط زان کھیتیج ) دراصیل ہوڑ (معلق کے باشندے ستے جو قاق میں قایم کلدانیوں کا صدر مقام تما ( اوراب مرف اس كي مندر افي ره گئي بين ) 

م وتجيياه وإوطا الى الارض اللتي باركنا فيها للعالمين

رليني جمية ابرائيم اور توط دونون كو ويك مبارك مرزمين كي طرف بعيديا)

اس مردمین سے مراد تو آور مرین کا درمیانی علاقہ اوربیس سے بحت کرکے بیس سدوم ( یں جر کر اوط کے کنارے واقع تھا ، لوط فے قیام کیا تھا اوربیس کے باشندوں کو آل لوط یا قوم لوط کہا گیاہے

اب إلى تين سوالول كاجواب ايك ساته شن ليج :-

مدّوم ایک شهرخنا اورتوط نے بھی یہاں بہوئے کرایک مرفع الحال کنبہ اپنا پیداکمرلیا شما کیکن وہ ان لوگوں سے اطوار وكردار سے بہت ناخش تھ كيونك اولاً تووہ استلذاذ بالشيرك عادى تھ \_ ريبان كاكليدكوينعل بى لواطت يعنى الل لواكي عادت كے نام سے موسوم موليا). دوسرے يدكه وه قراقي كرتے تھے، راه كيول اورمسافرول لوط لين تھے الميسرے " کہ وہ اپنی مجانس میں کھلم کھیلا کا معقول وشرمناک حرکات کے مرتکب موتے ہے۔

قرآن پاک (سورة اعنكبوت) مين بعي انفيس تنيول باتون كا فكراس طرح كيا في اسبه ١٠ " انكم تما تون الرجال وتقطعون السبيل وما تون في "ا دسيم المنكر" سورة اعرات مي ان ك اس عفر فطري على كا ذكراور زياده وضاحت كم ساتم اس طرح كما كياسه ١-

«الكم لما تون الرجال شهوة من دون النباو»

( ميني عور توں كے علاده تم مردول سے بعی اینا شہوانی جذبہ بوراكرتے ہو) يد سے اس قوم كے ده مدموم نصابل جين سے لوط ابل مووم كو بازر بنے كى بدايت كرتے سے اور عذاب الى سے ورا إكرما تع - اس كانيتر يه مواكد لوك لولك وتمن جوك اوران كوشهرت نكال دينه كافيسلد كربيا - اس عم بعدا ورميض والفيات بهالنا كُمُ ات ين رمثلًا ووجاول (يا فرشول) كاآناء إلى سدوم كالوطاع ان ك والدكردة عامة كامطالبكرناء لوطاكا اسكم بائے اپنی اوکیوں کومیش کردیا ، تواکا اندائیف معتقدین کے ساتھ شہرسے نکل جانا ، حرف ای کی بوی کا بھیج رہ جانا اور بھر مذاب خدا وندی کانازل ہوتا دغیرہ وغیرہ) لیکن ال سب کی تقعیل میں جانے کی ضرورت نہیں اور شات ان کی ابت استفسار اله - اس في م من اس حصد كولية بن جس كاتعلق عذاب اللي يا الم سدوم كي تها بي سے ب بعض روایات سے جن میں بیض مفسر سے قرآن فیمی کام لیاہے معلوم جوتا ہے کرعذاب کی فوجبت بھی کرآسان سے ال

تھربرسائے گئے اور سرتھ مربلک ہونے والے کا نام درج تھا۔مسلمانوں نے یہ تمام رطب و بابص بائبل سے الااو بود کو تحقیق نہیں کی -

قرآن سے یہ طرور ظاہر ہوتا ہے کہ دو تھیروں کی بارش سے ہلاک ہوئے، لیکن تیموں کی بارش سے کیا مرادے ، اس ا نوعیت کیا تھی، اس کی وضاحت بھی خود قرآن میں موجودہے ۔ چِنا نجہ سورہ جوّدیں ارشاد ہوتا ہے :۔

و فلما عاء امر ناجعلنا عاليها سافلها وامطر اعليهم حجارة من تجيل"

مرون سے ہوئی ہے۔ اگر مقصود یہ ظاہر کرنا ہونا کہ ان پرخالص تیجر کے کمروں کی بارش ہوئی تودد حجارة من تحبیل اس مجھ کی ضرورت ناتھی معرف ایک کی مدافقہ کی مدانہ

مرون حجارة كمكر بات فتم كردي عاتى -

(سد)

زمری \_\_\_زمریه

( محمودسن رضوی علی گڑھ)

" زیدی" کال سے آئے ؟ ، ان کی اصلیت کیا ہے ؟

رمی آر) اگرآپ کی مراد اس سے وہ شیعی حفرات ہیں جوانی نام کے ساتھ زیری فکھتے ہیں، تو یہ کوئی بوجھنے کی بات نہیں دہ اپنے آپ کو رتید بن علی زین العابدین کی نسل سے بھے ہیں اور زیری کہتے ہیں - لیکن اگر اس سے آپ کی مراد شیوں کا ذرج یہ فرقہ ہے تو وہ بالکل دو سری بات ہے اس سلسلہ میں سب سے بہلے جماب زید بن علی ذین العابدین کا اجالی ذکر فرد میں اللہ اللہ برکھے روشنی بڑسکے۔

جناب زید کی ال اونڈی تفیں اور بیوی (ربط، محدین الحقید کی بوتی - اس ازدواج سے ایک صاحبزادے بیداہو جن کا نام بھی تھا، لیکن امو مین کے ضلاف جنگ کرتے ہوئ اپنے والد (جناب زین العابرین) کے ساتھ بیجی کام آ۔ دستان کی تام بھی کام آ۔ دستان کی اولاد نہیں مدفئ دوس دستا کو کی اولاد نہیں مدفئ دوس

آبید میں جس سے ایک اولی فرور موئی ایکن جناب زیرسے پہلے ہی اس کا انتقال موگہا۔

المامات کہ جناب زیرکا سلساؤ انسب آئے نہیں جلا۔ لیکن اگر اس وقت لبض میں صفرات ابنے آپ کو زیری کہتے ورب سے بہلے انھیں سے معلوم کرنا چاہئے کہ ان کا سلسلۂ انسب کن واسطول سے جناب زیرتک بیونجہا ہے اور پھر ان کی ست یا عدم صحت پر گفتگو ہو کئی ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں ذریج (مشرقی افراقیہ کے صبتی غلاموں) کا فر ضروری ہے اس سلسلہ میں نامی ہو کہ اور پھرکا بل بندرہ سال تک (صفحت میں) عمق میں منامی بہا کرتے ہیں۔

ان کر ب نے کہ علی نامے ایک ایسا قاید ل گیا مقاج اپنے آپ کوعلوی سلسلہ سے فسوب کرتا تھا اور اپنا سلسلہ مناب ہو کہ اس منامی بن میں بنائی سالہ میں مناب کرتا تھا اور اپنا سلسلہ مناب ہو کہ ایک ایسا قاید ل گیا مقاج اپنے آپ کوعلوی سلسلہ سے فسوب کرتا تھا اور اپنا سلسلہ مناب ہو کہ ایک ایسا قاید ل گیا مقاج اپنے آپ کوعلوی سلسلہ سے فسوب کرتا تھا اور اپنا سلسلہ مناب سے بھی بن محد بن احد بن عوب من زید بن عباس بن علی بن حسین بن علی سے دریا ہو کہ اس کی اس میں بن علی بن حد بن احد بن احد بن عرب ن دید بن عباس بن علی بن حد بن احد بن احد بن عرب ن دید بن عباس بن علی بن حد بن احد بن احد بن احد بن احد بن عباس بن علی بن حد بن احد بن احد بن احد بن احد بن احد بن احد بن عبال بن دید بن عباس بن علی بن حد بن احد بن

المركزا ها الله المركز المركز المركز المركز المركز المركز العابرين كالمعادة المرتبي المركز ا

للانب اسى قائد ريخ سے لما مو-

اب رہی زیر بہ جاعت سواس کا تعلق بھی جناب زیر بن علی (زین العابدین) ہی سے ہے، لیکن مسئلہ الممت، اوربعض رئر دمایل فقہ میں اثنا عشری اورمبعی شیعوں سے جواہے جس کی تفصیل اس وقت فارج ازمجت ہے ۔

(6)

### حفرت ميرزاغلام احمر- احمدي - احمدي جماعت يدن بلتناني - منده المسريس - كراجي)

السّلام عليكم \_ مِن جنّاب كى فرافد لى اورفراخ وسلكى كا بعيشه معرّف ربا جول - آپ كى برمسُله بي بيا كان دائے كا اظهار واقعى عام انسانوں كا كام نهيں اور ميري نظروں ميں بڑى وتعت ہے -

ریا یہ کہ اعدید اور آئ کے باقی مرزاصا حب کے متعلق آپ کے خیالات سو اس سے کس کو اتھا رہوم کہا ہے کہ مرزاصا حب نے ایک نقال جاحت تیار کی ۔ احدید ل بیں انفرادی طور پردسکتا ہے برے وقل ہی لمیں ، گر من حیث الجماعت وہ مسلمانوں میں متازوم برنفرآتے ہیں ۔ آئ کی تحظیم دیگا گفت ۔ ایٹا روقر باقی ۔ انفرادی و اجتماعی جدوج برمسلمانوں کے لئے قابل جرت ہے ۔ اس کی افاسے ہم مرزاصا حب کے بھی معرف جیں کہ وہ دفت تناسل بررگ تے ۔ آن میں یہ قدرت ماصل تھی کہ بقول علماء کرام عربی د جانتے ہوئے مولی فورا آمین جید عالم کو انباگردیگر بنالیا ۔ انگریزی سے انگریزی دال مفروزات ان کی فلای کا دم مجرف کے ۔ اس طرح آئموں نے مسلمانوں کے بہت سے دل و د اغ کو اپنے ساتھ طامی اور آن میں احیاے دیں کا جذب ہوئے کیا۔ ان دا تعات سے کسی منصف مزاج کو انکار جہیں ہوسکتا ۔

اس سے بحث طلب امرص یہ ہے کر داصاحب نے بہوت کا وحدے کیا یا جیں کیا۔ کیو کہ یمسکند خود مرافقات کی اننے والوں میں باحث نواع ہے۔ مرزاصاحب مروم کے عاص مقربین ۔ موانا محرفی ایم اسے اسے نواع ہے ۔ مرزاصاحب مروم کے عاص مقربین ۔ موانا محرفی ایم اسے اس اختلات کی بنا پر موانا اسرالدین ۔ واکر بشارت احمد - موانا محروات اوجوی وخیرہ وہ بزرگ میں جنوں نے اسی اختلات کی بنا پر قادیاں سے بجرت فرائی اور الآبور میں دوسری جاعت کی واقع بیلی والی اور الآبور میں دوسری جاعت کی واقع بیلی کو مرزاصاحب کی نبوت طاتی اور بروزی بجث سے شال کر مستقل اور کی نبوت طاتی اور برون کو سے موان میں کر مرزاصاحب کی نبوت طاتی اور برون کو برون میں بم دکھتے ہیں کو فلیف اول موانا فرالدین صاحب بھی جہال کمیں مرزاصاحب آ بخیانی کا تذکرہ فرات تھ تو وہ "مرزاصاحب سے الفاظ سے بی خطاب فراتے تھے ۔ گرائی ہم کی مرزاصاحب کو علیہ الصافی و والسلام کے فقوں سے ملقب کیا جاتا ہے مادن کی خانوان کے گا المبیت نبو المبین ماد والی الفرن کی افران کے الے منتقل میں اور گزشتہ صدیوں میں بڑے بڑے اولی الفرن الفرن کے الفاظ انے فائدان کے ساتھ المبیا کر ہے۔ والی الفرن کے الفاظ انے فائدان کے ساتھ المبیا کر ہیں۔

احدیت کواس تظرفے سے جانچنے بعد معلوم ہوتا ہے کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ واس تظرف سے جانچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کے ۔۔۔۔ اصریح اعت آیندہ کے لئے نہایت محطوف کی ایس جوسکتی ہوسکتی ہے۔۔۔ اس کے علامتہ اقبال نے کسی مِکّر فرایا ہے :۔۔

۔۔۔۔ اِس احیائ جدید کے بعد مجرسیت فرمشرق میں دو تنکلیں افتیارکیں ۔ بی میں سے میرے نزدیک تادیانیت سے اسلام سے اپنی علی کی کا اندان دیانیت نے اسلام سے اپنی علی گی کا اعلان واشکات طور پر اُردیا ۔ لیکن قادیا نیت نے اپنے چرے سے منافقت کی نقاب اُلٹ دینے کے بعائ اپنے ایک میں مور پر جزواسلام قرار دیا اور باطنی طور پر اسلام کی روح اور اسلام جوار دیا اور باطنی طور پر اسلام کی روح اور اسلام

کے تخیل کو تباہ وہر بادکرنے کی پوری پوری کوسٹش کی ۔۔۔۔۔ علامہ مراقبال علامہ صلحتی ہوں کہ کیا جھیدہ مسلمان علامہ صلحان مسلمان مسلمان کی دوج ہے ۔۔۔۔ بس میں آپ سلم کی دوج ہے ۔۔۔۔ بس میں آپ سلم کی خودست ہے یا نہیں ہے حفرت کو فاتم النبیین مانتے جو ہے مسلمانوں کو اس نئی نبوت کے فطراک رجانات سے چکٹا رہنے کی خروست ہے یا نہیں ہے

(اگار) آپ کا استفسار پڑھ کمر کھے نوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ نوشی اس بات کی کہ آپ نے حفرت مرزاغلام اُحدصاحب کی افزادی واجراعی خدکات کا اعترات کرنے میں خود اپنی عقل سلیم سے کام لیا اور دوسرے متعصب مسلمانوں کی طرح محض بر بنا کے ان دری فہی ان کو طاحت و نکومش کا مستوجب قرار تہمیں ویا دریکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے آکے چل کر بھر وجی باتیں نثروع کردیا جو بری کا میزا صاحب کو سرام نا تو خیر ایسا ہی متعاجب دن کو ون کو دن اس کے بعد آپ نے بھروہی سناسنایا معادیت مشروع کردیا ، جو بری الف احدیث کی زبان برہے۔

آب کا سب سے بڑا اور اض یہ ہے کہ مسلم جہور دختم نبوت "کی قابل ہے اور میروا صاحب کا اپنے آپ کو نبی کہنا عقیدہ اسلامی کرنا ہے ، بیکن اس سلسلہ میں آب نے کہی اس حقیقت پر بھی غود کیا ہے یا نہیں کہتم نبوت کا جی مفہوم کیا ہے لیس اس جگا فلظ بنتی کہ نبیت بات بات بہت بڑھ جائے گی اور پول کی بنتی کرنے گئی ہے ۔ اگر اس کا مفہوم دختم ارشا و وہوایت "قرار دیا جائے تو درست نہ ہوگا کہ دیگر الکی فوم ہو "کی استفرار سے اس کا کوئی نسسل نہیں ہے) ۔ اگر اس کا مفہوم دختم ارشا و وہوایت "قرار دیا جائے تو درست نہ ہوگا کہ دیگر المئی کا بنیا وہی اس کا کوئی نسسل نہیں موجود ہے اور قومی خواجائے گئی کر رحکی ہیں اور خجائے آبندہ کہتنی آنے والی جی ۔ معی الله والله واللہ وا

یہ تو ہوئی منطقی قسم کی بات جس کا اعتراف لبض غیرسلم مفکرین کو بھی ہے الیکن میرواغلام احمد صاحب کا تعلق بانی شریبت سے مدرج دالہان وصاحبدلان متعا دور فات بنوی کے ساتھ جو فلوص وضعت ان میں بایاجاتا تھا (قول وفعل ووٹوں جیٹیتوں سے) دسکی منال اس عہد میں ہمیں مشکل ہی سے کمین اور ل سکتی ہے۔ فرائے ہیں :-

بعدا نخسدا به مثق محد مخرّم ، گرگفردین بود بخسداسخت کافرم مرتارو پود من به سراید بعشق او از خودتهی و ازغم آل داستان برم

من ميم رسول ونيا درده ام كتاب إلى لمهم استم وزخداو مد منذرم ياب بدرادم تطوي كن بالطعت ونفل جزدست رحمت تو دكركيست ياورم ماغ ف دين سعت كام دل اكر آيد ميسرم

حیرت ہے کی جس شخص کا دل رسول السُّدے متعلق الیے فدا کا رانہ جذبات سے لبرین ہوا ور جوصاف صاف یہ کہ کا من منی تم رسول ، اس کی بہت یہ کہا جس شخص کا دل رسول السُّدے متعلق الیہ کہ وہ تحو درسول بین کمرکوئی متواندی شرحیبت البن مطابحہ تھا جا ہم کرنا چاہتا تھا۔ حضرت میرا صاحب نے اپنے اس جذب وعقیدہ کا اظہار اپنی تحریروں اور تقریروں میں برطا اور بار بار کہا ہے۔ مراکتوبر سول بی کو کو جامع مسجد و بلی میں ایک کنٹر محبع کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرایا :۔ در میں اس نمائہ ندا میں صاف صاف اقرار کرتا ہوں کی میں جناب خاتم الا نبیاء صلے انڈر علیہ وسلم کی ختم شوت کا قابل میں جارہ موں اور ج شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو برین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھنتا ہوں "

مِن آيت " ولاكن رسول الشروفا أم النبين" يريج اوركال ايان ركفنا مول - واليفلطي كااذ الصفيه

ضاایک ہے اور محذیلی المنزعلیہ وسلم اس کے نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ (کشی فوح صفیرہ) میں نہیں سمجھا کہ جناب میزنا صاحب کے ان اقوال کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ وہ ختم نبوت کے قابل نہ تنظے ، کیونکر پیج و درست ہوسکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اس کو نبوت تشریعی کہتے ہیں اور آپ اسے نبوت مطلقہ بحصے ہیں۔

ا الله المن المراس من المراس من المراس المراس المراس و المراس المراس و الم

ہارے علماء نے لفظ بعدی کی مراحت میں بھی بہت کی لکھائے۔ بعض نے اس سے بعد زمانی مرادلیاہے اور بعض نے غیری۔
ہاری شاہ ولی آفٹر صاحب کا فیصل تھی بہی ہے کہ بعد تی سے مراد غیری ہے اور اس صدیت کا تعلق صرف غروہ ہوک اور حفرت علی کی نیابت سے ہے ۔ اس لئے اس کے معنی یہ ہول گے کہ "علی کی نیابت سے ہے ۔ اس لئے اس کے معنی یہ ہول گے کہ "علی کی نیابت کی میثیت میرے بعد دہی ہوگی جوموئی کی عدم موجدگ میں بارون کی تعی لیکن بہ جینیت نبی کی سی نہ ہوگی "سے بینی لانبی بعدی کا تعلق صرف عزوہ تیوک اور حفرت علی سے ہے۔ نہ کمطلن انقطاع نبوت سے ۔

میکن اگر کھوڑی دیر کے لئے یہ فرض کر دیا جائے کہ اس سے مراد مطلقًا انقطاع نبوت ہے تو بھی بیرسوال اپنی جگہ بیستور قایم رہتا ہے کہ:۔جس نبوت کے انقطاع کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے "

اس باب میں جب ہم اکا برعلماء وفقہا ، کے اقوال پر نگاہ ڈالئے ہیں رجن میں محی آلدین ابن عربی ، عبدالو آب شعرانی ، مجددالله انی ، الم علی القاری اور ہمارے عمد کے مولانا عبدالحی فرنگی محلی شامل ہیں ، قومعلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراوص وف " نبوت تشریعی ہے مینی رسول انسکا " لانبی بعدی "کا فرانا مرت اس معنی میں تھاکہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہ آئے گا جومبری شریعیت کو مسوخ کرکے كى دوسرى شريعت لائے ـ نه يه كه نبوت كا دروازه مطلقًا بند مومائكا ـ

اس کے اس میان سے یہ امرواضح ہوجا آ ہے کہ فاتم البین میں " نبیئین " سے صرف صاحب متربعیت انبیاء مراد میں اوروه

علماد بهين جوبه اتباع خربعيت قرآني نبوت كا وعوك كرمي -

اب آپ غورفرائیے کحفرت میرزآماحب نے اپنی نبوت کا دعوے کس معنی میں کیا ہے ؟ اگرانموں نے شریعیت قریق سے معنی میں کیا ہے ؟ اگرانموں نے شریعیت قریق سے معنی میں کیا ہے کہ فود اپنی کوئی شریعیت میش کی سے توان کا دعوی یقینا غلط ہے اور اگرایسا نہیں ہے تو پھراس کے ماننے میں تامل کیوں موجیکہ اعوں نے ہمیشہ اپنے آپ کوفادم رسول ہی کی حیثیت سے بیش کیا اور اسی زندگی، اسی کردار اور اسی افلاق کی تبلیغ کی حید ہم اسو فنی '' کہتے ہیں ۔

اس کی تردید میں آپ زیادہ سے زیادہ ہیں کہسکتے ہیں کہ '' اس معنی میں کیوں انھیں کوئی تسلیم کیا جائے کسی اور کوکیون میں اس کے جاب میں میں بھی کم سے کم ہے کہسکتا ہوں کہ '' فاتو ا برحل من مثلہ ''۔۔ اگرکوئی اور ایسا ہے تو اس کومیش کیجئے۔ بس زانہ میں میرزا صاحب اسلام وستعائر اسلام کی جاہت پر آنا دہ ہوئے ، وہ بڑا نازک وقبت مقا اور مندوستان کا طبقہ علماہ بالکل سور ہاتھا ، یا مخالفین اسلام کے سلطے آنے کی جرآت والمیت ند دکھتا تھا۔ کھلم کھل سر بازار اسلام وصاحب اسلام کی اور اس می جاتے تھا کہ مورکسی سلم فانوا وہ کو اس کا احساس تک ند تھا۔ مسلمانوں کے دلوں سے دینی فیرت ، اسلامی حمیت بالکل مطاق ہوئے ہیں ، شعائر اسلام کی بابندی برائے نام رہ گئی تھی اور اس '' برے وقت سکا احساس حاتی کو قریراکی حداثک مواد کی جاہو ہا میں اسلام کی بابندی برائے نام رہ گئی تھی اور اس '' برح سرف ہے تھا وہ نازک وقت جب قا ویان سے ایک موقیب ما گئی کھڑا ہوا ہوا اور اس نے اپنی تحریروں ، تقریروں اور انتھک کوسٹ میوں سے ندھون ہے کہ مخالفین اسلام کے ہفوات کا جواب دیا بلامسلمانوں میں ایک ایسی علی جاعیت بریا کردی جس کا اعراف آپ کو بھی ہے۔

آپ نے حفرت میرزا صاحب کو بڑا وقت شناس ظاہر کیا ہے اور اس میں شک بنیب دہ بڑے وقت شناس بزرگ سقے ،
کونکہ ان کی تحریک احمدت اسی وقت شناسی کا نیتج تھی ، نیکن آپ نے اسی شمن میں ایک فقرہ ایسا بھی لکھا ہے جس سے بہ میلاً
ع کو وقت شناسی کا استعال آپ نے کسی اور معنی میں کیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیونکہ
اس سلسلہ میں آپ نے مولوی فورا آرین صاحب اور مولوی محد علی صاحب کا ذکر کرمتے ہوئے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ میرزا صاحب
ع لی اور انگریزی نہ جانے کے با وجود ان دو نوں حضرات پرجھا گئے ۔ لین سب کا یہ احراف وقت شناسی سے کوئی تعلق بنیس رکھتا
بلداس کا تعلق حضرت میرزا صاحب کی بلندی اصلاق وروحائی قوت سے تھا ہ کر گنا بی علوم سے جس نے ان دو نوں حضوات کوا بنا

صرت میرزاصاحب انگریزی جانتے تھے یا نہیں ، مجھے اس کاعلم نہیں ، لیکن ان کی حربی دانی سے آپ کا انکار کرنا جیت کی ات ہے ۔ شایر آپ کومعلوم نہیں کہ میرزاصفاحب کے عربی کلام نظم ونٹرکی فصاحت وبلاغت کا اعرّات توو عرب کے علماء وفضلاء منالیات - حالانکہ انفول نے کسی مدرسہ میں عربی ادبیات کی تقییم طاصل نہیں کی تھی ۔ اور میں سجھتا ہوں کہ حضرت میرزاصاحب کا یکارنامہ بڑا زبرد سنت نبوت ان کے فطری و وہبی کمالات کا ہے۔

اب رہا یہ امرکہ انھوں نے بنوت کا دھوئ کیا یا نہیں اور ان کا اسپنے آپ کو مجبط وجی کہنا درست تھا یا نہیں ، سواس کے متعلق میں اس کے متعلق میں اپنا خیال نظا ہر کر دیکا یوں کہ وجی و نبوت و وفل کا سلسلہ ابتداء عہد آفین سے ماری ہے اور ہمیٹ جاری مہاگا جس کا بنا خیال نظا ہر کر دیکا واقوال اکا ہرائمہ سے مل سکتاہے ۔ اب رہا یہ امرکہ میرزا صاحب کا اپنے آپ کو مہدی موجود ہمٹیل میے ،

اورظل بنی کمنا درست تھا یا نہیں اسواس کافیصلہ بھی چنداں دشوا رنہیں ، وہ صفرات جوجدی موھود ومثیل میے والی امادیت کوئی اس کی سال اوریت کوئی ہیں اس کے سائے تو الحارکی کوئی نمیان بی نہیں ، کیونکہ وہ تمام مثرابط جو احادیث میں خرکور بھی بڑی مدتک میرزاصا حب پرمنا بوتی ہیں ۔ لیکن وہ حفرات جو ان احادیث کے قابل نہیں ہیں ، وہ بھی مہدی ومیح کی بحث سے قطع نظر میرزاصا حب کے علوث کی موق ہیں ۔ لیکن وہ حفرات جو ان احادیث کے قابل نہیں ہیں ، وہ بھی مہدی ومیح کی بحث سے قطع نظر میرزاصا حب کے علوث کی درست دین اورادیا ، اسلام کے بیش نظر سے جف پر مجبور بین کرحفرت میرناصا حب بھینادیث عمد میں نہیں متنان تھا درائا میں کی دوسری مثال جمیں کسی اورسلم جاھت میں نہیں ملتی۔

اس میں شک بنہیں کہ مولوی فرالدین صاحب کی دفات کے بعربین افراد احدی جاهت کے قادیان سے بہت کرلاہور پنے لیکن اس کا تعلق اختلات وحقایدسے ندیما کیونکہ وہ اب بھی میرز اصاحب کائل ٹی وجہبو وی بھین کرتے ہیں۔ بلداس کا کچھاور تھے جوحصول ساادت وتنوق کے جذب سے والبتہ تھے۔

علام اقبال کی جس تقریر کا آپ نے حوالہ دیاہے وہ تلا الملائ کے بعد کی ہے جب احرار کی شورش سے مرعوب ہو کرا بنی م چھڑا نے کے لئے وہ اس بیان وینے برمجبور جو گئے ، ورنداس سے قبل وہ احدیث کے بڑے ملے ستھ ، چنا نج حضرت میرنداصا مب وفات کے دوسال بعد ملیکو حد کے اسٹریکی بال میں انجوں نے جو تفریر کی تنی اس کا ایک فقرہ بیجی سفا کہ :۔ مرینی آب میں اسا میرت کا تھیٹھ نمونداس جا عت کی نشکل میں ظاہر ہوا ہے جے فرق اصر ہے کہتے ہیں "

آپ نے جن خطابات تقدیس کا ذکر کیا ہے ، وہ میری رائے میں کوئی خاص اہمیت بنیں رکھتے۔ ام المؤنین ، ازوا، مطہرات وفیرہ اسیے الفاظ نہیں کہ ان کوسائے ۔ ثراع واختلان معلمرات وفیرہ اسیے الفاظ نہیں کہ ان کوسائے ۔ ثراع واختلان معدرت میں ایسی معمولی باتوں سے استدال کرنا ، احساس کمتری کے مطاہرہ سے زیادہ نہیں ۔ اس باب میں اگرآئی تمکم عطاہرہ سے زیادہ نہیں ۔ اس باب میں اگرآئی تمکم کے دلایل معلوم کرنا جائے جی تو نبی آب کی تحقیقاتی عدالت کی وہ ربی رس بڑھ میں جب سے اس مسئلہ برہی کافی رق بہتی ہے ۔

اب رہا آپ کا یہ ارشاد کمیں میرزا غلام احمد کی ذات اور احمد سے دونوں کو ایک دوسرے سے جواسم عمقا ہوں معجاً کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہتنے سیجے احمدی ہیں وہ سب کے سب حضرت میرزاصاحب کی ہوایات پرعامل ہیں اور یہ ہوایات وہی جن کی پاکٹر گی سے آپ کو بھی انگار نہیں۔

ابعدانطبیعیاتی مسایل میں البتہ مجھے احدی جاعت کیا ، تمام مسلم جاعتوں سے اختلاف ہے ، سواس کا تعلق الل م ذات سے ہے اور تعدا کا جوتصور میرے سلف ہے وہ تمام مرام ہا کے اسلام مختلف ہے ، نیکن اسی کے ساتھ میں ؛ مانتا ہوں کہ اصل چیز حقا پرنہیں بلکہ اعمال ہیں اور اعمال کے محاظ سے احدی جاعت اس وقت اسسلام کی نہا نا جاحت ہے -

## نزول وحي اور جرئيل

#### (جناب ابوالبقاعزي برطراونطرم)

آپ کی کائیں پڑھنے سے میں اس نیتے پر میہ بی ہوں کہ آپ وجود مل کہ کے اس معنی میں قابل نہیں جس معنی میں جمہور قابل جی رمینی ان کے علی وجود کے قابل جہیں مطالا تکہ آغاز وجی کی جوعد سی حضرت ما آیشہ سے مروی ہے اس سے شاہت ہوتا ہے کہ جرئیل انسانی صورت میں سائے آتے تھے ، اور رسول اللہ سے اسی طرح خطاب کرتے تھے جیسا ایک جی دو مرے سے گفتگو کم تاہے ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس مدیث کے ہوتے ہوئے آپ کیونکر وجود مل کی سے انکار کرسکتے ہیں۔

( میگار ) نزول وجی کے سلسار میں احادیث کی کمی نہیں اوران سب میں جبر تیل کا ذکر کسی نہمی صورت سے پایاجاتا ہے ، لیکن میں موا ان چندا حادیث کولیتا موں جو بخاری میں پائی عابی ہیں اوجر ہیں سے ایک کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے .

آپ نے حضرت عاقبہ کی ہے مدیث بخاری کے باب براء اوجی کی سب سے پہلی مدیث ہے جس میں آغاز وی کا ذکر کیا گیاہی اور اس میں شک بنیس کو اگر اس میں میں ہوئے ہے اس میں میں ہوئے ہوں سے انکار مکن بنیس کو جرتیل واقعی ما وی صورت میں وہولی کا در اس میں شک بنیس کو اگر اس میریٹ کو جنس میں ایا میں ایا میں است میں اور آپ سے بمکلام جوئے ۔ اس کے ساتھ اگر بم جناب عالیہ کی دو ہری مدیث اور جابروا بن عباس کی دوارت کی میں ان میں امام بخاری نے درج کی ہیں ، تو ملائکہ کے جہائی وجود کے مشتبہ سیجھنے کا کوئی سوال ہی پیدا بنیس ہوتا ۔ لیکن افسوس می کرمیں ان میں امام بخاری میں نظر میں میں امام بخاری نظر میں ان کی صحت کی طرف سے شہر ہے ۔

س اس جگه یه تام احادیث پودی نی برری نقل کرنا طروری نهیس مجت بلکه ان سکوت وه حصد درج کرول گا جوموضوع

سية العلق مين -

سب سے بہلے حفرت عالیشہ کی دونوں حدیثوں کو لیجئے:۔

ا- مر موفى غارا كوار فجاءه المايك فقال اقراء فقال فقلت ما نا يقارى "

ليني آنها غارحاء مين عف كافرة آبا اوركها موالة إن دبالمه برسول الشرف كها مير بليصافهين حانتا-

۲ - حفرت عاقبتہ کی دوسری مدیث جومارٹ ابن ہشام کی رہ ایت سے بیان کی گئی ہے اس سے زیادہ دلجیب ہے،
اس کا مفہوم یہ ہے کی ایک بار مارٹ نے رسول استرسے سوال کیا کہ آپ پرومی کیسے آتی ہے تو آپ نے نروایا،۔
" یا بینی مثل صلحملة الجرس و مواشد علی فقصم حتی وقد وعیت عنہ ما قال و احیا آل

تمثلك لى الملك رجلاً فيكلمني فاعى القول".

يني كبي وجي اس طرح نادل موتى م جيس كنديال الح ربي بول اور اس سے بور اس سے بور الله على كرر تى م ميرجب وه جبرين علاجا آهم توميرے داغ ميں اس كا قول محفوظ رہجا آئے اوركھى وحى اس طرح آتى ہے كفرشة آدمى كى صورت مي رب ساف آتام اورج كي وه كمتام محم إو بوجاتام -

معوب إبن عباس كي روايت ييدي :-

"كان رسول البير بعالي من التنزيل شدةً وكان ما بحرك شفتيه - فانزل التدتعالي " لا تحرك بيرنسانك تنعجل بيران علينا جمعة قرآناء فكان رسول أنته بعد ذلك اذا اتاه جبرئيلَ الشَّمْعُ فَأَ ذِا الْعُلَقِ جَبْرُتُلُ قُدْاً النَّبِي قُرْأً هُ".

بینی نزول و کمی کا وقت رسول انٹار پر کخت وقت مونا کھا اور آپ اپنے مونٹوں کو ہلاتے رہے تھے؛ اس پرالٹرتعالیٰ نے آیت لاتحرك بلسانك \_\_ الخائد نازل كى جس كامفهوم يدن كه آب (يادم كفف كے لئے) جلد جلد زبان كو حركت و ديجة يم فود دى كى حفاظت اور يادك دمه داريس -

اس کے بعدجب جبرتی آتے تورسول افتر (اطمینان ت) سنتے اورجس طرح جو قرآت جبرتمیں نے کی تھی، آپ بھی اسی طرح

اس کی قرآت قراتے۔

ایک نفظ دُهونے کوکہا مقا۔

جآبر كى مديث مين رسول الله كا ارشاديون درج كياكيا به:-" المثنى اوسمعت صوتًا من السماء فرنعت بقرى فأذا بملك لذى جاء نى بحراء جانس على كربى بين السماء والإيض فرعبت منه فرفعت فقلت زملونى فانزل المتد تعالى. إيها المدفرة م

اليني مين جل را مقاكرين في ايك آسماني آوارسي، مين في نكاو أشعال تواسى فرشة كود كيما وحراء مين مير السناية آسمان وزمین سکے درمیان ایک کرسی پربیٹیا ہوا۔ مجھے خوت معلوم ہوا اور گھرلوٹ کرمیں نے کہا کہ مجھے جا در اُڑھادو۔ اوراس دقت فدانے یہ آبیت گا دی :۔ " یا ایمها الدمر۔۔۔۔۔ الخ"

یہیں وہ چار مدیثیں جوجرمی کے وجود فارجی کا بڑا زبردست شوت مجمی جاتی ہیں۔ ایکن یہ تینول مدیثی میری مجرب نبیل آ ا - سب سعيبلي عدميث كوليج جس مين ظا بركيالميائيا ب كجب جرئيل غارحواء من آئ اور رسول السُّرس كما" اقراء" (بره) وآباغ فراياك "من پرهنانهين عائما ك يهان سب سے بيلے يسوال بيدا بوقائ كجب جريس فرمول الله يع اقراء كما تويدون الل بات جیت تقی ا جرائی نے کوئی مخرر سامنے رکھ کراس کے بڑھنے کی فرایش کی تقی ۔ ظاہرے کہ وہ کوئی مخرر یکی بلکمون زبان کہا تھا كر اقراد اس الخ اس صورت بين سب سے بيلے رسول الله كوي سوال كرنا چاہئے تفاكر " أ ا قراد" و كيا يوهول" اوراس كابعد الرَّرِينِيِّ كُونَ تَرِينِيْ رَتِي قِيبِ شَكَ رَسُولُ اللهِ يَهِ يَكَ يَصَاكُ مِنْ أَنَا لِفَارِيُّي " رمِي برُهناً بني مانتا) -الريد كها مائ كرم سُلِ عرف لفظ " اقراء" بى آب كى ذباق سے كہنوانا جائے تھے قواس ميں رسول المشركوكونى سكلف فيرا عام من منا كيونكريد لفظ عربي ربان بي كا تفاء اورآب في است فوراً سجو ليا موكا ـ اس النا آب كايد فرا اكر مين برهنانبين جانا" بالكل بمعلى بات م كيونك جريس في كوئ تحرير آب كے سائے ركه كواس كے بڑھنے كى فرايش بنيں كى تھى - بلك مرف عرف كا

جب فرشت نے آپ کا ہجاب سنا توانی سیند سے لگا کر تو بھینیا ، اور ظاہر ہے کہ یا مل مرت اس سئے کمیا ہوگا کہ آپ بین برف کی قوت یا المیت پردا کردے الیکن وو کا میاب نہوا ، اس نے دو بارہ بھریہ عمل کیا لیکن ہے سود ، آخر کارتیسری کوشش ہیں دہ کا میاب جوا اور رسول اللہ اپنی زبان سے دہ تین آ بیس دہ ہراسکے جن کا ذکر پہلے آجکا ہے اور جوسب سے بہلی وحی مجی

مای ہیں۔ کے میں نہیں آنا کہ یہ تینوں آئیس چورسول اللہ کی اوری زبان ہی کی تعیین کیول ان سکے و مراقے میں رسول اللہ کو دستواری میں نہیں آنا کہ یہ تینوں آئیس چورسول اللہ کو دبوچنا پڑا۔ جب کی تعیین جاکر یختصری تین آئیس آپ کی زبان سے اوا ہوسکیں۔ بیش آئی اوروم تواری ایس ایس اور کی نباز میں اس سے زیادہ جرت کی بات ہے کہ بیلی ہی بار کے فشادے کوئی نیٹج کیول دبر آمد ہوا۔ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کا خلادہ برس اس سے زیادہ جرت کی بات ہے کہ بیلی ہی بار کے فشادے کوئی نیٹج کیول دبر آمد ہوا۔ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کا زبان اتنا اصاف تفاکہ جرائی کو بار بار اس کی صفافی کی حرورت محسوس جوئی یا جو جہائی میں کوئ کی ایسی تفی کر اسے بار بار دور اس میں دور اس کی منافی کی حرورت محسوس جوئی یا جو جہائی میں کوئ کی ایسی تفی کر اسے بار بار دور اس میں دور اس کی منافی کی حرورت محسوس جوئی یا جو جہائی میں کوئ کی ایسی تفی کر اسے بار بار دور اس میں دور اس

الدیرون در می صدیت سے ظاہر موقائے کہ آپ پر وقی دوطرح نازل ہوتی تھی ایک اس طرح کہ بہلے گھٹیاں سی بھی تھیں بیٹی کیفیت کواعلامت تھی اس بات کی کھ جرش آنے والے ہیں اور جب مع وقی بہاں کورک چیلے جاتے تھے تو آپ کے دماغ میں محلوظ ہوجاتی تی دوسری صورت یہ تھی کے جرش انسان کی صورت میں سامنے آکر وقی بہان کوجاتے تھے کو یاکبھی جرتی انسانی شکل میں سامنے آتے تھے اور کہمی نہیں ۔ بہاں یہ سوال بہا ہوتا ہے کہ جب وہ غیر اوٹ شکل میں آتے تھے تو بھران کے متعلق یہ کہنا کہ جب وہ چلے جاتے تے قوقی میرے دلم نا میں محفوظ ہوجاتی تھی اسمال تک درست ہوسکتا ہے۔

اس مدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل جب کوئی وہی آپ پر نازل ہوتی تھی قربیث آپ بریمی عالم اضطاب طاری ہوتا تھا اور آپ گھراکر مبدی جلدی اسے زیرات تھے ۔ طاری ہوتا تھا اور آپ گھراکر مبدی جلدی اسے زیراب دئیراتے تھے ۔

اس مدین ی بی فرقسة کاآسان وزمین کے درمیان کرسی پریسی ا افران اور خرتشبیہ واستعارہ کی زبان ہوسکتی بائیں دمول الشرکا یوارشا وکہ یہ فرشتہ وہی تھا جوسب سے پہنے خارحراء میں نظراآیا تھا، ظاہر کرتا ہے کہ جرشی اول اول بیکرانسانی ہی یں دسول المشرسے مخاطب ہوئے تھے اوروہ تیام شہبات سامنے آ جائے ہیں جن کا ذکرہم اس سے قبل کر چکے ہیں ۔

خلاده ای اطاع بی کے اور بہت سے اور بہت سے اور بہت سے اور کی سے دی کی میٹیت از قبل محسومات اور بہ موردہ جاتی ہاور فود مورد کا معنی فرشت میں اور المان اور سے متایز کرتی ہے۔ لفظ عال (بہ معنی فرشت فدیم سامی فران الفظ ہے جس کے معنی بیٹا مبر کے ہیں۔ عربی میں یہ افظ ہوائی زبان سے آیا ہے اور قرآن یاک میں اکثر مقامات برائل رہم سورت جمعی استعمال مواہ جس سے مواد قوائ مربات عالم ہیں یا " الملاء الاعلیٰ " ، اس لئے وہ جبر شیل جول یا کوئی اور فرشتہ معب وراصل وہ محصوص قویتی ہیں جون الماکام کر رہی ہیں اور ان کا انسان کی طرح مادی مخلوق مجمعنا درست مہمیں جس کی تصدیل فود حضرت عالیث کی ایک صدیق سے موق ہے کہ ایک باررسول ادلتہ سے سوال کیا گیا کہ فرشقوں کی حقیقت کیا ہوگئی ہیں ۔ اور فوائی مخلوق انھیں اسی لئے کہا گیا کہ ود انسان کی طرح کوئی جم نہیں رکھتے اور نہ آنکھیں انھیں و کی میکن میں ۔

ی بحث مہت ملویں ہے۔ تا ہم حفرت عالیشہ کی اس عدمیث کے میٹی نظرجس کا ذکرآپ نے کیا ہے ، میں نے ابناؤاتی خیال اس باب میں ظاہر کرد ہاہے اور میں تام ان اعادیث کوجن سے جبرش کا بیگیرانسانی میں رسول انترکے سامنے آناظا ہرکیاگیا،

مليحي تسليم نهبين كراا-

وجی والمام کا تعلق فطری موبهات سے سبت اورانسان کے ان باطنی احساسات سے جوبراہ راست مبداد فیاض سے متفید مورق راست میداد فیاض سے متفید مورق رست کے نام موبہات کی طرورت ہے اور نکسی اور اوی وساطت کی اس سے الہانات بنوت کوسی اور متی یا ذریعہ کا محتاج معجمنا ، توجین رسالت ہے ۔

ناموس جبرتیل یا روح الاجن کاعقیده اسرائیلی عهد کاعقیده تھا جو اسرائیلی روابات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی یا وان میں ہوگیا۔ ورع مقیقت یہ ہے کہ رسول افٹیو پروحی براہ راست نازل ہوتی تھی، اور فکداکوکوئی طرورت نہتی کہ وہ کوئی درمیانی واسطہ اختیار کرسے۔

### رعايتي اعلان

ميزان مريسك مريسك مين ايك ساترطلب كرف برم محمول مرف جاليس روسي مين فرسكت بين . نيجر نكار فكفتو

# فن قص اور ماریخ اسلام

(ن**با**ز فت*يورى* )

و سر وقت دنیا میں جینے فنون رائج ہیں' اُن میں کوئی اسیا نہیں جس کا مراغ عہد قدیم کک نیہوئچا ہوا گولبض فنون کی موجودہ میں مرتب اس قدر برلی موئی ہے کہ درمیان کی ارتفائی کرطیل کا علم نہونے کی وجب ان کا سلسلہ عہد قدیم تک ہاری سمجر میں نہیں آ ٹا ، لیکن بعض وَہ جن میں ایسا نیادہ آنیز نہیں ہوا ہے ان کے بابت بے شک ہم آسانی سے معلوم کرسکتے ہیں کہ یہ املان قدیم کی اور کی اس معلوم ہوتا ہے کہ مہونے میں سے اس فاق میں جو ہد قدیم سے نمائی ہوگہ میں سے میں جو ہد قدیم سے نمائی سے معلوم ہوتا ہے کورقص کی بنیادموسی میں موئی ورقص میں باعتبار زماد کس کو تفوق حاصل ہے ، یہ بتانا مشکل ہے لیکن بطا ہرائیا معلوم ہوتا ہے کورقص کی بنیادموسی اور قبل میں ہوئی موئی کوئی زبان ایجا و ندکی تھی اور قبل میں موئی موئی دیا ہدکی تھی اور قبل میں اس وقت بھی حرکت وجنبش بائی جاتی تھی، حب اس نے کوئی زبان ایجا و ندکی تھی اور قبل

ام ہے مرفِ اعضا وانسانی کی حرکت کا۔

یا لوگ ہیک اور شکیم میں عبادت کے وقت رقص کے عادی تھے (جیسا کرکت مقدس سے ابت ہوتا ہے) بہال تک کرخود دا وقد اُلی اُلی رقص کرنا اور لوگوں کو رفق کے ذریعہ سے غدا کی عبادت کی برایت کرنا ان کی مقدس کتا ہوں سے تا بت ہے۔

یوناینوں نے بہاں قص کی دقسمیں تھیں ایک دینوی جو گھر کی محفلوں میں رائج مقا، دوسرا دینی جو جیو بیڑے مندروں میں کیاجا آ کا۔ منروا دیوا کے سامنے جو رفص ہونا تھا وہ سلع مواکر تا تھا، اور بہی بنیا درقص عسکری کی تھی۔ زہر ہوا ور بانوس ( سراب کا دیوا) کامنروں میں جو قص ہونا تھا اس کی شان دوسری تھی، اسپار ا میں ایک خاص قسم کا قص راکھ تھا جوکستور و بولکس کی ایجادتھی لیکن فق سنے جوقص ایجاد کیا تھا اس میں جان مرو اور جوان عور تئیں سب کی شرکت موتی تھی، یہ رقص دینی واخلاقی فرائنس میں شامل تھا ادر تفاق و حکام بھی اس کی مشق کرتے تھے۔

ائیمنس اوراسپارٹ کے نشکر حب میدان جنگ میں جانے تھے توجنگ ورباب پر رقص کرتے تھے اوریہ رقص اس قدر اہم سمجھاجا آ تقال اللاقوق درقص عسکری کے موجد) کا مجسمہ تک طیار کمیا جانے لگا۔ دبلوش کی تقریبات مسرت میں قربانگا ہ ابلوں کے گردعواں رقص کا دا تا تھا۔

روًا ہیں بھی آفس کی وقیسمیں تھیں ، حربی و دینی ، حربی رفض کاموجدیو ملیس تھا۔ رقص وہیٰ میں وہ رفض بہت مشہور تھا 'جیے بت مرا کے بوحاریوں نے ایجاد کمیا تھا ، جنائی قدیم عیسوی کلیسا ڈی میں رقص کا رواج ، کٹرت بایا جا آ اور رومن کمیتھولک مالک میں

ملكت اسورك آمار سے مهى وإل دينى قص كارواج بإياجاناتاب ب جوسانك ساتھ جواتھا- را مندوستان سويرنو موسیقی ہی کا ملک مقدا اور بہاں پرسستش کا مفہوم ہی حرف رقص وموسیقی قرار پاگیا تھا۔ مندوستیان کے قدیم روایات سے معلوم مواہ کم موسیقی کا موجد برہم نفا اوراس کی بیوی سرستی نے ساز کا ایجاد کیا تھا۔اس کےعلاوہ گند حرب وغیرہ دیواؤں کا کا بانا اوردعو توں میں رقص کرنا بھی ان کے نزمبی لط بجرے نابت ہے۔

مندوستان کے قدیم موسیقی دال شاع بواکرتے تھے اور رقاص بھی کیونکہ آواز ، ساز اور حرکت جسم کا ہم آ منگ مو

مرمی مراسم کی جان مجھی جاتی تھی ۔ ان کے ہاں موسیقی کے سات حصے ہیں جن میں چو تھا تغبر رفص کا ہے ۔

الغرض ونها كاكوتى لمك ايسا نهيس سهجهال رقص كارواج زمائه قديم ميس ندريا بهوا ورحبس كى يا دكاراب بهي دحتى اورسمه اتوام میں نہ یائی ماتی موصیشیوں کا حلقہ بنا کر قص کرنا، مندوستان کے گوندوں کا دودوس کرناچنا، سنتال عورتوں کادائرہ بنا رقص كرناء اسى طرح تام دكير مالك ك وحثى إشندول مي رقص كا بإياعانا اس امركانبوت بكريد عا وت موجوده انسان كوام اسلات سے می ہے اور کھی اس کو معیوب نہیں سمجھاگیا -

دوسری قدیم توموں کی طرح عرب جاہدیت میں مجمی رقص کا رواج پایا جاتا تھا، یہاں تک رفض عرب جاملیت میں ہوتا تھا وہ بھی ایک خیال میں ہے کا کعبہ کا طواف جو زمانۂ عاہدیت میں ہوتا تھا وہ بھی ایک تسم

سيت - " و ما كان صلواتهم عندالبيت الا مكاءً وتصديقًا " كي تفيرس رمنتري ادربيفتاوي فطن بيرك "عورتير اورم دایک دوسرے کی انگلیوں میں افکلیاں ڈال کرسٹیاں اور تالیاں بجانے موسے برمنه طواف کرتے تھے۔ اور یا عور بروت نهي بلك قديم قوس اف معابد ومهاكل من رفض كياكر في تفين بهاكل منف عليه - بليودنس - بهاكل اورشليم - نبور - إلى ال معارلهل اعتمادوت - زر دمنت - جربيط - زهره وغيره رئس كا مركز عقد . تورست مين آياسه كريبودى كا رقص عبادت سيمتعلق م تام قوموں میں قص کا رواج ریاضت جمانی کے اصول پر مواہے جس میں مردعورت دونوں برابر کا حصہ لیتے تھے اہل عرب ( إم ما بليت من رقص كرتے تھے ، مروصلقه رقص من كورا موكر اُحيلنا تھا ، تلوارسے كھيلنا تھا اورائسى حركات كرنا تھا جواسكا شجاع اور مشترت پردالالت کرتی تغییں ۔ اسی طرح عورت اسی حکقہ میں کھوٹی موکر اپنی حرکات رقص سے اسنیرا عضا کا حسن ، قدد قامت ک

رعناني و جهاني لوچ مردون پرطامر کرتي هي ـ عرب اپنے تیوباروں اور بت پریتی کے مراسم میں بھی دوسری قوموں کی طرح قص کے عادی تھے اورطواف کعبہ بھی مجلد انھیا دیسر کر میں میں ہے۔

مزمی مراسم کے ایک نمیں رقص تھا۔

ام قریمہ کے نظام زندگی برخودکر نے سے ابت ہو تاہے کہ قص ان کے ہاں حربی مظاہر میں بھی واضل تھا اور حالتِ جنگ میں جا سجاعت برائلیخة کرنے کے لئے رقص کیا جا تا تھا، حس طرح معابد وہیاکل میں جذبات عبودیت کے اظہار کیلئے اورجا ہیت کے شہوانا كے جو تصفح منقول ميں اوران كے استعار جراط ائيول كے وقت كائے جاتے تھے واس مقيقت كى بورى المير كمرتے ميں -عرب ایام جا بلیت بلک جدد اسلام میں بھی نغمات استعار پر قص کرتے تھے اورسب سے میبلالی جوفاص طور پراس کے لئے بنا تما" کی تخفیف نما" مرداورعورت دون اور مزامیر کے ساتھ ہی گاتے تھے اور رقص کرنے لگتے تھے۔ اس کے بعد رقص کی سناست

المه كشان جلواصنى م ومطبوع جلاق لشراسير ربيضا وى جلواسنى في الإماميون تسطيط في عليه وائرة المعادث اوه رّص -

تم کے لحق اور مجرول کا اضافہ ہوا جن میں ہڑتے ، ریل اور تعلیقت الریل وا خل ہیں - الغرض رقص عربوں کے بال ایام ما ہمت اسلام دونوں میں پایا ما آ تھا ، نیکن قرق یہ ہے کہ اسلامی دور میں جورقص ہذا تقادہ ، اقتقالے ترقی و تمدن زیادہ : تقا-

اس سے بہلے کہم عہد اسلام کے رقص پر تاریخی روشنی ڈالیں، اس سلسلہ کے متعلق فرمہی نقطہ تطریعے ) اور مرمی اجلی گفتگو خروری ہے۔

بهم اسلامی احکام پرنظر والتے ہیں تو ہم کو کی ایسا حکم نہیں منا جورقص کی حرمت پر دلائت گیرے ، سوا اس صورت کے کہ

من ہزیں اور مہی خواہشوں کو برانگیخہ کرنے والا ہو ، معلق قص حرام نہیں ہے ، کیونکر مبشیوں نے رسول الشرصلی اشد علیہ کو اس من کوری اور تحقیق نے ور آنحقیت نے بطری دیر تک کھوئے ہوکر اس رقص کودی اور حقیق حالیہ اس نوری ، منہاہ میں گھتے ہیں کہ رقص مباح ہے ، بشرطیکہ اس میں بے حیائی کا اظہار نہ ہو۔ امام الحرین کہتے ہیں کہ رقص حرام المحروث فرات ہو۔ امام الحرین کہتے ہیں کہ رقص حرام المحروث المدروث منا ہی ہو ، اس کی کٹرت تہذیب کے منا بی ہے ، اسی طرح صاحب المحروث میں سے میں بہر ہم کہ رقص مباح ہے ، المحاد سے ، البتہ اس کی کٹرت تہذیب کے منا بی ہو ، اسی طرح صاحب المحروث کی میں ہے میں رقص کو مباح لکھا ہے کہ رقص مباح ہے ، المحاد سیرور دون رافتی اور وائی کا اظہارت جا پر فراد دیا ہے اور وہ خود بھی رقص کرتے تھے المین نہو کہ المحد المحد ہوں کہ کہ کہ کا مبدب ہے ، امام سیوطی ، مراج الدین بھینی ، عبدالو باب سخوانی اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ رقص سرور و دفتا مل کتر کیا کا مبدب ہے ، ادر مباح ہے۔

سَعَاب كِمتعلق روابيت بي كرجب وهمسرور بهوت تھے تورقس كرتے سے

ایک روایت میں ہے کہ مخفرت صلی النہ علیہ وسلم نے حفرت عاتیفہ سے بوئیا کہ آئم میش کا رقص دیکھٹا عام ہی ہو۔ بخارتی ان ماتیفہ سے بوئیا کہ آئم میش کا رقص دیکھٹا عام ہی ہو۔ بخارتی ان ماتیفہ سے دوایت ہے کو عید کا دن تفا اور اہل سوڈان ڈھال اور چھو نے نیزوں کے ساتھ رقص کرتے تھے تو آنحفرت نے را یا گئم اسے دیکھٹا نہیں جا ہتیں ۔ میں نے کہا ہاں جا ہتی ہوں ۔ آپ نے مجھے اپنے بچھے کھڑا گیا، میرار خسار آپ کے دخسار اور آپ نے فرایا کہ سنروع کروا ہے بنی ارفدہ " یہاں تک کرجب میں تھک گئی، تو آپ نے فرایا، کیوں بس، میں نے کہا ۔ آپ نے فرایا " اجھا اب جا و ایک

ام غزاتی کہتے ہیں کہ یہ تمام احا دیث میں وارد ہیں اور ان سے نابت ہوتا ہے کہ غذا اور رقص حرام نہیں ہے۔
مسلمانوں نے رقص کا شارعلوم وفنون میں کیا اور اس کو اظہار عذبات کا ذریعہ قرار دیا۔انھوں
اسلامی کارٹ میں نے رقص کو صرف کھیں اور دل بہلانے کی جز تصور نہیں کیا، بلکراس کے متعلق لکھا ہے:۔
مار سلامی کارٹ میں نے رقص کو صرف کھیں اور دل بہلانے کی جز تصور نہیں کیا، بلکراس کے متعلق لکھا ہے:۔

رُفس ایک علم ہے حرکاتِ موروں کا جوطبیعت میں نشاط سرور پیاکریں ، عرب نے اس فن کے اقسام اور احکام کے اعدد کتابین معنی ہیں۔

ر میں مور اسلامی مکومتوں کے مختلف مقدل میں مختلف تسم کے رقص پائے جاتے تھے، اہل فراسان فارس کی افسا می کہ اسلامی مکومتوں کے مختلف مقدر مغرب اور اندلی ان سب کا رقص ایک دوسرے سے مختلف مقا۔ دولت اموی اور جابی س کی جو نوعیت تھی وہ اندلی مغرب فارش اور ترکول کے رقص سے جدا تھی، اسی طرح فاطمین اور مالیک کے رقصوں میں ، تقا۔ عور توں مرووں کا رقص ایک دوسرے سے علی ہ صورت رکھتا تھا۔

سیل بخاری دوراحیاءالعلوم مبلد وصفی - دم میں دیکھو۔ سے بخاری باب العبدین -

ہم ان تام حکومتوں کے اقسام قص کوچیوڈ کردرف ملطنت عباسہ کے قص کولیتے جیں جس نے طویل عرصہ یک حکومت کی ۔ اس عہد میں اقسام قص آٹھر تھے ، حفیقت ، سرجے ، رقی ، تحفیقت آلول ، تقیل آٹنا نی ، خفیقت الثانی ، نحفیقت الفیل الاول ، اور تقیل الاول ، لیکن اب ان احتیام کا درف نام باتی رد گیاہے گئے

قص کے فوا عدا ور مرابط اعلی است فون رفض میں چند شرطیں ضروری قرار دی تھیں، مثلاً کردن کی درازی مرکی زاکت المسب میرول کی بیک ، انگیدل کی نرمی اوران کا مرطریقیسے مُوانے کے قال بوا جو شول کی نرمی طالب قص میں مرعب حرکت ، خوش خرامی مرکزی بیک ، نظام تنفس کی درستی ، دیرتک عمل رفص میں شعول بین طاقت اور قدموں کا اپنے مراریرتا ہی رہنا۔

طاقت اور قدموں کا اپنے مرار برقا بم رہنا۔ عربوں کے قص میں قدموں نے انتھانے اور رکھنے کی دوصور تیں تھیں ایک ہرقدم کا آئیک موسیقی کے ساتھ انتھا، دور

ال كساته قدم كازمين بريرنا اورفالى براع شعبان بالكل اس كے بوكس ـ

رفاص می با بیا می است می اور ان کی حرکات سے قص کے لئے فاص قداعد مقرد مقے اسی طرح قص کرنے والی جام میں برنظی اور بے ترتیبی نہ مور اور ان کی حرکات سے قص کی نوعیت نہ برل جائے ۔ ان ترابط میں اہم ترین شرط یہ تھی ہوا ہوا ہے ۔ ان قداعد کی رعایت رقص صوفہ س جا بی می ، چنا نچہ خواتی اور ان کی حرکات سے قص کی نوعیت نہ برل جائے ۔ ان قداعد کی رعایت رقص صوفہ س جا بی می ، چنا نچہ خواتی اور اس کی وجہ سے قص کے نظام میں بے ترتیبی پیدا ہوا کیونکہ وہ قص میں ایساستی میں ہے ترتیبی پیدا ہوا کیونکہ وہ رقص میں بے ترتیبی پیدا ہوا کیونکہ وہ رقص میں با برائے اسلام میں بہت سے رقاص کے لئے کھوا ہو دعین اس کا عذبی قص سے ترتیبی پیدا ہوا کیونکہ وہ رقص میں ہے ترتیبی پیدا ہوا کیونکہ وہ رقص میں ہے ترتیبی پیدا ہوا کیونکہ وہ رقص میں ہوا ہوا کیونکہ وہ میں ہوا ہوا کیونکہ وہ میں ہوا ہوا کہ بیا ہوا کیونکہ وہ میں ہوا ہوا کہ بیا کو بیا کہ بیا تو ہوا کہ بیا ہواکہ بیا ہوا کہ بیا ہواکہ بیا ہواک

كميا بي سي ما و منتهدر رفض كمين والول من حبقور قاص لهى تقاء حالت رفض ميں برون كى حكت كومصعت من ي كيس عوبى سے بيان كمياس، و برون د عجدت من جلبين مير بيان البيان فرائد

مدمینی میں اس کے دونوں یا وُں دیکھ کر بہت متعجب ہوا ، کبھی وہ ان دونوں کو آٹھا تا ہے اورکہنی دو دونوں اسے آٹھاتے میں۔ گھلک دوسانپ (بے درہے) اس کو کاٹ رہے میں "

یه مسعودی مبلدد مصنی ۱۳۵۵ سسسسس یا انتانی مبلدد مصنی ۹۳ میلدد مصنی ۹۳ میلدد مصنی ۹۳ میلدد مستودی مسلم ۱۳ میلدد مستودی میلاد مستودی میلاد میلود میلود میلاد میلود میلود

ایک نوبصورت رقاص کے وصف میں ابن خروت اندلسی کا بیان ملاحظ مو:-

وه اپنجرکات قص میں تنوع بداکر کے دلوں کے ماتو کھیلمائے
اور نباس اُتار نے کے بعد سرا اِحس نظرا آناہے ،
وہ کی بہائے مثل اس شاخ کے جو باغ کے درمیان ہو،
اوراس طرح کھیلہ اہم جس طرح میران اپنے ستقر کے پاس کھیلہ ہے
وہ بیٹو بحر کر اور سامنے آکر تو کول کی عقلوں سے اس طرح کھیلہ ہے
جس طرح نہ انہ لوگوں سے کھیلہ ہے ،
ودانی دو نوں باؤں سے اپنے سرکو ملا دیتا ہے
جس طرح تماوار دستے اور توک سے دُمیری موکر ملی اتی ہے ۔

حبب اُس کی اُنگلدیاں رقص کے لئے حرکت کرتی ہیں' توقلوب کی مجتت اُس کی طرف کھینچتی علی جا تی ہے ' اے میرے دوست تواک سے زیادہ حسین ہے جائیک کے ساتھ نغمہُ ساز پرقص کرتے ہیں ۔ ومنزع الحركات بلعب بالنهى ليس المحاسن عنفطع لباسه مثاؤوا كالغصن وسطر ياضه مثلاع باكانطبى عب كناسه بالعقل يالعب مقبلًا او مربراً كالدم بليب كيف شاء بناسه ويضم المقدمين منه راسئه كالمديد فتم فيا به لراسئه الماديك رفاص كامتلن كها به لراسئه الماديك رفاص كامتلن كها به لراسئه الماديك رفاص كامتلن كها به لرفي الماديك رباسك الماديك برفاص كامتلن كها به نروي وترواحسن من تلوي على وترواحسن من تلوي

رقص کرنے والی عورتوں کا شمار مردوں سے بہت زیاوہ مید اور عرب کے زبائہ تدن میں ان کی شہرت دور دور تک عنی ۔ دہ عورتیں جو بہ کما فار منائی رقص کے لئے موزول ہوتی تھیں اسمیں یونن ضسبد ویسسکھایا جاتا تھا اور ایسی کونڈیاں فاص طور پر تاش کی جاتی تھیں جن کی کم بہل اعضاء سڑول ہاؤں ازک انگلیاں اور جوٹر نرم ہوں ۔ ایسی جامع الشروط لوکیوں کونن توس کے ساتھ موسیقی کی مجان تعلیم دی جاتی تھی ۔

افراد کے الات رقص کے ان فصل کے سازا باد ہوئے ، خاص قسم کے بہاس وضع ہوئے اور خاص اوزان شعبری سعین اس فرح کے الا کے گئے، محافل رقص میں لکڑی کے بنے ہوئے کھوڑے بھی ہوئے تنے جو جہت سے معلق کر دئے جاتے تھے ، حورتیں اثنائے رقص میں ایک دوسرے کی طون دوٹری ہوئی کھوڑوں پر کودکرسوار ہرجاتی تھیں ۔ بغداد اور عات کے تام شہروں میں اس کا رواج مقا ادر دہاں سے اور حالک میں بھی بھیل گیا۔

ابن فلدون کے بیان سے واضع ہوتا ہے کو بی شاعری میں رقص کے المان سے واضع ہوتا ہے کو بی شاعری میں رقص کے المرس کے المان تصافی میں قبل کے المان کے المان کے المان کے المان کے المان کے مان سے اور سامان رقص سب مخصوص تھے ۔ آلات رقص جن کوکرتے کہتے ہیں ہنداد کی عور توں کی ایجاد تھا تہزیں عراق سے براہ راست مقروان برتی ہی بہتھیں۔

\_ فَتَنْدَى اللهُ رَسَالِلُفَعِيلِ الأَنْسِ مِن فَلَمَاتِ كَالِ انْدَس كوقص سے بڑی دلچیئی اُس نے اللیمین فود آلات قص مرود الله کرج - معلم - مونن کیرو - ناار عود - قانون - رباب وغیرہ)کود کیمانیا - دستار مونن کیرو - ناامی شقو - فنار عود - قانون - رباب وغیرہ)کود کیمانیا -

المائع الليب جلدوه غيدهد العمقود ابن خلدول صغيم ٢٥ مطيوز عرستاه عنبس جلاصي عهم أغي الطيب جلدام الحوام اومهم المعلود المعنا عنساء

اگرچ یہ آلات انرنس کے دوسرے شہرول میں بھی پائے جاتے تھے، گراشبیلید میں ان کا رواج بہت زیادہ تھا۔ ابن رزر کتا ہے کرجب کسی عالم کی وفات ہوتی تھی اور اُس کی کتا ہیں بچی جاتی تھیں تو اُنھیں قرطبہ بھیا جاتا تھا اور اگرکوئی مطرب مرا تھا تو اُسکے آفات طرب اشبیلید میں فروخت ہوتے تھے۔

اس کے بعدشقندی نے اثران کے دوسرے شہروں کا مال کھتے ہوئے شہرعابرہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہاں کی رقاصہ عورتیں

اپنےفن کے لیا فاسے مشہورتھیں اور الوار کے رقص میں فاص جہارت رکھتی تھیں۔

خیال رقص وطرب کا ایک مشہور سازے - اس کا تذکرہ شقنتی نے کیا ہے - اس کو خیال اظل - خیال رقص اورخیال جفرا تص مجی کہتے میں - جعفراس کے موجد کا نام تھا - خفاجی نے شفاء العلین میں لکھا ہے کہ حبفراس کے موجد کا نام تھا - چنائی ابن آلزار کہتا ہے : -

خردار جفرادراس کے ساتنیوں کے کمال کا ہرگزا شکار نکرد دہ جفر جمد مدد خیال ہے " ولا كم ان تنكرو وجعفراً خالك الخيالي واصحابية

مون المرس كى عوقير بى خيال كاستعال نهيل كرتى تعين حبيا كرشق تنى في ذكر كميائه بلكه يكيل مقر وهوات وغيره مراجي إياجا

عقا- چنانچه وجیبهمنابی ف ایک دوی کا حال اس طرح مکساب :-

اوربہت سی دولیاں جن کا کھیل دفتنین ہے اس طرح سامنے آئی ہیں ا جس طرح بھول ٹسکوفوں کے شیجے ، اگروہ نغمہ ریز موقو میں کہوں گا اس کا نغم شکو کہ محبّت سے ، اور اگر رقص کرے تو ہم کہیں گے کہ وہ شراب کا حیاب ہے ، اس نے خیال الطل ہم کو دکھایا اور وہ بیردہ کے پیچے تھی ، توابسا معلوم ہواکر گویا ہم آفقاب کو ابر کے پیچے دکھی دسے ہیں ،

وجاربية معشوقة اللهوا فبلت مجس كزم الروض تخت كمام اداما تغنت قلت شكوى صبابته وان رقصت فلنا حباب مرام اتنا خيال اظل والتردو نها فابدت خيال الشمس خلف غرام فابدت خيال الشمس خلف غرام

" دکر" ایک فاص قسم کا رقص تھا، جس میں شہر عابدہ کی عورتوں نے بڑی حہارت قاصل کی تھی۔ اسی طرح" اخراج الفزی" در موابد " وقوف" مجھی فاص کھیں تھے جن میں جبم کی سبکی اور مشق اور حہارت کی خرورت تھی، شقندی کے بیان سے معلوم ہونا ہے کہ اندلش کی درن مردوں کی طرح تلواروں کرمائھ رقص کرتی تقییں، کا ٹھ کے کھوڑے برسواری کرنا ایک دوسرے برحلہ کرنا مجالی کو اندلش کی دون کے میں اس مردان کھیل کھیل کرنی تھیں ۔

عوراول کے رص میں ایل افراس کا حیال فن رقص کوایں اُندات نے بہت باقاعدہ کرایا تقالین فلنگا عوراول کے رص میں ایل افراس کا حیال تعدام کہ اندس کی رقاصہ عور توں کے متعلق ابن قدیس شاعرے اندس کے ایک ادیب نے احد عاکی کروہ اندائش کی کسی رقاصہ کا وصعت بیان کرے ۔اس پر ابن حقیس نے پیٹو کیے:۔

رجعت میں فریعے ۔ اس چوبی موسی کے پیر سے ب اور بہت سی رقص کرنے والیاں الیسی ہیں کہ اپنی ساحرا نہ حرکات سے غناکے او زان کو اپنی حد پر فائم رکھتی ہیں ۔ اپنے الفاظ کے نغموں سے ایسا ترخم پر پاکمرتی ہیں کہ

غلاموں کے مالک ان کی مجتت میں مبتلامیں

ورا قصته بالسوفی حرکا تها تقیم به ورن الغناء عظی حدد منعملة الفاظها بترنم کسامعبداً من عزه ذلته العبد

له شفاء العليل صفيهم مطبوعه معرب عنه مطالع البدور في منازل السرور جلد اصفحه ٢٦١

يرسامعين كے داول كوائنى سرلي آوازسے إال كرتى ميں -اوركوني لحن السانهيس مع جواس آوازمين مذيا يا عامة . ان کا قدایسا ہے کاس کے سامنے لیکنے والی شاخ سرم سے ساکن ہے ، اور واقعى شاخ مين وه لطافت كهان جوقدمي إئى ماتى م، تم أخسي ديموكرية خيال كروك كك وه ايني الكيول سے اليني برأس عضوى طرف اشاره كرتى بين جوعبت كي معيبت حبيل راب ادر وزش قاله آلام حبّت كي وشكايت كرتي بي وه درص ل فين مير البيم مي الي جاتي م

ادرایک سیاه کیسووں والی اینے کیسووں سے اس طرح کھیلتی ہے جس طرح کانے اگ کسی پردور رہے ہوں. مالتِ رقص میں ان کے قدم اس قدر مم آ مِنگ موت میں كدان سے نغمه كاغير معسوم ليباو محوموم أنا ي-وه اپنے سرعضو کی طرن اشارہ کرتی ہیں. اور بناتی بیں کہ ان میں آلام محبّت کس درجہ جاگزیں میں . ہم آن کے لئے فرش میں اور وہ ترو ازہ شاخ کی انتدمیں حس سے بادصا انکھیلیاں کرتی ہو۔

اورلبض رقص كرف والبال انير شك اورعنرس ركمين دامنول كوافكائ موسة مين -جب وه رقص مين دامن كشال بوتي بين توايسا نظراتي بين عيد جنكل كى مست كبوتريال اور انزاف والطاوس

ستعرائ عرب نے دانصین اور داقصات کے وصف میں طریب تفنن مے كام ليا بوابن ردى ايك رقاصه كي تعريف من كهنا بوجواك إريك يرابني في جب وہ اریک کیوے مین کرکھڑی ہوتی ہے تو وہ کیوے

اسط فرجس سدمنور موصلت ميس اواسكاحهم كميل موثى عاندى كاطرح نطرآنه

تدوس فلوب السامعين بزحمته بهالقطت ماللحون من العدر يقديموت الغصن من حركات سكونا واين إعصن من مزمة القد ولحشها عاتث ميرثاننل الى مائيلا في كل عضومن الوحد بنال بها ما تفسل من جوى الموى الله الدورش كله الدورش كله الم مجت كي جركايت ابن حدث الكراك الم معلى من موسيقى بررقص كرف والى عود تول مريم معلى كم تاب الر

وسو والذوائيب بسجنها لسعى الابيا و دفوق الكثيب توافق بالرفس احت دا فهن بطان بهن نغات الذنوب تيشدن الي كل عضومب يل به في الهوي من كروب بسطنالها وبي مثل الغصون تميس نبهن الصها والجنوعي رقاص عورتول کی دازدامنی کا وصف اس طرح کرتاہے :-

ومن راقصات سابحات ذبولها ستوا في مسك في البعير تصنيخ-كما جررت افر بإلهاني بديليب حايماك اوطواولس تبذرخت اقيام ذكوره كعلاده ابل انولس مي اور فقص انواع رقص كارواج تقام جناني جاعب شفالبه (

كافاص رقص مشهور تقاجن سے اس رقص كوابل بورب في ميكمدا - جنائج وہ نود اس كا اعراف كرتے ميں -عرب کی شاعری میں رفاصوں کا وص اذاهي فامت في شفوت أضادها سنا إفشفت عن سبيكة سابك

ایک دومراشاع حرکات قص کے متعلق کہتا کہ رقاص کے حرکات کو دیکھنے والابسبب ان کی تیزی کے سکون مجھتاہے اور حالت وعم میں اس کی ترکت آفاب کی طرح ہے جونظروں کو محسوس نہیں ہوتی -

تواس رقاص كحركات سراع كوجن مي سكون م ديكه كا توبرسبب غایت سرعت کے حرکت کوسکون سمے کا اور يشل حركت أفاب كے مع جوساكن بيس مع، ليكن ييمكن نهيس كرحركت ظاهر مو-ایک دوسراشاع رفض کے کمالِ فن کو اس طرح بیان کرتاہے :۔ وه زمین برقدم رکھنے سے حدر کرتی ہیں . گویادہ زمین بڑہیں بلککسی جا بروقا سریا دشاہ کے سرسریا کوں رکھتی ہیں . صفی الدین علی اوزان تعراورنغمات موسیقی کے ساتھ رفاص کے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت اوراس کے شاسب کواس طرح بان کراے تفس كرنے واليول نے فيكے باندھے ميں -ایسی کروں برجواینی باریکی میں زنبوروں کے مثل جیں -ان کے ہاتمداور پاول کی حرکت اوران شعری مناسبت سے ہے۔ ده شعری اصل کونقص اورتغیرسے محفوظ رکھتی ہیں -ابن محاسن في ايك پرلطف قصيده ايك رقاصَه كي تعرفي مين لكها م جس كيمض استعاريه بين :-جب وہ اپنی کرکورتص کے اے حرکت دیتی ہے اوراً نگلیول اورسینه کوکھی جنبش دستی ہے ، حبكتي هيه، بل كماتي هيه الازواندا رسس اوداني اعضا اور قدكو بمي حركت ميل لائي ب اورافي كان اروس بارى طرن تيرهلاتى ب وبهارے کلیج کو گرفت کردائتی ہے۔ جال الدين ابن سن يلي بن داؤد فاروقى حركات رقص كى سكى اورسوت انتقال كواس طرح باين كرماس :-كيا غوب ع وه رقاسه جب وه حملتي س توكوياده سايد إكاليس شاخ كاجوافي كهولول كوائم موس كليتي مو-ظام ووقى وروايس بوتى ورعب خيال كى طرح السلة اسكركات دكها أينين كرس طرح جيد خواب شرب كاخيال آجام اس كيورزم بي- اس ك وه (مرعت سے) موسكتى ب-ادرووقى بالسطرح كدكوني وكيمنهي مكتا بي اس كابراعروج تعارفا سيعورتين ناجي تغيي - اوراس بين برى ولجيبي لي جاتي تعي -ر- جس طرح رنص مقريس شعراء كي طبع آز الى اورمقيموني آفريني كاموضوع تقاء اسي طرح مصورين كواسط الك خاص موضوع كاحكم ركعنا تعا وخلافت فاطميرك زاد مين معور اورنقاش رقص كرتام اصناف كى بهترين تعدور كمينة تع

وقت نون جبيله كامركزتها مشبهودمصورتصيراورابن عزيز كاايك مناظرة مقري جوا تعاجس كاموضوع عورتول كاقبس تقا صی القضاۃ وزیر یاز وری کے سامنے ہوا تھا۔ وزیر مزکور فضیر کے مقابلہ کے لئے ابن عزمیز کوعراق سے تعریب بلایات مرديرك أجرت ببت زياده لينا تقااوراك افي كمال بربرانا زعفاء اس مناظره مي تعتييف ايك رقاصه كاتصويرسياه یر مینی - رقاصه مبنیه کی صورت برهی و اور ایسا معلوم مونا تفاکه وه دیوار کے اندر داخل موری سهدور ابن عرمیف من ایک رقاصد کی تصویر بنائی یہ بی جنب کی صورت پرتفی اور ایسامعادم بوزا تفاکروه دیوار سے مل رہی ہے۔ رکا تدن جب عووج پرتھا۔ تواس فن سے معرول کی دلچہی اس مدتک بہونچ گئے تھی کہ رقص کی تعلیم کے سے فاص معلم ور رقص اک با قاعده بیشه مولگیا تفاجس کے معلق ابن فلدون کہتاہے کہ مقرف بعض ذرایع معاش کو اس ورج ترقی ك بنابد دوسرے بیشوں كے آن سے بہت زيادہ فايده أشمايا جاتا ہے، كيونكدايے پيشے عدن كى زيادتى اورتنعمكى طوافى جا اگرتے ہیں ، ان کی مثال میں ۔ فیا اور رقص کے علمین کوئیش کیا ماسکتاہے و دجب تدن معمولی صد سے بھی متجا وزموماً نَفْتُم كَ فَنُون كَا ور مجى كثرت بوقى م) مساكر مقرى متعلق معلوم بوائد كو بال برندول اور كرمول كوتعلم داكر أب، اور اتم ورقص كى إضابط تعليم دى إتى تقى -

رخواص کا رس اسلام کے دور ترقی میں قص مرف حورتوں اور عام مردول میں تھے الکفاص وگوں میں ہی اور تقریبات میں امراز تعمل کرتے إدشاه الشرف خليل بن قلادون في جب عوب عديم من افي مشهور على الاشر في "كامارت كمل كى توفي محل مي المنظم المنظال اس كمتعلق مقريزي لكمتنام ووموب امرارتص ع لئ كمراء موسة وشابى خزانجى ف إن برالشرفيال برساميل الله مقرا الدس اور فارس وغيره مين حب عربي تدن ائتهائ عردج برتما توبرس طبق كوك بعي قص سے تقريب بين كرت تھے كنقباد تعنات اورصوبول كررنرول فريجى اس مسطى صد لباج، چنائي وزيرمليى كى مبلس مين بهت سے قاضى اور وم جن میں قاضی التنوفی مجی بوت من مفتد وارجمع موت تھے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جوسفیدرائ برنگ دمو-إزرابها بي معى ايكم عمراور باوقار يخف تها- اس اجماع كى مسرت اس طرح تكميل كوببوي في عالى ما تى تقى كرس خف شراب سيد لبرني تقرمين لينا تفااور دارهي كواس مين عوط دے كراك دوسرے برجورك تفاء اس شراب باشى كے بعدسب كمب قص كرف

قِص کے ساتھ آلات طرب اورگانا بھی مونا نھا۔ غا اورشا بان اسلام کی سب سے زیادہ عجیب محلس تص حس میں بڑے بڑے ارباب دونت اور خاص عبدہ داریاری باری كرتے تھے منفقود بن ابی عامر كى كبل اندلس ميں تھى جس كے متعلق صاحب نفح الطبيب لكھتا ہے :- "منفقود بن عامر كى كبلس سے لوگ جمع ہو بیتے تھے اور باری باری رقص کرتے تھے جب ابن شہید کی نوبت آئی تھی تو وہ رقص کرتے ہوئے یہ اشعار مرحقا تھا

اس برهے کو دیکھوجے سکرنے برست کر دیاہے وه ايني رفص مين جاه وال سدر يغنهي كراء وه جالتِ قِص مين اپني مرت مح اضطاب سے تظهر نبس سكتا وه حمل ما آے - اورکسی ف کو کو کر رقص کر اے ۔ اورایک ورم بھی اس جاعت میں قص کرنے وال ہے۔ جوبرمت موكر كفظ عداور بادشاه سيمري كراب ، يهم روايات عربي حسن دوق وربطافت طبع بردلالت كرتى من اوران سابات موللهمكر والفن قص سوكتني دلجين لياتي تقى

كى شيخا قا ده السكرلكا قام في رقصته مشهلكا مريطق يرقصها متنتا فالنثى يرقصها متسكا من وزيرنيم رقاصته قام المسكريناعي الملكا

# ایک ماجی ووست کے نام اڈیٹر کار کا ایک خط (شعراور تصوف)

آب جے کر آئے بڑی ختی ہوئی الیکن آپ کا یہ عہد کہ اب آپ صون نعت ومنقبت لکھیں کے یا فانص تصون وم میری سمجھ میں نہیں آیا - س کہتا ہوں کہ تھے کے بعد آخر آپ شاعری کریں ہی کیوں ؟ - " استحقاق کرامت "کے لئے حوف" مونا کا فی ہے ، شعر کہنا طروری نہیں -

بہرحال میری رأئے توہی ہے کہ آپ گنا ہوں سے توب کریں یا نہ کریں لیکن شاعری سے صرور توب کرلیں اکیونکر میں جائنا تعبوف وحقیقت میں جاکر آپ شعرتوکیا کمیں گئے ، اس کی مٹی بر باد کریں گئے ۔

وعائے وصل سے مردو پکار دے بردہ بہت گھروں کی بیوبیٹیاں سے افی میں

الما معرسية: -دعائ وصل سے مراد واصل بحق موجان كى تمناب اور برده سے مراد قوت ضبطو كى - مرول سے مراد طرفة السل میں اورسیانی بروسینوں سے مرادان سلسلول کے ناتجری کارتبعین !

اس لے شعر کا مطلب یہ مواکر: مد اگریم واصل بحق ہوجانے کی تمنا رکھتے ہیں تو بیس ضبط سے کام ہے کراس راز کو ظاہر ا بنا چاہئے ورنہ الم بچت کا رطالبان حق بھی ہی خواہش کرنے لکیں کے اور نتیجہ یہ موگا کہ وہ اصل را ہ سے بھٹک

كرة سے مراد مادى نظام عالم ب اور جھول بيل سے مقصود اس نظام كا تراہ وبرباد ہوجانا ب اور جونك اوى نظام م بريم كردين والى چيرمون رو مانيت بي بي بي الي الفضاك الم بواكر" اده وروح كي نزاع كا صرف ايك بي ے وہ یہ کہ مادہ مے مقابلہ میں روح کوفع عاصل موگی اور اس خیال کے بیش نظر شاعر یہ تمنا کرتاسے کہ ایا فدا کرے اس دقت سامن آے جب اسے کمیل روطانیت عاصیل بریکی مو اس سے بہلے ہیں '

آب يقينًا اس توجيم و اويل كي لغويت بربهت بنسير كي الكن كيار الدكومنا عات سجها ، مره و كو حجاب سالك قرار

وليمست كومتر اللي اور كافري كوموس كال كهذاء اس سے زياده مضحكد الكيزيات نهيس إ مُقَدِّمِين مِن بِنَايدَمِي كُونُ ايسانصوني موجِ شاعرة ربا مور يا شاعرانه ذوق وركمتنا مور ليكن وه شعر كن عقه الكل فبوم مي وما مشعراء كيبش نظر عقاء ان كي حيثيت صوفي ياعالم موني كي بالكل دوسري تني جس كاشاعري سعكوني وتعادلين بعدكوان كمتبعين في اس خيال سير نكون سي لوگ بركمان في مول ان كي شاعرى كي تاولين ع كردين اور مبرايي تحفي كاكلام جس كوديني ياروحاني عظمت حاصل تفي ويد لحاظ مفهوم كيوس كيو موكيا ويبال مك م ذوق نے خیال سے بہٹ کرعبل کی صورت استیار کر بی اور لوگ خط تسبرسے گزر کرصاحب مخط سبزیم سپو بی سیم ، كا درواره كعلا بواتها اور به آساني كها عاسكتا كفاكه اگر بوتسه كاحفهوم فيضان حقّ سيم، توعل بومه كوكسب فيهنان بيج كمر انداس برعمل كميا عائ .

يتقيده جيزجس فعشق حفيقى كومعى عشق مجازى مين تبديل كرديا اورد المرده " فسيدخ طراقيت كي

میزا مظرِ حَانی ال کے یہ استعار تو آب نے شخ ہی ہوں گے:-ولیش را مظهر دست دلیرے بفرونستم بهرمیت بیرمی جستم، جوانے یا نستم

من از رنگیں ادائیہائے اشعارش گماں دارم کے مطبر میل بارعن جوانے میرزد دارد

عاقبت ازبهب رتحصيل كمال جذب عشق شدمريد نوجوان كرج مظلب ربيربود

بيرايل قوم ذجوال باشد عثن إزال مرمطفلال اند محنول درجائے سربیج مرصع سنگ می بندد به طفلال مظهرا بسکه اُلفت جنیتر دارد

وگر جيگونه توال كرديا دِ حق مظمت الله باطل من عشق وجوان مست

كشت ام محوسوا وسبده نقطاب دكن دلنشيس افقاده نقش صيدر آبادي مرا

یمی ذوق فارسی مے صوفیہ شعراء سے آردومیں نتقل ہوا اور اس بیا کی کے ساتھ کمیرایسا پاکیزہ خیال شاء معن دوخواب کے ذکرتک میدنے کمیا-

اس کے میرامشورہ میں ہے گرآپ توشاعری ترک ہی کردیجے ، ورنہ ہوسکناہے کر تصوف کی شاعری آپ کو اسی حدیک کھینچ لائے اوروہ تام برکات جے جوابنے ساتھ آپ لائے ہیں ، فاک میں مل جا میں -

ورسٹروبونگ اور ہوزری باران خروریات کی کمیل کے گئے یادیکئے حرف آخر مرف آخر

KAPUR SPUN.

تاركرده - كورنينك ملز- واك قاندران ايندسلك مدو-امرت

## پاپلاقتفاد ساہتیهاکا ڈیمی کی ایک کتاب "اُر دوشاعری کا انتخاب"

(رشيرص خا**ل)** 

سا ہتیہ اکا ڈی مکومت کا ایک بڑا ذمہ دارعلی و نُقافتی ادارہ ہے اور اس سے بی تقع کی جاتی ہے کہ اس کے مطبوعات ہر کا ظریعے بعد و منتقع کی جاتی ہے کہ اس کے مطبوعات ہر کا ظریعے بعد ومنتقع مول کے ، لیکن افسوس ہے کہ "اُر دو شاعری کا اُنتخاب "جوهال ہی میں شایع مواسع ' ہرگز اس قابل نہ تفاکہ اکا ڈیمی اسے شایع کرتی ۔

اس نوع کی تحقیق الیفات میں مرف شخص واحد کی کوشششوں پر اعماو کرلینا مناسب نہیں۔ صرورت ہے کم اشاعت سے بیلے انعیں ایک کمیٹی کے سرد کمیا مبائے اوراس کی رائے عاصل کرنے کے بعداس کی اشاعت باعدم اشا کافیصلہ کما جائے۔

یکتابکس درج ناقص دناکمل ب اس کا اندازه آپ کو در تیرشن خای صاحب کے مضمون سے ہورگ ہے جو کے حکمت کی مشمون سے ہورگ ہے جو کے کی میں شایع ہوا تقاا وراب اسے ہم کارمیں نقل کررہے ہیں۔
معلوم ہوتا ہے کہ پروفیسرز ورتے نود اس کما ب کو مرتب نہیں کیا بلکہ یہ کام اپنے کسی نااہل شاگرد کے سپرد کر دیا اور خود اس کی صحت یا معرم صحت کی طون توم نہیں کی ۔

(نیآز)

 بصورت مربع ہو، تواس کو بصورت شنوی لکھا جائے۔ د،) برصفی برکتابت کی ہم، ، ، غلطیاں ضرور ہوں ۔ اُن فیل میں ایسے کھے مقالات نشائدہی کی جاتی ہے :۔

رف مشروع میں وکنی شعر کا انتخاب ہے ، بالعم اس قسم کے انتخاب شائع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو زبان اس میں مشروع میں وکنی شعر کا انتخاب ہے ، بالعم م ہوجائے لیکن مرتب نے یہ امکان اس طرح ختم کردیا کلام میں من ان المان کرکے قدم کلام کو عبد بنا دیا۔ یہ قدیم روش کو ایا نوس الفاظ کے جدید متراد فات حاشیے میں دئے مائی فائنیا اس کے میں پندنہیں آئی کہ کمیں ان کے ترقی پند دوست ان کو قدامت بند نسمینے لکیں۔ متعدد اشعار کو تو انفوں نے کے سر می بند نسمینے لکیں۔ متعدد اشعار کو تو انفوں نے کے سر می ویا ہے۔ محد قلی قطب شاہ کا کلیات جب انھوں نے مرتب کیا تھا اس وقت خالیا یہ نیا نسنی ان کے ذہن میں نہیں آیا اور نہ کلیات میں بھی لوگوں کو محد قلی قطب شاہ کے بچائے زور صاحب کا کلام ہی متا ۔ بہر حال انتخاب میں اسی شاعر کے کلام اس میں دی گئی ہیں وہ ماحظ موں ۔ پہلے وہ شعر یا مصر حد مکھے جن کو مکسر جرل دیا ہے۔

کلیا شیمی دص ۱۰۷ رقیمی کی رقی نج یا دین تون نابسری کون جنت مور دوزخ جوراعوان کچ بین ہے مرے دیکھ ترسے نیم مرکا بین مرست ہوں متوال جون سادی کر آس مرباج ناچڑ سین بھی جور مرکا الرینے کون یدل ویا گیا ہے۔ اس طرح ر دیھٹ وی کی عزل ر دیعٹ قرمیں آگئ،

علے نہ وک گھڑی تھی یا د بن تونا نسر جوکو بہشت و دوزخ واعراف کی ہیں ہے مرے آگے تری آلفت کا میں سرست ہوں متوال ہوں بیاب نہیں ہوتا بجزاس کے کسی ہے کا انٹر مجھ کو سفنت " کے کی مصرع ملاحظ ہوں :-

انتخاب میں

سرومیا میں سوشبنی کا سرایا یا بسنت سورکا ریخ میں بسنت کا رنگ جعلکا فرسوں موسی بنت کا رنگ جعلکا فرسوں موسی یا توت کو کو بول دھک نبادال بھرے میں گار اسکیں کول خاتال سم کا دکھلا بابسنت کی کی ہیا لہ ہو کے فدرست تا میں حیت لا یابسنت کی گئی ہے اور بڑی فرافد لی ہے - طاحظہ ہو: میں افراد دور کر ساتی میاس نہرہ دواسی سول توں برفور کر ساتی مجاول کی ہے جنوا اس کا میاس نہرہ دواسی سول توں برفور کر ساتی میاس کے ناول سول میان سب معود کر ساتی سواس کے ناول سول میان سب معود کر ساتی سواس کے ناول سول میان شدہ طغبور کر ساتی بین میں عولاں منج مراواں کے بیمن علی میں عولاں منج مراواں کے بیمن علی میں عولاں منج مراواں کے بیمن علی میں عول میں میں طغبور کرساتی

نظوي مرجمت سول و كمونج مسكيل كوب يك بل

يباكى كيميائ وشث سول فغفود مرساتي

روکی بیناً میں کھی شبنم کی مے بایا بسنت
مہرکے رنگ میں سبنت کارنگ جھلکنا نورما
موتی اور یا قوت کے گھر گھر میں انبارال کئے
ہرگدا کو متل نا قال کرکے و کھلایا بسنت
کی بیاد بن کے ندمت کے لئے آیا بسنت
ار می تعلی سے رخ زر دی ہادی دور کرسا تی
میانس زہرہ رقاصی سے تو پر فررکرسا تی
میانس زہرہ رقاصی سے تو پر فررکرسا تی
میانس نہرہ رقاصی سے تو پر فررکرسا تی
میانس کے نام سے مینی نہ سب ہمرد کر ساتی
می مجلس کے نام سے مینی نہ سب ہمرد کر ساتی
می مجلس کو مست لغم سے مطابع ہیں گئی
می مجلس کو مست لغم سے مطابع در کر ساتی
می مجلس کو مست لغم سے مطابع در کر ساتی

معانی شوق کے انجو دھلیں کھر برکہ جول موتی کہ یک تل جو شج میٹس کوں نظر منظور کرساتی

شاہ کے مندرسعادت کا خربیا یا بسنت تیرے مندرمیں خوشیاں آئندسوں آیا بسنت نبت تا تکا منع سرواء یہ سجد کا فیر منج کوں غرب کا اس کیستجی صحیحہ شرب کا گیا۔ سرواں کہ یک پل جو مجھ بنس کو نظر منظور کر ساتی به می کچھ اور مقرعے دیکھئے:-شاہ کے گھر میں سعادت کی خبر ایا یا بسنت رئے بر مندر میں خوشی آئند سے آیا اسنت

،) معانی شوق کے اسودصلیں رخ برکرول موتی

تناہ سے افریس سعادت می جرانیا یا جست میرے مندرمیں خوشی آنندسے آیا اسنت نیب فانے کی پروامے ندمسجد کی خبر گھ کو

ماری تطبیق کایات قلی تعلب شاہ (مرتبهٔ زورصاحب) سے کی گئی ہے ۔ فودکلیات کس یک سیم مرتب کیا گیا ہے ! اس کے قلمی اول کودیکو گری اس کے متعلق کے کہا جاسکتا ہے۔

دورے وکی شور کے کلام کا بھی ہی حشر ہوا۔ اصلاح و تحراب کے سلسد میں مرتب نے صوب دکنی شعرا تک اپنے دائرہ ہتا او برد دنہیں رکھاہے ، ایک مجھلے سارے شعار کے تیر بار احسان فرایا ہے ۔کتاب میں اس کی مثالیں ،کثرت موجود ہیں۔ دوچار اوں سے آپ بھی تعلق اندوز ہوجے :۔

ناآل کے خوص بہاں کک روا نہیں (فغان) ایلافغال کے حق میں بہاں تک رواند کے - دویان فغان رتبہ مباع الدین حموال حان)
بن کرکے بات بھائی ہے کیا محبال (درو) گو بحث کرکے بات بھائی ہے کیا حصول (دیوان دردنے فغامی بریں نیز لئے فواج محرشفیع)
باخ جمین دیدہ میں میں برگ فزان بون (بیر) اس بلغ فزان دیدہ ۔ . . . . کلیات میر تیر موان آستی نیز انتخاب بررتب عبد لئی صاحب)
بت سمی کر سف سے مرد سبئے میر در در ، بہت سمعی کرسے تو مرد بیئے میر در ،
سابھی اب بساط ہے کم ہوگا بدقار (دویت) کم ہوں کے اس بساط ہے جسے برقار (دیوان دُوتَ مرتب آزاد نیز انتخاب فزایات مرتب شاہ مسلمان )
بال ہم جلے وہ بہت ہی تبری جب در در ، ) جو جال ہم سطے سونہایت بری جلے دویان دُوتَ مرتب آزاد نیز انتخاب غزایات مرتب نری جب دور سے یہ دور رہے دویان دُوتَ مرتب آزاد نیز انتخاب غزایات ورب بیل کے ہوئت مرگ در سے یہ دور رہے دور درج (محتن) دورجب کے ہی دور رہے دویان مرتب نوالحین تبری ہے دور رہے دور دویان مرتب نوالحین تبری ہے دور درج دویان مرتب نوالحین تبری

یدند مثالیں فعلور تمود میشی کی گئی ہیں ایس یہ تعجیئے کو سرطرح المانت کے بیاں ضلع جگت کی بہتات ہے اسی طرح اس انتخاب ماسلام و تحریف کی کثرت ہے ۔ تقریبًا ساتھ فی صدی شعرتنی تحریف سے کھایل ہوئے ہیں۔

مرت می می مرتب نے سرشاعرکے کی حالات بھی وردہ کئے ہیں اورتعنیفات کی فیرست بھی پیش کی ہے دلین اس معاملہ میں بھی م میں سر میں اس نے اپنے اعلی معیار کو قائم رکھا ہے ، اس امر کا بورا اہمام کیا ہے کوسین سوائے اورتعنیعت شاری میں و مصدی غلط تکاری سے ضرف کام لیا جائے ۔ ایسی کچھ مثالیں ورج ذیل ہیں :-

(۱) شاه مبارک آبرد کا سند وفات خیک یو لکها مید به غلط م - آبرو کی تاریخ وفات ۲۸ روب ای این مطابق سیستاری مید ا الاحظ در سفید خوشگور ص د ۱۱ مشایع کرده ادارهٔ تحقیقات عربی وفارسی بیشنه

من الراهيم في كلزارا براهيم مين لكما ب كرا بروكا انقال عبد محدث وين بوا اخبر كرن ايك قدم آئے برسد كريد كمما كم للت سي قبل ال كا انتقال موار زورصاحب في ورض كرا كاللائد من افتقال مواقعا-

مرتب ف مبتر شاعوں کا نام ہی لکھائے۔ بہاں صرف '' شاہ مبارک آبرد' لکھائے۔ جس سے ایک عام آ دمی ہے کھے گا کہ آبرد کا نام ہی لکھائے۔ حس سے ایک عام آ دمی ہے کھے گا کہ آبرد کا نام م کم الدین تفاد شاہ مبارک حرفیت تھی۔ (نکات الشعر) ا) شاہ ماتم کے حالات کے ذیل جس لکھائے مدکئی دیوان مرتب کے اور آخر تمریش ان کا انتخاب دیوان وا دہ کے حوالدے

كياك مآم كاكئ ديوان مرتب كرنا مختاج بنوت ب عقيقت يد ب كرماتم في ايك ديوان مرتب كيا تقاء جي الخول في ديوان داد کے دیبا چرمیں و دیوان قدیم سے نام سے موسوم کیا ہے۔ ایک مت کے بعد وہی دیوان قدیم ، اضافہ کلام کلیات بن کیااورام کلیات سے دیوان زادہ مرتب موا۔ زورصاحب نے اپنی کتاب " مرگزشت حائم" میں دیوان زادہ کے دیبا چرکی جم نقل كى مع اس ميس يسطري مجي اين

م ودوان قديم ازمبيت وبنج سال دربا و مندشهوردارد - وبعدترتيب آن نامروزكم سدا حدعز مزالدين عالمكر بافتد .. مربطب و إبس كه از زبان اير بر ربان برا ده و داخل ديوان قديم منوده ، كليات مرتب ساخت - خياجي نقل آل بربس دمنوار بدو بنا برفاطروا شيت طالبان اين فن ...... وطيق الخصارسوا و بياض غوده و ديوان داده فاطب ماخة " \_ (مركز ثبت عام من ١٢٥ - ١٢٩)

رم ) مرتب في مرزا مظهر كاسد وفات عنداء مكها ع، مظهر كاسد وفات واليه مطابق عصاليم عند مرزا مظهر كم إلى فلية شاہ غلام علی نے اپنی کتاب مقامات معلمری میں صراحت کے ساتوریبی سندلکھاہ دص ۱۱) شاہ غلام علی اس حادیے کے وقت م تع مرفا مطهر م ایک اور خلیفه نعیم افتد برائی نے معولات مظهر میں بنی بی سند لکھا ہے رص ۱۱۱) مظهر کے عزم توین شاگر واحس ا بيان كے ادة تاريخ وفات " مظهركل "سي تعي ه ١٩ انكلة بي - مُنز قرالدين منت كي مشهور تاريخ (عاش حميداً ات شهيداً) معى بهي سنة كلتام معلى الإيم اوركريم آلدين في سند دفات تلك العظم لكهام اورشيقة ومرورف سال العلم بهات قابل كاظن سيقة في ميرقم الدين منت والالادة أربخ معى درج كياب - يبخوبي مكن به كرسال يوغلطي كاتب مو كيو كمد تنبقة في اعدا الفاظ مين لكمعاب - رج اعظم الدول بمرورسوان كاتذكره ببت سے اغلاط كا مجبوع مي صوالي علم الديم على -كيونك ساء غلام

(مع) مرتب في ميرسوز كا عام " ميرمحدي " لكواي - يني در إفت هيد تمير الأمم عشقى اللورش المصنعني المرور تدرت المدقة ستيفة إوراسيركمرف محرم لكمائب - مبتلك كالتيخن من ميرسيمه د بهالا دستورالفصاحت) اورهلي ابراميم في ميرمدلكمات

مير تحدى كسى في نبيس فلمائ - بالفاق المرابل تذكره ان كانام محرميري -

سوز کے حالات کے ذیل میں لکھاہے: ۔ " دلی کی مالت خزاب موئی توفقرانہ لباس اختیار کرکے لکھنو چلے گئے۔ وہاں سے مزلز كنة اور آخر كار معرفك منو أكروس وفات بإتى "

مرتب في ال ك فرخ " با و جان كامطلق ذكرنهي كياب، قامني حمد الووو صاحب فلكام به " سودا ساقبل ہی فرخ آباد بہونے کے تھے رکزن صغیرہ می وفات احد خال باش کے بعد فیض آباد اورو ال سے لکھنو کئے ، ( حاشيه تذكرهُ ابن امين الشيطوقان ، فكرميرسوز )

(ه) میرکے حالات زندگی کا آغاز اس طرح کیا ہے:-

۵ میر کی متعی کے فرزندجن کی پہلی جیری سراج الدین علی خال ارزو کی بہن مقیس ۔ دوسری بیوی میرتقی تمیر کی والدہ تقییں ۔ گیا سال کی مرمی والدی وفات کے بعد ولی علے گئے"

يسجد مين بس آ آ كركها ل عِلْ مُحْ ؟ (٩) صاحب شوي محرالبيان كانام ميرض لكعام - حالانكه ان كانام ميرفلام حن تفا- المعنط مو ومتورالفعما حت فرست الم آب حیات، مفدر تذکرهٔ مرحت - ایخ میل کرانکها ہے : - " پہلے فضا سے اور بعد میں موواسے کام میں مشورہ کیا " تذكرہ نوبس اس امریمتفق ہیں كرمیرخسن نے میرضیاً وسے اصلاح لی بھی ۔ نقبا كانام كسی نے **نہیں لکھا ہے، برب**ی ناہت ہي

" لمذكى إبت آب حيات بس لكما ہے كہ مرزار فيق كوئي عول دكھائى، مرحس كے بيان سے اس كى ائيرنبيں ہوتى وہ ابنا كلا " مِنْ اِدِ سِي ظاہر كرتے ميں - البتر يہ لكھتے ہيں كرج كہ ميں ان كا طرز نبا و رسكا اس لئے ميردرد اورسودا كى طرز كى بيروى كه بيال

مي سودا ي خصيص نهيس سهدي د مقدم تذكره ميرض )

(۱) میراتر کی خصوصیات کلام گناتے ہوئے لکھاہے: ۔ موریقین کی طیخ تخب پنج اشعاد ہی ہر عزل میں سکتے تے یہ بالکل فلط ہے ، میراتر کی سرعزل میں باخ شعریں ۔ افرکے دیوان دشاہے کردہ انجن ترقی اُردو) میں کل ۱۹۱عزلیں ہیں جن میں سے صوف ساؤلیں ہی ترین میں ہے میں انترکے دیوان دشاہ میں سے کھومیں ہسے نیادہ ۔ میراتر کے بہاں بھیت کی طرح یہ بالدی قطعالمیں میں ہے کہ برفزل سرت بانچ شعری ہو۔

(٨) جَرُاتَ كاسنة وفاتِ سُلْكِ عَرَاسَا عَ مَعِي الشَاءَ بِهِ واحظه عِ ماشيَّه دستورالفصاحث، وكرجرات منيز ما للنيمُ تذكره

ان الله السُّرطوفان و وكرجرات و

(4) انشاء كاسنه وفات الماء لكمام معيم ١١٠٤ م ما حظم و:-

"به اتفاق اکثر الله بذکره الشا در سال سرس اله و مداری وفات یا فتراست - الم برم بارط بنابر یا وهٔ بهنیت سنگیم نآط در عربی وقت بود انشا "می باشر - رصلتش را وزشس اله رصاف ه ) نشان می و برویمین سال و رطبقات وانتخالی فترار برده شده است - الماس تول مبنی برغلوانهی است - فی الحقیقت نشاط این تاریخ مابر تعمیر گفته بود - چنانچ معرج ا مل این است سال تاریخ او دو بان اجل " برس وال است که اعداد" ی " را کوبان اجل است " ایزاد با بدکرد" دماش و متولفها حت و کوفشا ) منز طاحظ بومقدر دو کلام افتا " ص ج مک - زور صاحب اگرافشاک مجود کلام "کلام افتا" کادیباج بن بره این قوید المنافهی نبین موسکتی تقی .

(١) ذوق كے والدكانام وشيخ محدرمضاني الكهائي معين الدرمضان ع. (آبوحيات)

(۱۱) رشک کے والد کانام " میرسلیمان" لکھا ہے -میج سیرسلمان ہے - ..

ربین تذکرہ وبیوں نے ان کے باب کا نام میرسلیمان کھائے ۔ نیکن وہ فودسیرسلمان کیسے ہیں ۔ اتفاق سے مادہ کاد نخ ایں یہ نام آگیاہے جس سے معلوم جوتا ہے کہ نام سیسلمان ہی تھا۔ ورباج نفس اللغۃ ص ١) اس کے بعد دیباج انگار فی شوک ایک تعلیٰ تاریخ وفات تکھاہے اوراس کے بعد ایک معہرے قطع کا یہ شوجی درج کیاہے ہے۔

والدِ ماجدِ من سسبيرِ سلمانِ فقيم ورِم فرووس نودِ ندهِ إِن شوقِ كمال

اس کے بعد مرتب انتخاب نے مزید داد تحقیق دی ہے ۔ لکھا ہے " رُنگ کے س دیوان مخطوطات کی ٹمکل میں ہیں ؛ مرتبانِخاب محق ہی کے جاتے ہیں۔ ان کو تو یہ معلیم ہوتا جاسے کا رُنگ کے دو دیوان ایک ہی جلدمیں ان کی زندگی میں شایع ہو چکے تھے۔ ایک وض میں دو سراحاشے پر (قانسی عبدالود و وصاحب حاشیہ تذکر تو ابن امین افتہ طوفان ذکر رشک انیز دیا ہے فضن اللغتہ ص ۲) مطبوعہ دوا دین کے نام نظم میارک اور نظم گراتمی ہیں ۔ یہ تاریخی نام ہیں۔ رشک کا شعرے یہ مرتب موجکا ایک رشک یظم میارک بور نظم گراتمی ہیں۔ یہ تاریخی نام ہیں۔ دوبا بنض اللنہ میں مرتب موجکا ایک رشک یک بنظم میارک بین علی اس محتی ہوگیا ترتیب میں نظر کرائی ہے۔ تعمولی منسب یہ موکیا " رص س) مرتب نے رشک کے مشہور لغت نفس اللغۃ کا ذکر نہیں کیا ہے ، خالبًا مرتب کو اس کا علی نہیں ہے۔ اس کا علی نہیں ہیں ہے۔ اس کا علی میں نشان کردیا ہے۔ اس کا علی میں خوال کو دو سال ہوں کی مسل سمین میں کردیا ہے۔ خالبًا مرتب محرم نے آب دیات کی اس میارت سے یہ مفہوم افذکیا ہے :۔

مندرجه بالاعبارت سیرید بانک تأیت نیس بوتای که انیش فرخولوں کود سلاموں کی شکل (؟) مین مقل کردیا۔ دسوں بہلآل کے مشلق لکھا ہے : - در برق اور رشک کے تل مدہ رشیدمیں سے تفید جلال پہلے بلال کے شاگرو ہوئے تھے ۔ میدرشک کے اور ان کے کر بلائے معلیٰ چلے عبائے کے بعد برق سے تلمذا ختیار کیا تھا۔ حضرے آرزولکھنوی وُتھین حبلال) فیلکھا ہے :-دیمکے صاحب ایرعی فال بلال کے شاگرد ہوئے اور اینیس کے تلص کا ہم وزن اور ہم قافی تحکمس حلال اختیار کیا ؟

(دسال مبندوستانی ، جنوری شنسید)

داد دی مائے گم ہے۔ گوا آورصاحب فے شعلہ طور اور آتش کل کے نام نہیں سے ہیں! یہی نہیں اکھا کسائی کھی ) داد دی مائی کھی ) ، کمجوع آتش کل پر انعام دیا تھا۔ غالبًا زورصاحب کواس کی اطلاع نہیں مدگی! (بیخیال رہے کوزور صاحب

وَشَ صَاحِب كَي تَصَنَيْفات كِي عَام كُمات بوت كلها بي إلى متعدد مجبوع شائع موجك بين مجن كي نام يد مين ا-آدب ، نقش ونگار ، شعله وشبم ، حرف وحكايات ، جنون حكمت ، فكرونشاط ، آيات ونغمات ي بيل توايونس كرول كم دحایات اورجنون حکمت - جوش صاحب مع مموع نہیں ہیں ۔ ان کے مجرول کے نام حرف و جکایت اورجنون و حکمت ون كرول كرمرت ك الفاظ ومتعدد مجوع شايع موعلى بي، جن ك ام يبي يس يمترتع بوالب كري الله علام روع شايع موسية مي اوريه بالكل سيح نهيس ، عرش وفرش استبل وسلاس الموم ومعباء سرودوخروش البعد و انتاب)طلوع فكريمي جوش صاحب بي ي كم جوع بي (ميرا عادع ئيس به ك يا فبرست كمل مي)

م تب نے فرآق ، آنند نرائن مل اورمبیل مظهری کے کسی مجبوعہ کا نام نہیں لکھاہے ۔ غالبًا مرتب نے ان شعراء کا کوئی

؛ فَيْنَ كَ الْكِ مجبوعه كانام " نقوش زندال" لكماسة جومفى فيزعدتك غلطية - يدر دنداب نامد كي كن بني سهد . ا جذتي كمتعلق لكما ب :- و أي كل على كر همسلم وينورسي مي طارم بين كو ياكلرك يا ميد كلرك مول على إلى ينتين ر كي نميس ما بهنا كه زور صاحب كويد دمعلوم موكه مذ في شعبه أردوميل فلجريس -

) جان نثار افترسك متعلق فكيفلي :- كلام كالمجود سلاسل شايع مويكابية يوسلاسل كعلاده جا ووال يعي جان شار

المجودي - وسنكريس كم ازكم مسال قبل شايع موجاب -) مكن ناتم آزآدك مالات من لكما ي - " يهد وزارت بيرين الازم جدة العدكووزارت اطلاعات كاددواهام ل كى اوارت كرف كل مصفح من انفرمين الليمرك عهد بيرتر فى فى - بيبلا مجوعة بكيران مصعدة من شايع جوا ...

رے جوع در ساروں سے ذروں تک" اور ماودان" ہن" "وزارت لير" كي فصاحت سے قطع نظر كرتے موے موض كرول كرمينيز يا تين غلط مين - (١) آزاد ا أج كل كے الحريز نبين منن اوْيُوكَ - أس ذان من اوْيُرْجَوْن معاحب عق ديدنيال رب كانورصاحب آجكل كاويومول بعدم برين) - دم) آزآد كو ترقى نبيل في تقيء ننى طازمت في تقى - (١٠) ميكرآل ميلي إرست مي بيل تا الي واتوا في الماري الم ) ماودان أزاد كالجموعة نبيس م يرعان شار افترك مجموع كانام مد مجع مكن نا تفاقز أوق بنا إكرايك زان الفول نے اس نام سے ایک مجموع مرتب کرنا جا یا عقام جب جال نثار اختر کا مجموع اسی نام سے شا بع موا آوا تفول نے الم كوا بني فهرست سے فارج كرديا- زورمعاحب في كسى اشتهارميں يد و كيد كرك فا وواں كے نام سے جكن انتقاراد كا اجمور تعايع موف والاعم ويجهوليا كوه شايع يعى موكيا-

ير شاليس محض " مفوة كلام " كي طوري يش كي كن بب قدى رائل كي تقيى شا وكارتوآپ في ديمي اب كير تنفيدى رايش كي طاحظ فرائي ا ... فيدى رائل ميل مولال در شعروسن كم علاد وعلم ونفسل اور نشر تكارى عديمي فكاد تقائ (الانظر فرايا إ جلال كوعلم وننسل سعي " لكاؤماتها !)

ق - " عالب سيمة بغ رب اور فزاول من وه ان سے بازى سامخ ير

ورو - " ان کی قلندری اورب نیازی نے بین کو دنی ہی میں جائے رکھا اور سی ان کے کلام کی حصوصیت ہے" جھی اراین تقیق ۔ سیفین کے رنگ میں الصفے تھے ؟ میمی نا این سیق - "یمین نے دنگ میں سے ھے: جرائیت - "ناری ترکیبوں کے استعال سے برمبز کرتے تھے اور سادگی و سلاست کے باوج د دلکش کلام لکھتے تھے" انیتیا - "جودت طبع اور تنوع بیندی کے باعث مہول کا کلام اکھا اور ہرمیدان میں استادی کی شاق دکھائی" مصحفی - "شعرویین کے میدان میں جہارت بیدائی .... انشا سے تکلیف دو مقابلہ رہے ایکن یہ فاموشی کے ساتھ آپا صلف الراور كلام مين اضاف كرية رسع ؟ "رشعركے ميدان ميں دہارت" اور اپنا علقه انتراور كلام ميں اضافہ كرتے رہے " طرز ادا اور اسلوب تنقيد ميں ستقل ظرِ - « ان کی نظمیں بہت ہی دلحسب اور نیچل شاعری کی علم وارسی ا رائع \_" بينينيس أردوشاعرى كادبسان ال كى وجس قايم موليا " أنشيفتس \_"مشهورات وورايك فاص وبستان سخن كے باني تھے" غالب - " أردو عببت برب اورمقبول شاعين " انمیش ۔ "ان کی زبان اور قدرت بہان مسلم النبوت ہے۔طبیت میں انکسار اورعا دتوں میں اعتدال تھا احدال کالام میں بھی باوجودا ستا دی اور قدر دانی کے بہی رنگ قائم رہا" دمیرانیش کی اس خصوصیت سے مولانا شیل بھی لاحلم رہے کہ ان کے کلام میں انکسار اوراعدا آل ہے اور قدر دانی د استادی کے باوصف یہ رنگ قائم رہی ) میرومدی مجروح ۔ "مرزاغالت نے ال کے نام کئی خطوط کھے جمشہور ہوئے ۔ فالت کے رنگ میں رنگے ہوئے تقے ۔ ال کے كلام مين ناز كخيالي اورمعني يابي كي فراواني ملى" تعشق \_"إمام تن اتن كم شاكر وتع اور انيس مجي إن كوعائة تصد عزل اور مرتبه دونون مين ابتا دى كامرتبه ماصل سفا" رکیا ہمش جلالکھا ہے کہ '' انیس بھی ان کوچا ہتے تھے'') ور میں میں نے دوقصیدہ مکاری میں سووا اور ذوق کے قریب بہونچے گئے تھے اور عزل میں تمیز و خلات کے ہم لیّہ'' عِينَ مساني مرانترونظم دوون کے دهنی ہيں " جمیل مظیری در بهاری جدیشاعری کے علمواری " فراق سيداقال كواساد مائتيان - ردايف دقافيرك إبندي اورطرز مديد ك خلاف ين يجند تنفيدي وليس نفل كي كي - اب خالبًا آب كوبعي اس سه اتفاق موكاكم مرتب في كي و اور داسم إست تعليم إلفال ك طلبه كازيادوس زياده فيال ركعاب و من رق مرتب نے دیاجے میں لکھا ہے کہ " شعراء کی ترتیب ان کی تاریخ بیدائش کے لحاظ سے کی گئی ہے"۔ اس سلسلہ تر سیب معمراء میں مرتب نے عجیب عجیب ستم ظریفیوں سے کام لیا ہے۔ (۱) کچھ شاعروں کے زام کے ذیل میں "قاعدے کے مطابق حسن دلادت و دفات دو نول ورج میں۔ (۱) کچ شاع ول کے ام کے نیخ فرف ایک مند فکھا ہواہے - ابآب سمعلو) کرتے دہے کہیسند وفات ہے یاسسنہ بھیائیں ؟- یہ انجین اس وقت بڑھ جاتی ہے ، حب مجنب معین کے ساتھ توسین میں لفظوفات بھی قدما ہوا عدے ۔مثلاً جرات کے ام کے دیل میں (۱۸۱۰) لکھا ہے ۔ قوسین میں تعریح کردی ہ

ن وفات ہے لیکن اس کی میں پابندی نہیں کی ہے۔ قایم کے فام کے فیل میں کسی تعریح کے بغیر ( ۹۵ ) لکھا ہوا ہے ان کا سند وفات ہے (حاشید دستورالفعما حت)۔ (س طبقی کے نام کے فیل میں لکھا ہے "تعنیف ، ۱۹۵ء" "تعنیف" کم امراد ہے سمجھ میں نہیں آتا ، طاہر ہے کہ تصنیف کے معنی والوت یا وفات کے تو مونہیں سکتے۔ (م) غواتسی اور وجی امام کے فیل میں کی جات قابل غور ہے کرجن شعراء کا صوب بند وفات لکھا ہے یا جن کا بنام کے فیل میں کی ترمیب کس لحاظ سے "کی ہے"۔ اس کی ترمیب کس لحاظ سے "کی ہے"۔

وا است مرتب نے بعض غزلوں برعنوان تصنیعت فراکرجیاں کئے ہیں اور دسن نظموں کے عنوا نات میں ترمیم کی ہے۔ وا است اس کا نیتجہ یہ موا کہ عزل نظم بن گئی اور نظم کو اپنے عنوان سے کوئی علاقہ نہیں رہا ، مثلاً علی سروار مجفری کے رہے ۔ رعی بیتھر کی ویوار "میں صفحہ سرھ ایرایک عزل ہے ۔ سرعزل توسین میں لکھا ہواہے (جند باک مشاعرے کے موقع پر انگئی) فاضل مرتب نے اس عزل کو "فرون کی لکیر" عنوان مرحمت فرایا ہے ۔ اس عزل کا مطلع ہے :-

بيرسيم كل نويد جا نفزا لائي ہے آج ميرے كائن ميں بہار رفت بيرائى سے آج

بیوزل سلسل ہے - اب آپ اس عنوان کی مناسبت کو اس" بناسبتی نظم" میں تلاش کرتے رہئے ۔ ۱) محتن کا کوروی کا نعتیہ قصیدہ ''سمت کاشی سے جبلا . . . . " بہت مشہور ہے ۔ خاصا طویل قصیدہ ہے ۔ درمیان میں ازل بھی ہے ۔جس کامطلع ہے :

سمت کاشی سے جلامانب تھرا بادل سیراے کہی گنگا کبعی جمن اول

کلیات محن میں اس مطلع کے آغاز میں (عزل) لکھا ہواہے۔ مرتب نے اس عزل کو" با دل" عنوان عطافرادلید

۲) کلیات محسن میں ایک منوی ہے، حسل کا تاریخی نام " نگار سے تان الفت" ہے۔ عنوان کی کمل عبارت یہ ہے:« لکارستان الفت ۔ المعروب ۔ بر بیاری باتیں"

مرتب نے اس کو از راہ کرم "عشق ومحبّت کی بے مبنی کا نقشہ" کا عنوان بخشاہے۔ اوا تف آدمی سیجے کا کہ وہل وال حسّن کا قائم کیا مواسے -

م) انتخاب میں ساتے دردھیانوی کی نظر کا عنوان" شکست زندان" لکھا مواہے ۔اس کے پہلے بند کا شعریہ ہے ا-خبر میں کہ بلاغان سلامیل میں تری حیات ستم آشنا بیکسیا گزری

اب آب یہ سوچے رہے گرشا حرکا مخاطب کون ہے ؟ جب ساحر کا مجود کلام " تلخیاں" دیکیس مح تومعلوم ہوگا کہ شکست زنوال" کی سرخی کے نیجے یہ ذیلی عنوان بھی موجود ہے (جینی شاعر بایک سوکے نام) تب شکل آسان ہوگی۔

۵) انتخاب میں روش صدیقی کی نظر کا حنوان " حیثی شاہی سری نگرشی ہے ۔ میں نے کئی بارنظر طرحی ۔ نظر کوشی شاہی سے مان علاقہ می بارنظر عرص ۔ نظر کوشی شاہی سے مان علاقہ می بہت معلوم ہوا کہ نظم کا احسا عنوان " اجمی جواب " ہے ، ادفی عنوان " جیٹری شاہی کا احس عنوان اللہ می معرج ہے ہد

وزرگی کوابری فواب بنادی اے دوسیت

متعدد فظلیں اس طرح درج بین کران کی بیٹت یا تو بدل گئی ہے ایگر گئی ہے ۔ مثلاً صفی میم ویرآل احد سرور کی ایک البیمت نظم " عرم کوه کن" درج ہے ۔ بینظم دراصل جصورت مربع ہے، اس کو شنوی کی طرح لکھا گیا ہے۔ اس کے پیمان صفحہ ۱۹۸ پرمیکت مومن لال روآل کی ایک فظم بعثوان الاوارث بی دراصل بصورت ممنوی ہے، اس کو مربع بنادیا برا لطیفہ یہ جواک فظم میں مواشعر میں ۔ ہیں توس مرعول کے کمیل جو گئے، اب مرعوع بیے، ابذا ورمیان میں ایک بندا مور کا بنا دیا عجیب الکٹ بیری معروت بن گئی کہ ہیں مرعول کے بین اور درمیان میں ایک بندا معرعوں کا۔

جذبی کی ایک تنظم به صورت مربع ب - اس میں حرف اتنی ترمیم کی گئے ہے کہ مم بندتوم ، مم معرفول کے رہے اور درم

مِن الم بندم معرعول كالمجور بن كيا-

صغیم میران کا ایک متزادہ - اس میں اس اتنا تعرف کمیا گیاہ کدر میان میں سے ایک معرع عذن کردیا۔ معرع بیہ داے سروسہی داغ جدائی کی خبرلے ۔ دکوعوم عاشا) اس ترمیم سے سوشعر قوکمل رہے - ایک معرع انڈ بیمی مہیئت میں ایک اضافہ ہے -

خواهر میرد آرد کی ایک غزل کے بین شعر درج کئے ہیں اس کا آخری شعربہ ہے :جس طرح ہوااسی طرح سے بیما نہ عرصب رگئے ہم
اس سے پہلے کا شعرشا ل انتخاب نہیں ہے عالا کہ دونوں شعرقطعہ بند ہیں ان کی مجیح صورت ہے ،ما عالم خسید کیا بتا میں ت کس طورسے زایت کرگئے ہم
جس عراح ہوا اسی طرح سے بیما نہ عمر سکئے ہم
جس عراح ہوا اسی طرح سے بیما نہ عمر سکئے ہم

غالبًا مرتب كى دائے ميں قطوبند اشعار ميں كوئى معنوى تسلسل نہيں ہوتا ہے -حالى كے مسدس كا جوانتخاب ديا كيا ہے، اس ميں سو بند تو ١٠ مصرعول كے ميں اور كمل - ايك بندصرت مهما

کا ہے۔ ماں نثار آفتری نفل خاموش آواز میں استا تعرف کیا گیا کہ اور بندوں کو مقدم و موفرکر دیاہے (طاعظہ ماوواں) غالبًا مرتب نے محسوس کیا ہوگا کہ نتا عرفے ترتیب کچر تعمیک نہیں رکھی ہے۔ معدل اور ان کری مگدانستاب استعار اور صحت استعار کی طرف سے نہایت بے پروائی برتی گئی ہے۔ شلًا:۔

المتساب استعار مردامظرك انتاب استعارا درسمت استعارى ون -

ن توسیح اب قابل رہائے نہ مجد کو وہ داغ و دل رہا ہے ۔ مرحد کو وہ داغ و دل رہا ہے ۔ پیشعراء مقلم کا نہما کا کہا م پیشعر مقلم کا نہیں کرنگ کا ہے ۔ ملاحظ ہونکات الشعراء تذکرہ ریخیہ کویاں مینشان شعراء ۔ انستاء کے انتخاب میں پیشعر می موجود ہے د-

یعجیب اجرام کبروزعیرقرال وسی ذرع می کرے ہے دسی لے وال اللا

مرزا محرصكرى صاحب مرحوم مرتب وكلام انشا "ف اس غزل برصب فيل حاش فكمام - «مجيب اجل مطبوعات ويل حاش فكمام - بعجيب اجل مطبوعات في اورآب حيات او آد مين اس غزل مين ايك شعريه مين موافقاً كانهين صحفى كام - بيجيب اجل الواب الثار انشا ككسى فلمي ننخ مين بيشع نهين مثاك دص ٧٠)

نوا جمیر در دکا پر شعر کھی توجوطلب ہے ؛-اخفائ راز مشق نہ ہوآب اشک سے ہے آگ وہ نہیں جبے پانی بجماسکے بہوا معرع اسی طرح مشہور ہے - دیوان در دننی نظامی میں بھی اسی طرح ہے ۔ کیکن ننی تواج محقیقے میں مجم سو، ه به واطفائ نارهنتی نه موآب اشک سے) مرتب صاحب وداعور فراتے توان کو مسوس موتا کر بہلے معرع کے اتبارشک مرافقائے دارعشن "كو دوسرور معرف معنوى ربطانيس ميداليه مسامات اور استعارمي عي وي اس انخاب میں ایس معوں کی بہتات ہے و الحرسے فارج این یا بری طرح من بوٹ میں بعض ملک ایسی دلیسپ يس بن كريوم كراطف آجا أي منظاء-

يركيا ياتي المني كيرك طرت ( افي اليان بين كيا) (35) مطاته ول ي عي قاتل مبتسي اركهاف كي

مطاتودل کائی قابل سبتسی بار کھانے کے (سودا) لبارمونا جائے۔ وهويكے عدم كوافي كرجول كھال كوكميار

یر کارب مکت واحد کے اہتمام سے جیبی ہے۔ ۔ میں نے مکتبہ کی کسی کماب کو پہلی ار اتنا علاجیم اوا ما - اگراس کے پرون کو مکتبہ جامعہ والوں نے ہی برطام تو یو کتاب مکتبہ کے لئے احدث شرم ہے ۔ البتہ اگر فود مرتب

، اس ذمه داري كو يوراكيا م توكير مقام تعجب سيد يد عاسة افسوس -كا و شاغرول كے انتخاب ميں اوران كے كلام كے انتخاب ميں معارى بدؤد قى سے كام كلام بالياب مرتب في دعوى كيام كاس انتخاب من الردوك بهري اود اليهافي درادر كمتب خيال كے عاينده شاع لها في مين " ورا ذين كي فبرست بريمي ايك نظر وال ليج ديد فبرست مين بنين فا لجهي نزاين شنيق ، چندولال شا دال - ميرشس الدين فين - ميراني اوسطارشك برگر د صاري پرنشاد إتى ، سرشار ،

ج اردی الله رام بوری مامالندافسر افتر ارمیوی الل احدسرور افتش براب گراهی . بى إلى يرس أردوك بهترين اورافي افيه وورك ناينده شاعري - ان كى نيرست فاصى لمبى مي - آب كوي برهكم بب موكا كرنيخ نظم كوشعراء ميں افترالا بان ام كا كوئي شاعز ميں ہے۔ نه تيرانوں ميں رياض خيرآبادی كوئي شاعر تھے بہت سے چے شعراد کا انتخاب کی چیوری کی بنا پرشایع نہاں کیا داسکا ہے ۔ مجبوری کا تعلق اکیٹرمی سے بے بڑھنے والوں سے نہیں ہے س انتخاب مين الصغير فانى مسترة ، أخر شيرانى ، يكلَّهُ ، حكيست ، آرزد ، اقبال ، أقبر كا كلام شألى د بواس كواردو شاعرى

ا نامیده انتخاب کمنا آردوادب کی توجین کرای، جشيرشعراء كالام كانتخاب كو ذوقى اور برمزاتى كاآلية داريد - اس كاندازه اس سي كيج كدواغ كم انتخاب من

يشريبي شاق م داس سے مرتب كے ذوق المندكا الداله و كميا حاسكما ميك .

ہمنے ان کے سامنے اول تو حنجر رکھ دیا عير الليوركودل ول دكه دياء سردكم ويا

و برنکھنوی کو" غول میں میروغالب کا ہم يد" لکھا ہے ، ان كے انتخاب میں برغزل مجی شام ہے :-ادم آو تم كو كلي سے لكاليں ١٠ بھی حصلے دل کے ہم ہم کالیں ممال مك طبيعت كوابني سنبعاليس مجلا ضبط کی مجمی کوئی انتہا ہے مراو ابهم تهين كومن لين فيرورميكده كي دعسالين به اناک آزروه تم سیمیں عظم ممويزم مبشيد كي ساقيون س كمرووول إمقون عدود النجاب عزير ابنا زحسم مكرتو وكعادس

ب امتیازی کا یا عالم مے کہ ماں نثار اختری ایک نظم کے لئے ، اصفح وقف کردئے ہیں - میٹیس الدین فیش کی وس فزاوں کا فاب د اکتاب - فراق کی صرف تین عزلیں درج میں اور کس انتخاب کے بغیر - میں کارروائی مجرصا عب کے سائم مرائ م مالاک لراور فرآن كى متعدد فزلول كم مونمتخب اشعار درج كرا جائ كف \_ بورى بورى بورى مزليس نقل كرديني سے انتخاب كامقد يورا دبيس بوتا د ان شاعول كي سيح نمايندگي بوتى ب - انيس ، فرآق ، جيش ، يكاند كاشار ، جيد رامي كوشعر مي ب - اس بن كوئ و منهيس فرائ مه - يوفض كرايا م كرمون المجد أروومين بيل اور آخرى رُباعي كومي -اس انتخاب کے مرتب محقق موٹے کے علاوہ اردو کے مشہورادیب اور اسادیمی میں ۔ ذیل میں ان کے کھم ملے نقل کرتا ں اس سے ون کی ا دبی گراں مائی کا کھرانداز و کیا جا سکتاہے۔ " شعراد کی ترتیب آن کی اریخ بدایش کے لحاظ سے کی کمی ہے" دص ۱۱)

مد اپنے شہرکے باغول اور محلات اور مجبوبول پرفصیلی نظمیں کممیں " (س۲۲)

ده ۲۸ سال کی عمیس مسندسجادگی پر میتید " دص ۵۸)

( مندسيادگي لغت ميس اضافه هه)

ودمشبهور كرديا تفاكه مرزا مقلم في ال كوديوال لكوديات " دص ٤٠)

" برطرح كاكلام لكما" رص سرم)

" آگرے میں ایا قعرالادب قایم کیا۔" (ص ١٨١٠)

" مولانا سيدليمان ندوى في عليم الشعراولقب مشهوركيا" رص ١٩١)

و على كرط مد سيم ايم است كا امتحان كالمباب كيا" (ص سم ٢٠)

٠٠ سيط لا مورمين كلرك كي نوكري كي" زص ١٧٩٨)

وميرك بررجُ اول كامياب جوئ " (ص ١٣٨)

« مولانا ضبا القادري ك زيرنظ السعة مين شاعري مثروع كي "- دص مهم) کہناں تک چلے نقل کئے جائیں ۔۔ تو سفینہ چاہیئے اس بحرب کمیڈل کے سکتے

(مخریک)

مُلُور کی نظیں اور فرآق کے غیر متاط ترجیم

انتی رنجین مطاطارین

فرآق گورکھیوری نے دا بندر ا تو ٹیگوری ایک شوایک نظمول کا اُردو ترجمدسا ہتید اکا ڈی د تی کے لئے کیا ہے جن میں سے جن امه "آج کل" دشیگورمنس میں سابع ہوئے۔ ان نظموں ہرایک نظر ڈالنے سے بیتہ جاتا ہے کہ امنعوں نے منگلہ کی مرد ہی ہے جے کئے ہیں - ایکن ان ترجوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ یہ تام ترفقطی ترجے میں نظموں کا ترجمہ کرنا بڑا شکل ہے - کیونکہ شعری اوب کا مزاج مہایت نادک ہوتا ہے اور ترجے میں اس ات کا خیال رکھنا مترجم کے مے سبسے

اده طروری ہے کہ اس کو بڑھنے کے بعد شاعر کا حقیقی معاسمجھ میں آ مائے ، فراق نے یہ ترجے منظوم نہیں کئے ہیں مجرمی وہ فار کے خیالات کی ترجمانی وہ صبح طور پرنہیں کرسکے ، مثلاً :-

(1)" سُونے کی او"

یشگورکی ایک مشہورنظ ہے۔ اس نظم کے ترجم میں بطری کر دری یہ ہے کہ فرآق نے اس کے کر دارکو فرکم کی بجائے مونث میں ایل مشہورنظ ہے۔ اس نظم کے ترجم میں بطری کر دری یہ ہے کہ فرآق نے اس کے کر دارکو فرکم کی بجائے مونث میں ایل مجھی ہوں ۔ دون ایک جھوٹے سے کھیت میں میں اکیل مجھی ہوں وہ فیرو ۔ بطری ایک جھوٹے سے کھیت میں اکیل مجھی ہوں '' میں کوئی فرق نہیں ہے اور شاید اسی لظافراتی نے یہ خلطی کی ہے ' حالا تکہ بیاں کر دار مذکر ہے ۔ بسل بند کے تمیس مرع میں فرآق کہتے ہیں '' دومان و حصر کا قصر کر جائے اور تولا جا جائے ہوں ' جہانے اس کے کہتے ہوں کو کا قصر کو جائے میں میں اور خراری کے کہ جائے میں میں ایک تھی ہوں کہتے ہوں کہتے ہیں '' دومان تولا نہیں گیا ہے ۔ اس سے میں قول جا جکا ہے '' کہنا خلاج اور خراری کی اس کے میں میں اور کر میں میں میں میں اور کر میں کہتے ہیں '' دومان کے کھیتوں کو کا شتے ہوئے آگے بردہ کی تھی '' مالانکہ اور کرتے ہیں '' دومان کا شینے کا طبح کا طبح کا دیتے ہارش آگئی''

ه" تم كمال كس وليس كو عارسم بوكلهذا ووتم كون مو" كاسوال عرص وري عيد

وَرَاقَ كَا اِیک اور ترجبهه مع "اشنے دنول "ک اس ندی کے گنارے جس دھان کومیں کھوئی موڈ کھی " لیکن ٹنگور کے معرف کا مطلب یہ نہیں میں کھولا مواضحا" لینی جس دھان کے مطلب یہ نہیں میں کھولا مواضحا" لینی جس دھان کے فال میں میں گئن مختا وغیرہ ۔
فال میں میں گم تھا ۔ حب سونے کی فعمل میں میں گئن مختا وغیرہ ۔

(٧). ﴿ يُرانا تُوكر "

ريب برافزالات لكانى ديتى مين - أسه ايك الكريسي وكيدسكتين - إن تام إتون كاخيال ركعة جوسة المرترجم اس طرح كياجا

مجود في شيكور ك خيال كي ترجمان موماتى - " جوكورسى كعومات - بهيم فرائى مين كمعنت كيشتا مي جوسه". اي ادرمصرع مين فراق كهة جي " حبتى علدي مياتا مون اثنا مى ده لابة رمتاه، وليكي معرمي وصورة الجزاءون فظى طور برية ترجم ميم عيديكن مفروم اوانهيل موتا - طيكور كمناها من بين كدكام حبنا ضروري موتاب وه (نوكر) اثنايي دير كاديات - معلوم كران غائب ريتام كر وهو شق وموندة بريتان مدعاً أمول - ويش عرمي وتعويرنا ياساري رياست یں وصور اوفرہ بنکار ان کے محاورے میں حس طرح اردوس وصورت وصورت الک میں وم اما ایا گردھ کے مینگ کالے أيب رمنا وغيره -

إن دومفرعول برغوركيخ :-

ر 1) اشت ون بعد يرونس مين آكرنگ اے بران نہيں لكين عے ـ

(٧) اس كے چېرے كو ديكه كرجى عجراً أے دہ جيسے ميرى دولت عظيم مو-

یہاں مالات یہ ہیں الک نیرتھ کرے دیس آیا ہے اور حجکب کی بیماری سے بہتر ہے تا مال بڑا ہوا ہے ---يُراثا توكرسا تعربي، وه نوكرسَت كبت بب « اب توجيني كي اميدنبيس هي''۔ " بران لگنا " مصعطلب " جي لگنا او « طبعت لگنا " وفره ہوتا ہے لیکن اس سے " جینے کی امیرنہیں ہے" کا اظہار نہیں ہوتا۔ دوسرے معرع میں درجی تھراتا، معنی اُردو میں عام طور پر مداداس مدومانا " واعكين مرومانا "ك يواكرتي مي - لبكن اليكور أداس مونا ياعكين مونا نهيس كيت بلك وه ميت إلى كايد ونت جبکہ بیاری سے الک بستر بر برا مواہ ابنے مراف فادم کو دیکھ کواس کی ہمت بند مراتی ہے اورہ محسوس کراست کی مدمول برا لوكراس كے لئے دولت عظيم إلى اس الے ان دونوں معرفول كو يول مونا جائے تھا: -

(١) ما حركاد برديس اكرش بدندى سائة دهوا يرس كا-

(١) اس كى صورت دائه كرد يا يجست بنرهتى بي عب وه دوات عظيم ب تفلم كي آخرى مدرع عن القصاعم من بيس عود قديم دفيق المراترانا وكريد بيال المجير سائلي كالرجم فراق مد مدم

رفيق مي كي كي جود رست نبيس ميد اس كاصبح ترجدد بهيش كا ساعتي مونا حاليك -

#### (سم) "اروى"

ينميري نظم هيه و المريشي " كالسلامين فرآق أفط فوط فكها موا وشايعني شفق كى ديوى " بنظر مين ما أربشي المجة بين، شايدمندي أن الوشي "كها جانا موكا - خير يكوني كيث طلب مسكنهين م - ليكن كبث طلب م " اروشي -- اوشا یعنی شفت کی دیری " اوشا کے معنی n سس کا که محل کینی پر مجات کیا منود صبح سے اور مندو دید الماد اور ۱۲۹ آم ۱۲۹۱ مِن ده سنبری دبین «بانا » کیمینی اور « ای او دها ، کی بردی ہے ۔ فیکن اِس « اوشا ، کاکوئی تعلق مداروشی ، سے بنیر سے پیر اس في سے كما مطلب - شيكوركى نظم كا " اوشا "سے كوئى تعلق ہى نہيں - " مدوشى " أم م مورك كى ايك وكى درقامد)كا جس كاتعلق إندرك در بارس ب مايك حيين رقاصه جودلول كو كرماتي ب اورجس كحيم له يتيون جهال روش ب جير ك الخصب أى ديوان بين ، فيكورف ابك خطاي " ارمنى "كملسلين العاب " إوركمنا حامة مدوي كون ع وه أندرك اندانی (بوی) نہیں ہے بکنٹر (جنت) کی اسٹی نہیں ہے، وہ سورگ کی نزگی درقاصہ) ہے اور واک کی امرت ہے کا مفل كى ما يقى ب \_ اس سے صاف ظامر بے كر" أركبتى" كا كوئي تعلق" اوشا "سى تبييل ب، ميداكر آق فى ظامر كيا ب دوسرے بندے دوسرے مصرع کا ترجمہ فراق نے یوں کمیا ہے وو کبتم کھول اکھیں اگروشی سے بول مونا جائے وہ " کبتم کھول اکھیں اگروشی " ۔ بول مونا جا بہتے وہ " کبتم کھول اکھیں اگروشی "۔

#### (مم)" نماست ده»

تيس مصرع كا ترجمه يه به الاكتات كر مرشي كم ساته لكرتم كوفش موجانا تفائد شكوركية بين كائنات كر مرشي كم ساته لكرتم كوفش موجانا تفائد من كا ترجمه فرآق في كر مرشي كم ساته للكرتم في فوش موجانا سيكها مقائد دوسر بندك آخرى معرع بين "ال بن "كا ترجمه فرآق في "اس الن "كيا ب جبك "الله بن "كا معنى ""الاكر درختول كا جنكل ب"

تیسرے بند کے بیلے مصرعہ کا ترجمہ یہ ہے " یہ دیکھو آس بھری مسئ کی روشنی بن میں کانب رہی ہے " درست ترجمہ یہ موکا " یہ جو مرا کی روشنی بن میں کانب رہی ہے " درست ترجمہ یہ موکا " یہ جو مرا کی روشنی حبی کی مقرتقرار ہی ہے " اسی بند کا تیسرا مصرع و متحارا اور میرا من اور گزرت والے کمے سب کھیل رہے ہیں " جب منظ بند کے دومہد سب کھیل رہے ہیں " جب منظ بند کے دومہد مصرع کا ترجمہ یہ ہے : - " میرے دل کے ذریعہ سے اپنی مرا د مانگو" حالانکہ شکور کہتے ہیں " تم اپنی آرز و کومبرے دل کے ذریعہ ما جو ایک مربح کا ترجمہ یہ ہے : - " میرے دل کے ذریعہ سے اپنی مرا د مانگو" حالانکہ شکور کہتے ہیں " تم اپنی آرز و کومبرے دل کے ذریعہ سے اپنی مرا د مانگو" حالانکہ شکور کہتے ہیں اور دکومبرے دل کے ذریعہ ما جو ایک

#### (۵) "نجات"

اس نظم کے آخری بندکا ترجمہ یہ کیا گیا ہے :۔ "میری مجازیرتی اودمیرے رشتہ ہائے تعلقات نجات کے روپ میں جگرگا اُ تھیں گے میار پر کھنگتی کے روپ میں پھیلا ہوا رہے گا" اس بند کا ترجمہ یوں مونا جاہمئے :۔ " میرا موہ واندھی چاہت ) نجات بن کرمگہ گائے گا ، میرا رہم بھائتی بن کرمھیلا موا رہے گا ۔"

### (۱) «ويدي» -

اس نظم کے ترجمہ میں حسب ذیل بابتیں کھٹکتی ہیں :-دا) «کون میں سینکڑوں بار' اس کا بیتیل کا کھٹن ' بیتیل کی تھا لی پر بجباہے جھن جسن '' فرآق نے کنگن کے بجنے کی آواز کو در جھن جھن '' لکھاہے ۔ ہاتھ کے کنگن سے لکرانے پر حوآ واز پیدا ہوتی ہے اس کیلئے در جس جھن کے بائے '' مٹمن تھن ''کہنا زیادہ موزوں ہے اور شیکورنے بھی کنگن کے ساتھ '' مٹھن کھن '' ککھاہے ۔

دوسری بات یہ ہے کہ جبوٹے بھائی کادیدی کے سجیے سجیے آئے کے سلسلمیں فراق نے " بالتوجا فوروں کی طرح بھی آگر" کہا ہے ج درست می کیونکہ بالتوجا فور مجی بھیے سجیے آتے ہی ہیں لمکن اعتراض صرف یہ ہے کہ شکور نے " پالتو پر بند" کی مثال دی ہے۔

تخرمی میں بہ کہناچاہتا ہوں کرمیں نے فرآق کے اِن ترجموں برخض اس سے اپنے خیالات کا اظہار کہاہے کرساہتیا گاڈی میکودک ترجمہ کو کما بی شکل میں شایع کرنے جارہی ہے اور اس میں کوئی فلطی نہ ہونا چاہئے ، میں امید کرتا ہوں کرجناب فراق اُن تام نظموں پر ایک بار نظر ڈالیں کے تاکہ صحیح معنی میں اُر دو واسط فیگور کو سجیسکیں۔

### برسات كاموهم

برسان کا مرطوب مرسم پھوڑے میمنسوں اورطرح طرح کی بیاریوں کا بیشن خیسہ جار کی یہ بیاریاں خون کی خسر الی کا پتجہ ہیں۔



### ادفي تنقيد كى معيارى كتابين

اردوستنير باك نظر .. ديروفيكم الدين احد) . . . . . . . . . اًردومين تنقيد . . . . و واكل احس فاروقي . . . . يقر قدرونظر . . . . . . ( اتعترارینوی ) . . . . . . لک نقش مالی محصداول مدهده مده روا سيادر بغاوت .... (اقتشام حسين) .... لك تنقیری اشارے - - - (آل احدمرور ) -- - - - -سنعُ اور بَران عراع ... جديداد بين .... هر مطالعه حالی ۵۰۰۰ ( نآظر کاکوروی وشیاعت علی ) ۵۰۰۰ للغه مطالعه شبلي ... و را به را ا د العدر اكرنامه . . . . . . دعيدالماجد دريا با دي ٢٠٠٠ - يتحر امراؤُجان ا دا ... ( مرزا رسوا ) . . . . . . . . . . . . بهارمین آردوزبان کاارتفاه (اخترآرمینوی) ۰۰۰۰۰ آتش کل ۱۰۰۰ و فکر مراد آبادی ۲۰۰۰ ۱۰۰ م ادبی خطوط غانت ... دمرزا فسکری ) ..... لا تقوظ علب ... رس رس (چوتھائی قمیت ہشکی آ ناحزوری ہے) منیحر کیکار لکھنو

# منفيداورزندگي

#### مآبرشاه آبادی)

ناقدوں كے بعض انتہا بندا ، نظر إيت كى وجه سے أردوادب مين عفرا وسا آگيا ہے ، وال تنقيد كے بنيا دى اصول مقرر نے پر میں عور کیا عار اے - یہ سے کے تنفید کا اب تک کوئی قطعی اصول مقرر نہیں کیا گیا دیکن اس کا بڑا سبب زندگی کی وہ ھی ہوئی ہے دگاں ہیں جن برکوئی بند صافی اسول منطبق نہیں موسکتا ، فطرت کے مطالبے اساج کے تقاضے ، مختلف محرکات ، کی اسی پیچیدہ مقتقتیں میں کمان کے نفسیاتی تجزیے کے بعد می کوئی ایسا اسول مقربتہیں کمیا جاسسکتا جس بر زندگی کو

اجاعي كوسشسشون عي فطرت كوقا بومين لا يا عاسكما جوك نه جود مكين يه وا تعديد يم في الحال قابونهي باسك مين - بعض ماداس مبہم مالات سے بردشان ہونے کی صرورت نہیں سمجھے کیونکہ ان کی نگاہ میں زندگی اسی طرح ترقی کرتی ہی سے واس طام زندگی یا عقیده کی بنیاد حوام مملک کی فکری عدیبت بر مو یا ارکس کی ادی بدلیت پر الیکن سمجد میں بہیں آنا کر شکش در تانا د كى محض ترجما بى اس كاعلاج كيونكر موسكتى بعد - اس ك جواب مين اب تك جو جدكه اللياب وه غيرواضح موسف مع علامة عَلا ناقابل قبول عبي سب اورناريخ عالم بعي اس ترتيب ارتهاكى ترديدكرتى مد - بهذا دب ميس يه تصاد اس وقعت حاسى بهكا

ہب تک ا دب کو زندگی کے ترجان موسے کی جائے اسے زندگی کا دفیق ڈسمجھیا حاسیے ۔

تاریخ شا برسے که زندگی سفهانسان کی شوری وبیتم کوستسشوں کے بغیر بھی ترقی نہیں کی اور ندی آبندہ مکن باسلے ديب ونقادكو اول كارمبر بي يجهزا جاسية جركبي احول جذبات كارخ تجيرونيات ادركبي مبذبات كارخ - اركس كم كمف كم طابق "شعور" الكرحة بفنًا ما حول مي الم ع مؤمّا أوا دب ك وربعدس في عرب زوال مين عربي كي كوسيف مثين موتين في عهد علامي بى آذا دى كى - د انقلاب آئے ، عالات برائة . د مزورتن ورق ورق ان نزند كى ترقى كرنى ، د شعروموسيمى كى قديم محمدى على فنون تطيفينين ، خفى مظام عصري تفاضول ست بند موسة يدغين شعوركو ماحول كے تا بع بنانا جداياتي ما دبيت كي ائد بیا کا نیتی ہے جس میں انسانی شدور داراد ، حب راہم صلاح متوں کی کوئی حقیقت و حرمت نہیں ہے ۔

چونکہ ارکس نے قبض مفایات پرغیر اوی مفایق کی اہمیت بھی سلیم کی ہے اس نے مکن ہے اس نے فدیم بینا فی مفکروں ان رومانیت " کی تردید کے لئے شعور پر ، دے کو ترجع دی بوا ور اوگوں نے اس کے قول کا وہ مطلب سے قبیا ہو جو انہی

بان كما كرا سي-

مبرطور ا دب جبی عظیم و عالمگیر توت کو زندگی کی معاشی و سماجی تقاضوں کی ترجبًا نی کے لئے وقف کر دینا ہے بھری سک علادہ گھا تے کی بات سبی ہے ، کیونکیاس طرح ایک طرف توانسانیت کی اعلیٰ وصالح قدریں دم تورویس کی اور دوسری ون ادب كى جاليا تى كمشمش معيمم موجائي.

ظاہرے کومعاشی ا حوال کی ترجان کرے اوب زِندگی کے ایک شعبہ کی تکالیف تومیش کرسکے والیکن اس کا عسایق نكرسك كا اور ج تكمف معامتي تكاليف كي نشأ نرمي زندكي كي رفيقاً فدمت ببيس ب اسسك ادب ونقاد برقتي تفاضو

سے بلندنہ ہونے کی بابندی لگاتا مناسب اقدام نہیں ہے۔

اكرقديم انسان الني شعورس كام ليني لي بجائ محول كإغلام بن كرره جانا اور بغاوت مركزا توكيا اس كاهبنى مندة ازدواج کے بلندررم کے مہونے سکتا تھا ؟ إسركزنهيں الوعيركيول وفقادكو احل سے بلند بوكر زندكى كوفروغ ديناك موقع دیا جائے۔ اگرکسی وقت مُعَاشَی آسودگی عام مولکی تو اس وقت اشتراکی ادب سے کیا کام لیں کے . کما معاشی اطینان کے بعد وہ نفسیاتی طور برتیزی سے اُکھرانے والے ان روحانی تقاصوں کی کمیل کی طون متوم مول کے وجھوک کی بھے اب تک تخت الشعور میں دیے بڑے تھے اور کیا معاشی اوب کو پر کھنے والے موجودہ تنقیدی بیانہ سے ان روطانی اللہ ا وناپ سکیں کے - ان تمام المجھنوں سے نجات بانے کے لئے طروری ہے کی موجودہ تنقیری بیانوں میں اتنی جالیاتی وسعت بیلیائے ہوزیادہ سے زیاوہ زندگی کوآ کے بڑھاسکیں۔

طانی ابنے عہدے ادب کے محدود مونے کا جو خطرہ محسوس کررہے تھے اس اعتبارسے ان کا عزل سے زیادہ نظم براورہ میں مع تاده مواد برزدر دیا بینیامعقول اقلام تھالیکن اسی کے ساعد شبق کا وجدانی ذوق مبی جوننی وجالیاتی بقاء کی کاتف نین رد إنها ابنى علد كانى المميت ركعتاب - اگراس وقت شبل كى كوش شول كوعمى تقاضول كے فلان سجه كرر وكرو إعلاما و شايع ادب تنوع سے محروم بوكر بندھى كى مقصدت ك تكاربودائ ، اگرمعاشى آسودكى افسانى حيات كا خرى اور انتهائى مقد

الل نميس ب قور وركى ب كر روماني قدرون كالعبى احرام كياجائ ورندارتقائ حيات كالمقصدفوت بوجائ كا.

اس میں شک نہیں کر زندگی کی اجری تعبیر نے استراکی آقا دول کوغلط فہی میں متلاکردیا اور اکھوں نے اضطراب عامد کا ا مهد معاشي تكليف سجونيا والانكراس السلاب كراساب اوركبي بين - ايك بركفردكي فودبندي في عندبات فلوش و مدردی کوختم کردیا ہے اور انسان مرکا کی دہنیت کے زیراٹراکیا نسان نودغوض انسان بن کیا ہے جس کو این ذاتی منفعت وراحت کے ملاده کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ۔ دوسرے سائنسی بنیا دوں پر ترقی کرنے کی دھن میں آ دی برشیعی معروفیت طاری کردی کئی ہے۔ کام کی سلس مکری اور عدم دلیس سے کاریکری صنعتی منقت موگئی ہے ، جس میں کاریگرے ذوق کی سکین کا کوئی سامان نہیں۔ من من المرك نهيس معاشى مساطت يجبي وقات كي نهايت الجم منرورت مد رفيكن اس كا يمطلب شيين كرمعاشي آمود في كوالنساك كي مناني وكمن آسودكى بجركرنقا دكومن افتصاديات بى مين المعاديا جائي - عجوك كى كليف سيركسى كومهال الكارنهيل ليكن مجوك

لے وقت حتین عزورت فردا کی تلاش کی معاتنی می خرورت بدایات تعلیفه کی حفاظت کی مجوب ب اس سے انکار عکن نہیں کمعاشی مسایل برطورت سے دیادہ دور دینے کے سبب سے تنتید کا ساسلے ارتفاء وال گیا،

وتخليق كالسين منزل برمهم بي سع يهل بن تنقيد كوما نبوا لا و فظر لايت مين ألجها كرا يرنتج واست سه معلكا و إلكها. چنائی اب اشتراکی نفادمعاشیات کوتام مقایق برفایق است کرنے کے مختلف سوالات کردھی ہیں جن میں جندیہ ہیں :

(١) آرك ، آرك ك يع به يادنان ك له ؟!

زم) قدرت کی اطاعت جائے ہویا قدرت پرمکومت ؟! يسوالات بطام ريبت ولحبيب مين ملكن ومكيمنا يدسي كدوه فتكارج ادب براسة اوب كي فايل تقع ، كميا الحقول في عام السان ملت وبہود کی کوئی کوشش نہیں کی ۔ کیا " انسان" سے مراد مز دوروں اور کمانوں کے علاوہ کوئی اورجاعت نہیں ہے، کیا جوک ورافلاس كماده وكرحقايي كي نرجماني كوادب برائ انسان نبيس كما جاسكتا كا ترقى بينده خات متقدمين كم شعري وادبي مرائي مع كونى اليي مثال الك ميش كرسكة مين حوس مين فلوص وجعدوى كى ترديد كوكنى جو محما تميية البنى المحدوى " فالبّ في البني مفلس الى ن الني "بابى" . ذوق في " بن كليا فيول كي حسرت" اور انيس في " دول كي فلك كل كا ذكر كركم ي استعادات كم يردولان

معيداور معيني والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراجع والم

ماج کی جانبداری کا کمروہ ہدہ جاگ بہیں گیا۔ اور یہ کو دو معدمیات جن کی بناء پر نظیر کو سٹا حجبوریت سمیا جاتا ہا دگر شعراء کے ہیں جہیں اِئی جانیں ؟ إ-جرآئی کے کلاسکل فلاسفروں کا حوالد دے کریہ بتانے کی کوسٹ ٹ کرنا کہ اوب برائے ادب کا نظریہ رکھنے والے اوب کا اولین مقصد " تفریح " سمجتے ہیں انصاف پر بہنی نہیں ہے کیونکہ اوب برائے اوب والوں نے بھی اجماعی تہذیب و تدن کی ترقی میں کم مصد نہیں لیائے۔

اب دومرے مسئلہ کو لیے۔ قدرت کی اطاعت جائے ہو اقدرت پر مکومت ؟ ہوسواس سلسلہ میں سب سے سہا اس اللہ اس مکومت کا صواب مسئلہ اس مکومت کا صواب میں ہورا ہوتا ہے کہ کہا اس مکومت کا صواب کا میں ہورا ہوتا ہے کہ کہا اس مکومت کا صواب کی تعمید میں ہوت اس ہوتا کہ ہم ادی کوسٹ شوں کے ذریعہ سے ہماری اس موت سے نجات بھی باسکتے ہیں بیمض معسوم عوام کو ہموار کرنے کا ایک طریقہ ہے ۔ زندگی کی تعمید من منفی جیٹیت دونوں تا میں ۔ اس کے آدمی محتلف جند بات سے دونوار رم آئے ۔ کہ بھی حزیں د مواکعی مسرور وشا دکام ۔ زندگی کے مدلیاتی نظام براہان رکھنے دالے اشراکی نقاد ول کا صفی بہلونظ انداز کرکے زندگی کو آئے بڑھانے والا دھوئی محرمی نہیں آنا۔ ادب کو معنی میں ایس کے مدلیات سے مقابلہ کا ذریعہ بنانا اور کامیا ہی نفیب مونے یک دیگرتام فعلی تقاضوں ادر وجائی مسروں سے عالم انسانیت

كومروم ركفتا زندكى كى خدمت كى بجائ اساق جذبات كاكل كموشناب -

ا بن المجار المباد الم

تاہم یہ ماننا پڑے گاکہ جس طرح ود ادب مبیع عظم مقیقت کو صرف سماجی یا معاشی نقاضوں کی ترجانی کے سطے دفت کوم ا مناسب نہیں اسی طرح اوب کو صرف خدق و وجلان کی اسودگی کا ذریعہ بنا تا بھی معقول و مغید نظریہ نہیں ہے ۔ کیونکہ مان کا

" كمرو بات ونيا " سے بے جركرد سنے والا اوب دلغریب توكها جاسكتا ہے ، لیكن زندگی كا رفیق و رہنما نہیں سجھا جاسكتا، اور ناس سے زندگی کے مصاب کو دور کرنے کی توقع کی جاسکتی ہے اس سے ادب کو نامحض غذا فراہم کرنے والا القرارديا عامة اور معض دل مبلان كالمعلوم و ولكر زندگى كى سرحقيقت ولكش و تولصورت نهيس سے اس ك بعض منعقتي اب ك ادب کا براہ راست موضوع نہ بن کیں فرکن خرورت ہے وہ کھی ادب میں شا ال مول۔

تنفتید کی عمرکا فی موم کی سی اب اسے سیاسیات و اقتصا دیات کے محدود دائرے سے با سرآنا جاسمت اور اپنے نظروی میں ان حقايق كوكبى شامل كرنا عامية ، جوكبعي مهاري كُرسنگي كوروهان كُرسنگي مين تبديل كرديتي بين -

#### فاص رعابت

المسكتي جي قيمت النيكي - (معيرتكار للمنو)

پكتان تمبر علوم بهلاى غرفرانروايان اسلام نمبر امن ويزوال كابل - خيب فلسفه زمب الجماستان - شكارستان - كمتوبات كابل -فالب منبر- انشا ولطيف دنياً دى تمبر مون فيموا فسائيم كى مجوعى قيمت علاده محصول ١٨ روبيه معسول كالمراث كى مركز شت محموعى قيمت علاده محصول ١١ روبيه الكن ايك ساته طلب كرف برج محسول مجموعى قيمت علاده محصول ١١ روبيه الكن ايك ساته طلب كرف برج محسول ية قام غيراك ساته طلب كرفيرن محصول لا البيالة وروبيه من المكتى بين - قيت مشكي أ ايكا ته طلب كرفيية محصول عرن الاردبيين مِي السِكَةُ مِن البِشرط كِيةَ مِن البِيلِي عَبِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بعض ابم كتابين ساسائه اوبيات كي

ا ول كي ماريخ اورمفيد يسيعى عباس ميني - ناول كي اريخ وتنتياسكي خصوصیت وب کی دهری زبانوں میں اول کے ارتقادیر می کجف کی گئے ، لئے آردو قراما ورسيتي - ابتدائى دورى فصل مائع - دومصون بن الكعنوكا شابى أشير واحبل شاه اورتيس- ويكعنوكاعوا مى أشيح - المنت اورا فركها. پروفیسرسیرمسعودخس رصندی ادبت ۲۰۰۰،۰۰۰ آب ِحیات کاشفیّدی مطالعه مصنفهییسودین دنسوی ادیر -حفرتِ آزآدکی ۱۰ آب حیات مراعر انشان کا جواب ۲۰۰۰ رزم المهانيس - متبربرونيسربرسدونين رضوى ادتيب سادهاومو بندك ابندبايد رزمنيظم مرافى الميش كيبهترين اقتباسات - - - - عظم روح الميس -ميرانيس عربتري كيبرين مرشون ادرملامول كالجود. مرتبر پر وفيد بريد سودجن رهنوي او بټ ۔ . . . . . . . للغ قرم نِنْ كُلُ مِنْ ال مولفر رونيسر بيمودس رضوى اديب فارس وحراب ۱۲۱ و اتوال واشعار الماورات ونقرات كاترهم مثري اورمحل بمتعال - عمر الم

مندوشاني اسانيات كاخاكه \_ حان تتيزك مشهور يفلث كاترجه مِوفِيرسِدِامَتُ مِسَين كَوْلَم عِي بِيدِام مَدِيرَكُ، تيمت : ساحل آورسمندر - پرونیسر پیمنشا جسین کاسیاحت ناملیزکیوپ نکیک مطالحة فالتب - الزلفنوي حبين فرمهديك نغبانتعاري ثالبين - بين **چھا بی بیں۔** آفرکے پنورہ حضا مین کامجھ اقبال میکبست عالی فیم کے متعلق پیمُے اننین کی مرشدنگاری \_ آخر کلسندی - میرانیس کے کمال شاعری اور *ورنیز نگاری* كم معلق مبعض فلط فيميول اوراعتراضول كجواب بير تمل يد . . . . . يتي مرمت غزل - بروفيسري الزال كى كناب أردو فرن كي نصوميات و اردو تنقيد كى الريخ - بروند مرشع از إن حالًا عربيط كارد وتنقيد كا جايزه - شيرًا اردوادب من رو انوي تخريك \_ داكر مردن - تاريخي تلسل ادر ادبی روایات کے لیس فاریں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ إر دوكى كميانى بروفيرر ليشتاح بين كازان تول اورالغول كالف - عدر

# وام حيال

(افتيانه)

(1)

فتجبوري)

ہرم جی نے تمام ان نوتوں اور بے ہوائیوں کے ساتھ جو ایک سرفایہ دار کا تنہا سرفایہ افلاق جی استم سے کہا گہ:

" نجھ ایسے آدی کی طرورت نہیں جو فرایض طازمت کے مقابلہ میں عہا دت کونز جیح دے ۔ دوہر کے بعرجب دوسری ڈاگ آتی ہے خطوں کا انبار سائے ہوتا ہے ، متعدد لوگ بلوں کا دو پریائے ہوئے کھوے ہوئے ہیں، جلی فون کا کھنٹی ایک منط کو بھٹے کی اجازت فہیں دیتی، اسی دقت آپ کی فاز نثروع ہوتی ہے جو کم انظم ایک کھنٹ کے خمیر برائی اسی دیتی، اسی دقت آپ کی فاز نثروع ہوتی ہے جو کم انظم ایک کھنٹ کے جم بہوئی اے دیکن آپ نے کھی پروا مراث او نہیں لیکن کن بار دو اس نقصائی کا حال بیان کردیا جآپ کی فیرعافری سے تھے بہوئی اے دیکن آپ نے کھی پروا نے نہیں ایک تعدد کر کہنا پڑا ہے کہ ایسے تحف کو بیں کیا کروں جس کا دچ د بجائے فایدہ سے تھے اوریں نے بھی اس کے تاب میں اس کے تسلیم کر لینے میں کوئی حریج نہیں تھا کہ تب اپنے فرایش فروی ترک دفتر کے دفت اوریس نے بھی اس کے تسلیم کر لینے میں کوئی حریج نہیں تھا کہ تب اپنے خوال میں بین نہ آئی تھی کہ دفتر کے دفت میں کوئی خوال میں بین نہ آئی تھی کہ دفتر کے دفت میں کوئی شخص اس کے سلیم کر لینے میں کوئی حریج نہ میں سے اب میرے خوال میں بین نہ آئی تھی کہ دفتر کے دفت میں کوئی شخص اس کے سلیم کر بینے جو اس کے اب میں میں وہ سے حالے اس کے اب در بیئے تاکہ کل

وشرواں جی بلڈنگ کے ایک کرو میں جو تدان جدید کے تام طروری اور میتی اسباب آدائش سے آواست تفاء ہر مرجی ایک کے کار کے کارے بیٹیا ہوا تھا، اور اسلم اس کے سامنے فاموش کو اور اون کلمات کوشن رہا تھا، جو اس کے جذبات رومانی اور

الميني كي توجين سكفي-

وہ ہر مرتبی کی اس گفتگو کا کوئی جواب آپنے پاس نہ رکھتا تھا ، کیونکہ جو کچواس نے کہا تھا وہ کیارت کے نقط منظرے بالکل دیست راس کی کوئی وج نہ تھی کہ وہ ایک غیرسسلم الک کی طرث سے اپنے فذہبی جذبات کی روا داری کی توقع رکھے ۔۔۔ بھرائے۔ وارش

استميني سوچنار إاور بروزي اس كره سے اعظور إمرطاليا-

ا تم کی تعلیم و ترمیت اس کے باپ نے بہایت اجتمام سے کوائی تنی اور فرایش فرجی کی پابندی کا ایسا گرانتش اس کے مال کیا تھا کہ اس کی هم سال کی عرب ایک واقعہ بھی دیسا نہیں متاجے اخلاق اسلامی کے منا فی کوسکیں ، خاور ووہ کی پابندی ثرانسان کے ماوات وفصایل پر بڑتا ہے ، اس سے اسلم جربہ فایت متا ٹرتھا، یہاں تک کا کی کے دوران قیام میں جی الشہ اویا نومن کو نہیں جیوڑا ، نشر عی پا جا مر مہی داڑھی ، ڈھیلا کرت ، چوکرشے ٹوبی پیٹائی پر سجدہ کا نشان ، ہا تھ میں بیج ، الله اجتماع بیک وقت اگر کی کی کہی مہتی میں بایا جا تھا تو وہ صرف آسلم تھا۔ اول اول وطلبہ نے اسے بہت بنایا ، پھتیاں سنامیں سمرایا کھ کھوکراتے برمینان کیا یا ملکن مبدکوجب یوقیین ہوگیا نشہ ایسی معمولی نرشیوں سے اکترنے والانہیں ، تو بھرخاموش مہو گئے ، اور رفتہ رفتہ اسلم کے پاکیزہ خصا مل نے لوگوں میں حکمہ مطابری بی ۔

میں جبہ بہ ہی ہی ۔

کا بی حیور نے کے بعدجب وہ تجارتی تعلیم کے لئے بہی گہاتو وہاں بھی کچھ دنوں تک تضخیک و توہن کا نشانہ بنارہ ،

اس کی ثابت قدی نے بہاں بھی اس کا ساتھ نے چیورا اور آخرکا رحید بہاں سے بھی کامیاب ہوکر نکا نواس کے سربروس کی توبی اور پاؤں میں وہی سرخ نری کا دلیے جو اتھا جو اول اول دن میرط کالی میں دیکھا گیا تھا میجوس قدر اس کی ظام وضع حد درجہ سا دہ تھی ، اسی طرح اس کا باطن تصنع سے پاک تھا اور اس کی زندگی کا نضب لعین صداقت برستی کے وہ درجہ سادہ تھی ، اسی طرح اس کا باطن تصنع سے پاک تھا اور اس کی زندگی کا نضب لعین صداقت برستی ک

وہ تجارتی تعلیم سے فارغ ہی دوا نفاکہ اس کے والدنے جود بلی اسکول میں مرید مولوی تھے، منبثن لے لی اور اس طرح آ موجانے کی وجہ سے آسلیم مجبور ہوگیا ، کدہ کہیں طازمت کرکے اپنے والد کا باتھ جائے ، گھریس علاوہ والدین کے منبن حجو الرحج

عمائی مین تھے، اور ایک بوہ مھوکھی جن کے ساتھ دومیٹیال مفی تھیں

ہرمر ہے کارفانہ میں اس کی اکسوی الازمت تھی اوروہ مجتنا تھا کہ شاید بہاں وہ کچرع در ہے گاکیونکہ ہوتی ام اور جنگ کا کیونکہ ہوتی ام اور جنگ نظام اور ج

میش آیا تھا ، اس کے اُسے تھوڑی سی تکلیف کھی محسوس مولی -

وہ ہر ورجی کے چلے جانے کے بعد سی سوچ رہا تھا کہ میہاں کی فکری ترک کرنے کے بوراسے کیا کرنا چاہئے اور کون ک ترکیب موسکتی ہے کہ ذہب و طازمت کا اجماع ہونے کے دروازہ سے جاسی اندر داخل موا دوراس نے ایک تار لاکرویا جاسی۔ کا تھا۔ اس نے جلدی سے فارم ہر و تخط کے اوراس کوچاک کرکے پڑھے لگاء اس نے از ختم کی ہی کہ ہر ورجی کھراندراک ادان کے سامنے میزم والدیا ورخود مرکی کے کورک بی گئیا۔ اس نے سامنے میزم والدیا ورخود مرکی کی کر میں بٹھ گیا۔

مرمزجی نے الدر بطر حدکر کہا و مسطر آسلی ، آپ ایوس عموں میری دائے میں آپ کو فوزً عبانا جائے : یہ کو مرمزی نظر

كوبلا اورهكم دياك أملم كاحساب آج يك كاصاف كرديا جائ -

جس وقت آسام الطين لكاتو برمزجى في يهي كماكر وسيس ولى سه آپ في خطاكا متظرم وسكا اور اس وقت كك كرآ طرف سے تحج جواب ندل عائم ، آب كى عكر لاكوئى مستقل انتظام فكروں كا"

مولوی منظفر ( اسلم کے والد) نہایت اسٹی جان کے آدمی تھے ، نیکن ان کی طائمت ہی کیا تھی کہ وہ مجدس ان ان کی طائمت ہی کیا تھی کہ وہ مجدس ان ان کی طائمت ہی کیا تھی کہ وہ مجدس ان ان ان کی طائمت جرت تھی کہ بہاس رویبہ اموارا کی میں ماندان کی ہرورش کرتے ہیں ۔ کیونگرات بڑے تا ندان کی ہرورش کرتے ہیں ۔

جب دہلی میں طاحون معینا اور لوگوں نے عمالکنا شروع کیا ، فواضوں نے بھی ارا دہ کیا کوجیند ونول کے سات فریر آباد

ربی حرارت محسوس موگی اور شام کے گلی منودارموکر بیام اجل کا متعطر بنادیا۔
جس دفت آسلی کھر بہدنیا فرمولوی مظفر صاحب کی حالت بہت خراب تھی اور وہ مشکل سے کسی کو بہاں سکتے تھے، لیکن اسلی بہت میں موقت آسلی کھر بہدنیا فرمولوی مظفر صاحب بنیں مجود اور دائر اسلی مقد ور بھرتام ترابر صرف کردیں ۔ اس کو آئے ہوئے تیسراون تھا کہ مولوی مظفر صاحب رائی فیلیا ہے ۔ اس کو آئے ہوئے تیسراون تھا کہ موقعیم تھا کہ ارتباط ہوئی اور ڈاکر وں نے حکم لگا دیا کہ اب خطرہ ان کی اسف عہد کمیا تھا کہ اگر دہ کیا نبر ہوگے، نوسور کوت فل سکو اس من عہد کمیا تھا کہ اور خطرہ باتی نہیں رہا ، اس نے وضو کر کے مصلے بھیا یا اور نما ذیس ادن موکل ہے۔

آئل الدرگم اُود کمیمه آگر مولای منطق میدان بسی میوش ہیں ۔ واسینر کم نفدکی نبینی ساقط دو پیکی ہے او چود تیں منطبی ہوئی ای اُں ۔ اِیک کھرتک آورد سکو ساکر ما اسٹیس سمجھنے کی کوسٹ شن گوٹا دیا کہ امریسی سے بعدد فعت یہ انساب کیونگر دوالیکن یہ کھ حریت واستعجاب کا گزر کمیا تو وہ ووٹرا ہوا ڈاکٹر کے پاس کیا۔ لیکن حیر وقت والیس آیا تومعسلوم جواکہ مولوی منفق ہمیشر کے بدا ہوئے کے۔

اس میں شک بنہیں بیا آلم کے دیئے نہایت سخت ابتان واڑنا ایش کاوقت تفاء ایسے شفیق باپ کی عدائی واتے بڑسے خانوان دوش کا آیال معسب وافعان کی دجہ سے رہی بیدست و بائی اورسب سے زیادہ یہ احساس کو وہ اپنے باپ کی کوئی نفوت بلا اس کے لئے ایسا سخت سونان روح مثل کہ باوجود صددرجہ ضابطہ ہونے کے اس کا دل ہے قابو بوا عام کا تھا اوراس کی رہے ذکا تھا کہ کیونکر اس مصیبت کی بردائشت کیا عاسکتانے۔

اوراس في مطلق اس كى يرواندين كى كراس كوافي مستقبل كے مطلق اس استدافتواركرا جامعے۔

ایک دات جب کاڈمغرب کے بعدسے اس نے اپٹا دظیفہ نٹروج کمرکے بتجد کی نازیک برابرجادی رکھا توضیح ہوتے اس نے ترب قریب حالت بیداری میں دیکھاکہ ایک نہایت ہی بزدگ صورت انسان اس کوسینہ سے لگا کمرکہ رہاہے کہ 'دمُبادک ہو' تھا رے مصائب کا زنانہ دور ہوگیا اور اب بتھا رے لئے مسرت ہی مسرت ہے''

جب اسلم کے ذرا حواس درست ہوئے تو وہ اس رکلاکہ کسی ڈاکٹر کو بلاکرلائے لیکن جب یہ خیال آیا کہ فنیس دینے کے اے اس کے پاس دوپر کہاں کو توجہ علیہ کا اس کے پاس کیا اور آن سے عال بیان کرکے دوالایا۔ وہ سمجھنا تھاکہ دوا پراغاد کرنا بیار بے کہ دوالایا ۔ وہ سمجھنا تھاکہ دوا پراغاد کرنا بیار بے کہ دیا گہونکہ ایش اس کے اس کے بیاری میں وہ اس کو بھی آز اجھا تھا ، اس لئے اس نے عورتوں کی تسکین کے لئے دواتو جاری کھی لیکن اس مرتب اس نے باطنی ترابیر مرز اور دیا۔ شہرکا کوئی طاسیا نا ایسان تھا جس کا تعوید ، تھینکا جوا یانی وہ نا لایا ہواور کوئی عل ایسان تھا جو خود اس نے نہ کیا ہو ، ایک ایک گفت کے مجد نماز بیڑھتا اور آدھ آوھ کھنٹ کا سمجدے میں چڑا ہوا اس کے لئے اس کے اس کے ایسانہ تھا جو خود اس نے نہ کیا ہو ، ایک ایک گفت کے مجد نماز بیڑھتا اور آدھ آوھ کھنٹ تک مجدے میں چڑا ہوا اس کے لئے ایسانہ تھا ہو تو دور اس نے نہ کیا ہو ، ایک ایک گفت کے مجد نماز بیڑھتا اور آدھ آوھ کھنٹ تک سمجدے میں جڑا ہوا اس کے لئے ایک آپ کوئٹ کھوڑ کی کھنٹ تک سمجدے میں جڑا ہوا اس کے لئے ایک گفت کے دور کھوڑ کی میں کوئٹر کی کھوڑ کے دور کی کھوڑ کی کھوڑ کوئٹر کھوڑ کی کھوڑ کوئٹر کی کھوڑ کے دور کوئٹر کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی

وعأسة صحت انكاكرتا عفار

چونکہ آعظے سے اسے بہت محتت محتی اس لئے وہ دیوان سا ہوگیا تھا اور بالکل دیوانوں کی طرح سراس بات کے کونے کے کے آادا موجانا جو اس کو بہتا دی مباتی ، اگرکسی نے کہدیا کہ خواجہ باتی بالٹر کے آشانہ کی خاک لاکر شائی جائے ، تو دو را موا و بال کیا، اگرکسید فے بتا دیا کہ مجبوب اہلی کی باؤلی کا باق بلانا جائے تو ہما کا ہوا و ہاں سے باتی لایا، دن میں سوسو مرتب کلام مجبد کھول کر فال دکھتا، اور حب کسی طرح اطمینان نہ ہوتا تو تبر تفک کر کر سیانا اور زار روشے لگتا ۔

اعظم کوئر بندرہ ون کہ بیارر ہا اور اس دوران میں کئی عرفیہ اس کی حالت بگو گر گوئر میں ہر مارجب اس کی حالت استبعلی تو اس کا مبد کرئی ہوئے ہوئے گرفتی تو اس کی توجیہ بیں کرتا کہ عزود مجھ سے کوئی نہ کوئی ہا ہما گا ہوئی ہے اور مکن ہے اور مکن ہے اور مکن ہے اور میں سے بیاری میں اپنے عقابہ بوئی ہے اور مکن ہے کہ فال تعوید میں سے بینے وضو کے موسے کی بائدہ دیا ہو ، الغرض اس نے اعظم کی بیاری میں اپنے عقابہ کی تمام تو تصون کردی اور ایک کی کے نئے اس نے بلک نہیں جھیکائی ، فیکن قدرت جوتمام طاعات وعبادات سے بے نیاز ہے اور جس نے سا ما کہ اسباب وعلل کوانسانی قوت سے باہر کھا ہے ، بندس دہی تھی اور آخر کا رمینے ہی ہتے سولھوں اور استان کو این بالانیا۔

(مم) گزشته واقعه کو پندره دن کا زمانه جوچکاه اورصدمه کی وه ابتدائ گھوای جوبیض اوقات سید، کوشق کرجاتی می گزشته پیس، اسلم کی سوگوار مَال کا جوحال جونا بیاہتے، نظام رہے، مشوم رکی وفات کاصدمه البی محونہ ہوا تھاکہ بیٹے کی عبوائی فیجرم لادا بن سواصبروشگریک اس کے متوسے کوئی لفظ نہیں بکل اسلم کی حالت البتہ بہت اُڈک تھی اورسب کولقین مضاکراس کا دماخ سد کے لئے بیکاربوگیا ہے ، مال آآ کراس کو بھاتی سمت دلاتی کھی بھی دبی زبان سے بھی کہدیتی کراب رونے دھونے سے کام جلٹا ارنہیں آتا ، لیکن آسلم کی سوگواریال کسی طرح کم نہ ہوتی تھیں۔

ایک دن مبع کوده فا موش مظیما موا رور اعقاء کرمرمزجی کا یه خطات ال

سمائی طیراستم - بین روزآپ کے خطاکا انتظار کررہ ہوں امید ہے کہ آپ کے والد بیج و توانا ہول گے اورآپ جمی مافیت سے ہول کے ۔۔

میں نے اس وقت تک آپ کی حبگہ کا انتظام بہیں کیا ، کیونکہ مجید امیدے آپ وائیس آ بیس کے ، لمیکن اگر آپ کسی خاص سبب کی بٹاپر شآسکیس توجیح اطلاع دیر یج آپا کم معالمہ کیسو جوجائے۔

اخبرمی بچری یہ کہوں گاکہ جہاں کک مکن موآپ ضرور آئے ۔آپ نے جس محنت و قابلیت سے اپنے فرائعل نجام دیے اس کا مجمع احساس ہے اور اگروہ فاص سبب دور ہوجائے جس سے واقعی میرا مرج بوئاہ تویں آپ کی تنواہ میں اضا فرکرنے کے لئے طیار ہوں اور اسی کے ساتھ ایک مکان بھی آپ کو دوں گا ،" اکر آپ اپنے متعلقین کو لاکراطینان سے ردسکیں ۔

آپ اس سے بھی واقعت ہیں کہ ہمارے ہاں کام کے لحاظ سے سِرِخْس کی نزقی موتی ہے اور اگرآپ نے جا ہا تو آپ اپنی مِکْ کا آخری گریڈجو جارسور و پریز تک ہے بہت جلد حاصل کرسکتے ہیں ۔

آب کامخلس ۔ برمزحی

رو اس وقت کے میری زندگی متبی اسرموئی اس میں شک نہیں کہ وہ مذہبی نقط نظرے بہت پاکیزہ تھی المیکن کچھے اس سے کیا فایدہ پہونچا ؟ - کی نہیں ۔ فیرتعلیم کے زمانہ میں اس کی دجہ سے مجھے جو تکلیفیں بہونچیں ال کا خیال و نصول ہے اکیونکہ ان سے میری تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہوا ، البتہ به طرور ہوا کہ میں کسی کو اپنا دوست نہ بناسکا اور سا تقیول تجھے ہیں ہیار سے کرانگ ہی الگ رکن دلیکن تعلیم سے فارغ مونے کے بعد دوست نہ بناسکا اور سا تقیول تحید ہمیں شب کیار سے کرانگ ہی انتہا موئی اور جہاں یک میں فورکر تا ہوں اکا سب حب ملازمت المرع مونی تومیرے مصالب کے دور کی بھی انتہا موئی اور جہاں یک میں فورکر تا ہوں اکا سب صرف میں تقاکم میں نے اصول غرب کو اس قدر مضبطی سے پیار کھا تھا۔

اول اول جب دب نت الله کی دوکان میں محاسب کی حبثیت سے طازم مبوا تومیس نے اس تعلق کوبیند کیا ،
کیونکہ وطن ہی کی طازمت بھی ، والدین کے پاس رہنے کی فرست حا سل بھی ، اورسب سے بڑی ہات یہ کومیں اے
بڑا دیندار بھیتا تھا ، لیکن جب ایک ون اس نے تحد سے غلط رقم کا اندراج کوانا چا ہا تو تحفی کیسی جبرت ہوئی کہ
ایسا پا بند مشرع انسان اور ایسی صریح ہے ایا نی سرف .. ھروپر کی ڈلیل رقم کے لئے ۔ اس پرمیں نے فوراً
اس کی طازمت ترک کودی ۔ لیکن کیا تحجے ایسا کرنا جا ہے تھا ؟ ۔ نہیں ۔ میں تواس کا طازم تھا اور وہی

کڑنا چاہے تھا جودہ مکم دے مجھ اس سے کیا مطلب کردہ ہا تا فی کرد یا بھا یا ایما نداری ۔میں فظعلی کی جس کا بھتے ہے جوا کرچارا ہ طازم رہنے کے بعد ہاں کے لئے بیکار ہوگیا۔

اس کے بعد حب مسطوع آلفنی بیرسرے إل تعلق بدا ہوا قومبری آمدی معقول تی اور وہ بھی حب ما تھے۔ نا موسی مرحی مدد نہایت شریفیا نہ سلوک روار کھتے تھے ، لیکن ایک دن حب انھوں نے دو بالکل حجود کے گواہ بنانے میں میری مدد جا بھی تو میں نے الکار کردیا۔ جس کا مرتب بد مواکم میں مجرم جینے کے اعظم عطل جوگیا ، کمیا تھے ان کے حکم کی تھمیل کرنی چاہتے تھی ؟ ۔ بیٹ کے اس سے کیا سرد کار تھا کہ گواہ جھوٹے تھے یا سے ، مجھے اس سے کیا سرد کار تھا کہ گواہ جھوٹے تھے یا سے ، مجھے تو انھیں وہ سبق ادکرادیا عاصمت تھ اور تا دیا گیا تھا۔

والدمرهم كوجب يدمالات معام موت على لاده كه لا يك الكيد الكوسدم مرود مواعقاء كيونكان كو

امانت كي خردرت تني اورميري ضرورت سي زياده صرائت اس كاموقعه له ديتي تني -

مرمزی کے ہاں کی ماندمت مل بانا بالکوسن انگان تھا، ور نہوں دیا اس کوئی اس کوئی اس کوئی اس کوئی سے ایک اس کوئی سے ایک اس کوئی سے ایک اس کوئی میرے بڑھے ہوئے تھاری اس کوئی ارائی میرے بڑھے ہوئے تھاری ان کوئی ارائی میرے بڑھے ہوئے تھاری ان کوئی ارائی کام کے دفت میرا ایک ایک گفت ناز و وظیف ہیں عرب کر دینا کیو کرئوا رائی کام ہے ۔اگر میں الا پڑھنا ہوں تھا ہی اور وظیفہ کو با بند موں تو اپنے فاہدہ کی فوٹس سے و دیرائی کو کرئوا رائی کام کے دفت میرا ایک ایک گفت ناز و وظیفہ ہی کوئی میرے بینا کھول اپنا لفت ان کوار اکر ان کوئی اور میرمی کا اس دفت کا گھا ہو کہ نے دوروں میں کوئی ور دا ایسا نہ نتا ہو میں نے انتھا رکھا ہو ، ماذی کوئی اس کوئی تھا ایک اور کوئی دیا ہو کہ کوئی میں نہیں ہے جس کو میں نے دیا ہو کہ ان کوئی ہو ہوئی کام باب نہ ہوئی کوئی داری کی کی جس کا کہ آئیڈ و میا نہ کوئی ہو سے کا درکوئی کی جس کی جان کہا تھا کہ کا کہ آئیڈ و کھیل کے اور کوئی کی کھیل ہو کہ کوئی کوئی نام میرمی میں نہیں کا کہ آئیڈ و میں نام میرمی کیا فایدہ کہ کوئی سے اس کوئی کوئی کام باب نہ ہوئی کی میں نہیں کا کہ آئیڈ و کھیل ان اور پردشانی کے اور کوئی کی کوئی نہیں نکا ۔

اگراسلام اور بابندی ذہب کا مقصود ورد بی ہوسکتاہے کہ ایک انسان کام دُنیا دی لدات ہے مروم ہوجائے ،
ساری عمر ذلت و پراٹیائی میں لبرگر دے دصفین کے حقوق ا دا تہ کرسکے ، بچرا کوتعلیم نے دلاسے اور سارے گھرکو فاقد
میں جملا رکھے توا ہیے ذہب، کوسلام ہے ، ایک انسان کب بک عسرت کا مقابلہ کرسکتاہے اور فرمت میں کیونکر اپنے
افعاق درست رکورکتاہ ہو ، اگر جان کیا نے کے لئے مردار کھا المجائز ہوسکتا ہے تو دُنیا میں عزت و آبرد کے ساتھ لیسد
کھینے کے لئے صرافت وابا نوادی کو ترک میں صورت سے ناروا قرار نہیں دیا جاسکتا ، پیجی میری فوش می ہے کم مرزی فوش می ہے کہ مرزی اور اس قدران ارس فران ارسے بین ورند حقیقت ہے کی ارمتھیل محت المربک مقادد سوا اور کھی ہے میں اور کہا کہ میکا سے تھا اور سوا ہو کھی گھیں اور کہا کہ کہا تھا اور سوا ہو کھی گھیں۔

الغرض كال ايك كهنياتك اسلم اسى اوهيرين مين معرون ر إ اور آخر كاراس فيصله كرسك اسى وقت بورج كواطلاح دے دىك

(A)

اسلم کوبمبی آئے ہوئے تین صینے کا زانگزرگیاہے، اوراس مت میں اس کے اندر اتنا تغیر موگیاہے کمشکل سے کو فی تخص اسے کہ بھان سکتے ہوئے۔ اوراس می وضع بدنی، وضع کے ساتھ اس کے عقاید، اور عقاید کے ساتھ افلاق اللہ است ہوئیا، ترک اورا دو وظاید کے ساتھ استی سے بہلے داڑھی صاف کرائی جواس کی ایک ربع صدی کی وقیق تھی، دباس کوط بتلون ہوگیا، ترک اورا دو وظاید کے ساتھ نزاز بھی گذاہے دار ہوگئی اور رفتہ رفتہ نائب، اسی زبانہ میں جب اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا تو اس کے بعض فوسی نزاز بھی گذاہ و اس کے بعض فوسی نزاز بھی گذاہ ہوگئی اور رفتہ رفتہ نائب، اسی زبانہ میں جب اس نے اپنے دوست کو خط لکھا تو اس کے بعض فوسی نزاز بھی خواہ مناوب کرتے رہے گا، ورند پہلے ہی اس کے سائند سرنبی د ہوماً اس کے بعد ہوماً اس کے جو کہ مناوب کرتے رہے گا، ورند پہلے ہی اس کے سائند سرنبی دوسان کرا کے ہر مرتب کے باس بہونیا، تومیری تخواہ میں بھی اس کے جب بی دن داڑھی صاف کرا کے ہر مرتبی کے باس بہونیا، تومیری تخواہ میں بھی ساندہ ہوگیا، اس کے جب بہی دن داڑھی صاف کرا کے ہر مرتبی کے باس بہونیا، تومیری تخواہ میں بھی اس کا اضافہ ہوگیا، اسے کہتے ہیں نظر سودا؟

اسلم تجارتی حساب وکتاب میں اچھی قالمیت رکھتا تھا اوراسی کے ساتھ نہایت ڈہین اور تیز کام کرنے والا تھا، اس ملغ چار مہینے کے اندر ہی ایدر اس کی تخواہ بجائے دوسو کے تین سوہریکی اور آ ہستہ وہ تام ان دازوں سے بھی وافعت موگیا، جن کی

بناء برايل تجارت ترقى كيا كرفيهي -

ب به بدا من من المنتم كواس كركز شد مجر بات من مقين ولاد يا سماك ومنياس الكركوني جيز سقيقياً كام آف والى ب تووه حرف دوميد اور دولت سه زياده سجا انيس ورفيق ومن وي منها و اس من ابنى دندگى كا تصب العين عرف محمول ورقرا در دولت سه زياده مروقت اسى فكرين سنغرق ربن لكاكر دوبري كميونكر با تقرآت .

چونک ابتدا ہی سے اس کو تجارت، بیشہ لوگوں سے واسط رہاتھا اور وہ سجمتا تھا کو حصول دولت کا تنہا وربدصوت تجاہدے ہا اور تجارت بھی وہ جس میں برمکن بے ایانی سے کام لیا جائے ، اس سے اس فی مسلم ادا وہ کرلیا تھا کہ خواہ کی جو وہ روپیو مقرق ا جع کرے گا اور ایک کامیاب اجر کی حیثیت سے زندگی کے براس نطعت کو ماصل کرنے گا جودولت سے حاصل بوسکتا ہے ،

جس کمپنی میں اسلم طاؤم مقااس کا بڑا حقد دار سروری تفاادر وہی سارے کارد بارکوسیسے موے مقا ، پرنتو یک میں ا غرے درآ مر برآ مرکے لئے گام موئی بھی اوراس کو و شہایت وسیع بیان پرانجام بھی دے رہی تھی، لیکن بروری فی اور درا ب آمدی کے اختیار کردیکھ میں اور نجلے آب کے ایک یہی تھا کہ لوں اور کا رفائے مردور وں کوسود پر دوب دیا کتا تھا، اور طبق ا یہ تفاک دب وہ کسی مزود رکورو بید دیتا تو ایک سال کا سود بیلے ہی سے لیتا ، بینی اگر وہ کسی سے سور و پر کی دستا ور کا محالی ا نوے روپ اس کے حوالہ کرتا ۔ اور دس جینے میں دس روپ یا جوار کی تسطی روپ وصول کرنیا کو یا اس کو اس حساب سیا

آساجب سے دوبارہ ببئی آیا تفاء اسطانے کوغورے ویکھ دیا تفااور جالک اس کا حساب بھی اس کے سیدہ تفااس لئے اسع معلو تفاکر اس طریقے سے برم بھی کس طرح چاروں طرت سے روپ رول رہا ہے ۔ کئی مرتب اس کوخیال آیا کہ وہ بھی اپنا فاتی معین کام کو شروع کرسے فیکن چیک ابھی تک وہ اس قدر " نامسلمان " نہیں جوا تفااس کے سود لینے کے خیال سے وہ ڈرما تا تھا آ جب مفتر زفتہ دولت کی طبع دور و نیا کی حرص نے اس کے قلب کی روشتی کو بالکل محوکردیا ، قواس نے یہ اویل کرکے کو " مودی روئی دیا تھی تا ویل کرکے کو " مودی روئی دیا تھی تا ویل کرکے کو " مودی روئی دیا تھی تا ویل کرکے کو اس کے ایما دکھی افتیار کرایا ۔ بی تکد برمزجی سودوید سے کم کسی کو قرض نہیں دیتا تھا اور نبض مزدور اس سے بھی کم کی ماجت ہے کرآتے تھے، اس لئے آآ نے ان لوگوں کوروپر دینا نشروع کیا اور رفتہ رفتہ یہ خون اس کے منھ کو ایسا لگ، گیا کہ اس نے لین دین کا کاروہ را بیٹا اِلکل مالی اُرْرِ گردیا اور بڑی بڑی رقمیں بھی دینے لگا۔

اسی کے ساتھ اس فے ایک دوکان مصنوعی کھی کی قائم کی ، اور بازار سے بُرانی چیزیں لے کراوران کو درست کرائے نئی کی قیمت برفروخت کرنے کا انتظام کیا۔ اتفاق سے ایک تخص اس کا ہم دطن مل گیا اور چنکہ آدمی قابل اعتبار اور کنتی تھا ، اس لے کی محتب کی کرونتی کو ہاتھ سے نہ جانے دہاور مدیسے لگا کرما ہوگی کی دوکان مجندی بازار میں قائم کرا دی۔ النوش اس نے روب کمانے کی کسی فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دہاور دوس سے اندرعلا وہ اس روب کے جومختلف کارو بار میں مجبیلا جوانتھا ، دس سپزار روب اس کے باس جمع ہوگے۔

جنگ اس کے اوقات کا اکثر حصّہ سرمزجی کی طازمہ اس مرف جوتا تھا اور وہ دل کھول کر آزا دی کے ساتھ اپنے کاروبار کو ترقی نہیں دے سکتا تھا' اس لئے اس نے ایک دن مسم عزم کرکے وہاں استعفا دیدیا اور فورط کے حصّہ میں ایک دوکان کے نود

بعی در آمر برآم کاکام شروع کردیا.

مرحیدابل کمیئی کے نزدیک جارسال کے اثدر اسلم کے برابر ترفی کرلینا کوئی غیرمعمویی واقعہ ندتھا، لیکن بمبئی سے باہراس کے جنے اسلے والے تھے وہ ضرور تحریحے کہ اتنی قلیل مت میں وہ کیونکر ہزار دن روہے کا آدمی موگیا۔ اب وہ ابنا ذاتی موٹرر کھتا تھا، ایک متول بنگلدیں امیروں کی طرح زندگی لیرکڑا تھا۔ مدرجی طرف نکل ما تا تھا بڑھس اسے سیارک لفظ سے خطاب کرتا تھا۔

اسلم کی مال کو اِلکل خرنه تقی که وه کس طرح جایز و ناجایز طرفقه سے دولت کما راہے ، ورند ده عزور فحالفت کم تی کیونکه ده امجی تک اپنے اطوار وخصایل کے کاظ سے نہایت دیندارعورت تھی اسلم کی گزشته دندگی کے بعض احباب کوهروراس کا علم تفااور وه کبی کبی اس کو تنبیب کرتے رہتے تھے ۔ لیکن جب حرص وطبع کا جن سربرسوار ہوجا آسے تومشکل سے امرائ اس کا آسلم کی دستنا اور منبیب واضلاق کے متعلق وہ ایسا جدیدنظری بیش کرنا کے کی مسلمان اسے منا کوالا نے کرسکتا ۔

ایک دن دوران گفتگویس اس نے اپنے دوست سے کہا :۔

بیر ویک سر برفردکو اپنی اپنی مگر چنے اور ترقی کرنے کا فعلی می ماصل ہے اورانسا کی تعمال کی و منا ایک دوسرے سے بالک عملات میں اس سے باہم مقابلہ وکشاکش طروی ہے، اورانسا کی صورت میں وسی اصول قابل عل بیں جہیں فنا ہونے سے محفوظ رکھیں، خواہ وہ کیسے ہی مشدید کذب و فریب پرکیوں شہتی ہوں۔
بیں اپنی خوض حاصل کرنے کے لئے آپ کو دھوکا ویٹا جوں آپ کسی اور کو مبتلائے فریب کرتے ہیں، وہ کسی اک فرد کو نقصان میہ نجا کراپنا قایدہ ماصل گرتا ہے اور پرسلسلہ اسی طرح مباری ہے اور رہے گا۔ فدا کا اس میں کو فی نقصان نہیں اور و نیا کا فایدہ نا برے کہ آج کل یہ رونی ، یہ جنگامہ ، یہ تدن ، یہ کہا کہی صب اسی اصول پر نقصان نہیں اور کا اس میں کرتا ہے کہ آج کل یہ رونی ، یہ جنگامہ ، یہ تدن ، یہ کہا کہی صب اسی اصول پر نقابہ ہے اور رہا ہے ان خطاط کے ہم مرحکہ ترقی ہیں ترقی و کیلئے ہیں۔

آب یہ کمسکتے ہیں کا زندگی کا لجوندتی میں نے قراد دیا ہے وہ صیح نہیں امینی عرف حصول ورکو مقعد حیات قراد دیا ناططے اس فیکن میں آپ سے بوجیوں گا کا اگرزندگی کا مقصد یہ نہیں سے تو پیر کمیا ہے اس کا نوی مال میں دندگی بسر کرنے کے لئے ہمیں بیرا کیا گیا ہے اس کا توب مال ہے کہ وہ ہر ایا نداد اور نیک آدمی کی وہمن ہواود اگر اندا نا کمروفریب کی زندگی بسر کررہ بے ہیں مجبر اکر میں بان سب سے ملکدہ ہوکر اپنی ڈیٹر مد این اگر افراد انسانی کمروفریب کی زندگی کی سرکررہ جی گا در اگر قائم رہے بھی تودہ میری زندگی کی ضامن کیونکم ہوسکتی ہوں تا ہے رہنے دروں کا با میرم جو رہوکر ہیں ہی حامد تقوی آ ارکر اس حام بیں داخل میرہ باری جا اور اگر تا کا بیرم جو رہوکر ہیں ہی حامد تقوی آ ارکر اس حام میں داخل میرہ باری کا جا اس دیدوں کا با میرم جو رہوکر ہیں ہی حامد تقوی آ ارکر اسی حام میں داخل میرہ باری کی اور اسی حام

مکن سے آپ یہ کہیں کوائیں زود کی سے مرحانا بہترے ،کیونکہ اخر کارمرف کے بعد تواس کا اجر لے گا ،اورد بال کوندگی تو آرام سے گزرے گی ۔ لیکن میں اس کے ماننے کے لئے طیار نہیں ،کیونکرمیری بجومین بیڈیات نہیں آتی ک



فداكودوباره مشردنشرى عزورت بى كياب اوروه كيول ايك مرتب فناكرف كي بعد بارد كر زنده كيف كا افضاء كأننات بين لا كفول كرب كردش كردب بين - كرورول تباه بوهيك بين اورخدا عبف كف روزان تباه بو كرف بيدا بوت با بين الا كاننات كى والعت كا يدعالم بين بين ازين كو اتن بي الهمست عاصل نهي وبين أيك قطوه كودر إلى مقابله بين ما من الما كرد بين كو اتن بي الهمست عاصل نهي وبين بين أناكم زمين ك ما تقد يفسوه بين كرول كرد بي والول كرف المن المن المناه كي المناه كي المناه كيا بالمناه كيا بالمناه كيا بالمناه كرد والم دى بالمنه الما كيا بالمناه كيا بالمناه كي المنتبال كي والد كرد والمن كرد والم دى بالمناه المناه المناه كي المنتبال كي والد كرد والمناه كي المن المنتبال كي والد كان المنتبال كي والمناه كي المناه كي المن المنتبال كي المنتبال كي والمناه كي المناه كي المناه كي المناه كي المناه كي المنتبال كي المنتبال كي المنتبال كي المنتبال كي المنتبال كي المنتبال كي والمناه كي المنتبال كي والمناه كي المنتبال كي المن كالمنتبال كي المنتبال كي والمناه كي المنتبال كي المنتبال كي المنتبال كي المناه كي المنتبال كي

جس طرح ہم علیتے ہوئے سیکٹروں چہ نظیوں کومسل ڈالتے ہیں اور کوئی نہیں ہے چھٹا اور اس مل طرح یہ ڈنیا اور آس کی آنا دی ہے کہ اس کے فن ہو بیاٹ نے بر فیر ہم ہی نہیں ہو گی کہ کرہ ارض کب اور کہاں تھا اور اس سے بینے واسل کیا ہے جو کھ ہے ہی ہے اور میں ہے ۔ اگر سسی رکا وش سے کسی سائر بجدہ اسن کربیا توجید وق وہ گی کے نطعت میں مبر جھ گئے ورز چہتے جی موت ہے اور اگر روج حافظ و تنا ہوئے والی نہیں تو است بھی ہمیشہ کا اف وس سے کہ آخرت سے میٹر النے ہم

كيس قميتي فرصن كوبات الله عاسني ويا ..

افلاتی کے احدل پرکسب زرگ اصرل کالم کرنامون غلنی سید، پاکیت ول دولت کے ڈرائے دیکوکراخلاق سے اسول رزب ہونا جائے ، اگر آپ نجے اس وقت ایک لاکھ روب دیں اور کہیں کہ فداک وجودت المکار کردوتو مجے نوا المکار کردوتو مجے اور المحاس کے اس وقت ایک الکھ روب دیں اور کہیں کہ فداک وجودت المکار کردوتو مجے نوا المنکار کردیا جائے ہی ہوتا ہے گئا از رقعی اسی جمعی میں جائے گئی المرسمی جائے گئی المرسمی میں بڑی دولت کا مالک جوجا قول گا ، تو المرسمی شاہد میں میں میں اور کی دولت کا مالک جوجا قول گا ، تو مجد کہی دولت کا مالک بھول کا رکھ میں المرسمی دولت کا مالک بھول کو ہفتم کو اپنی کردا تھ المدی الموری کو بالک کرنا تھ معنوں کو این المرسمی میں کو این الموری کردا تھا ہے تا کہ دولت کا مالک کردا تھا ہے کہ المرسمی میں کو اپنی کو اپنی تو کا دولت کو اپنی تو کا دولت کو اپنی تو کا دولت کو اپنی المرسمی کو اپنی تو کا دولت کو کہ کا دولت کا دولت کا دولت کو کا دولت کو دولت کا دولت کا دولت کو کا دولت کا دولت کا دولت کو کا دولت کردا کے دولت کا دولت کا دولت کی دولت کا دولت کا دولت کو دولت کا دولت کا دولت کو دولت کا دولت کا دولت کے دولت کا دولت کا دولت کو دولت کو دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کو دولت کو دولت کا دولت کا دولت کو دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کو دولت کو دولت کا دولت کو دولت کا دولت کے دولت کا دولت کے دولت کا دولت کے دولت کا دولت کا دولت کا دولت کی دولت کا دولت کے دولت کا دولت کے دولت کا دولت کا دولت کے دولت کا دولت کا دولت کے دولت کا دولت کے دول

میری تمجویس نهیں آنا کہ آپ نے کرہ ارض کے نظام کو اس قدد اہمیت کیوں دے رکھی ہے ، جب کہ فود نظام ہمسی میں اس کوکرئی اہمیت حاصل نہیں اور جسماء کے کافاست ، ایک حقیر ترین فرو مسمجی فروش حیثیت رکھنا ہے ۔

اكر إلت ويزم سرايد دارى كوفاكرنا جامتى م اورآب كا اسمين فايره ب توبالشوك موجلية الرسواواك

ساتہ دینے میں نفی کی توقعہ تو بالشویرم کے وہمن بن جائے ، مکومت کا ساتھ دینے میں اگر دندگی اجبی برود تی ما تھ دینے میں اگر دندگی اجبی برود تی ہے تو توم فروش کو فرض سمجھے ، اور اگر قوم کا ساتھ دینے میں توم کے روپیہ سے تم ریش موسکتے ہو تو ایج آپ کو توم کا جان مان اور اللہ میں میں میں دندگی اس طرح بسر کیج کو اسب کھو آپ ہی کے ساتھ میں میں میں دندگی اس طرح بسر کیج کو اسب کھو آپ ہی کے ساتھ بیا کہا گیا ہے اور آپ ہی کو سب کا الک بنتا جائے نواہ اس کے لئے ذہب قربان کو نا بڑے فرا میں کے ساتے دہر باد ۔

مجواگرید اصول خداست منحوف کرنے والے میں تومیں نہایت شوق سے اپنے آپ کومٹبطا ن کا بندہ بنا دینے کے لئے آنا دہ جوں کیونکہ گناہ کرکے تطعن آ تھانا ، حبادت کرکے فاقہ کرنے سے برزجہا بہترے،"

(4)

اسلم پر، اسی فقلت و بے دینی، اسی حرص و آذکا ایک سال اورگزرگیا ہے اورکبھی ایک کھر کے لئے بھی اُسے بہ خیال نہیں ہوتا اس بے قبل وہ کس زندگی کا عادی تھا اور باپ وا داسے کیا درس اخلاق ملاتھا۔ دات دی حصول زرکی فکر، ہروقت کسی نہیں دا کروفریب کی تدہیر \_\_\_\_\_ بی تھے، اس کی موجودہ زندگی جس پر اُسے فخرونا زتھا اور حبس کے اعتما و پر اس نے وہا بنت مدات فعا رسول سب کوئیں میں شات طحال وہا بھا۔

وہ بجنتا تھا کہ ایا نداری مضمیر اضلاق ، خدا ترسی صلهٔ رحم ، برسب ان احمقوں کے وضع کئے ہوئے ہم میں اصطلاحات و ا ما ہواین کردری ، بزدان و رکم بہتی سے و نیا میں کوئی کام کرنا نہیں جانتے اور خدا رسول کے ذکر کو وہ مسلما وٰں کی روایات

لمنا مي كرما كمرّا تخط -

اس د دران میں قدرت کی طوف سی بھی کچھ الیسی ڈھیل ہوئی کہ اگروہ مٹی کو اِنتونگا تا توسونا ہو جاتی میسی و شام دہ لہت ا درہی تھی، جاہ و شروت میں اضافہ مور ہا تھا ، کا رپورٹین کی ممبری مان مبادری کا خطاب ، ایوان تجارت کی سکرٹری شہب ہے ۔ دری ڈن مقامی جلسوں کی صدارت ، القرض طاہری عزت و آبرو کے جس قدر مطاہر موسکتے ہیں سبی اس کو حاصل سے آفر آ کا ناز اس کی بصیرت کو بالکل محوکر دیا تھا ، وسمجھتا تھا کہ دب تک بہتام باتیں مجھے حاصل ہیں ، اس وقت تک میں مشام ا ایا نیال کرنے کا مجاز موں اور جس وقت تک ایک انسان کے عزائم اس کی ترابرکو کا مباب بنا رہے ہیں تقدیر کو وضل وقت تک ایک انسان کے عزائم اس کی ترابرکو کا مباب بنا رہے ہیں تقدیر کو وضل وقت تک ایک انسان کے عزائم اس کی ترابرکو کا مباب بنا رہے ہیں تقدیر کو وضل وقت تک ایک انسان کے عزائم اس کی ترابرکو کا مباب بنا رہے ہیں تقدیر کو وضل وقت تک ایک انسان کے عزائم اس کی ترابرکو کا مباب بنا رہے ہیں تقدیر کو وضل وقت تک ایک انسان کے عزائم اس کی ترابرکو کا مباب بنا رہے ہیں تقدیر کو دخل وقت تک ایک انسان کے عزائم اس کی ترابرکو کا مباب بنا رہ و ایک دونان میں تعدید کو میں میں تو اس کی ترابر کو کا مباب بنا رہ ہوں کا میں کا دونان کی تو ایک کا میں تبدیل کو دخل وقت تک کا دونان کے عزائم اس کی ترابر کو کا مباب بنا رہ ہی تقدیر کو دخل وقت تک کا دونان کا دونان کے عزائم کی ترابر کو کا مباب بنا رہ کا دونان کو دفل وقت تک کا دونان کا دونان کے عزائم کا دونان کے عزائم کا دونان کی دونان کو دفل میں تعدید کی دونان کو دونان کو دونان کی دونان کی تعدید کر دونان کی دونان کی دونان کی دونان کو تعدید کی دونان کی دونان کی دونان کی دونان کو دونان کو تعدید کی دونان کو تعدید کی دونان کو تعدید کی دونان کی دونان کو تعدید کو تعدید کی دونان کو تعدید کی دونان کو تعدید کی دونان کے دونان کو تعدید کی دونان کو تعدید کی دونان کو تعدید کی دونان کو تعدید کی دونان کو تعدید کو تعدید کی دونان کو تعدید کی دونان کو تعدید کو تعدید کی دونان کو تعدید کو تعدید کی تعدی

اسكم كرشة جندسال كے اندركتنى دولت كا الك بوكرا تھا، اس كاميح علم سوا اس كے اوركسى كونہ تھا، لميكن لوگ حقيقات م فاده اس كى دولت كا نداز ده كرتے تھے، اور يہ ايك اليي فلش آسلم كے لئے تقى جوكسى وقت اس كومين نہ لينے ديتى تقى، لوگ آسے مين جھنے كئے تھے، حالاتك مولوگوں كے اندازہ و

م سے برابرلاسکے۔

وہ اس فکر میں کتے حصد تک جنال رہا ، اس خلش سے اس کی کننی راتیں سیا وکیں ، اس کا ازازہ کون کرسکتاہے ، انگین ایک شاہم به شہر کی بعض حلقوں میں یہ خبر شہود ہوئی کہ آسلم نے اپنے مکان کا ہیمہ دس سال کے لئے ہا کا بعر و پیر میں کرایا ہے ، تو یک گورٹ کان کوحرت صور جوئی کیونکہ با وجود اس امر کے کرسب لوگ اس کونکو بڑی سجھتے تھے ، یہ خیال بھی کی کے دل میں نہ آسکتا شفانگی ہون کاندر جسارت سے کام نے گا اور ام جوار ایک گراں قدر قسط اداکرنے پر راضی جومائے گا۔

لیف کا خیال تعالی اتمار نے بازار میں اپنی ساکھ قائم کرنے کے لئے یہ تدمیر افعتیار کی تھی ، بعد س کتے ستے کو اس نے اپنے کا دوار العالمان اور دو جارے تھے کہ اتمام ایسا بیوقود ، نہیں ہے کہ تواہ مواہ عواہ عود و نامیش

کے خیال سے اپنے آپ کوخورہ میں وال دے اور اس میں شک منہیں کوجس وقت وہ بید کرائے گھر والیں آیا قواس کا چرو بھشہ: مسرور نظراً ما تقانورا فیما معلوم ہونا تقا کا س نے دولت کے کعیل میں ایک ایسا ٹرمب کارڈ استعال کیا ہے ، جس سے إرمان کا خیال م دل میں نہیں آسکا ۔

جب سے کواس کی دوئتمذی لوگوں پر طاہر ہوگئی تھی البقس بے فکرے اسے گھرے رہتے اور تبیئی کی امیرانہ زندگی ہوتی لاتوا کی طرف اس کورا خب گرستے رہتے تھے ، لیکن چونکہ وہ بہت ہوش گوش والا انسان تھا اس کئے وہ سن لیا تھا سب کی ، گر کرا ت وہی جو اس کا جی جاہتا ، سینا میں توضر ورکبی کہی جاتا تھا ، لیکن نہ کبھی شراب پی اور نہ کوئی اور ایسا مشغل افتیار کیا جس کے ایمیلا ضروری بھی جاتی ہے ، گھوڑ دوڑ کی شرکت کو البت کبھی کبی اس کا جی چا ہتا تھا ( اور وہ بھی صرف اس بنا پر کہ اس میں حصول زر پر موقع ہے ) لیکن اس نے کبھی اس کی جسارت نہیں کی کبو ککہ اس کو معلوم تھا کہ جن مشاق لوگوں کو تقینی شپ ( ) کا پتہ پر جاتا ہے ، وہ بھی آخر کا رخسارہ ہی میں دہتے ہیں ۔ وہ اگر کبھی اس میں شرکت کا خیال بیدا کرتا بھی توصرف اس صورت سے کو دہ کہی گوڑا

جی وقت اس فی بی ایک بیریکی نی سیکفنگوگی تواس فی برسوال کمیا که ایک معمولی مکان کا بیر اس قدر بیری دم برکرانگر مصلحت سے پہ لیکن اس نے کوئی معقول جواب نہ ویا اور ایس فے نبیر کرنے سے ابچار کر دیا۔ اس سے آسلم فے احریکہ کی ایک برکیز سے خطوکتا بیت کی جس کی شاخ بمبئی میں قایم تفی اس فے نوز منظور کر لیا ، لیکن اسی کے مسائق نہا ہے خفید طور پر ار دے کرام اس اس جاھت کے بین آدمی طلب کرسے جو بمیری کمپنیوں کی طون سے کام کیا کرتے ہیں اور استم اور اس کے مکان پر مسلط کردئے جس کی مطلق شرن جوئی ۔ اس کو مطلق شرن جوئی ۔

(4)

گزشتہ واقعہ کوئی ماہ کا زمان گزرگیاہ اوراتسلم پندرہ دن سے اپنی ماں وغیرہ کوئی کرتبدیل آب وجوا کی غرض سے بہتا جا گیاہ اس کے مکان کا بالائی حصّہ جہاں وہ رہا گڑا تھا مقفل ہے اور نیچے کے حصّہ میں دفرے لوگ وقت مقردہ پراتے ہیں او سام کوکام من کو کے جلے ماتے ہیں۔ دوچہ اس جبہرہ کے لئے مقربیں رات دن بیس رہنے ہیں اور سارے کام نہرایت سکون کے ساتھ جورہ میں۔ اسلم بھی نہایت تعلق و تفریح کے ساتھ بیانا کی نوشگوار آب و ہوا میں جبے فکری کی زندگی بسر کرر اسے کیونکہ اول دلا ہم، وہ اتفاق سے کھوڑ دوڑ میں شرکھ ہوا تو اس کو دس سرار روبیہ کا فایدہ ہوا اور دوسرے ون اس فیجییں برار جیتے۔

ركين كاآخرى ون عقا اوراتسلم آخرى بازى مين بندره بزاركي رفمجيت كرو وين ومطران مين ابني احباب كمساته بيما

موا جاوی را مقا کرچراسی ف ار لاکرد!

تا کا پڑھنا تھا کو اتسلم را نوں ہردونوں اتھ زورسے ارکر آٹھ کھڑا ہوا اور وس منط کے اندر سادے مجیع کومعلوم ہوگیا انسلم کا مکان جس کا اس سنے کا الکومیں ہمیرکرا با تھا جل کرفاک سیاہ ہوگیا ہے، فدا فدا کرکے رات گزری اور میچ ڈاک سے سوار پھکا تسلم کا مکان جس کا اس سنے کا الکومیں ہمیرکرا با تھا جل کرفاک سیاہ ہوگیا ہے، فدا فدا کرکے رات گزری اور میچ ڈاک سے سوار پھ

اسلم مبئی رواز مولیاہ ۔ چس وقت اسلم و باں بہرنیا تو لوگوں کا بہرم تھا اور بیرکفس اپنی ابنی جگر مختلف رائے زبی کرر با شعاء اسلم اپنے دوسرے مکالا میں جو قریر، ہی سامل پر واقع تھا تھر گیا اور اپنے طا زموں کو بلاکر تعنیش حال میں مصروف موگیا۔ اس نے بطا پر میت کرکسی طریع آگی۔ لگنے کا مربب معلوم ہوسکے و لیکن اس میں مطابق کا میابی نہیں موتی ، بہرہ والوں کا صرف اس قدر بیان تھا کر دان کا باراہ میکے دفت اللی منزل سے وصوراں مرا استعما ہوا نظر آیا اور جب بھی آگ بجانے والے انجن بہونے ساوم کان ایک جہب نعال اسلم نے آتے ہی اپنے سکریٹری مسٹر ابراہم کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے ، لیکن وہ اس جگرنہیں ملا ، اورجب گھرم وہ و ومعلوم ہوا وہاں بھی نہیں تھا۔ ہرخبہ یہ کوئی ایسی زیادہ اہم ہات نظمی ، لیکن آسلم ، ابراہیم کی فیرحاضری سے مدورج بھا اور شاید مکان میں آگ گلفے سے اس قدر تکلیف نہیں بہونے رہی تھی ، حبتی ابراہم کے نظفے ۔ ایک گلے ہوئے دو دان گزر کئے ہیں ، مکان فاک ہوکر انگل سرد ہوگیا ہے ، لوگوں کی دلیبی اس واقعہ سے کم ہوگئی ہے نے دوسرے مکان میں ایٹا وفر قائم کرکے دو بارہ کام شروع کرد باہے ، لیکن ابراہم کا انہی تک کوئی پتر نہیں اور با دہ ہوئی اسکا اسلم کو اس وقت بک کوئی گھریا ہی اس کا سرائع جلا نے میں نہیں ہوئی ہے ۔

اسلم اپنے کرد میں بیچیا جوا ، بیم کمبنی کو آگ لگنے کی تفصیل لکھ ریاسے اوربہت مسرورے ، کبونکہ 10 لاکھ کا اضافہ اس کی اسلم اپنے کرد میں بیچیا جوا ہے اور اب وہ حقیقاً لکھ بی ہو میا ہے گئے۔ لیکن آبھی وہ اس تحریر کو تھم بھی نے کرچیکا تھا کہ دفعنا چراسی ابی ہو میا ہے گئے۔ لیکن آبھی وہ اس تحریر کو تھم بھی کے دفعنا جراسی داخل ہوا اس کو بلار یا ہے۔ داخل ہوا کہ برگھوا ہوا اس کو بلار یا ہے۔

" بدلیس کا جمعدار! \_ \_ کیوں او \_ کیا کہنا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ احجما اس کو اندر بھیجدو"۔ اسلم نے جلدی جلدی میزسے کا غذیمینے اور اپنے اوپر عدور جہ اطلبان وسکون کی کیفیت طاری کر کے جمعدار کی پذیرائی کیلئے پکوطیار کیا ہی بھاکہ وہ اندر آگیا اور آتے ہی اس نے مقامی پولیس کے افسر اللک ایک تحرسیبیٹ کی جس میں لکھا تھا کہ:۔

روهارت بی می دوه امردا می اورائے بی استفانہ بیش کیا ہے اوراس سلسلہ میں آپ کی حاضری کی خردرت ہے ۔ " امریکن کمپنی نے آپ کے خلان دغاکا استفانہ بیش کیا ہے اوراس سلسلہ میں آپ کی حاضری کی خردرت ہے ۔ " رفیقے ہی اسلم کا جہرہ سفید بڑگیا، لیکن اپنے آپ کوسنبھال کر عمیمنا درسے سیٹھنے کو کہا اور کوسٹسٹ کی کواس سے جمه اور حالاً "

استغانہ کے معلوم کرے الین اس منے بالکل لاعلی فلا ہر کی اور آخر کار اسلم کو مجبولاً اُس سے ساتھ جانا بڑا۔
اسلاجیں وقت و ہاں بہونی اوس نے ہم یک کے میچرکو بٹیما ہوا دیکھا لیکن اس کی حبرت کی کوئی انتہانہ رہی جب اُس نے
اسکرٹری ابراہیم کو بھی و ہاں موجد یا یا۔ برحبداس کی کامیاب ڈندگی میں یہ بہلا موقعہ اُکا می یا مصیبت کا تفا لیکن ہوگہ وہ
سکرٹری ابراہیم کو بھی و ہاں موجد یا یا۔ برحبداس کی کامیاب ڈندگی میں یہ بہلا موقعہ اُکا می یا مصیبت کا تفا لیکن ہوگئے ۔
کوئی تھا اس کے معالمہ کی صورت فوراً اس کی جمد میں آگئی اور اس کے سرائیگی کی کیفیت اس میں بہدا مونے لگی ۔ کیونکمہ
اُن کی غیرطاخری اور بھراس کی دفتر پولیس میں موجود گی نے بہت زیادہ تعالم اس سے لئے بہلا کردئے تھے اور وہ الیا محس

تفاکہ شاہداس کے باتھ پاؤں کی نوت سلب ہولی ہے۔ جس دقت آسلم پولیس افسرکے سامنے بہونچا تواس نے کرسی پریٹھنے کا اشارہ کیا لیکن اس نے کہا کہ میں مطرابرا ہیم سے عالحدگی میں لفتگوکرنا چاہتا ہوں ' امازت دی مائے ۔ پولیس افسرنے ہمیکہنی کے نیچرکو دیکھا اور پٹیجرنے ابراہیم کی اس کی امازت ویدی '

، وقت به دوان فلوت میں میو چی تو اسلم نے اس سے صرف برسوال کمیا کہ :-دد مسرابرآمیم ، محدکو آپ کی طرف سے کبھی اس سلوک کا خطری ند تھا اور اگرموقعہ با تعرسے ندگیا ہوتو آپ اب بھی

اس کی تلافی گرسکتے ہیں ۔
ابراہیم یاش کوسکتے ہیں ۔
ابراہیم یاش کوسکتے ہیں ۔
ابراہیم یاش کوسکترا یا اور ولاکر : و مطراتهم میں نے کوئی بات الیسی نہیں کی ہے جو آپ کے لئے نئی ہو، آپ کو معلوم ہے کہ ری تجار تی ترمیت آپ ہی کے بال مولی اور اس لئے آپ کو سمجھنا میا ہے کہ میں نے ویاں کیا سکھا موگا، آپ کے یہ الفاظمیں ہیں نے یں بعول سکتا کہ انسان کو ہراس جیز کی قربا بی کھروینی جا ہے جس کی قربا فی سے دولت حاصل ہوسکتی ہے اور اس مسلمیں میں نے یہ دولت حاصل ہوسکتی ہے اور اس مسلمیں میں نے یہ دولت حاصل ہوسکتی ہے اور اس مسلم میں نے یہ دولت حاصل ہوسکتی ہے اور اس مسلمیں میں نے یہ دولت حاصل ہوسکتی ہے اور اس مسلمیں میں نے

ريس ميد الكريم المراق من المراق الكري الكري الكريم من الكرا الكريم الكر

م .. " اجعا أكرمي اس كوبرها كرتمين لا كوكردول تو ؟

ابراميم أسم اب اعملن ب كيونكم مرابيان عدالت مي ظميندمو يكلب ادرمي اس سه المحلوث ببيل كرسكتاي

و ليكن بميكيني كويدكيونكرمعلوم مواكدتم راز واردوي

و و شروع ہی سے اس معالم رکومشند سم کرنگران کررہی تقی ادر اس کے کئی ماسوس کام کررہے تھے ، آپ کے تام أن ارول كى نقليس بي بيتا سے بيم و ي اس كے پاس موج دين اور الل عفظ ون جاب كا ارا ياتها اور جس میں فکھا تفاکہ " میں کب یک التفاد کروں"۔ اس کی بھی فقل اس کے پاس موجودہ، مرحیداس کا فکراہی تک عدالت الم يليس من نبيس آيا م اللكن جذكر ايفيس احماد مع اس الله وه وأك خاندس ا قاعده ان تارون كي نقل طلب کرائی کے اگر فردرت جوئی "

یہ شننے کے بعد حب آستم ، ابراہیم کی طون سے بافکل ماہیس موگھیا تواس نے پوئیس میں صرف میں کہا کہ میں بہال کوئ بیان نہیں دینا پاستارس دفت عدالت مین معالمدمیش موگا و بان جوابیبی کرون گا-

تام بین میں اس واقعہ سے بل مل می ہوئی ہے اورصوصیت کے ساتھ تجارتی فضا میں جمیب کمیفیت پیدائے - لیکن سومی ایک نفض میں اسلم کی طرفداری کرنے والا نظر نہیں آتا ، کیونکہ میں اس کی ہے ایانی کے زخم خوردہ ستے اوراس انقلاب سے قدر الان کو

عدالت کا ہ تا شائیوں کے بہوم سے مجری موئی ہے ، مقدمہ کی ساعت ماری ہے ، اور دوٹوں طرف سے میرمطرو ل اکونلوں روکلاو کی جاعتیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اورات کم میں جوایک ہفتہ کے اندر اپنی تام جس کی ہوئی ووقت کا بڑا حصد سرف

بكاب الكرم كريشيت سيموجودي.

مقدمہ کی صالت اس قدرنازک ہے کہ اس کوکوئی امیدائی رہائی کی نظرنہیں آتی ، ابراہیم کے بیان سے اسلم کی تام وہ کیم جربر کرانے کے متعلق مرتب کی گئی تھی نظا ہر موجکی ہے اوربیش ایسے کا غذات بھی عدالمت میں پہلی موجکے ہیں جن سے اسلم کا موكر دين كي غوض سے سميد كوانا بخوبي ثابت مواجى -

تقریبًا ایک مینیے تک بیمقدمہ ماری رہا ، اور اس دوران ہیں تام کوسٹسٹیں جرد بیرے ذریعہ کی ماسکتی ہی آئم کرڈالیں کیکن معالمہ بجائے سلجنے کے اورا کجتا رہا ، حبتی وہ صفائی بیش کرنا تھا ، اسی قدر زیا دہ اس کا جرم ثابت ہوّا مال ا ، يہال كك كاس كے وكلاو في على ايك وك وفي والى سے يكر داكداس عدالت سے توكاميا بى كى اميدنييں ہے الكواليل

اسلم كاكارد بار قواسى وقت سے بندم وكيا مقاحب إول ون اس سے خلات استفاظ وائركيا كي مقاء مكن اب بازارس ب کی ساکھ بھی اس قدر بگرائی کواس کے کارضا نہ سے ملازموں کو دوسری جگہ ٹوکری ملی دمٹوار ہوگئی ۔ حکق متعالی کم از کم مفی<sup>س</sup>ر قصلہ تک اس کی عزت کھے اوا رمیں اتی رہتی، بیکن جب اس نے مقدمہ کے مصارف کے مط اپیاتام روپر طرف کولیے ابعداينا ساحل والامكان مبس ميزاد روبيديس فروفت كميا تومير تحفق كومعلوم موكياك أتسلم ديواليد مهو يكاسه اوراسكي دولت

ب يستن ويون فيهت فلفا نمازه لكا يا مقافتم بويكي ب-

اس عصد میں است لم برج کھر کر الله اس کا مال شا برکسی کو ند معلوم ہوتا اگر خود اس کی تحریر اسکے متعلق وستواب دمومانی جى دن مكم سنا يا مائ والا تقالوكون كا بجم روزي دياده نظر آر يا خفا اوربتيابى سے اس ساعت كا انتظار بور يا تقا-ب ان دنوں کی مالت متظرہ دور ہونے والی تھی ، وکلاء موجود تھے ،مستغیث ماخرتماء میکن آسلم ج نقدضان، پر ر با تقاویہ ک ہیں آیا تھا، وقت مقررہ پر دیرتک انتظار ہوتا ر إاورجب وہ شایا تو پلیس کی ایک جاعت اس کے مائے تیام بجیمی گئ ، بكن شيك أس وقت جب كم اخمول في دروازه كفت كمثاياء ايك وهما ك كى آواد اندر سيم آئى اوراسي كم ساعتسم نورد بکاکی آواڈ ببند ہوئی ، جاروں طون کے لوگ دولا آئے اور آخرکار چیدمنٹ کے بعد پر حقیقت سب نے معلوم کرلی ک بر مجرم كود منهاى عدالت قيدى مزاكا حكم سناف واليحى امن كو أسانى حدالت في اس سے زيا ده سخت مرا دينے كالے اليے روبرد طلب کرایا ہے ۔ آسلم چ تحریرانی بلد جھوڑگیا دہ بہت طویل بھی الیکن اس کا وہ نقرہ جو کھ عصد تک تمبئی کی تجارتی فضاء

دیانت کے ساتھ فاقکرنا ، ہانی کی سلطنت سے بدرجہا بہترے"

## ماریخ ویدی لیزی

(فاب سيرمكيم احد)

و الریخ اس دقت سے سروع ہون ہے جب آرہ قوم ف اعلى اعل بيهال قدم ركعا ادر أن كا ارتجى و شابي كتب ما ويد وجود من الأيار ياكتاب مرف ويدى اوب بلك وس سے میدا ہونے والے دوسرے فریبی و تاریخی لرکی ول كے اللہ مي كى الى مل چرے ك اس كے مطالع كے بعد كوئ حشيل باق نهيس رئتي اور أردو زبان مي يسب يبلى كماب سي جوفالص موضوع براس قدراعتياط و تحقيق كر بيد قدمي كئي ہے -

> قهت: - تيار روسي مجرنكار لكعنو

## اداره فرقع أردو رتقوش الابو کے سالناہے

آپ ہم سے ماصل کرسکتے ہیں، آپ کوھرون یہ کرناسے کہ وراناے مطلوب ہوں ان کی قیمت مع مصول مجساب ا ان صدى جميل جي بيادره ون ك اندرآپ كودلي ارمری المانس کی ( وی بی کے وراید سے نہیں سے واسکتے)

«نقوش » کاسالان میزده :- هم رومیه طنزومزاح تمير. • يرس ميرoffer and ادب لعالبيهمير-

## ماریخ کے بھولے موسئے اوراق (۱) فاتح أندلس كا أيك رومان (۲) صلاح الدين الَّذِي كے دوانسو (نياز فيورى)

(۱) جب مصنعت میں جنگ زات نے مکومت بنی آمیہ کا شرارہ بالکل منظر کرویا ور میزهباس کی طون سے ابوسلم خراسانی کی اوا خاندان بنی آمید کے سروں پر بچکے لگی ، توان سم زدگان دولت و مکومت میں سے ایک شخص ایسا بھی منعاجس نے بنوعباس کی تام آراد کا کوفاک میں طوحیا دورا ندلش میج بچکے کر ایک الیسی زبردست حکومت اسلامی قایم کی جس پرخاندان حمیاس نے بعیت درشک کیا، اس تف کا نام حمدالرحمٰن الدافل متعا -

اس وقت موضعت سن بینس کے براتو کن کے آن واقعات حیات سے بحث کی مبائے کا اریخ میں موجود ہیں اور ندیہ بنا امقع می سپے کہ اس سنے کیونکر اُ ترکس میں دولت اسلامی قائم کی اور بلا وعرب میں اس کی ذات سے علم وا دب کوکس قدر فایدہ پرونجا کیونکا کی نفعیس تام آارین کم کما ہوں میں ملتی ہے، بلکمقصود اس واقعہ کو بہان کرنا ہے جبے مورضین نے ترک کر دیا دینی بر کوکس طرح اس نے موت سے نجات بائی اور کیونکم ہن حباس کے بنج سے آزا و موستے میں کامباب ہوا۔

جس وقت بلوه آس ، فاندان بلی آمید کی گرفتاری میں معروف تھے ، اس وقت عبدالرمان نہرفرآت کو عبور کرکے مع اپنے حبوط بعائی کے ایک مختص کا دُں میں بہونیا اور بہاں ایک ایسے شخص کے مکان میں بناہ گزیں ہوگیا چواس فاندان کا ممنون احسان تھا۔ س کے ایک لڑکی تھی زبیدہ نہایت جمیل ونوش اندام جس کی عراجی عرف سول سال کی تھی جو اپنے باپ کی غیرها خری میں (جب وہ مرات میں تجھیل کے شکار کے لئے مانا) گھرکا سارا انتظام کرتی ۔ عبدالرحمٰن کی عربی اس وقت ، سر سال کی تھی۔ وہ بھی شہایت نوبسورت

اول دن جب زبیدہ کی نگاہ اس بریٹری تھی، اسی وقت اس کے دل میں عبدالرحمٰن کی مجتت پیدا موگئی تھی۔ میکن اب کورانک یام نے اس جذبہ میں اور زیادہ احتکام پیدا کر دیا تھا۔ وہ نقاب کے نیچے سے، پروہ کی اوط سے اور دریچی کی جملی سے اسے دیکھا رتی اور فاموش کے ساتھ موارج مجتب سے کرتی جاتی تھی۔

ایک دن زبیدہ پانی مینے کے درائے فرات کے کنارے گئی تو بایش ساحل کی طون دور کو فنا میں بہت سے سیاہ بڑم اس کا خوص نظر آئے ، وہ مبائی تھی کے بیانی میں بہت سے سیاہ بڑم اس کے محک نظر آئے ، وہ مبائی تھی کے بیانی تھی کے بیانی تمہدی بانی تین آمید کی بانی دشن کے بیانی دراس کا جہاں عبد آلرمن خاندان امید کا ایک فرد ہے ۔ یہ دیکھ کر اس کاجی دہل گیا اور وہ بھی کی کاب عبد آلرمن کی فرندیں ہے مساح فوراً کھر گئی تاکد اپنے باپ سے ساد اجرابیان کرے ، لیکن اس وقت وہ بھی دعل ، اب سوائے اس کے کوئی چارہ کارنہ تھاکہ وہ

براہ داست حبدالرحمٰن کو اس خطرے سے آگاہ کرے۔ اس مدتک تو اس کے خیالات کی رفتار عام فطرت انسانی کے تحت علی می آئ بکن اس کے بعدی اس کے جذبات محبّت جنبش میں آئے اور اس نے خیال کیا کر عبدالرحمٰن کوخطرے سے آگاہ کرا گو یا اپنے سے جلا کردیائے اور اس کو دہ گوا دا نکرسکتی تھی اس لئے اس کی مجبّت حیار چفے۔ اور کون سی محبّت جو حیار جنہیں ہوتی۔ یہ تدبیر کا لی کردان مباس بہن کر اس کے پاس جائے مخطرے سے آگاہ کرے اور تو دہمی اس کے ساتھ رمبر کی حیثیت سے ساتھ جوسلے۔ چرکر عبدالرحمٰن نے اس وقت تک زبیرہ کی صورت نے دم میں تھی اس لئے یہ تدبیر یا ایک مکن العل تھی۔

زبیدہ فی اپنے باپ کا مباس بینا اور در وا زہ کھشکھٹا کرعبدالرحمٰن سے سازا مال بیان کیا۔ اول اول اس نے بس و میٹی کیا
لین جب (ببیدہ فے مجدد کیا توعبدالرحمٰن راضی ہوگیا اور آخر کاریہ نینوں غروب آفتاب سے قبل فرات میں کووٹ اکد اس کوجید
کرے نکل جا میں۔ اس کوششش میں عبدالرحمٰن کا چھوٹا بھائی دریا کے اندر ڈوب گیا۔ کہا جا ما میچ کومباسیوں کے ایک تیرف اس کو
زنمی کر دیا تھا، جس سے وہ جا نبر نہ ہوسکا اور دریا میں غرق ہوگیا۔ بہر مال وہ عباسی تشکر کے تیرسے زخمی ہو کر مراجد یا کسی اور دم
سے ، یہ واقعہ ہے کہ فرآت کے دوسرے ساحل برجس وقت عبدالرحمٰن مید نیا توحرت رم براس کے ساتھ تھا اور اس کا چھوٹا تھائی۔
اس سے جمیشہ کے لئے اس سے جدا موجکا تھا۔

ید دونوں چروں کی طرح بھیتے ہوئے اشآم ، جبل بسآن ، فلسطین ، صحوائے تبناسے گزرتے ہوئے تھرکی حدود میں داخل ہوئے اور قروان کک بیہ پخ کئے۔ عباسیوں کی طرف سے تھریں جواکم مقد تھا اس کو بھی عبدالرحمٰن کی فرادی کی فرردی گائی ہی اور دہ بھی جہتو میں تھا۔ دیکن عبدالرحمٰن می زبتیہ اور ایک فا دم سکجس کا نام جرمتها اور جمعی سے ساتھ ہوگیا تھا۔ انداس بی بی اس دقت یہاں کی حالت بیتی کہ درون برتبر اور حرب میں سیادت کی نزاع قایم تی بلک نود حرب سکے اندر اضطاب بیدا کر دکھا تھا۔ اس برامنی سے فایدہ اس خاکم حرب اور حرب بی احمد اس برامنی سے فایدہ اس اس کی مقام موکر سیاں کا حکمال موکل اس خافر اس خافر اور کی اس خافر اور کی اس خافر اس برامنی سے فایدہ اس محکم اس موکل اس موکل اس خافر اس خافر اور کا در آخر کا رستم جھے ہے میں وہ بنوا میں کا قائم مقام موکر سیاں کا حکمال موکل اس مقدم اور خطب سے منصود مول اور تاریخ میں اپنی سے شار یا دکار جبود گیا۔

 ایک تا مناسی طرح گزدگیا بیہاں تک کچند دنوں کے لئے اطمینان سے بیٹھنے کی فرصت اسے نصیب ہوئی -وہ ایک دن محل کے معاطات پرغود کر رہا تفالہ دفقاً اسے نہیدہ کا خیلل بیدا ہوا اور اس نے ادا دہ کیا کسی سردار سے اس کا عقد کر دینا چاہئے - چٹا نچہ اس نے سرعسکری عبد آلملک کوطلب کیا اور اس کی رضا مندی حاصل کرکے نہیدہ سے اریافت کیا کہ اسے توکوئی عذر نہیں ہے - زہیدہ اس کے قدمول برگریؤی اور اچیم برنم ولی کہ آپ الک ومخا رہیں میں کیا
اور ابیا ی رائے کیا ۔

چنا نے جشن زفات کا اہمام ہوا اور ساما قرطب اس نوشی میں چراغاں کیا گیا ، لیکن جبوقت زبیرہ کے جرے میں بہدنے تو وہاں موع د نتنی م بلکر عبد آلرجمان کے جرب میں پڑی رور ہی تھی ۔عبدالرحمان کو اطلاع ہوئی تو وہ خد وہاں گیا ، لیکن یہ وقت مقا جب رہیں و سکہات موت میں مبتلا تھی۔

جب رتیده ف نگاه والبیس سے عبدالرحن کو دیکھا تواس کی آنکھوں سے بی جاب اٹھا اوراب برس آیا کہ زیرہ کا انہا میں میں ایا کہ زیرہ کا انہا میں میں میں ایک میں ہے تھا لیکن ہے جھا اب بعدازوقت مقا کیونکہ موت کی ذردی اس کی بیبائی پردور ہی تھی۔ دہر مصائب اختیار کرناکس نے تھا لیکن ہے جھا اب بعدازوقت مقا کیونکہ موت کی ذردی اس کی بیبائی پردور ہی تھی۔ میدالرحن صرف اس فدر بجد سکا کہ اس نے زم کھا لیا ہے۔ اس نے زمیدہ کو اپنے ہا تھوں پر منبھا لا اور بینہ سے گاکر آخر کا راس کواس جگہ دم تورف کی اجازت دینی ہی برای جہاں کہ بہونچ کی تمنا میں وہ اتنے عصد سے گھل رہی تھی۔ عبدالرحمان نے جملکت کا انتظام تو کوسکتا تھا جمکن ایک جہاں کہ بورٹ کا راس کے افقار میں وہ اتنے عصد سے گھل رہی تھی۔ عبدالرحمان نے جملکت کا انتظام تو کوسکتا تھا جمکن ایک قلب مجبورے کا مراوا اس کے افقار میں نہ تھا ' ذریکہ کی سردہ پنیانی کہ یوسد دیا۔ اوردو تا ہوا مجرے سے باہر کیل آیا۔

( م ) شفت کا زائد ہے کہ ایک قافلصلاح آلدی اقبی کے لئے دسباب حرب وسامان دسرسئے ہوئے بہروت کے باس سے گذا ہے اور پہاں کے فرنگی اسے لوٹ لینے ہیں سلطان آلی سخت بہم ہونا ہے ۔ اور بیعزم نے کرا کھ کھڑا ہوتاہے کہ دشمن سے اس گساخی کا اتعام نے گا اور بہروت وساحل لبنآن برقبضہ کرکے اپنی سلطنت میں شامل کرے گا۔
اس گساخی کا اتعام نے گا اور بہروت وساحل لبنآن برقبضہ کرکے اپنی سلطنت میں شامل کرے گا۔

سلطان صداع الدین ایدن مقروشام برقابض موکرفرنگیوں سے دیک ایک کرے بہت سے قلع بھین چکا تھا اور اب اس کی نگاہ بہت المقرس پریتی جہاں صلیبیوں کی قایم کی ہوئی حکومت پر آلڈوین جہارم اس وفت فرانروائی کررہا تھا۔ قاطر کی فارت گری کے واقعہ سے اس کوایک بہانہ المقبدا اور اس فرصت کوشیت جان کواس نے اپنی فرج ل کوج کا کا اور دفتاً بینا رکردیا اُس کے بھائی العاول سے مقرمے تین جہاز جلی گیگ کے روان کے اور پیسقان کی تی کرا ہوا بیروت بیوی

اورع اسروشروع کر دیا۔ لیکن اور بیت المقدس سے اللہ بی جہارم ، بیل بروت کی مدد کے گئیا اصطلاح الدین کودائیں آ بڑا ، صلاح الدین کی یہ والیں ایسی دھی کہ بیشہ کے لئے جنگ کافائمہ موجا آ ، بلکہ اس واقعہ نے اس احساس کے اندوم واستقا کی روح کو زیادہ قعی اور اس کی تاخت کو زیادہ ویرج بنا دیا۔

کی دیں ہور ہوں ہوں ہوں ہوا ہوا تھا تو اس فید کیا تھا کہ وہ اس وقت تک چین سنے گاہد کی شام کیا گئے۔ جس وقت وہ قالہوں کے درائے ہوا ، دیکوے مچانچ وہ سرزمین حلت سے اکر صوائے سینا تک اور دمشق سے لکر ادیا شام سک ہر جگہ اپنی جرائت و پامردی کے سکے بھا آ ہوا ہے گئے بڑھا۔ یہاں تک کر محتصد میں اس نے حلت پر قبضہ کرکے دریاے ورقال کو مید کمیا اور میآن ہو قبضہ کرئے فرنگیوں کے اس لگھ کی طوت بڑھا جو سے سے ذیادہ تضبوط سمجھا جا آتھا۔

یہ قلعہ شہر کرک کا تعاج اپنی مضبوط شہر بناہ کے کاظ سے ناقابل تنے سمجا جا آتھا۔ یہ مقام بہاڑیوں کے درمیان اس طرح واقع مواتقا کہ محاصرہ بہت دشوار تقااوراس دقت کے بہال کا قلعکسی سے سرنہ ہوسکا تھا۔

صلاح الدبن في افي بعالى " العاول " سے مصرى مساكر كى كك طلب كى اور برى قوت كے ساتھ اس فى كرك كك بديخ كرجارول طرف فجنيقي نفسب كردين - فركيول في بعي وري احتياط سے كام ليا تفاادر كثير ذخرة حرب وسامان يسسد ذائم كرك بوري مسكرى قوت مح ما ته موافعت كاعزم كرايا تقا- ان كويقين تفاكر ملطان صلاح الدين قلع كومرة كرسط كا اور اسطون مسلاح الدين روزان على كمرًا مقا اورى من منست برهامًا جامًا مقا - خراس معرك ممال كادامتان كريمين جويدة اورد کینے کا قلعدے اندر کیا جور ہاہے۔

قلعد كمشرقى برج مين آج فيمعمولى چېل بيل فطرآتى ہے اور لوگول كى احدورفت بكثرت مارى مي - نيكن : منگاميكسى : برجيك يدمعلق بميس معلوم بوتا ، كيونكر آف ماك والول في ماس اليم بين جوش مرود ك في عضوه موت بي عورتیں، بجے، مرد، آجارے میں، کسی کے اتھ میں مجولوں کا ارب ۔ کوئ حمع لئے جار اسے ۔ کوئی راک منگ کے فیتے اوا راب - اسى جاهت ميں چندرمبان مى بين جن ميں سے بعض سبيع اے موے ميں اور بعض حودوال - ضام كي جاعث طباقل بن تمم ك كملن اورشرابي إدهره أدهرا فابي ب اورايسا معادم بوتات كويها وي نبايت مبتم إلا الحجن الب بریا ہونے والاہے - ہرمیدسپ سے چروں سے آثار مسرت ظاہر مورے ہیں سیکی مجمعی فوٹ وکدورت کی عالمت بمى نظرات كلتى ب كرمعلوم نبين جنك كانيتركيا ور

تن بہاں تقریب نکاح مونے والی محبس میں کونٹ وروں ، کونٹ رینو کی رہیب کے ساتھ رشتہ ازدواج کے ساتھ والسركيا مائي كا- وولهاأن چند فرواوي من سے تعاجن برابل فرنگ دعرت به كافاحسب وليب بلكه معتنيت معا ومردائلي بهي فركرت عظم اور دلهن اس كون رميوى ميلي (ربيب) تقي جاني دارالا مارة الطاكيد مي ربتا عقااور قلعة

كرك اسى كي حكومت ميس شائل بخفار

رے اس م صورت میں س س صار ہوں ۔ رہ سے علادہ کسی اورجد علی میں آئے اکد دوبا دلین میدان کارزادسے دور ابعض کی دارے دور ابعض کی دار اسے دور اور اس نے کہا کہ تینے و تفاک کی آوازوں اس پر راضی نہوا اور اس نے کہا کہ تینے و تفاک کی آوازوں سے زیادہ کوئی آواز اس کے لئے باعث مسرت نہیں اوراس سے وہ اپنی شادی اس بنگامر جنگ میں قلعہ کوک کانعد

رسم) غوب آخاب سے قبل، شہر مناه کا ایک دروازہ کھلناہ، خندق بریکی استواد کیا جا ہے اور چالیس آدمی اپ سرول پر طباق کے ہوئے قلعہ کے اندر سے نکل کر اہل عرب کے نشکری طرت بڑھتے ہیں۔ ان کے آگے آگے ایک موارہ جو ہا تھ میں مفید میں لئے موسے ہے۔

جس دقت يرسوارلشكراسلام ميں بيہ خيّا ہے توصلاح الدين اسے اپنے خيمہ كے اثرر بلاكر آنے كى وجد در إنت كرتا ب

" اے آتا ، مجمع کوشط ٹوروں کی ماں نے یہ خط لے کو پیاہے اور اپنے مطے کی تقریب شادی میں کھر تخایف ردانك بين اميدى كقبول كي مايش كي

صلات الدين فيمسكرات بوك وه خطف باجس مي تحرير تفا :-

" اسسلطان عرب إلى مارت حبوث سي شهر من حبث طرب مرباب اورمير عطي كون ورول ك

شاوى مورمى سبه - اس ملة ميس في ليندند كيالة تمكواس مسرت ميس نتركي : كرول -

اسد ملی الدین إ فالبًا وه زمان کو او موگاجب تم بهارس محلوں میں ایک قیدی کی جیشیت سے دہتے تھے۔
اود اپنی آخوش میں ایک جھوٹی سی دولی انظامت کو او حواد حر افوں میں بھراکرتے تھے۔ دہی آفیات برم کرجان بودئ - شا دی مول دورایک اوکا اس سے بدا ہوا ہو آت ویلی قوم کا سروار ہے ، اور مجھے بقین ہے کہ اگرتم سے دکھو قوم اس سے بھی وہیں ہی مجدل اور میں ہی جدل اور میں ہی جول اور کو اس کی اس سے اس سے بھی وہی ہی ہی ہی جول اور کو اس کی اس سے اس سے بھی وہی ہی ایک جہ اس کی اس سے اس سے بھی وہ انجا ہے میں ہی جول اور کون فرد ل میرا ہی جیا ہے ۔

اس نے اس تقریب کی فوٹنی میں کی کھا نا اور شراب میجی جول اکستھاری فیدے بھی اس ممرت میں ہماری ٹرکیے۔ مور ادراسے سلطان عرب مجھے امید ہے کہ تم اس جھوٹی سی فوٹی کی یا واپنے دل سے کہی تو شکرو کے جس برتم نے کہی اپنی انتہائی محبت و شفقت حرف کی تنی اور اس کی طرت سے بہتھے دیے تول کروگئے۔

اكرات اوبي وتنقيرى لطريج رجابية عين توييالنام يوسط

اصنان تن نمبر قیت بالخ روبدعلاوه محصول - حسرت نمبر قیمت بالخ روبدعلاوه محصول - مومن نمبر قیمت بانچوپیلاده محصول را را خرد محصی می این می از می

بنجر نكار لكمنو

## مال کی مخت

## (ایک تعلیه)

تبار فنجوری)

موت کا فرشتا کی حیو تے کے کہتر مرک ہوائی بازو بھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔

یہ بیسارے کی کا جراغ اور تمام خاندان کے دل کا سرور تھا ، بیار ہے ۔

اس مرنے والے بی کے کرو میں ایک بیتناک سکوت طاری ہے اور عکین مال کی شختری سانسوں کے علاوہ ، کوئی آواز نہیں سنائی دیتی ۔

اس فرنی آواز نہیں سنائی دیتی ۔

ال نے اپنا سر احتموں پر ڈال دیا اور زمین کی طون دیکھ کر رونے لگی

اس مع الى عاد الله الله الموت كا فرشة فعدا كى دوليت كو فعداك ياس ليجاني كالم الم الله الله عفاء

.... اے موت ، رحم کر اس بچر برشفقت کر آس کی اس کے دل کوند دکھا۔ مجمے اس کے عوض مے جا اور ابھی کومیور جا اور ابھی کی اس کے خوص مے جا اور ابھی کومیور جا آگا داس کی اس کی زندگی کے فدید میں میری جان کوتبول کرسے " موت کا سابہ آمستہ آمستہ مٹنا اور باب سے اشارہ کیا کہ مداسیا ہے تومیرے سابحہ آؤ"

ار میں گائنات کی اخیر مدتک نیزے ساتھ جلوں کا ، اور وادی مرک میں تیرے ساتھ رہول کا ، کیونکہ مجھے کی جاتھ دہول کا ، کیونکہ مجھے کی جان دیادہ عزیزے ۔ بین اے موت جل ، آگے ہوئے ۔ بین اے موت جل ، آگے ہوئے ۔ بین اے موت جل ، آگے ہوئے ۔ بین ا

ں ہیں ریادہ حربہت ۔ بیں اے موت بیں اے ہو۔
موت کا سایہ برعت برق کے ساتھ موا کے بازوں برجلا اور مگین باب اس کے بچھے ہوئیا ۔
موت کا سایہ برعت برق کے ساتھ موا کے بازوں برجلا اور مگین باب اس کے بچھے ہوئیا ۔
موت اس کو پہلے ایک باغ میں لے کئی ، او کچے او کیے درختوں کے بنچ سے ، کھنے درختوں کے سایہ سے ،
مادر کھولوں کے درمیان سے اسے لے گئی ، شہرمیں اس کے کارفانوں کے سامنے سے اور پھر بیال سے دومری
کی برلے کئی ، اس کے دوست احباب کو دکھایا ، ادر ایک بنگ کے معامنے لیجا کم کھوا کردیا تاکہ وہ محنت دکھ سنت کے معامنے لیجا کم کھوا کردیا تاکہ وہ محنت دکھنے ، انقصان اور دنیادی جدوجہد کا تعاشہ دیکھے۔

موت کاسایہ بچرشہر کے دروازہ پربپونچا آک وہاں سے روجوں کے متقریر نے مائے۔ آنآب کی طلائی کرنیں شہر کے برجن پرتوٹ رہی تقییں کہ باپ نے نگاہِ رخصت شہر بر ڈالی۔ اس کی نیڈلیاں کا گئیں اور دہ بولاکہ:۔

یں اور در ہوں ہوں۔ " اے موت مجھ ہر رحم کر، میرے ملے مراا مکن نہیں ۔ اپنے سواکسی اور کے لئے اپنی قرافی نہیں جڑھا سکا میں اہی جان موں اور اس دنیا کی لڈنٹی مجھے ابھی ڈندہ رہنے کی دعوت دے رہی ہیں ۔ لیس اے موت سے جھوڑ دے ادرجی کونٹیا حی جائے نے جائے

> موت واپس آئی اور کھر بجہ کے بستر سرِ بازو بھیلاکر چھاگئی۔ معائی آیا اس مال میں کہ اس کے چہرہ سے رنجے و ماال شیک رہا تھا۔ دول ا ا "

لیکن ماں نے کوئی جاب نہیں دیا اور برستور روتی رہی ۔ سمبائی نے نکاہ اٹھائی توموت کو دکھ کرکائپ گیا۔ پھرانچہ سائی کے جبرہ کو دکھا اور اسے زرو پایا۔ '' اے موت شہرس اور بہت سے بچے ہیں ' ان میں سے کسی کونے جا ، تو اسی بچھ کا انتخاب کیوں کرئی۔ جس کوہم لوگ اس قدر جاہتے ہیں ' یا بھراسی گھر جس سے کسی اور کا انتخاب کرئے ، میں اپنے بھائی کی مبکہ مرنے ، طیار موں ' مجھے لے جا''

موت نے اشارہ کیا کہ میرے پیچے آو "اور وہ ساتھ ساتھ ہوئیا۔
موت شہر کی سرکوں پراسے لے لئی اس کے ساتھ ہوں کو مدرسہ سے وائیں آتے ہوئے ' کھیلتے ہوئے ' کھتے ہو۔
موت شہر کی سرکوں پراسے لے لئی اس کے ساتھ یوں کو مدرسہ سے وائیں آتے ہوئے ' کھیلتے ہوئے ' کھتے ہو۔
وکھا یا ، پڑوس کے در کے سے وہی گیت کاتے سنوایا جیے وہ خود بھی گا یا کرتا تھا۔ بیمراس گھرکے باس کے بعد وہ بجولدارا ایک بیجولی دولی ریا کرتی تھی اور جس کے ساتھ دیا کرتا تھا اور بھراسی در کی کو ایک سایہ وار وزخت کے نیچے دکھایا اللہ و کھائے جن کی تربیت میں وہ در کی کا ساتھ دیا کرتا تھا اور بھراسی در کی کو ایک سایہ وار وزخت کے نیچے دکھایا اللہ میں کہ وہ ایک کھائے کہوئے ہوئے بڑھ رہی تھی ' اس نے بعد موت آسے تماشہ گھروں میں لے گئی جہاں اس۔
والی ساتھی کو دیکھ کر کو تا کو گھر کی جا ہیں۔
وی ایک ساتھی کو دیکھ کر کو تاکو کر بی جا ہیں۔

معائی ذمین برخش کھاکر آمریرا -موت نے مرعوب کن آواز سے کہا '' اُکھ'' مرنبیں ، اے موت رخم کر ، جس کوجی جاہے کیجا ، مجھے حجود دے ''

موت میرواپ آئی اور بھے کے بستر مرانے با دو بھیلاکے آئی ہوگئی۔ بہن مدرسہ سے آئی اور اننی مال کے قریب بہونی ۔ اس نے دکھا کہ موت کا سایہ اس کے جائی پر جا ہے، بولی :-

ہے، بولی :-" اے ڈراؤنی موت ، تو بہاں کیوں آئی ہے ، کیا تو میرے حجوظے کا فن کی روح کو لیجانا جامتی ہے، اہم شکر، اس کے عوض مجھے لیجا "

موت نے اپنے ہاتھ کے افثارہ سے کہا کہ "تمیرے پیچے آ"

بين اس مح يحي مولى -

دہ اسے باغ میں ایکٹی اور اس فوارہ کے پاس سے گزری میں کا بانی اس طرح اُ حمیل رہا تھا جیسے حیات اذكى اس ك رفساروں سے اس فىنفشر كے درخت كو دكيما جيداس نے بول تھا اور اُن بودھوں پرنكا ہ عداس کے اعموں کھلے میوے سے و مجرموت اس کوشہر کے راست میں اعمی جس سے وہ اگاہ متی بتخركار مرسد كم أس مبدان مي لاكر كعوا كرد إجهال اس كي بجولى الأكبال كسيل رسي تفيل عبد الاسب ست مونے کے لئے اس سے اپنی آخری مکاہ کالی وبٹیاب ہوگئی اور بولی کہ:۔ د نہیں اے موت ، نہیں، میں ب ساتونهیں جا دُن کی اورجس کونٹیوجی چاہم ساتولیا "

موت کھر کی حریب التی -اب اس کے دل کی دھر گن بہت ضعیف ہوگئ تھی، اور نزع کا عالم طاری تھا، ماں نے جایا کہ عجا کر اس کا اب اس کے دل کی دھر گن بہت ضعیف ہوگئ تھی، اور نزع کا عالم طاری تھا، ماں نے ہوجائے۔ اس نے ابنا سرا تھا یا تو د مجھا کہ موت اب صرف ہوئ و داع کی منظرے، اس اپنے مرنے والے بجنے کے بہت سی موت كليركي كي قريب آلكي -

وزا و بولی اور دونول با تد مجیدا کر بولی است می در این به بی میرے دل فائل ایث اس لئے مجید اس کی قرو کھنے کے مق ادار موت رح کرم ال کی خاطراس پر رحم کر، یہ بی میرے دل فائل ایث اس لئے مجید اس کی قرو کھنے کے مقا ادہ نار کہ بلکہ مجید بیسعا وت نصبیب کرکہ وہ میری قبر سریا کرکسی وانت کھال ہو"

موت اُسے باغ میں کے گئی ٹاکہ اپنے ہاتھ کے بوے اورسنوارے ہوئے ورنت ویکھے۔اس نے ویکھے سیکن موت نے اشارہ کیا اور إل اس سے پیچے ہولی -

رون ایر سیافات مھراسے شہر کی سطوکول اور تفریک کی ہول میں سے گئی ، نیکن بیمبی بے اللہ البت موا۔ اس بركو في الثرية بعوا-بھروہ اُسے اس کی بہن کے کھرلے گئی جس سے وہ بہت مجنت کرتی تھی، اس نے وہ ب بجوں کا کھیلنا و کیعااور

اپنی بہن کے کمرہ کے باس سے حب کدود بیا نو بجا ۔ ہی تھی گزدگئی -

اس کی آگھوں سے آنسو ماری سے لیکن موت سے برابر یہ تقاضا تھاک "مبلدی کر اور ابرسی کے دروازو

پر مجے طدیں کیا دے "اکہ میرا بھی تندرست ہو مائے '' موت مسلما فی اور دفعتہ تظروں سے غائب ہوگئی -

ال والس أني اور دكيها كربجيصت بإجكام -

( ترجمه ازعربي )

مرشيه بنكاري وميرانيش

واكر محداص فاروقى كاب للگ تبصره انيس كفن مشير تكارى بر-قبت ايك روبير المد آف رعلاه محصول) منجرنكار لكفنو

#### عبررفة كي ماد\_ رياض وثباز

فيرآ إد - هارمتي سطيم محرمي - وكارس تشي آيا كمرساده اوح بن كرصورت بكار أنفي " بردة دْنْكارى" بين رمية والما آكي اب آمرنت إحث آ إ دى ا

وكن كم متعلق بو كم الكها اورجس طرح لكها آب كاحصد ب اواسة بان يديه خدا دا د قدرت كسى عركار تكاد كار كار ابنير م مرزمين دكن كى أيك دلنواز عن وال سيبي حتم بوجان عاسية تفاد شام كى مزورت تنى دشب كي مجومرت نصيب كرايا اك شعر ادآكرا:-

وہ رات مزے کی ہے جو ہو بات مزے کی كلكة مين كزرى شكوفي عات مزيكي اس آپ کے ساتھ وکن ہی میں ایک رات ایس نفیب موجاتی میری شاب سے بدل جاتی ایک بول میں سب کھ موسکتا تھا۔ يه کاني کاني بوللين جو بين سراب کي رائيس بي ال مي بند جارك شاب كي رراض رجی ولنواز کا خیال ہے آسے ہما راحضہ مونا جائے تھا ، سامعہ نوازی کے لئے بھی دلنوازی کے لئے بھی۔ ایک صد تک نگار فی تصویر مینچدی اس کی صرورت ندرمی سه

بمارى آنكمول مين آوتونم وكمالمر تهين ادائماري وتم مجي كبوكه إلى فيهسه (رماض) ادائ بیان کی محویت فی تصور می میں سب سامان باران دور افتا دہ کے لئے مہیا کردیا اور پر کہنے کا موقع : رہا ہے ممرمرك مام برم من عيلكات واليس يم آن مين جي جودورس ترسائ ماتي بي در آض حضورصدرالمهام كالطف صحبت عمي خزال ديده رياض كو انتارول برانا دين والنب ، جانى كى طرح وه راتين بعى إدايين ب مباراجه بالقاب صدر اطفم کے دولتکدہ برآ بجہائی سرشارکو بہان نوازی کی خدمت سپردھی۔ دکن میں آپ نے بہاری ملد لادرستار ا مِكْم بوش في الوش كانام لية من داع كاشعر إداكيا :- ...

بيرون تابويين ندميرا دل نا شاد آيا مين لكفنوگيا آپر دکن مين تھ، امتياز صاحب جيل مين وه مرا تعبولن والأج محج إدآيا میں دونوں کے پاس تھا، گرنظام رشاب رفتہ کی طرح دور یھی ن لیج کس ما حول میں کس طرح میری زندگی بسر مور می ہے ۔ كُلُّ كُنُّ وَلُ بُرِكَ عَلِيْ الْبِيْ بریمی اتنی گزر ہی جائے گی (رآض) اہ مبارک کے آغازمیں کہا تھا ۔

بن مع مهال ایک وال دندروزه وار آنے کوب شام ہونے کوم میرے گر ادھار آنے کوہ (رآض) بن میکند به اور ایوسکتا گریم شوال کو کهنا براسما میکند مین دونون کا قواب میکند میکند میکند میکند میکند میکند میکند میکند کا میکند م (ریآض)

، رشوال کا مضموی تشریس سننے ، میں باہراکھ رہاتھا، اندرسے بیام آیا ہسپتال کی دائی کو بلوا دیج ، آدمی گیا وائی بدلے لیڈی ڈاکٹر آئی ، آیک گفتش کے بعد وہ یہ بھی ہوئی تکلی۔ اوبل فیس ، یک ششر دوشر، مجائی بہن توام مبارک ، آنگے ایہ بقت ویا ، اورفیس کے لئے جوٹے وعدے کرنا پڑے ، م

مرمی مبرد رنگول سے اور گھریس مبعونی معالگتیہیں

بَیّوں کی تعداد بفضلہ ایک اوپر فصف درجین مجھے دیکھئے میری محرویکھئے۔ اس شیخ کہن سال کی اللہ رس بزرگی جنت میں بھی جائے جاں ہو نہیں سکتا، (ریاض) میں نوش ہوں آپ دکن سے نوش آئے، مجھ بھی نوش رکھئے ، گھر میں کیا نوش رہ سکتا ہوں، جب امتیاز جیل میں ا۔ گھر میں بچوں کو دُعاکئے ، آسی کو بہت بہت سلام ، عبد آکر بلوں گا۔

اً ز) آج آپ سپلاشخص میں ، جن کے منھ سے " والیئ وکن" کی ممبارکہا وشن رہا ہوں ۔۔۔۔ اور تو اور حرت یہ کی ممبارکہا وشن رہا ہوں ۔۔۔ اور بوجینا کیسا، بات کے کہ مجھ انھوں نے کہی نہ بوجیا کیسا، بات کے داق سے میں نہ بوجیا کیسا، بات کے اور ایس کیسی نہ بوجی ہوئی ہوئی کی بوجی کے دائش کی اوٹ اسپر میں نظریں بھری ہوئی کے دائش کی اوٹ اسپر میں نظریں بھری ہوئی کے دائش کی اوٹ اسپر میں نظریں بھری ہوئی کے دائش کی اوٹ اسپر میں نظریں بھری ہوئی کے دائش کی د

اس کوآپ جوپاہ کے ایک میں قواس کو اپنی میکائی دندگی کا "منطقی نیز "سمجتا ہوں اور کھی کھی واقعی مجھے ان اور سام اور سمبیل میں اور سام اور سمبیل میں اور سام کی استخدار کوٹر وسلسبیل مقیقت کے لحاظ سے طلسے کی دنتی آلکین " رعنائی خیال" قود مکھے اللہ اللہ اللہ اور مربیری بنبی کا یہ حال کو زیر کی کی کفتوں میں توسب کے ساتھ ہوا پر کا نثر کی اوست کے باب میں مولویوں کی طرح" سراب" فایدہ اسمانی میری تھی میں نہیں ۔ اس فارسے یہ مقصود نہیں کہ آپ جھے بھی اس عالم میں بلاس اس اور سام کی اور سام کی اس عالم میں بلاس اس کا ایمی اور سے اس فارسے یہ مقصود نہیں کہ آپ جھے بھی اس کا کمیں بلاس کا ایمی کی اس کا انتر ہوئی اور سے گرار کیا ہوں "اصطلای" لوگوں نے اس کو "اول کا آخر ہوئی " کولیل مار جمل کا رہ سے اس کا ایمی نک کوئی نام نہیں تجربز کیا "کہ کریائی" کیسار ہے گا ؟ مقہوم تواس سے کھوا وا مارے نہیں ا

ر المن مواف فرائي كا اجواب وسد ر با عقا آب كم مجتب نامه كا اور سامن آگئيس رياض شوخ بارسا كل باكسيواد إلى معالي بهك جائي اك كوست ش مين البيت سد كم منده حاس بعى واليس آگئ المعلوم نهيس بيآب كى اكوامان انت يا مهاى ا د او الن سي كميس كے إ

" سرزسن دکن کی ایک دانواز " کے بعد شآم کی خرورت تھی ندشت کی در ایک ایک داندہ کی دراید کا ایک دانواز ایک دانواز ایک دانواز ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک فعل محساب نہی "کسکس طرح موئی ہے دی ہے ایک ایک ایک ایک فعل محساب نہی "کسکس طرح موئی ہے دی ہے مردود بیت مرتکان یارتھا

لامسمه برُّه كُرُفهُوم خود سيدا كرليج -غالب كرتامي !- " نكته چين به بنج ول اس كُننائ شيغ "مرزاغريب توروغم ول م اسى نكته چين كوسال في را تفاجس كاغم تقاء ليكن مهان من غم وال سقا اور شنف والا كو فراً اور !

آپ فرماتے میں «جس ولنواز کا حال ہے، اسے ہماراحصّہ مونا جاہئے، مسامعہ نوازی کے الع بھی ولنوازی کے لئے بھی" آمنا وصد فنا۔ سی ہے جس کے لئے فعات اس قدر فیاض ہو کہ عالم مثیب میں بھی نیتیج ولنوازی و حیات قوام " کی صورت میں ارزانی فرائے و اس کو اس سے بھی زیادہ مطالبہ کاحق عاصل ہے ۔۔۔۔۔ آپ کو اس سلسلہ میں اپناوہ شعر ادنيس آيجس كا دوسرامصرعه بيه إ-

ليس توكهين وعده وفا بهواسيم.

سے کے لئے غالبًا یہ امراورز فی دوہ منظے میں پراٹھا دینے وال '' جوگا کم سرمہارا م بہیاد دشتا و آپ کواہی تک مجول منہیں ہیں اورجس وقت میں نے آپ کا ذکرایا تو وہ ام عجتیں ان کو یا دآگئیں جوسرشار کی معیت میں وہال ہر ایموتی تقیں مهاراج بہا در نے جس حسرت کے ساتھ آپ کا ذکرسا اس کی کیفیت منوز میرے دل میں باتی ہے۔ آپ کو اوفرات ہوئے ارشاد بواكد رياض كوبلوائي مين في عض كياكه وحست بلاناكيسار ان كاتولانا كمي وشوارم وما مين آب كايجت عمرا بام مبوغ دول كا، مكن عيد اس كى "حوات خبنى" رانس كو كيرزنده كرك باركا و شاد تك سيون وك يه بهرهال من اخير حين مين كهرحدر آبا و عاريا مول - اور الرآب اعازت وين نود دل برا ندنش "سع كام لول -موش کے متعلق آپ سطور لنے والان نہ کہنے ۔۔۔ جوشخس اپنے آپ کو جبلادی، وہ دوسروں کونہیں مجلا سكتا - آب كمتعلق ال كا كمي دين اصرارتها ، جدونها مينكسي در رياض نتناس مركا موسكتا مي -دريك دسند ووشد و كمتعلق اب كياع بن كرون فطيت كي اغلط مخشان و مناكا نيا تخرير فهين الكرآب كي الح اس میں کو فی مسرت بھیں اوندہوا قدرت توآب کی شکیف سے مسرور ہوتی ہے ۔ آپ ایسا متوکل اورا راضی برضا " فیم کا مسلمان کیا اس سے تسکین نہیں حاصل کوسکٹا۔ امنیاز كاجیل علا عالیا باعث فخرومست به نه كه وجب حزن و طال خداسب كواس كی توفیق دے ديمانتك كرآب كوهی، الکاس فرصت سے فایدہ ایشاکر بہار آفس کو کم از کم بیر کہنے کا نوموقع ملے کو میں بھی ذرا آرام لوں تم بھی ذرا آرام لوائد میں نے آپ کا خط بہار میں آرا کو دکھا کہ اظہار اضوس کیا، تو انھول نے برجباکی کے ساتھ کہا کہ '' کیول کھراتے ہو' ریاض صناحب کوتو ایمی ایک ارتبیم موکر عجروه باره عرطیمی کک بهروخیا ب سے میں نے کما اگرد وسری مرتب تھراسی مر وقت نام مول کے دوروتسلس کی کمیا فکر میکیونکہ اس وقت نام مول کے مول کی مول کے مول کی مول کے مول کی مول کے مول کے مول کی مول کے مول کے مول کے مول کی مول کے مول کے مول کے مول کے مول کی مول کے مول کی مول کے مول کی مول کے مول کی مول کے مول کے

### اگرآب ناریخی ندمبی معلوات جاہتے ہیں توبدلطر بجر سائے

فُدا نَمْرَة قعيت يَا يُخْروسِهِ علا وه محصول - تنفيح اسلام نبرة قعيت يَا يُخ روبيعلاوه محصول فرا نروايان اسلام نمرة عيت يا يُخنيّة علوم اسلام وعلماء اسلام نمبرة قعيت الخ روبيعلاده محصول - جوبلى نمرة قعيت بابخ روبيعلا وه محصول - (حليه صفح مر) به بانجول نمبرايك ساتقواب تومع محصول مين ردبيه من ساسطة مين - بشرطيكة تعيت آب بينيلى ذريعه من آرد رميم مين ا

# برریاج کے استعالی

بی سید اور و از خروش فروس طوعی د بال چرخ بیند دری کشید باز و علق عزّاب بیند زریں سے مراد آفناب ہے اور غلب سے رات ۔ عزّاب کوے کو کہتے ہیں سب اس کے بعدا کی شعراکھتا ہے : کبک خرا مانِ من رقص کنا چول خروس مرغ حراحی بدینگ در تے دامن رباب

بہاں اُس نے معشوق کو کمک قراماں کبدیا ۔ بھرلکھتا ہے اِس

دربرم آمر جوجان دلبرم اما رز جرع ، سوئے عقیقش رواں داد گرتوشاب عقیق سے مرا درخسارا ور گرتوخشاب عقیق سے مرا درخسارا ور گرتوخشاب سے دائت الیکن درہمیں رخسار کا ذکر ہے اور ندوانت کا۔ اسکے بعد بھراسی رنگ کا شعر المائی سے ازنم عناب اورست تدکیر ورخم محراب او خفته دومست خراب عناب سے آبکہ مرا وسے سابہ کرتا میں ابتدا اس طبع کرتا عناب سے آبکہ مرا وسے ۔ ایک دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طبع کرتا مناب سے آبکہ مرا وسے ۔ ایک دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طبع کرتا ہے آبکہ مرا وسے ۔ ایک دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طبع کرتا ہے تا کہ دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طبع کرتا ہے تا کہ دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طبع کرتا ہے تا کہ دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طبع کرتا ہے تا کہ دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طبع کرتا ہے تا کہ دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طبع کرتا ہے تا کہ دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طبع کرتا ہے تا کہ دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طبع کرتا ہے تا کہ دوسرے قصیدہ کی ابتدا کی دوسرے قصیدہ کی دوسرے تا کہ دوسرے ت

سیب سن خرز ن جبنده آتش از کامش فتدازچشمها اشکش درواز نعرا فامش فی اگریها سی مراوابر می است مراوابر می ایکن اگریها سے در اکابر کا ذکر کیا ہے تو کون میرسکتا ہے کر سیبیل سے مراوابر میں اس نے اکابر کا ذکر کیا ہے تو کون میرسکتا ہے کر سیبیل سے مراوابر میں اس

سمجينے كے بعد مطلب شعر كا صاف موجاتا ہے، دوسرے متعربیں خيال اور البند موجاتا ہے:

زاطلس پرد اسازد عارتی زراندوده کی چوزیرمفت خیرسبز باشدسروآدامش بهال ابرکوپردهٔ اطلس کها درآفاب کوعاری زراندوده سه ایک اورقعسیده کی ابتداء اس طرح کرا ہے:بال ابرکوپردهٔ اطلس کها درآفاب کوعاری زراندوده سه ایک اورقعسیده کی ابتداء اس طرح کرا ہے:بازکبو دلیت چرخ بال زنان درجوا مارسفیدے ست صبح مبرهٔ زر در قضا

م غ سرا نداز نشد ملبله ومسازت به منازت منازد النفسير انغروا مع من من من الله ومسازت بالنفسير النفروا

گرگ سحرنوک دم برسید جبارز و کامپوزر در اسد بابره شد درجهدا مهرهٔ زیر آفناب) لببله (صاحی) زاغ سیه (دات) گرگ سحر (صبح کا ذب) آمپوزر (آفناب) به دوسرا قصیده پول منروع موثاہ ب بر ورق راده در فقط زرست به رقی سر سوئے کب بار میزخط جام اسے صنو

برورقِ لا بورد نقطهٔ زرست دقم ، سوئ اب امیار گزخطِ عام اسے صنم راغ سیدتا نهاد بیشتر دواز دیال البله رامی حکداز سرمنف ار وم کفت جو برآمد ترجام ، عام برآمدنگف راست جو زرس صدف سینه پراز قلب یم عام جواهِ تام مندسوس پروس دوال ای نوش در قفا، نهم شفقش درست کم م

ورق لاجرو (آسمان) نقطة زر (آفاب) ذاغ سياه (رات) ميفيدرو (آفاب) وم رشراب) بروي (دانت) اه فور انتكلى شفق دشرا

ايك اورفسيده كى ابتداء الاحظم كيج :-

میں سو کماں نگرترک سسٹاں گزار را قص کناں دوواں نگرشاعر زرنگار را روتو زلالہ برفکن سسٹبل تا بدار را گرتوشکبرفیشاں کنی بعیل متارہ بار را

برسرِ چاه ذیره بین آ بو زر نگار را برسرطاس آگول سوئے سرائے مشتری خیز کہ لاد زارسٹ دسبزہ فشا ندنستری بدر پُرازشفق کندایں دوستارہ دازعم

بين شدر المعلاب درن اس قدرم كرآفاب برج عقب ملے برج قس مين متقل موا - فيا ه درج سے برج عقب مرادب اور أبو (دی اس آفا ب اس طرح کمان سے برج قس اور ترک سنان گرورس آفاب - دوسر شعری طاس آبگول سے آساتو مقدود ب سرائ مشری سے برج حت اور شاع زر نگار سے جاند - تعیر س شعری الآزاد کہ کرشفق مراد لی ہے ، سبزہ سے آب ا مقدود ب الدس چرہ اور شبل سے ذلف - جو تھ شعری دوستارہ سے وہ آنگھیں مراد ہی اور لعل سارہ بارس اس من کو جو ا بدر جانے جدت نشیبہات کا الک تھا اس کے اس کے بال استعار سے کھی گزت سے جمیع جیب بی نے جاتے ہیں - بلال رمضان کو دی کھی

(١) أن ابروسيبي المال دمضال من يغبغب سيس بت تنكد إلى ست

(۱) یا باره سیی ست که برساعدزگی ست ایابی سی ست که در نیل روال ست

(س) إلى الماسس سرخجر برق ست ياتسني از زر به كا بكشال ست

رسم) إزر د تواره ست كر برخبيك كبودست الم برسير يز زبيبا وه كمال ست (ه) يا طفة كرست شدافليم عرات ست الناسيم مركب سلطان زمال ست

بہلات میان ہے (م) یارہ اکنکن کو کہتے ہیں (م) آلینہ سے مراد جار آلینہ ہے ۔ کا کہناں کوزرہ کہناکس قدر تطبیعت ولکیزہ استعاد ر دمن قرارہ کوظے معنی میں استعال کیا گیا ہے، بیجادہ کر کم کا کو کہتے ہیں۔ ایک قطعہ کے چنداشعار العظم عول :-

(1) مرغ سحر رين شاند - بينية در شديديد مرغ كليس مرفشاند و نون توازوب دميد

(۲) بان قدیم زاننظار دید کرآ مدلبب صبح بیک دم زدن ساغرزر در کشید،

رس انغلیات ضیا چرخ قباطاک زو ورحرکات میبافنی گرسال در دید

رمم) وأربي أرمره رخيت منبل شب بسة شد للا زرب شكفت أوسحر في ويد

(۵) خيركر برائ فاست عام بكن يرج دن ببرائه م بمجو جنگ برسر أنومميد

(١) جام بيك المنت دادية بروي نفق جنگ بيك ساخص دوم، فررا كريم

# ایک العقوی دوست کی یادس

(نیاز فجیو*ری*)

کوانسانی که: یاد آیر مجھے إل اورجس طرح مبى موترطائي محص للتى مبى ربيت يە گر كەھىسىة تازە كلى كمهاب خن كي كُمِي سُيُ جُوا لَيْ بِيلِي حِبْ الْكُولُ ول من سبو الكور من ماد اليري برامنك عشق من م ازا د موضيف النه كيول مجبوريس تم وه كرے كيا كي نہ آئے جس كومنت كيكوا معروبنی منت کریں کے ہم فقا مو آبیے لها تياتي العجب ۽ قرارام آيا ہم گئے جان سے اورصندنہ جوانی کی گئی وللى توبي خريم إيا تم عين جيب كيول بوتم بم مُلُون الحِدِيث الله الله الله الله الله الله الله تتمططوفان مطموول كيحادرو كعلبراكس تكامول من أنبي وهندها مع أنفت بين اللي ب إن ذع وجه وكري عيك ال كامم ورياويي باسوح ريمو أمراؤيه دامن بزول وهوالي التدريب بندولبنت فودا رافي تست باب عني خيك مركبول بن اورسسنور كي ط مومكيس شكست تمناكي من وليس اب اس کے بعد گریؤ بے افتیارہ مسكرابي دواگر پرسان مال دل نه جو أتنى فخوافش بعى كميارهم مروت مينهي يرود أطرحاف برمث جائ كااے لذت ومير وه جواك لطف مع بجلي سي حيك مان مين بول آج مل رہے ہیں کرجیے خفا نہیں ورتا بول يرمى نه بوكوني يرده ستم مخسیں ناکهدوکرم تم کو کیا مستحقة میں جسن سکو تو مری داستان خم ندو بمارى إت كا توكوني اعتب ارتهيب نشن سكو توكوني مد اختيسا رنهين كسى كى بات محبّت ميں ناگوا ر بنييں جوجور سنية بيماس سرجر وقيس روليس بالتركيا وقت مخاكها كيعن بخفاكها عالم مخلآ جب برے لب ہ مرا پیلے بہل نام آیا دندگی قتم جہاں کی وہ جگہ سپر : الی مسافرانِ لحد ، جاؤ ہم مبی آتے ہیں تترب كويرس أشائ لقرمل أي وبیں سے مل کے ملیں معرف منزل ہ رووك ببت جب بعدمرك بينم كوسنا إ جاسة لكا، انت موببت جب كميًّا مول مال الني مل وارفتكا ولا الم سالا مدت كا صبر آت لم سق آئے كا ا درسے و اُسمالی تمنے دیا، تروں می دمی فلری ا مَّن كومحدودكب كرَّا بول ليكن برليس أتنابي دلكش مع مبنا تجوس مي منابوا مسى سوال كالمكين كوني جواب خرتما ہم اک اشارے و کتے موال کر بھیے جعيس آواته أبهوني خبس مازار ماتين يفناأته وتحرودني بياس ارس جعلملاتي مبي عِلى عَلَى نظرتيري بزم ديكيم آئيس ببآل واسء توسي افتيار بنيوسك

# ایک بیرفانی کی کہائی

(شادعظم آبادی)

برنك سبرة وخيرتب منو موكا بول می ظهور شرا اے خیستہ خو، ہوگا وو محسب براهد كي يي ميم موبهو موكا مقام جن كا قريب رف الكلو موكا وه يم سن آكيوايم - وه تجميل و موكا اُسى كى لَوْ يُونْسَيَا بُوكُ مُوجَ - لَوْ يُوكُا عیال پیچیت بھی مانندرنگ و یو ہوگا تراتبی مسکن و ما وا معتام مو بوگا ترا معاملہ تب جائے ایک سو ہوگا مرقع دوجهال تترك ردبرو جوكا صفات و ذات میں بیدا بصدغلو موگا كبين بهبنت به فوق الع تحسة فوموكا يبي كرمجيع حوران ماه ارو موگا وكُرنه مورو أبرا دعمت ل تو مو كا لباس نفس سمى مختاج سشست ومثوموكا اسى قبيل كاعصيال تراعدو موكا تواوركم كم معذب عرورة موكا نه وقت عذر نه بارائ گفتگو موکا یمی بھے توبشر مرکے زرد رو ہوگا خود این آگ می فاک سامکین فو موگا مجھی نہ اُن کو ترا پاس آبرو ہوگا جوتورا بمي بصد شوق و ارزد موگا

نہ کر وصیان کہ معدوم محض تو ہوگا زمیں سے اُگے ہیں جیسے نبات مطمع کر وه جزو لامتيري جو تخسسم سبي بترا م كاچيت تخفيد اوريد بوكاماس انين يرحيت بمجوحقيقت بيكس رفت الروح وه روح شمع مجى خورست بيري سمندريي غرض كالميدل سابدجهم جب مواطبار حريم قدس مي أس وقت موكا لو داخل أسى كى ذات مين موجائ كافنا كيرتو نديوته بوكا تح جب كروسل بارتسيب سرورخض وبقيائ دوام وعكم لدن وه عالم على مجم حبيه سوبهشت نثار اسى بونازم دا بدابشت سيب كيا؟ خیال دل سے بٹا ایسی مادبت کا فدا نکرده ر با گرکشین عامهٔ تن، نعصب وحسد وكينه وول آزاري بيانة والراس قسم كمنا جوں سے یکی گناہ مض بن کے دیں گے ایذائیں يبي كناه بين دل كوكشيت تركروبي یی بنیں کے ترسے علی میں عقرفی افعی فرشتے لینی قوائیرے وہ معید ہیں جو لماں یمی ہے کہ اک مدتِ طویل کے بعد

بہویج کے تو دہیں آوارہ کو بکو ہوگا بغیراس کے نہ انساں فرسٹ تنو ہوگا بیس از را که بسسیار باک تو موگا كمليس كي أس به جوعرفان كارازج بوكا کی خراس کا کرم بھی تو حیلہ جو ہوگا كرول جيدل تورسوات فلل تو موكا معین و باورِ امسهیدو آرزو ہوگا نزا مقام بھی اب سے مقام ہو ہوگا كراني مامة تن مين مذمين دتو موكا مدورمض كا مركزج موبو موكا كبيس بجوم حسينان وش كلو بوكا سرایک حافزه موجود میش رو موگا كه عبكه حيكا ؛ متا ترضيد ور تو موكا على انخصوص كمين جس مكان سي تو موكا غزل برا- كسى كوسشدمين - قبلدروموكا غزل يه وردِلب اور پاک د با و تنو وی

افعیں نجوم میں ہیں ہے شار ونیائی

ہ اس کے ہے کہ باقی کنا فین مط جائی

عجب نہیں ہے جو تبدیلیاں وہا کئی ہوں

معان کردے تجھے پہلے ہی۔ یہ مکن ہے

معان کردے تجھے پہلے ہی۔ یہ مکن ہے

کم مراہ ویدے اس کے ترے حق میں

ذکائی خون ہے۔ رہ مطئن ۔ مرے پالیہ

برسن کے اپنی نوشی کا ڈراکر اندازہ

برسن کے اپنی نوشی کا ڈراکر اندازہ

جب اس بہت میں اے دوست ہوگا قدہ لل

برسن کے اپنی نوشی کا ڈراکر اندازہ

عرض بہت میں اے دوست ہوگا قدہ لل

یہ استعارے ہیں سب ماکہ تو می میں

یہ استعارے ہیں سب ماکہ تو می دوب

#### غول

نگاه جس پر تھی جائے گی وہ تو ہوگا کرجس میں ساغرصہبائے مشکبو ہوگا چین میں مول ۔ تو بچولوں میں رنگ ہو ہوگا دمجیاں پر بند جورستہ "وہیں باتو ہوگا تو نام اس کا تعصب نہیں ۔ فلوموگا جو آنسوڈن سے کیا جائے۔ وہ وضو ہوگا وہ کوئی رند نہ ہوگا فسسد ور تو ہوگا میزار مکر سے ہوں جس کے دہ کیا فوجاگا

ہزار جمعے توبانِ ما ہِ رو ہوگا میں اپنے ساقی مہوش کے باتھ کے قرباں میط عشق کو ہم دیکھ کر یہ سمجھے تھے جوہیں تلاش میں تیری - انھیں بیمجھائے مجتب سے دمیخاند مدسے جب بڑھ مائے جوزیر تینج رہے متیری یاد ۔ وہ ہے نماز دیشت نفطوں سے تورٹ ہراک کا دل داھلا! پیکار آتا ہے یہ بہری میں اینا جائد تن

# وخوالم شال

(پروفيسرشور)

پردے نظر نظر بہ گراتی چلی گئی سريض كواك حجاب بناتي على كئي ابرو ہوا کے ساز ہے گاتی علی حتی نجم وقمركونميندسي آتي علي گئي طوفان سا حلول سے اٹھاتی ملی گئ وه ديب آنسوول سع جلاتي على كئ ميولول سے كلكدے كوملاتى على كمئى خود بھی منسی مجھے بھی منساتی علی محتی اس رات كومبي بناتي جلي كي وه سا صلول كفواب دكها تى على ممكى مجوكوتهي انب ساته بباتي ملي كلى كيه ما وثول كاجنس منا تي على ممكي مجه كومرا فساة سمسناتي على حمي پرده مرے جنول کا تھاتی فلی گئی أن زمز مول سے مجر کورلاتی ملی می المعول سے وہ شراب بلاتی ملی عمی گزری توکائنات به حیاتی علی مملی

حلوے قدم قدم په شارتی علی محلی، چېرے سے بول نقاب شاتی ملگی شهرشاب و کلکدؤ مین وعشق میں ماتھے کے ایک قسقہ زمگیں کے جوت سے مونوں كاكتب المتباليك كاموج س يدن زخمة سكوت سع حييرار باب شوق غَانِيُ فِكَاه سے دل كو احسال كر جوقهقبول سے جل نسك ارزوكے ديب رخ سے نقاب المائے بدھرسے كرزكى دہکاکے سرنفس میں غم آر زو کی اگ سرنیقیم میں دل کے جبالکر سرزار زخم بنتی رہی جو مال امیدول کے موٹیر موحول کے پہنے و تاب کو میں سوحتارا اک بجرب كنارتمنامين دوب كر کیم حادثوں کی یاد میں روقی رہی ہو ما تقے کی سلوٹوں سے نظریے سکوت سے الكرده كاري مكم المقات سے جن كى شراب ئىندىس گىلىنا رامىرود دوت الاميس كي آنكوس شيكي بن كفون تھری تواس کے سا تفرزانکھرکیا

#### . شفاگوالیاری)

چشم گر ای کا یه اندازیمی اکنز دیکیها استان که تر دیکیبی نه دامن بهی شفا تر دیکیها اسی المجھن میں آلحجیتے رہے ہم بی نائے دیکیها اسی المجھن میں آلحجیتے رہے ہم بی نائے دیکیها شام غم دور ترکی نه نہوئی دل جلاکر بھی روشنی نه ہموئی زندگی نه ہوئی کر دی سے توہین بندگی نهوئی کسی در پر جبیں جبکی نه شفا ہم سے توہین بندگی نهوئی کسی در پر جبیں جبکی نه شفا ہم سے توہین بندگی نهوئی

#### ازش برتاب گوهی )

کی ہم بھی ڈگمگاتے رہے جان کر قدم سنتے ہیں اس طون سے مسافت رہے گی کم افسا نہ حیات سٹ نائیں کہیں سے ہم اکثر اُطھاکے دستِ دُعا سوچنا پڑا نیرے ہی عم کو اور سواسوچنا پڑا ہم کو آل لغرسٹ پا سوچنا پڑا کھسخت بھی تھے را ہ تمنا کے بیج وخم اب آ ڈ را ہ دارسے ہوکر گؤر چلیں یہ ذکر گیرو دار بہرطال آسے گا محرومیوں نے حرف طلب تک بھلادیا اے یاد یار تھ کو بھلانے کی فکریس حیف الیی میکشی ہے کہ برمستیول میں بھی

#### لرم وهوليوي)

فعال کہ ہیں وہی حرمان نصیبال اب تک توقعات کی وابستگی سے کھی۔ نہوا وہی عروج ہے اہل ہوس کا سنتے ہیں۔ اس انجن ہیں ہماری کمی سے کچے نہوا کہاں سواو شب غم کہاں شہیہ جال خیال شوق کی صورت گری سے کچے نہوا النظرے غم زندگی نہ پڑھی۔ اکرم میں کہ سرے غم زندگی سے کچھ نہوا ہیں کہ سرے غم زندگی سے کچھ نہوا

## مطيوعات موصولم

وادى ائمس مجوعه به جناب آنى مايسى كے قصاير نعب ومناقب كاجيد احباب ببلشرزمقبرة عالميد كور كنج في شايع كياما وادي امن مي توكارى دندگي مي كسي مجوع قصايد برتنجره كرنے كايه بالكل بيها موقع به رجس سے اندازہ موسكما به كات يوكا كى طون سے ہمارے شعراءكس قيربيكان موجكے يوں - مجراسى بيكا كى كا سبب يہدي كانصيد كي كے لئے كس موقع براكها عالى الكرزياده تراس كے كوشاعرى ميں سبسے زياده مشكل صنف سخن ميى ہے ، حس سے ايك شاعرى قدرت بيان اوروسعت مطالع کاصبح علم موسکتاہ اور یہ دواوں باتیں کلاسکل شاعری کے دور کے ساتھ فتم ہوگیں۔

حضرت آبی أسى عشتے موسے كلاسكل عهد كے شاعرين جب شاعري ايك ستقل فن كى حيثيت ركھتى تقى انھوں نے اس فن ا اكتساب كميا، جركي لها اس ك داعيات ومحاسن كوساف ركوكركها- اوران كي يهي "كارا كهانه" روش ال مككلام كالما إن

حصرت مآتی عزل کو شاعر موسفے کی حیثیت سے بہت مشہور ومتعارف میں اور ان کی استا دانہ حیثیت مسلم ہے الیکن قصیلا کا اولى كاحيثيت سے وہ ببيت كم سائن آئے واس لئے فن شعرو عن ميں ان كى غيرمولى جامعيت كا علم عام نہ موسكاد

عضرت مآنی سے نیازمندان تعلقات رکھے کا فریھے عصد سے حاصل ہے ، لیکن میں کبی آج تک اس حقیقت سے انجرد اکده

قسایر می کہتے ہیں اور اس شان کے کران کو دیکھ کم قدر اول کے قصیرہ نگاروں کی یادسائے آعا تی ہے۔ ، قصيده نكارى برامشكل فن سے - تشبيب ، گريز ، مرح و دُعا ، دن بب كو ايس سليقر سے بيش كراك وه ايك سس رنيرى

صورت اختیار کرلیں معدلی بات نہیں اوراس دشوارمنزل سے حضرت آن جس آسانی سے گزرجاتے میں وہ ان کے کمال فن کالیا

غيرمعولي مظامره مع كربحبرايني داد عاصل كولتيام.

ی معدم روست دیہ ہر ہی روپ سے ۔ قصیدہ نگاری کے دور نگر ہیں ۔ ایک وہ حس میں شاعرزیا دہ تر توت تخدیل سے کام نے کرصنا یع و ہدایع کی ڈنیا میں طاما ے، دوسراوہ جس میں صرب زبان کی سادگی کوسامنے رکھا جاتاہے اور عنصر تغزل غالب ہوتائے ، لیکن میں سمِجتا ہوں کہ معیاری فصاید دہی ہیں جن میں یہ دونوں رنگ میج تناسب کے ساتھ پائے جائیں ، اور حضرت ماتی کے قصاید بقیبًا اسی معیار کے

حضرت باتی کی شاعری خیال کی پاکیزگی الفاظ کی شیری ، لب واج کی فرمی ، درسب سے زیادہ) صحب ران وبان عاظ سے بڑے اویے درج کی شاعری ہے،جس کاصیح علم ان کے تصابرہی کودیکھ کر موسکتا ہے۔ اکفول فے مشکل وآسان دد اول زمینل میں فکر کی ہے؛ لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ ہمیں نہ وغوابت اڑ سکال محسوس ہوتی ہے نہ عمومیت خیال یو سی ال قصاير كى جذياتى حينيت مواس براظبار رائ كوئى معنى نبين ركمتا كيونكه ان قصايد مي مقدس مستيول كا ذكركاليا ع ان سے حضرت آنی بربنائے ذہرب والمراز محبّت رکھتے ہیں اور مجبّت کی باق ل میں جن وجرا کی گنجا بیش بنہیں۔ اس محبور کی قبیت میں ورب الطامى كنوى جناب رضية البرس كلچرر جامعة عنائية حيدرا إوكى تصنيف نب ، جن بي نظامى كسوانخ حيات كرماته ما ته الطامى تحوي ان كى تصانيف برهمي نهايت ما مع تبصره كمياكيا ہے ۔

نظامی وہ مخفاصے فارسی شاعری میں فلا مے سخن کا مرتبہ عاصل ہے لیکن کس قدر عبیب بات ہے کہ بہت کم وگوں نے ارمتی وجسمجما- اس لئے ہم کوشکر گرار مونا جاسئے جناب رضیہ کا کہ انھوں نے اس فرض کو اداکیا اور اپنی وشل سلوبی ماته کمشکل ہی سے اس مرکسی اضافہ کی تخوایش فکل سکتی ہے۔

مجے امیدے کہ ہارے ادب کے انتقادی الرجرمی یہ اضافہ بڑی قدر کی نگا ہوں سے دیکھا جائے گا اوراس زمانیں النادي شاعرى ايك بعولا موا خواب موكني م - جناب نصيرى اس كادش كوري عظمت كى تكاد سے دمكيما مائے كا-

قیمت میں روپیم آگراآنے ۔ طنے کا بنہ وہی جمعند کا ہے۔ مجموعہ مجاب حکر بر طوی کی راعیوں کا - جناب جگر بر الدی بڑے کنہمشق شاھر میں اور عزل منوی رہا عی ل وغره مصنف بخن میں انھوں نے فکر کی ہے۔

ده اس قدیم اسکول کے شاعری جب شاعری دانسانیت دونوں ساتھ ساتھ علی تقیی اور زندگی کے سرشعب ى طلام اتب بى لتېدىب و تقافت كا معياد تقا - چنانچر يه د كه دكها د آپ كوجناب مكر بربلوى كى سرتخر بريمي مل كا خواه م الموضوع يكم مود -

شاعی میں رباعی پرشاعواند شورش کی بناہ ہے اس کے وہ بڑی فکرودین جا متی ہے۔ رُباعی زندگی کے میولوں کا بخور ہے۔ اس میں وہی شخص کامیاب ہوسکتا ہے جشاعری کے تمام منازل طار کیا ہو اور داعیاں جناب مگر کی اس بنیتہ کاری کے نشانات ہیں جن کودیکھ کرہ فنی داخلاقی دو اوں حیثیقوں سے مبت بھر سکھ يكابى - يمجوعه دوروبييمين وانش محل امين الدوله باك لكونوك فلسكام

ه انجموعه سيع جناب سلم انصاري كوركمبوري كي تعلقول افلول اورعز لول وغيره كا- كوركمبور ك نصاب علم وادب كى المائع رياض خيرآبادي كے وقت سے سروع مرفق مداراب تك كوئ مذكون اور الله على الله الله على مال مع

امن من اس مروان سے جنا بسلم اسماری ایسے فوش آمگ شاغری سائے آنا جائے حریت جیس -مسلم صاحب كي عمراس وقت به سيال كي مه اورسن المن الم الله المال ي مين بيس كوسكنا كواس مجود من الكا للا في كلام البعي شافل ب يا نهيس فيكن المرب ويجي مع وجدا وانتها في تعيين ان ع كلام كو د بكه كرنهيس كرسكة -جناب التحركور كليورى كے تعارف سے ايك إلى سى روشق ال كے سوائح حيات بريمي برق سے رجكافى وروناك بي ال كرعوم الروان بريعي عبي مع معلوم إونات كرده ايك مضبوط و ذي عاصله كردارك والسال مين-

شاعری میں وہ محود دیاوی کے شا گردیوں اور اسی اے ہم کو ان کے بہاں دیاوی رنگ تغزل کے نشانات زیادہ طحیوں بنباتی نگ وی تایان ہے۔

لطميں انھول نے مختلف وتمنوع عنوانات برلکھی ہیں اور ان میں کوئی الیی نہیں جبے ہم ادعائے بے حقیقت مرکسیں۔ الفاظ كُمْنَاع بمين احساسات وجذبات ك شاع بي اوراسي لئ ان ككام بي جان يمي من اودخي -سب سے بڑی بات جمعے دیادہ بیند آئ ان کے لب وہج کی متانت سے اور عامیاند اغدازسے احراد۔ کلام میں کہیں کہیں ، ام مواری بھی بائی جاتی بلکن نہ ایسی کہتے وہ خود عور کرے دور نہ کرسکیں ۔ اس کی قمیت دوروپیہ ہے اور کمنے کا پہتہ :۔ انصاری بک ڈیو، اہلی باغ ، گورکھپور ر

يكاب يمي مكتبًر شامراه أردو بازار دملي سع مل مكتى سيد - قيت دهائي روبير - ضفامت مع معقات -

ماليون در راود ماليون ماليون در راود ماليون ماليون در راود ماليون ماليون در راود ماليون

AND THE STATE OF T

مخاول

1 1900 57.53 وَى فِرَا وَى فِرْخَ بِنِهَا قَا اور اسْس كُى ؟ (يا ﴿ الْمُعَلَّمُ اللهُ مَا كُلُومُ فَى فِرْضِ عَلَى وَبَاكُ ملطام كا فى بهت زياده هى اس للدوياره النّاحت الدُّرِّ اور فعالم المبارث في كيفي كالميالية به الرميان المنظيل كافريكية مديد على عدود ري المراس المدين المرود وري المراس بي مرام موسيل المال والى

と地か。 ولك بي من المرب (علده محول)

حوای الزار کا Labrui PIAAL 128-33 والصيل بالم من المان عراق حرافيان د فرو ماللان ل برات ادروان في الواده القراري والعشري و في المال كن روروم مدين المال Fine) Contactification of the said

11474 539 49 ل ال مالنامية موجود وكالك طالع المعلى والمساجر الاخترى القدم للسرادراد ـ المال الما المالية - (قيت جاريد 4)

فرال دوایان سوم بیناری اسازی بینی به این اساق به مایان به این اسام بین کسترم به چن تریز داران بین بین بین اسام دری بینی و دری تروز دری آل به ۱۰ دری تا

ノントとリルとしからは外にあって و المراديال والمواليون مي فرورت نه يولى - حرت في الوي كام ية المراكب الاستال المرادي فيت بديد إواده المرا

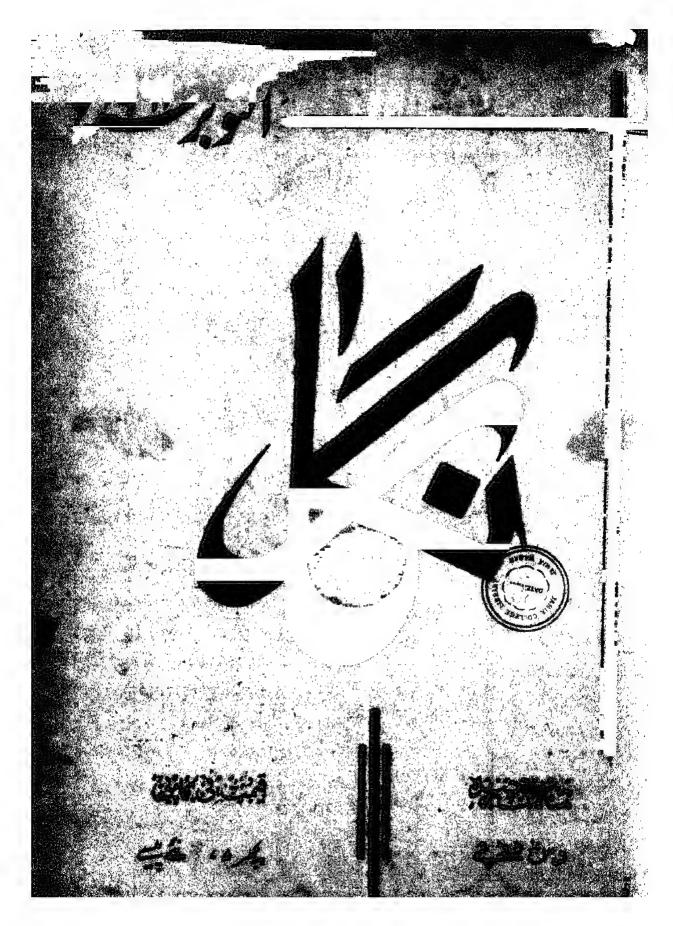

LAND SOUTH STATE OF THE SOUTH O

AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

Carles in the state of the stat これはより発 イングのはつめいままあいる A COMPANY OF THE PROFILE OF CONCERNAL AND MARCH CONTRACTOR SPECIAL SPECI CLASSE LANDES CAPPERS FILTERS

> عالجالا AND SECTION OF SECTION يتهاعن وجاسكاني

جھوگرہ بہترین اور فقیس کوالٹی ہے بہری خصوصیا

اون مردين المردين المردين

سلکی پیرنس مسلکی پیرنس فرخ کومگن میمائن فلورتش مرائن فلورتش دل مرب دل مین دل مین مین

کے علادہ نفیس سوتی حبینٹ اور اونی دھاگہ۔ ممالہ

دی امرتسررین ایندساک مدر ائیوسط کمطیرجی - نی رود - امرتسر نی نون 2562 کسط - شراونکوررین کمشیر- برائے سکی دھاگا اور مومی (سب بلوقین) کاغذ

# آيند مانامين يوال من الموال من الموال المن الموال ا

(غیرخر مداران تکار کے لئے قبیت تیں رومیہ فی کا پی )

ا - جن حضرات کاچندہ دسمبر السمئر میں ختم ہور ہے وہ اگر اخر دسمبر تک ڈرچندہ عیامہ دمع مصارف رہبطی سانامہ، منی آرڈر تھیجدیں کے تو فایدہ میں رہیں گے کیو کالیمبورت دیگیروی بی 85 اکا جائے گا اور انتخیں ڈاکنانہ کو گیارہ روپید کیروی بی ع م - اگر آب نے اپنے چندہ کے ساتھ کم اذکم ایک خریوار کا چندہ اور تھی یا تو عالت تمیر جس کی قبیت تین روپیہ ہے، آپ کو صو ایک روپیمیں مل جائے گا، اگر آپ اپنے یاکسی دوست کے لئے جا ہیں گے۔

سو۔ وہ حفرات جن کا چندہ دسم و فتم نہیں ہوتا وہ بھی ایک نئے خریدار کا چندہ علیہ مجیج کرد غالب ممیر اعایتی قیبت طاصل کرسکتے ہیں ۔۔۔ بشرط کید اقبال نمبر کے مصارف رمبٹری کے لئے مرک کاکٹ بھیجدیں ۔ورنہماس کے محا

میو نخف کے ذمہ دارنہ مول کے۔

سم ۔ انجینٹ صاحبان سے اتماس ہے کہ وہ اپنی ضورت کے بیش نظریم کو جلدا زمبلہ مطلع کمردیں کہ ان کوکتنی کا پیاں ہ موں کی ورند بعد کو دو بارہ فراہمی مکن نہ ہوگی ۔

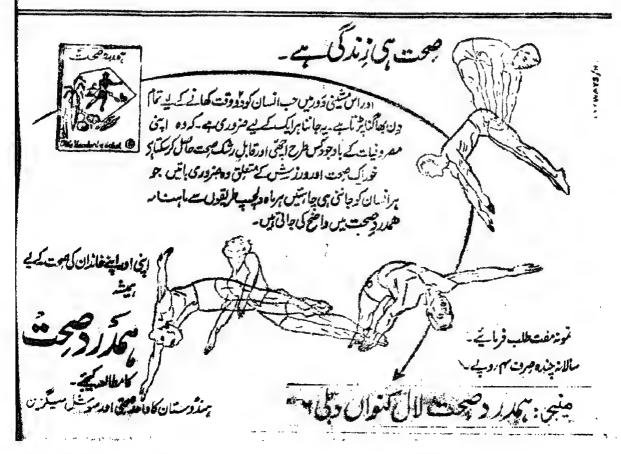

# اس امر کی کر آپ کا چند داس اه مینتم موگیا الله میرای



#### دامنی طرف کاصلیبی نشان علامت سے

| الشاره ١٠                                                                                                               | اكتوبرسال عم                                                                                                                                                                                                        | فهرست مضامين                                                                                                                                               | ليسوال سال                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| از ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۲۰۰۰ ویائی ۔ نفتیا ابن فینی کے معمو<br>آئیلفتوی سعادت نظیر کے معمو<br>بنداشعار ) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | باب الاستفسار - (۱) عود ایم کرا<br>(۲) بطالمه -<br>قصاص کی گری نبا<br>منظوات: محتن عظم گراهی سآوریم<br>سعاوت نظیر قاسم<br>سعاوت نظیر قاسم<br>با در فتگال - د امیرامند تسلیم کرد<br>مطبوعات موصول امیرامند تسلیم کرد | لیم کی قبیر رمست و این کار است و این کار کار کار است و این کار | بلفتس مینائی کے اوبی استف<br>کے افسانے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔<br>نکا ندمہ ۔ ۔ ۔ میدمسعود شیر<br>بنیدالاسلام ۔ ۔ ۔ ۔ میمنول |

#### الماحظات

من المحافظ المحافظ المسيال الخاد كمعنى بن "ايك بوجانا" لين تام اختلافات كو دفواه وه وند كى ككسى شعبه من المحك وحرت بين تام اختلافات كو دفواه وه وند كى ككسى شعبه من المحك الكراس كى مزيد ساحت من المحك الكراس كى مزيد ساحت كوت المان كم المحافظة بين كرات المحافظة بين كرات المحت المحت كرف المحت كوت المحت المحت

انحاد کی سب سے زیادہ حقیقی یا بنیا دی صورت نون کا اتحاد خیال کیا جاتاہے۔ چیسے باب بیٹے کا اتحاد مجائی سمائی کا اتحاد ملی ان کا اتحاد کی اولا وکا اتحاد ملین حب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ اتحاد کی یہ بنیادی صورت بھی نطرت کا کوئی اٹل قائق ایس کی دکھ ہے سے بنیادی صورت بھی نظرت کا کوئی اٹل قائق ایس کیونکہ مہت سی مثنالیں ہم کوالی منتی ہیں کہ برہائے خود غرضی باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ گوء سمائی نے معائی کوقتل کردیا۔ اس کے ہم کوسکتے ہیں کوخون کا اتحاد بھی کوئی قابل اعتماد بات نہیں ۔

عالی یانسلی اتخاد کے بعدد دسری صورت ہارے سائے قومی، ندہی دوطنی اتحادی آتی ہے، لیکن مطالعہ تاریخ سے معلوم ہوا اکریہ اتحاد بھی کوئی نظری چیز نہیں۔ لیک ہی قوم اورایک ہی دطن کی مختلف جاعتوں کا ایک دوسرے سے دونا، ایک کا دوسرے کوشک کے کاکوسٹ میں کونا بڑی دیریندروایت ہے، اور دنیا میں کوئی قوم اسی پیا نہیں موئی جس کے تمام افراد میں ہمیشہ اتحاد پایا گیا ہو۔ اب روگیا خریمی اتحاد مواس کی حقیقت یہ ہے کہ دُنیا کے تمام خدا مہب میں اسسلام ہی ایک ایسا زمیں ہے جس نے ری میج تبنیع کی مین اس فصون یہی نہیں کہا کھدا کوایک اف بلک یہی کوفرع انسانی کے تام افراد کو لیک مجمواوراد فی واعل عًا تى امتيا زممًا كرمب أيك بي رشة سے نسلك موجاؤ - ليكن اسلام كى زبردمت تعليم كنے ون جلى -سال ربین بجرت میوی کے بعد ضلافت حفرت عنمان کے ابتدائی عبدتک) اورجب سفس میں آپ کوقتل کرد یا گیا تواسلام کا یہ اتخاد مجمى بميشه كم يلق قوط كي اوراس ك بعدع كيم موا وه تشتت وانتشار كي بري طويل داستان سه.

میں فہیں مجد سکتا کہ فرکورة بالاصور تول کےعلادہ کوئی اورصورت اٹیا د کی موسکتی ہے اور اگرہے تووہ فالم اس سے زیادہ بتوارموكي ـ

اتخادكا اصل تعلق دين إنساني سعب اوردين النماني كواب اس كنفس إفرات سعالحده بين كرسكة اوريتعلق اتنا رِاس درج دو وغرضانه م کرگوشت کو ناخن سے عبدا کر دیتا ہے۔ یہ تو دغرضی اس کے میں یا آناسے تعلق رکھتی ہے ، لیسی ہر سسب سے بہلے اپنے ذاتی وفقسی اغواض کی ممیل جا ہتا ہے اوراگر کوئی امراس کی کمیل میں مارچ موتا ہے تووہ اس کوہر ے دور كرنے كى كوست ش كرتا ہے - ظاہرے كران واتى افراض كاتعلق مرف حصول راحت وآسايش، يا إلفاظ ديكرووات ت سے ہے۔ چنک برخف یہ طابتاہ کراس کی ذیر کی بغریسی فکر کے مین سے نبر بوداور یہ دوا بش عرف روپ ہی سے باری سى بي اس ك اصل جيز در وكسب در قرار بالميد

كيراكرانسان اين وشيالي كالكهمتدل معيار مقرر كريك اسي برقايم مسي توسي غينمت بدالين بوتايه يه كدراحت و اليش كاجذب رفت رفت عيش ونشاطمي ترديل جدما المه اور چكداس كى كوئى انتهانبين مهاس الع حصول درك وال اسى كيساتھ برهمتى رمبى م يہان كك كر حدو إيان سے كررماتى سے -

يہ ہے موجودہ زمان کی ادی ومیکائی دمینیت جن نے دنیاسے اتحاد انسانی کے امکان کومیشد کے ایفتم کردیا ہے۔ امن وسکون کے نصور کو بمعنی بناد یاہے ۔ حالانکداس وقت مب سے ریاوہ امن واتحادی کے حصول کی میکار ہے۔

اب آئیے اس دقت کے بین الا توامی حالات برغور کریں کہ یہ امن وسکون کی جبتی کرنے والے کیا واقعی امن وسکون کو ية مين اوريس راه سه ده اسمنزل مك بهونيزا عامة بين ده راه ديست مي يانبين مرسي بيلي آب يوروب والمركيكوليج المرايسامعلوم مواله يدونول ايك بين ليكن يدا تاديقينًا حقيقي اتحادثمين - الربطاني وفرانس امركميك ساعيين مكيران كى سرامكانى مدديرآ اده فطرآ يواس كاسبب فدريها الخاديد وتسلى وقوى بلاخض خود غرضا نرسياسى التحاديد كدركم وطوف برطا تنيه وفراتس ابني ابني جگه حوب محجت بين كروه دونول عك روسي استراكيت كي مقاومت نهيس كرسك ، دوسري طرب يه جانتا ہے که روتس كاسب سے بيباد اقدام برطآنيه وفرانس ہى كى طرف موكا اور اگروہ اس ميں كامياب موكيا تو بھرامركيكي كيمي خير ت اس کے امریکیکا فرانس و برطانیہ کو مدد دینا وراصل روس کی رادمیں روڑے الکانام یا یہ کواشتراکیت کی قرمانگاہ پر پہلے وونوں گی تھینے چڑھا نا۔ اگریہ مصالح سامنے نوبوں اور برطانیہ وفرانس کے داول کو شولا عائے قودہ امر کمی کی غیرمعولی ترتیوں رف سے جذب اشک ورقابت سے فرمز فظرآئیں کے - پھرآپ ہی فیصلہ کیج کیا پوروپ وامریکی کاس اتحاد کو سیم معنی میں اتحاد اسكان - روس كے خطره كو دوركرد يج اوركير دسكين كدام كي اوردب كى كيا اوركتني مردكر الب اور ان كى اجهى تعلقات كما ، اختیار کرتے ہیں ، بالکل سی پالیسی روس کی بھی ہے ۔ وہ چا ہتا ہے کہ انٹیز اکیت ساری دیڑا پر جیا جائے اور اسی اے اس ب المشرق وسطى الزلقية اور لأطيني امر كمني كى مكومتول كوزير بإراحساك بتافي كح ك ابنى تفيليون كم مفر كمول وفي مي -اكر

ار بقین موجائے کا اختر اکیت محض اپنے نظریہ کی خوبی کی دجہ سے دنیا میں مقبول موسکتی ہے ! یہ کا دہ امریکہ کو مض ابنی قوت سے

زر کرسکتا ہے، تو اس کی یہ ساری دا دو دمش آج ختم موجاتی ہے ۔ اس اندرونی کیفیت کا میچ اندازہ اول موسکتا ہے کہ جہتری خود

از اکی حکومت ہے جو الکل روتس کے نمونہ پر وضع کی گئے تھی، نیکن آج جبکہ وہ ابنی ایک متقل دمضبوط حبکہ بنا چکاہے، روت اللہ اس کی شیاد معدوں کا وہ عالم نہیں رہا ۔

ادان اس کی شیاد معدوں کا وہ عالم نہیں رہا ۔

المورد مقراد رفت و معلی کے مالک کو لیجئے جو خربی ونسان حیثیت سے بالکل ایک میں اور عرب لیگ کے قیام سے اس اتحادا ای جیٹیت سے استحام کا دنگ میں سیاکر دیا گیاہے۔ کیکن سعودی عرب ، عراق ، بردن ، مقر سب کے دلول کوللو سے تومعلو

ہوگا کا ان میں سے سرائی خودائے ہی تسلط کا خواب دیکھ رہاہے۔

مندوستان وباکستان وباکستان جاسکناک و بان کی بهت محجوقی حجوقی حجوقی حکومتین آزاد موجانے کے بعد کس کسی علامی قبول مندوستان وباکستان جاسکناک و بان کی بهت محجوقی حجوقی حکومتین آزاد موجانے کے بعد کس کس کی علامی قبول ان کی لیکن ایشیا میں مندوستان اور باکستان کے تعلقات ایسے نہیں حضین نظر انداز کر دیا جائے، کیوند، گرساری و نیا نہیں از کر ایشیا کا مکون واضطاب ضرور ان دونوں کے تعلقات پرموقون ہے، جن کے خوشگوار مونے کی تمنا دونوں کوہے لیکن ایس کی خوس ب

یں اس جگداس بحث میں بڑنا نہیں جا ہتا کانفسیم مندکوئی اُصول علی نفی یاکوئی توی تعاضا، وہ توج کی مونا منا موجکا لکن اب انحاد وامن کے ذکرے سلسلمیں ان کے اہلی اتحاد کا سوال خرورسا منے آناہے، عاصکراس صورت میں حبکہ دوا

ایک دوسرے کے ساتھ دوستا ناتعلقات فایم کرنا عروری سمجھتے ہیں ۔

اس ساسالمين سب سے پيلے يد د كيونا جائے كا اختلافات كى نوعيت كيا ہے ، نيزيد كا اگروہ دور موجائي توكيا ده فول لكون كى آج دى امن وسكون كى زندگى بسركرسكتى ہے -

کها جاناہ کو اگرکتری حکومتی موجائے (برونداس کا اس طرح فتی آکد وونوں ملک اپنی اپنی جگمطمئن جد جائیں بھا ہم المت بہت دشوارنظرا آیاہ، تو دو نوں حکومتوں کے تعاقب نوشگوار روسکتے ہیں ۔ پیرص حدیک سیاست، افتصاد ستجادت م این دین کا تعلق ہے اس کا امکان طرور ہے ، لیکن جس صدیک دونوں ملکوں کی آبادی کی ذہنیت اور اندرو نی سیاست کا المان من بیمند خرور غورطلب ہے ۔

تقریبًا چود و سال ہوئے جب مندوستان آزاد موا تفا اور قربیب قرب بین زاند اس کے اعلان نا فرہی جمہوریت ام الیکن جمہوریت موالی جوز نین کا اس کا میجوریت موالی اور نظام کورت مرن دستوریا آئین کا نام نہیں بلکہ اس کا میجو تعلق ان عمال سے ہے جمآ مین کا افران جہروریت موالی کے خرمہ دار ہیں اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مندوستان کا آئین جننا اجھا ہے اگر اس کے بلاقط کا میں اپنے اور اس برعل کرنے موات سے اللہ اس کے بات ہی اچھے موت قوبہت سی گتھیاں جن کا احساس حکومت کو بھی ہے، کہمی کی سلیم کی موتیں - مکن حکومت سے سامی کا مراس کے بات میں بریا کرسک اسکے لئے اور دستور کی تیجے روح ان میں بریا کرسک اسکے لئے بڑا زیان در کا دسے ۔

میں اس سلسلہ میں بہاں کی اکثریت واقلیت کے اختلافات کا ذکر غیر ضروری مجمتا ہوں میونکہ ہندوست آن میں کمانکم اُنِّ کرورمسلمان بجیرانترا ایک موجود ہیں اس لئے یہ تصور ہی سے غلط ہے کہ اتنی بڑی آیا دی ترک وطن کرکے پاکتان اکبس اور عل عاسکتی ہے۔

حرت ہے کر جن سکے اور مہاسمان جامتیں کس قدران نے کہ دیتی ہیں کہ پاکتان بن مانے کے بعدمسلما فوں کوبیان

، کاکوئی حق حاصل نہیں اور وہ مجارت حبور دیں الیکن ان کے دہن میں یہ بات نہیں آتی کہ پاکستان بن جانے کے بعد بندوستان كمسلمافل كاوطنى تعلق مندوستان مع برستور إقى ربتاب ورغائبًا مندوس سے زيارہ يوكمسلانون آباد اجراد کی بڑیاں اب بھی بیہاں مرفون میں اور مہندوں کے باپ دا داکی خاک کا ذرہ مک بیباں باقی نہیں - بعنی اگر ابنی دجذ بانی حینیت سے دیجھے تومسلمانوں کارشتہ وطنیت مندوشان سے بنبت مندؤں کے دیادہ مشدید وستحکم مے ن خراس سے قطع نظر یوں می سمجھنے کی بات ہے کہ بان کر کرورافراد کی جمعیت کوئی الیسی معمولی جمعیت نہیں کارگر اس میں ماس اجهاعیت واصلاح صحیح معنے میں بیدا بوجائے تو وہ کبھی کسی دوسری جاعت کے رحم وکرم پرزندہ رہنے کی دلت گوارا یں کرسکتی ۔ یہ توجراکی ضمنی بات تھی جس کا ذکر دنیواں ضروری نوتھا، اصل موضوع کے لحاظ سے جیس بہاں کی صرف اکثریت ومنديت كود كيهناه كودكس عد مك امن وسكون كي ضامن موسكتي م -

یہ ودمت ہے کانقتیم مبتدکے بیدسے میہاں کا نگرتس حکومت ہی برمراقتدارہے ، لیکن یہ کوئی ایسا مسلمہ ومتفق علیاقتدار مين جيم بيهان كى تام جا عنون في السليم كرايا مو الله غالبًا يهنا زياده ميج موكاكدوه اختلان جو كاندهي جي كفتل سي شروع

اتها اب مبى برستور إنى م بلكه اس مل اورزياده مندت بيدا موتى جاتى م مندوست ان میں متعدد سیاسی بارطیاں ایسی میں جو کا نگریں کی سخت مخالف میں اور برابراس کوسٹسٹی میں لگی موئی میں

سی نکسی طرح عنان مکومت ان کے ہاتھ میں آجائے۔ لیکن کیا یہ آیا دھائی خدمت ملک وقوم کے جذبہ سے تعلق رکھتی ہے، کال مرسول علی نہیں کا تعلق کھی اسی حصول دولت واقتدار کے عذب سے بیے جوطن، قوم، زبان اور مزم ب سے تمام رستول

بير، منينت وال ديناه -

د منا میں بہت سی جمہورسیں اور کھی ہیں و ہاں بھی مختلف پارٹیاں یائی جاتی ہیں اور ان میں سے سرایک پنی کامیا ہی كوست مِنْ كُر فَى بِهِ اليكن فرقِ بيب كدويال سب كے سامنے اصلاح كمك وقوم كا سوال ہوتاہي اور يہال محف ذائى ندار کا جو کچه دن جاعتی اور *کیرانفردی* صورت اختیار کرلیتا ہے۔

اس میں تیک نہیں کا حصول آزادی کے بعد کا نگرس مکومت کے زبان میں ملک نے سنعت و خارت میں کافی ترقی کرلی ہے در تعمی دولت میں معی کافی اضبافر بواہ الیکن دمنی حیثیت سے وہ جمہورت کے سیح معیار کے جس کا دوسرانام دہنی وطبقاتی امن ا

مكون هيه اب مك نهيس ميونخ تنان سي اب تك كوئى دستورايسا نهيس بن سكاحس كيبش فغابم يه كوسكيس كراس كي جمبوريت كس في مناك واندازى موكي تابم خيال كما مانام كدوسنت وقرآن سيقريب لرمولا، ليكن محم الديشرم كرجامتي فتلافات غالبًا و إلى جي ختم نه مول محر - كي كونبكال ، پنجاب ، سرحداورسنده كي تام إ اثر آبا دى مسلمان يى بيد ملين ادجد س ذہبی اتحاد کے ان کی ذہنیں بالکل ایک دوسرے سے مخلف ہیں اور ان میں سے سرایک اپنا اقتدار قام کرنے کے اللہ اللہ ے - مل وقوم کی ترقی و اصلاح کی غرض سے نہیں کا بلی محض اس الے کوه بروکرسی میں زیاده احداد اقداد الم الم الله اس سلسل یک اور بات می سننے میں آتی ہے کہ اگر قرون اولی مینی عہد نہوی اور عہد خلافت را شدہ کی روح مسلما ہوں نہیں پیدا ہوجائے تو يمد اختلافات دورموسكة بي ليكن ديكيف كى بات يرب كقروب اولى كيسى روح اتحادبيداكرا اس وقت مكن مبى عجرا بيس وه زاندجب مسلمانون كي آبا دي زياده سيدزيادايك لاكه رسي جدى ال كوآساني سيدايك مركز خيال برالا بإماسك تعالیکن آج جبکہ مسلم آبادی کروروں مک بہویج کئی ہے، یکام مسلون بیس ۔ بال اگرآج پاکستان کی آبادی صون کروردو ہوتی تو اس کا امکان تھاکہ آپ قرون اولیا کی سی زندگی ان میں چیاکرسکیں ، نیکن ، - ۸ کرورکا کیا علاج ، جن میں کے اکثر

يهى نهين جانة كراسلام اورسلم كاصيح مقبوم كيام.

اسلام کی اریخ فتے کہ سے نشروع ہوتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی اس وقت کتے تھے ہے۔ صوف دس بنز بن کو اسانی سے متحول نیال بنایا جاسکتا تھا لیکن اگراس مہم کے لئے میس تیس ہزارا فراد کی بھی نزورت ہوتی نوٹنا پر آسٹور کہ رمول اللہ کی دندگی میں نہ ہوسکتی اور تاریخ اسلام آج کچر اور جوتی ۔ بھرتا دیخ شاہدہے کے رحلت نبوی کے بعد خلفا نے واشدین کے عہد میں مسئما فول کی فعدا دھبتی بڑھتی گئی روح اجتماعیت اتنی ہی کم ہوتی گئی، بہاں تک کہ صفرت عمان کے بعد صرف مسمال کے اندراندر وجد دیں اسلامی بالکل در ہم بر بھر مرکئی۔

زېښت عوام ميں بريدانه مو اور يه فرېنيت كرورول انما نول ميں بيدا كرنا نامكن نېين توآسان هي نهين حقيقت يه ب كراس وقت دنيا ميں وقصور ترقى كا قايم موگيا م اس كا ذر ب دا فلاق سے كولى تعلق نهين - وه كميلود؟
د فيرا فلا قى چېزت ، جس كى منبا د صرف جذبه مسابقت اور ذرا يع عيش ونشاط كى توسيع پرقايم به اوراس كا لازمى نتيج الكراد يا به افساد م ب انفرادى هي اوراجماعى هي - اوروشوارى يې كوفيا كي موجوده افتصادى تعلقات كى وسعت فى كچه السى عجيد غير سورت افتياركرلى هيكار دنده مهى نهيس ده سكتا -

### مندوشان میں اُردواخبارات کاموقف ناد الماع میں سے زیادہ نئے اخبارات اُردومیں شکلے

پریس رجهطاری ربورٹ (سلته کم علام کر تی ہے کہ اخبارات کی ترقی کا رجان سلته کے میں بھی برقرار رہا۔ اس روسم بڑتے 19 میں کو ملک مس ۲ ۲ - ۸ اخبارات موج دیتے جبکیا ہے 194 میں ان کی تعداد ۲۵ یاتی ۔ کچھلے جارسالوں کے اعدادوث کے موازنہ سے ظاہر ہونا ہے کہ اخبارات کی تعداد بتدریج بڑھی ہے ۔

گزشته سالول کی طرح اس سال می انگریزی اخبارات کی تعدا دسب سے زیادہ رہی یعنی م ۱۱۰ اس کے بعد مندی کے اخباط کانمبرر باجن کی تعداد ۲۳ ۱۵ رہی ۔ اردوکا تیسرانیرر با بینی ۱۸۰ ۔ سب سے ریادہ تعداد میں اخبارات دہارات مراستان خ جن کی تعداد ۲۰۱۱ رہی ۔ اس کے بعد مغربی بنگال کانمبرد باحس کے اخبارات کی تعداد ۱۱۱ تھی۔ انتربردنیش میں اخیارات تعداد ۲۰۰۱ تھی ۔

ملافید میں اخبارات کی تعداد اشاعت ۱۸۱ لاکھ و براز نفی۔ انگریزی ۱۸ و اہم لاکھ۔ بندی ۲۰ و ۱۰ لاکھ۔ انگریزی ۱۸ و ۱۰ لاکھ۔ بندی ۲۰ و ۱۰ لاکھ۔ انگریزی ۱۸ و ۱۰ لاکھ۔ بنگائی ۱۰ و ۱۰ لاکھ۔ گرفت و ۲۰ و ۱۰ لاکھ۔ کرفت و ۲۰ و ۱۰ لاکھ۔ بنگری ۱۰ و ۱۰ لاکھ۔ الربا ۲۰ سو و الاکھ ۔ ننگواہو ۲۷ لاکھ اور آردو ھھ و ۱۰ لاکھ اور آردو ھھ و ۱۰ لاکھ ۔ ننگواہو ۲۷ لاکھ اور آردو ھھ و ۱۰ لاکھ ۔ انگواہو ۲۷ لاکھ اور آردو ھھ و ۱۰ لاکھ ۔ سنگرت ۱۰ و ۱۰ کا کھ ۔ تال ۲۰ و ۲۰ م ۲ لاکھ ۔ ننگواہو ۲۷ لاکھ اور آردو کا کم رفت ملاکھ کے بعد آردو کا نم رفت میں روز ناموں کی تعداد ۲۰ م ۲۰ کھی ۔ جس میں روز ناموں کی تعداد ۲۰ م ۲۰ کھی ۔

روزناموں کی تعدادا شاعت میں 4ء و فی صداضا فرہوا۔ ۱۹۳۰ روزناموں کی مجبوعی تعدادا شاعت 4 م الاکھ دس برا تقی۔ اس کے علاوہ دس اتوار کے اطلیت نول کی کل اشاعت ڈھائی لاکھتی۔ سب سے زیادہ تعداد اشاعت انگریزی اخبارات کی تھی ساڑھے گیارہ لاکھ۔ اور و اخبارات کی اشاعت م لاکھ

اہ ہزارتھی - سلافلہ میں موہ نے اخبارات نکانا شروع ہوئے جن میں سے سوا اُر دوکے تھے اور ۱۱ مندی کے اور کا مہندی ک جراید ورسایل کی تعداد اوراشاعت میں گزشتہ سال کافی اضافہ ہوا۔ ملاق ہے کے ختم تک جملہ جراید ورسایل کی تعداد، مزا چارسوشیتس تھی۔ ان میں سے ایک ہزار پانچ سوئتین اسکولوں کا کچوں کے رسایل پردسگینڈہ کے لئے نکلنے والے جراید، اداروں کے

ترجمان سلسله وار اوليس ياعلم تحرم وغيره ك رسايل عقر.

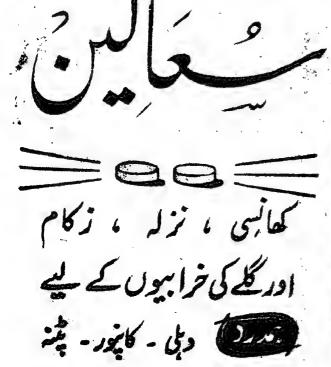

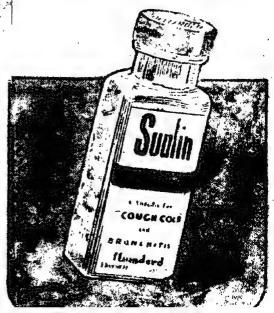

# أرد وصحافت، ابتداسيه لي جاعظم ك

از قیتر سرست)

اردوزبان کا سب سے بہلا اخبار کون سا تھا، قطعیت سے مجدنہیں کہاجاسکتا۔ اس کا بیجے اورتشفی خش جواب دینا ذرامشکل ج منی مبدا تعفار صاحب نے " نگار" کی جلد مس میں وکر کیا ہے کر :۔ سو اردوکا پہلاا خبار " خیرجاہ مند" کے نام سے عسال میں

اور ارگرطیا اون کاکہنا ہے کہ ۔ " هست و میں دہتی ہے" سیدال خیارہ جاری مواج شاید اُردوکا ببلا اخبار تفائد لسیکن برانجیدسالک صاحب نے اُردوصیافت میں کھا ہے کہ ۔ " ہری ہوت اور منی مخاکر اُردو اخبارے بانی ہیں ۔ کیونکدالی دونوں این اخبار منام جہاں نما " اور دنیمس الاخبار" سلائ اور سنت کے میں تکائے ۔ اس طرح عبدالمجدسالک صاحب ہری ہوت اور سنت کے اس طرح عبدالمجدسالک صاحب ہری ہوت اردی سنت کے اُردو و محالت کے جم دانا بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ کمل اُردو اخبار جہیں تھے بلکہ فارسی کے ما تونکلا کرتے تھے .

واكر اعجاز حسين صاحب كاخيال كي اوربي ب - وو اپني كتاب "ف اوني رجانات" بي كيمة بي كرد مو عشد العلم مي

ندوستان كأسب سعيبها اخبار" بتكال كزي "ك نام سع تكلا"

اً رود صلى فت كاسلسله بين قومندوسا في صحافت كرساته مي سروع موجباتفا مگراس زمان كارود انوارات كمل انوبار في مع لمه ان كي يشيت ضميمه كي شي دليني فارسي وغيره اخبارات كرساته خيمه كرطور پر اُردوم بر مي غرب مواكرتي تعين ملخده كوني اُدوو فارنهي مقار البنة اُردوز بان مين با قاعده اخبار يحسي لم يا سي مناسب

ا من الله المرتبي الله خيارم فية وارتق اور فارسى كے ساتھ اُردو ميں نكل كر قضے - بنكال كرف كا در سراكا و مرسا جاري

فيريد اخبار كلاف عي مباري جواد اور صوف ايك سال تك مباري ريا-

مستدارہ آردوز بان کے مفاص اہمیت رکھتا ہے ،کیونکہ اسی سال سرکا ی زبان فارسی کے بجائے آردو ہوئی اور پریس کو

زادی نسیب موئی اوراس کے دوسال بعد آردو اخبار تکلا۔

عام جہاں نا اور شمس الاخبار کے زبانہ میں جہابہ کا ایاد ہو گیا تھا لیکن اس سے بہلے بینی شہنٹ اورنگ زیب کے داوری اس کے قلمی اخبارات بھی مروج سے اور آن اخبارات برکسی تسم کیا بندی عاید نہیں کی گئی تھی۔ انھیں سرتسم کی آزادگائی بنشاہ اورنگ زیب کے عہدمیں متعدد فارسی اخبار کائے تھے۔

علامار ودنام دولا من علامار و من المعمل ولى مراج الانبار عنا بوائ ميں جهينا مقا - اس ميں نا الدخران الدور الم البناه كاروزنام ونام الله مونا مخا ـ مسلمار من مفتدوار اجار محدمين آذادك والدمولوى محد الروا خيار مك نام انكانا شروع كيا - اس اخبار ميں مكومت برجوب ، أرد. زبان كم مسايل محاومات اور في شاعرى بركوش، فبرس اوران م

ه تورى مدين مي ميتن مديق مداحب النيد منها من معاضات كيف كيم ويكومت من مكال كذت كا وال كالريا المعلام بالدي

تنفیدی موتی تقییں - لیکن اوبیت پرزیادہ توج دی جاتی تھی - اس زاندے مشہور شعراء جیسے موتمن ، فالب اور ذوق وغیرہ کا کا اس اخبار میں جھپتا تھا اور سرمِفند مباور شاہ ظفر کی ایک غزل بھی اس اخباری رونق میں اضافہ کرتی۔ یہ اخبار کوئی اکیس سا تک حاربی رہا -

یه وه زاند به جب آردو مندوستان کے طول وعرض میں ایھی طرح بونی اور بجھی جائے گئی تھی۔ بنگال، نجاب ، بہتی اربیاد اور مآلوہ سے آردو کے متعدد رسایل اور اخبارات تکلنے لگے تھے، جس سے آردو کی ہرولوزنری کا نبوت ملائے ہے۔ اخبار زیادہ ترمغت داریا بندرہ روزہ تھے ۔ اس کے ملاوہ بعض اخبارات آردو اور بہنری دو نوں نا با نول میں طے جا نیکے تھے مشی سرسکودرائ نے ایک بفت وار می ووراد اور میں طاق بنا با اس اخبار کی شہرت اور تعداد کے متعلق کارسال وتاسی مکمت ہے کو اس ملائے میں جاری کیا جو دلیں ریاستوں میں کافی پندکیا جا آنا اس اخبار کی شہرت اور تعداد کے متعلق کارسال وتاسی مکمت ہے کو اس ملائے میں اس اخبار کے کل ۲۸ س فریدار کے ایک من اور تعداد کی سرسلام میں اس اخبار اور کا اضافہ ہوالیکن اخباروں کی تعداد میں صوف موا خباروں کا اضافہ ہوالیکن اخباروں کی تعداد میں صوف موا خباروں کا اضافہ ہوالیکن اخباروں کی تعداد میں صوف موا خباروں کا اضافہ ہوالیکن اخباروں کی تعداد میں صوف موا خباروں کا اضافہ ہوالیکن اخباروں کی تعداد میں صوف موا خباروں کا اضافہ ہوالیکن اخباروں کی تعداد میں صوف موا خباروں کا اضافہ ہوالیکن اخباروں کی تعداد کارسال و آسی کی بیان کروہ ہے۔

عدار على الكرام في أردوك ببت سے اخباروں كوبندكرديا، اسى ميں سے ايك " أردوافعبار" تھا اس بنگام

ایک سال بعد اردوصحافت کی ترقی کا دور تروع موا-

یوں تواس زیانہ میں کلکتہ ، برتی ، میتی ، فا بور سے پور ، امرت سر کھنو اور حیدرآ آو دکن سے بہترے اخبار نکلے الی ا شہرت اور مقبولیت میر پورک ہفتہ وار اخبار سعالم کو نصیب ہوئی۔ وہ کسی اور اخبار کو نہیں ملی ، اُس اخبار کی مقبولیت کا اُنا اس کی تعداد سے نگایا حاسکی اشاعت ، یا موسی جو اُس زیانہ میں نہیں بلکہ موجود و زیانہ میں بھی کانی مجبی جاتی ہے ۔ سوس لال اور اجود حمیا برشادت و اجمیر تربین سے شاہرہ میں ایک اخبار اور خیزجوا و ضلق " نکا نیا شروع کیا۔ سوتین اللا ا اجود حمیا برشاد کانی تعلیم یافتہ اور بے باک صحافی تھے۔ حکومت کی نظر میں ای وو نوں کی بیبائی کانے کی طرح جیمنے لگی۔ کارسان آ اپنی خطاب میں لکھتا ہے براد حکومت نے اجود حمیا پرشاد اور سوتین لال کی بیباک روش کو ایجی نظرے نہیں دیکھا اور چوکلہ بغادت ا د بى كالى كے ایک پروفیر فر جنموں نے" العنائی كا اُرَدو میں ترجمہ كیا تھا۔ " اخبار سینی" اگرة سے التشاہ میں جاری است ایم میں ادھیا نہ سے گارسین صاحب ایک اخبار" فروکی فور" نكالاكرتے تھے - لیكن التشائم میں " فروکی فور" كی جگہ وہ ابى الجرن" موگیا تھا - اس كے مير اصغر سين تھے اور هاشاؤ ميں اس كے مير محد فاخر اور محد شاہ بنے -

رسيدا حدفال يول قوايك عرصة كك افي كهائى ك اخبار "ميدالاخبار"ك لف كام كرت د- به ليكن منشف عمير انهول في

ع دربر وتبديب الافلاق" كي نام سے ايك اخبار باصا بعد كالنا شروع كيا-

بندش مکندرام اور پندات گویی ناتی نے ملک کو مہور سے ملک کا عمی استخداد عام میں جاری کیا اور اس اخبار کے جند سال بعد کھنڈ انہور و معروف اور میزات گویی ناتی نے می کا جرا ہوا ، اس اخبار نے اپنے سیاسی اور ادبی مضامین اور تنقیدول سے مہذشان اربی تہلکہ مجاویا۔ اس وقت شے مشامیر اور آرووا وب کے سربر سیوں نے اپنے مضامین سے اس اخبار کو ایک احلی مفام بخشا ، این تہلکہ مجاویا۔ اس اخبار کو ایک احلی مفام بخشا ، اور اور کی فہرست میں اکر اللہ آبادی ، وتن ناتی مرسر شار ، مشی سجاد خسین ، عبد الحلیم تمرد اور عبد الفاد رشہان کے نام نمایا ل حیثیت ایک اور اس اخبار مقاری میں اور اور عبد الفاد مشہان کے نام نمایا ل حیثیت اس اخبار مقاری کا میں دوا۔

گے ہیں یہ اخبار تعریبًا سنتر سال کی عاری رہا۔ مردواخبارات اوررسایل ہ اویں صدی سختم کے اپنا قدم کا فی جاھیے تھے۔ ملک کے طول وعرض میں آردواخبارات شایع پانے تھے ۔ سنٹ ایم کے ایک اخبار " رفیق تنواں " کا یہاں " مذکرہ کر دینا ضروری ہے۔ یہ آر دوجفتہ وار تھا اس کی خصوصیت بی کہ وہ عور توں کے لئے عیسائی مشن مکھنوسے تکلا کرتا تھا ، ان دنوں ہیں یوں کلدستے بھی نیکتے تھے۔ ہر مہند ایک مصرفہ طرح اما اوراس بر ملک کے نامورشعراوطیع آزمائی کرتے اور ان کا یہ کلام گلدستوں کی زمینت بنتا۔ حید آباد احدا آباد الا تھوں دہی ا

ہت طویل ہومائے گی۔

الوى متازعلى اورمولاناعبوالعليم شرركوميدان صحافت مين أترف يرمجوركرديا.

اوایل بھیویں صدی میں منٹی مجوب عالم نے کائی دھوم میائی۔ ان ہی کی نگرانی میں اس وقت کے مشہور اخبار ( مفت روار)

انتاب لاجواب " دم بغت وار انشرفین ہی ہی ۔ دم فقد وار انھیدا خبار " دروز نامہ " بھید اخبار " اور بچر کا اخبار نکل رہے تھے بھولی افغان کا " وظن " بھی زور پر کفا۔ بچوں کا اخبار " بھول " اور عور توں کا اخبار " مولی سرم تنا زعلی کال مہم نے ۔ بنجاب کے زمیندا روں کی جابت میں سراج الدین احمد نے کرم آبادے مرفوا " ماری کیا۔ قدیم اخبار ول میں " کوہ فور " اور انجاب کے زمیندا روں کی جابت میں سراج الدین احمد نے کرم آبادے مرفوا " اور دیا تا وارت میں " مخزن" اور دیا تا واین کم کی اوارت میں " زماند" لا جور ۔ " افزار مام " مجی کل رہے تھے۔ نمیندار کے ماک سراج الدین آجد کے انتقال کے بعدان کے فرندمولانا کلفر علی خاں نوکری جبور کرم آبادے کا انتقال کے بعدان کے فرندمولانا کلفر علی خاں نوکری جبور کرم آبادے سے لا جور شقل کے بعدان کے فرندمولانا کو ملی خاں میں جنگ جبور کرم آبادے میں ایک جب جش اور ولول پیوا کردیا۔ ان حالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بفت وار نرمیندار" کو کرم آبادے سے لاجور شعل کردیا۔ ان حالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار من میں جنگ جورائی اس کے میش نفوظ علی خال سے بھت وار مندار ان خالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار مندار ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار مندار ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار مندار ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار مندار ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار مندار ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار من مندار ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار مندی دار ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار مندی دار ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار مندی دار ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال میں ایک میں ایک مندی ان مورد و دور ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال سے بھت وار مندی دار ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال میں ان مالات کے جنبی نفوظ علی خال میں کو میں ان کا می میں ان کی خوال میں ان میں میں کو میں میں ان کی میں میں کو میں میں کی کو میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں میں میں کو میں میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں میں میں میں کو میں میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں

اله اس کے دوسال بعدمین ششداع میں حیدرآ بادوکن سے ناراین داوی ادارت میں حیدرآ بادکا پہلا اُردوانجار" آصف الافار" فاری موا-

التوريد

کوروژنامه کیصورت دیری ـ

مسلما فول مے داول میں مبنیہ آزادی اورمدد جہد بیدا کرنے میں آن اخبارات نے بہت اہم حصد دیا-معلام الله مرزاد

كا" البلال" مطانا في كا" بعدو" اورمولاتا وحيدالدين سليم كا "مسلم كانط".
" بعدد" وفي سع المعسلم كرف " لكعنوس اور" البلال" كلكت سع شكل رب شع - ابوالكلام آذاوكى ب إك اورانون تحريرون في مسلمان كومبور كر ركوديا- واكر واحد تعد ف روقي مولانا كاصالحى عظمت كم بتعلق الني مضمون ومولانا أزادى معافق مندت (افوار الوالكلام) مين يقطواز بين :- " مولانا أذ وايك فاص ذبن اور داغ كے ساتف افت كى سمان ، اس وقت طلع معد جب بهاری فضائے اوپ روش اور ابناک ستاروں سے مزین تنی، اُردو کے عنا مرجمہ میں، مالی، شبك اور تدير آحد زيره سف ليكن مولاي في القول شخص والبيزير تدم ركفت إي نقارے برائي زبروست جو الكالي كرس ساكان ان می کی طون قل کے اورسب می کی تکامیں ایک بارگی ان می پر استالمیں:

اس زما نے کے جن اخبار وں کی تخریروں میں ہے باکی جرائت اور قوت ناعتی ان کوکوئی مقبولیت ما صل نہیں ہوئی کیونکہ اُس زان کے مالات کا تقاضہ یہ مفاء اور جوا خبار بخنا طابقے جن کی پالیسی مختاط بھی دہ اپنی شہرت اور مقبولیت کھومجھے ایے اخباروں میں نایاں موہید اخبار سے ۔ یا اخبار اس زان میں کافی کمزور بڑگیا تھا۔ اسی زان میں لاتبورسے مفتدوار" بالیہ روز تامه ودیش " تکل کے تھے، جس کے مربر للله دینا تا تھ جی تھے۔ اورسٹسیدا دبلوی کا جفت وار اخبار " جندوستان " بھی بُلك مِجات بوت تع ـ

جنگ عظیم نے آردوصحافت کو کانی نقصال میہ نجایا اس زانے کا ایکت الآراتام انعبار یک لخت بند کرد لے تے اور تام سلما بناؤں کو نظر سندار دیاگیا تھا۔ اس افرا تفری کے دورمی بھی کلکتہ سے بعض اخرار کیلئے رہے جن میں منقاش " " جہورا ۔

" رمبر". " صداقت " اور دوایک اخبارشال تھے.

جنُّك عَدُ بعد أرد وصحافت نع مجر الكرائي في اور كلكت مبيئ، وبلي، لكفتو، لا بهور اور المهماد وغيرو سع مداله ان " اجن" بلال " " عصر مدید" " انقلاب " " فلافت " " مندس " جنگ " " البلاغ " و مهدم ر " حق " " حقیقت " " العصر " " بارت " در ادیب " نظف کے ۔ جنگ کی مجدسے اخبار بند ہوگئے تتے ، جنگ کے بعد وہ پھرسے مباری ہوئے ، ابوالحکام آزاد کا اخبار البلال " کی مبلہ البلاغ " ظفر ملی خال کا " زمیندار" اور مولانا محقیقی صاحب کا " ہمدرد" قابل فکر میں ۔

لع جنگ علم كے چوط جانے كے معدمولانا نے انتهائى بے خوتی اور بے إلى سے سامرہ كى بدعة انبول كاراز فاش كرنا مشروع كيا۔ حكومت كاسسنركا تكر رانگریزوں کے حایتی مولانا کے ان علوں کی تاب شاہ سے اوران پرب جاسختی اورالبلال کی تحریدوں کے خلاف کارروائی شروع کردیتے ۔آخرولانا "مُنك آكر" المول "بندكرديا الدجنك كاجدا البلاغ "جارىكيا-

الكرآب ادبى وتنفتيدي لطريج رطابهة بين توبيسالناه برطسط تاك كن تمروقيت باغ روبيه طاوه محسول - حرت تمروقيت باغي مدبيه علاده محسول - مون تمرة قيت باغ روبيه علاوه محسول م من تمروقيت دوروبيه علاوه محسول - داغ تمرة قيت آغير روبيه علاوه محسول - دجله هست من من المحسول المحسول المحدود المحدود

# جناب مینافی کے ادبی متعنالات

#### اور اسا مذہ سخن کے جوابات

يُسَمِيناني

(4

والدمروم حفرت نفس مینائی، فصاحت جنگ جلیل انگیوری کے ارشد تلا فرومی سے تھے، لیکن اوبی ذوق کی تسکین کے فیے مخالت فر فرآبادی، وسیم فرآبادی، تیکا دچگیزی، عزیز لکمنوی، عربی ایجنگ، آرزولکمنوی، اطبر ایوسی، ول شاہجا نبوری، اثر کھنوی ادری، احس ماربروی وغیرہم سے بھی آپ نے استصواب رائے کہا ، لیکن افسوس میفتنم بھی کھے لیے میں پوندزمین موگئی۔ ذیل میں موصون کے استفسار پرچینداکا برفن کے جوابات بیش کے جامع میں۔

(عون آیز ایرجنگ) () "کون گزرائ مری قبریه گریاں ہوکو" کے آیں میچ ، ہوکو خلط ، "گریاں ہوکو مری قبریہ گزرا" یہ توکیب میچ نہیں ہے ، مصرع میں میں

٧) "فون كى جادرج كيلي يكفن موائكا" \_ موائع مي مي - ب

) جل دندال میں افزول مہرومہ سے یابت ہے جناب عایشہ سے افزول مہرومہ سے تابت ہے جناب عایشہ سے تاب کا یہ سے تاب ال

ه) دودل کونوشی مے کہ بیاں مونیس سکتا ۔۔۔ " ہونہیں سکتا" صبح ہے۔

اذر کرنے کومبگر مارے لئے ماآ تو ہوں اوک از نگاہ یار دکھیں کیا کرے شرگر بنہیں ہے اشاید آپ کو ماآ تو ہوں اور دکھیں کی دجے شبر پریا ہوا گرول عال کے لحاظ سے دونوں مصرعے درست میں ادکھیوں می بجائے دکھیں ہوسکتا ہے ۔

اک نظرین ده دل کوسینتے ہیں کی فسول سے نکاج دلبریں میں میں میں فسول سے نکاج دلبریں ۔ پیشترکسی ومشق کامعلوم ہوتاہے ، پیرلامصریع جل جال کے فلان سے ، معروں میں ربعانہیں ۔ اس شعرکہ یوں پڑھئے :-

المحمد لمة بي ول كوجهين لب كي فسول عقا نكام ولبريس

(A) یوفسان توجهد فوک زبال رہتا ہے ۔۔۔۔ مصریع مہل ہے، " نوک زبان" کے مفہوم کو سمجنے کے کے مفرت ورّغ کے اِس معن میں برخود کیجا:۔ ع

" يا دكيمي نوك زبال مونيس سالا

(حفرت آرزولكعنوي)

(1) عيش امروموى كامطلع ب:-

ہما اسونت ول داغ کی ابش سے روش ہے سہم اک روگئی ہے اب چراغ دو داں ہو کر ۔۔ اس میں دوگئی اور روگیا سے متعلق میری رائے یہ ہے کہ یہ ہی کے ابع ہے، ابش پر دور دینے سے روگئی ہے سیج موگا اور داغ پر زور دینے سے روگیا ہی موگا۔

(۷) پائے وہ نیجی نظرے مسکراگرد کھیٹ ایک برجبی تھی کہ دل کے بارموکررہ گئی مسکراگر دونوں مسکراگر دونوں مسکراگر دونوں مسکراگر دونوں مسکراگر دونوں مسکراکر دکھیٹا کے کانط سے دوسرے مصرع میں «متی رہ گئی"کے حوض متفارہ گیا آسکتا ہے ، در نہج کے زیرا تر دونوں طرح صبح ہے لیکن پہلی صورت بہتر معلوم ہوتی ہے۔

(مع) يونهيس منكن يونهيس منكن يا مونهيس منكن

اس كانيسد من لهد ك تحت مع برصف والا جامع نوشى بر رور دب جامع بيان برزور دب -

(سم ) ع دا) عشق میں ہونی تقی رسوائی جہال تک موسکی (سم ) در) در) در)

والم المعلق م المعلق م الما المعلق

حضرت طبيل مانكيوري

سوال ۔۔ اُردوکے مصا در مرکب کی ترکیب اگر دوسے زیادہ لفظوں سے موئی موتواس کے درمیان صرف کا کا لانا ضروری ہے انہیں مثلًا زلفین کی مرانا یا زلفوں کا بکھرمانا ۔

بواب \_ دونوں طرح کتے ہیں۔

س \_\_\_ انعال مركب مين صرف نقني دونعلول ك درميان لانا عامية ياما تبل بيسے مجم سے نہيں چلاجا آ ، يا چلا نهيں جا آ ، ترجيح كے ہے م

ع مسد دو نوب صورتین مساوی بین .

س ۔ اگرقافی نفظ دواورمعنّا ایک ہوں جیے آقم بتّم توایعا ہوسکتا ہے یانہیں ؟ ایطای ما مع واقع توبین کیاہے۔
ع ۔۔۔ آقم وَسَمَ جا جدا ہیں معنّا بھی نفظ بھی لہذا ان کے قافیوں ہیں بحث نہیں ہوسکتا ، اگرنفظا ایک بیدل اودمعنّا جا جب بھی اورمنّا ہے ، ایطالی مفتر تعربیت یہ ہے کے مطلع کے قافیوں میں انظا کی مفتر تعربیت یہ ہے کے مطلع کے قافیوں میں انظا کے مقتر تعربیت یہ ہے کے مطلع کے قافیوں میں انظا کے مقتر تعربیت یہ ہے کے مطلع کے قافیوں میں انظا کے مقتر تعربیت یہ ہے کے مطلع کے قافیوں میں انظا کے مقتر تعربیت یہ ہے کے مطلع کے قافیوں میں انظا کے مقتر تعربیت یہ ہے کے مطلع کے قافیوں میں انظا کے مقتر تعربیت یہ ہے کہ مطلع کے قافیوں میں انظا کی مفتر تعربیت یہ ہے کہ مطلع کے قافیوں میں انظا کے مقتر تعربیت یہ ہے کہ مطلع کے قافیوں میں انظا کی مقتر تعربیت یہ ہے کہ مطلع کے قافیوں میں انظا کی مفتر تعربیت یہ ہو کہ انظام کے مقابلے کے مقابلے کہ مقتر کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کی مقتر تعربیت یہ ہو کہ کے مقابلے کہ مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کی مقتربیت کے مقابلے کی مقابلے کے مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کا مقابلے کی مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کی مقابلے کہ میں کا مقابلے کی مقابلے کا مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کا مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کے مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کا مقابلے کا مقابلے کی مقابلے کے مقابلے کی م

س ـــ اگر بالت واصد كوئى لفظ كسى لفظ كا بم قافيد بوسكتاب جيب ذرو ، نقشه توجي كي صورت عين كل جايز بوسكتا به إنهارة

ج \_\_\_ جمع کی صورت میں درست نا ہوگا۔

س - موت ، موتى ، موتى مين دويايتن محسوب كى مايئن يا ايك يا ؟

ج - جوت میں ایک یا ہے اور ہوتی میں کثرت رائے ایک یا گی ہے بعض لوگ دویا سے لکھتے ہیں اور اس کے بیس عدد لیتمیں ہوتی میں کثرت استعال دویا سے جولوگ ہوتی ایک یاسے لکھیں ایک یاسے لکھیں دیتی ہوتیں۔
یعنی ہوتیں۔

س - دس ببل كا قافيہ بنس معنیس كے ساتھ مائر ہے يا نہيں ؟ ون عِنة حرب قيديں شال ہے يانميں ؟

عَ - وَسَ الْمِسَ مِينَ مِن مِن روى مِ اوراس كَ اقبل مون مفتوح كى قيدمه ، وَن فَدَّ حرفِ قيدمين شامل بنهين آبذا وسَ البَّن كِي سَائِرَ البَّسِ كَعَلَيْ مِن كَا قَافِيهِ عَلَيْهِ عِنْ مِن

س - حتن كالفظ زُرَسي، كمر مذكر كامضاف موثو مذكر، مونث كامضاف موتومونث استفهال كرسكة بين يا نهيس مثلاً حتى تدبّر مزكر، حن تدبير مونث مولع فرمنه آصفيد في اسى طرح لكها ب-

ج - حن مُركز م اور برماكت مين مذكرين كي سائد مستعل م عبي حين طلب حرب سماعت وغيره .

س ـــ وواسم غیر ذوی النقول الک مونت ، دوسرا ندکر، یا دونوں ندگر یا مونت آمین تونعل یا حرب ربط وا مدلایا جائے ا یا جمع کا

ج ب دونول مُركز دون واحديمي ولت مي اورجم مجي جيس رنج وغم ما تارباء رنج وغم مات رب النيشه ديمان فوط المياه و من شيشه ديمان فوط المياه و من من المراه و من المراه و

ایک مونت اید نزگر موقودالد مذکر کمنا جامع مثلاً سوزش و ورو با قی نمیس را ، دوات قلم کموگیا! دولال مونت بین نودا مدمونت مثلاً حسرت و آرزو باقی نمیس رمی ، مجوک پیاس ماتی رمی -

دووں موس ہیں ہوا مدموت مل مرت واردو ہی ہیں رہی ہوں پیاس جی رہی۔ س ـــ فعل نہی نہ اللہ اس معرع میں ہے ۔ کبھی خطرہ غیرکا آسے نا دہے معاف قلب کا آئینہ

یج سی یا این ا رئے ۔۔۔ بول میال میں فعل کے پہلے حرف نفی ہے تو آن آنا جاہئے جیسے نہ آؤ ، نہ جاؤ ، نہ کھاؤ ، نہیں ، اور اگر نعل کے بعد حرب نفی ہے تو نہیں لاتے ہیں اور شعر میں آناسی وقت کمیں گے جب جلہ بڑا ہو بعنی آنے کے آگے اور کمی الفاظ ہول ، مثلاً ع

ج \_\_\_ ذكر كے اللے سنہ اور مونث كے اللے تسنہري ہے ، البت وتى والے ذكر كے اللے مى سنہرى كہتے ہيں -

# ثیآزکے افعانے

(محزنورشدعاصم)

کہانیاں ساری و نیا کی بیاری ہیں ، اس نے کوئ تعب نہیں کوختہ گوئی کا آغازاس وقت سے ہوا ہو، جس وقت سے انسان نے کھڑا ہونا سیکھا۔ رجرڈ برش کا یہ فقرہ اس حقیقت کی طاب اشارہ کرا ہے، کہائی انسانی بود و باش کے ساتھ ہی ساتھ عالم وجود میں آئی۔ ابتدا میں جب انسان ابنی خوداک کی تلاش میں باہر جا تہ تواہد ہوئی آتے یا جوجزیں وہ د کمیتنا واپس آگرا ہے بیری بجس کہ ابتدا میں جب انسان ابنی خوداک کی تلاش میں باہر جا تہ تواہد ہوئی آتے یا جوجزیں وہ د کمیتنا واپس آگرا ہے بیری بجس کی ساجھ بیان کرتا ہے کہانی کہ ابتدا میں میں میں خود کونے لگا اور یہ جھنے لگا کہ بارش کا جوناکس نظام کا پابندہ ۔ ان چروں کا نہا ہوئی دیز اور کی کھوک اور گرج کے بارہ میں خود کونے لگا اور یہ جھنے لگا کہ بارش کا جونا اور یہ جوناکس نظام کا پابندہ ۔ ان چروں کا نہاں وہوی دیز اور کی کہانیوں میں ملتا ہے ۔ جوابس و ور کے انسان کے نزد کیک ارجہ عالم رہے کھوانی کرتے تھے۔

جب معاشرتی نظام کی بنیاویں قدرے متی موئی تولوگوں نے قبابی زندگی اختیاد کرنے کئی سردار کی حکومت کوتسلیم کرنا شروع کیا اس دورمیں ان سرداروں کی موائیوں اور بہلادرہ ہو کا وکر بھی دیرتا کوں کے دوش بروش آنے نگا۔اس طرح کہا نیوں میں دیرتا کوں کے علاوہ انسانوں اور ابن سے کارناموں نے بھی مجد ایک - یہ الگ بات ہے کہ ان کہا نیوں میں واقعات کواس قدر مہالفہ بلکہ غلو کے را تو ہمان

كياكبات كرتام معالم جيوف كى بوك بن كرره فيات -

الله رجر دُين بوالادناك المان من م

وكن عار دل مي سب ما المات ما ف آقى م . ميرطلسم موسراك ترجم بوت الله مين اوريد وخيرو اتنا برها كو الأركو في ون وات برهما من المراب المر

"مطلب مطول وخوشناجس کی تمہید و بندش میں توارد مضمون و تکرار بیان ند ہوکہ دت دراز تک سامعین شتاق رہیں۔ دوم بزرعا خش ترکیب ومطلب دلچیپ کوئی مضمون سامعد فواش و ہزل مش تعربین بنغ وکہتاں یا مکان و آزایش مکان درج ندکیا جائے اور بیٹیز اہل تصانیف قصص اس مضمون بیہود وسے افسانے کوطول دیتے ہیں، سوم زبان وفصاحتِ بیان - جہارم عبارت مربع الفہ کے واسط فن کے لازم ہے - نیج تمہید تقسیمیں بجنسہ تواریخ گزشتہ کا لطف حاصل ہو۔ نقل واصل میں ہر گزفرت نیم وسکے مین ساحیا کی تعمانیف قصص کو اس امرکا کی تا خاص وری ہے کہ اپنی تمہید خیال کو بدولایل و مراجین واقعہ اصرابی کی طرز پر بیان کریں "

.... اس عبارت سے جندالیی باتوں کا پتہ جاتما ہے جو بعد میں افسان کے لئے بہت صوری مجی گمیں - اول یہ کہ تمہید لمبی دجو بلد اسل مقصد کو جلد سے جلد مشروع کر ویا جائے، دوسرے اصل کہائی میں لائینی تفصیلات سے احتماب کیا جائے - اور حواہ مخواہ تقد لمباکر نے کی کوسٹ میں نہ کی جائے ۔ سوم زبان فصیح جواور سرای الفیم پور یہ کوتھ حقیقت سے بعید نہ ہو دغیرہ - لیکن انگریزی انوات نے ان خیالات کوعلی عامد بہنا رفے میں بہت مدددی -

ندیرا حدث ایسے فقے فقے جن میں مافق الفعات عناصر فرت بلکہ جاری اپنی زندگی کی تصویریں تنیں۔ یہ کہانیال بہت مقبط ا ہوئیں۔ کیو کہ معاشرہ اس رقت الیسی چیزیں پراکر نے احدان کی قدر کرنے کے قابل ہوچکا تھا ۔ احتشام حسین کے جیں بیکوئی نقاد اپنے عہدسے اتنا بلند نہیں جوسک کی شعروا دب کے تام مروج روا پیوں سے رشتہ وڑے اور بائکل نئی روایتیں پیش کردے۔ یہ کسی صرت اس مقت تک مکن ہے جب سماج کا اہم حصری روایات سے بیزار ہوجائے۔ اور تاریخ اس بیزاری کے لئے وجہ جازی میں میراری سے فرورت کا حساس اور عالمات کی بنا پر بیوا ہوتا ہے اور دہی شعور رکھنے والے اور بیوں اور نقادول کوئئی میراک دے۔ میرورت یا مرورت کا احساس اور عالمات کی بنا پر بیوا ہوتا ہے اور دہی شعور رکھنے والے اور بیوں اور نقادول کوئئی راہ پر چنے اور نئی منزل کی جانب اشارہ کرنے کی طاقت بخشاہ - ادبی شغید کی صلاحیت براہ راست اس عام روش کا ایک عکس ہو ا ہے - جوسلی میں پیدا ہوتی ہے ۔ جوہات شغید کے بارہ میں درست ہے وہی ادب کے بارہ میں بھی طفیک ہے - جب تک مماثر کا کوئی ایسا اہم حقد بعض خاص خیالات کا حاس بیدا نہ ہوجائے اس وقت تک ان خبالات کوا دب میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں ہوئی ایسا اہم حقد بعض خاص خیالات کو اس بیدا نہ ہوجائے اس وقت تک ان خبالات کو دب میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں اور فکر میں اور فکر میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے ۔۔۔۔۔ اوب بھی ہوتا جاتا ہے ۔ اس تبدیلی کا اثر تھا کہ اُر دوسیں نذیرا حد سرشآر اور شرکے ناول مقبول بوئے اور ان کے بعد ہمیں قریبا ہمی الین اور ایسے ملتے ہیں جمعوں نے واقعیت پر زیادہ زور دیا اور کہانیوں کو بھاری اپنی زندگی سے وابستہ رکھا۔

آئیسویں صدی کا نصف آخرا ورسیویں صدی کے شروع میں نا ول کاکائی زوررہا گرافسانہ کے معرض وجود میں آنے کی وج سے ناول کی وہ مقبولیت نہ رہی جوپہلے تھی۔ اس کے کچھ اسباب ہیں ۔مسب سے بڑی وج ناول کی طوالت اور افساء کا اختصار تھا۔ غ کے بعد جاگیر دارطابغه بہت حدیک ختم ہوگرا نفا اور جو اقی تھے اس میں وہ دم تم ماقی نہ تھا، اس لئے داستان گوسر سرتیتوں سے محدم ہوا واستانوں کی ملد اولوں نے لے بی المران کے مطالعہ کے لئے بھی وقت کی مرورت تھی اور معاشی مشکش کے سبب فرصت کی مرا ال يونى جاتى ريى، اس يخ اول يمي كونى زياده ترتى مكرسكا ورجب اقساد ميدان بين آياجس سفليل فرصت بين بورى طرح لطف أعما إجاسكنا تفاتونا ول كى مفدوليت كوفاصد دهكولكا اوركيرافساني كم مقابد مين ناول ياداستنان كا كلفوا بهي مشكل بواب إس پڑے تھم اورمنبط کی خرورت مونی سے۔ اس سلے گینے والوں نے یمی سنے افسا نوں کی آسانی کو دیکیمکر ناول کی بجائے اے احتارکریا ببیوس صدی سے ساتھ ہی افسار نہ کی مقبولیت بوھنا شروع جوماتی ہے۔ میرانی قسم کی داستانیں قریبا ختم ہوجی تفہں ص<sup>ن اوا</sup> اورا فسانہ کی طرف ادبیوں کی توجیقی - مگراس کے باوج دہمیں اعراف کرنا بطوام کا بتدائی اولوں اور افسانوں میں داسانوں اثرات موجود بين - مرشّار في آنادكاكرواربيت عديك واسناني كردار بناياب - وه برفن مولام بجس كام مين بأنفردان بداسان کے مہیروگوں کی طرح کامیاب مواہم - اس طرح شرر کے بیش کروارمیں داستانی دور کی باددلاتے ہیں۔ کہیں کہیں افسانول سرائ دانتا کے اثرات نظرآتے میں - پریم حیدف ابتدائی زمان میں داستا نیں بہت بڑھی تھیں اس کے ان کے افسانوں میں بعض الیے کردارموجو بي جداستاني دوركي يدوارمعلوم بوتريس اوروه نود اس چيزيكمعترف بين كهافوق الفطرت عناصرانساني زند كى كاايك حصر بير انهوں نے ایک خط عبداللہ وسف علی کوشاولٹ میں لکھا نفاء جس میں اس امری تفریج کی تھی کہ ا وی کی دندگی میں شامل بیں - منسرت را مبران کے انسانے " نیک نجتی کے ان اِنے " کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ اس بولسمی کہانیوا کے انزات بہت ہیں۔ اور انغام کو انفول نے اپنی انزات کی وجہ سے کامیاب بنایا یا۔ ان کا افسانہ دو کو نیا کا انمول رتن اس کی تمایل مثال ہے۔ اس کا میرو داستانوں کے میرو کی طرح مجوب کے سوالات پورے کرنے میں ناکام موتام، ورآ فرایک سزوش فقراً مددسے کامیابی ہوتی ہے۔ یہ الزات بریم جند کے سروع کے افساؤل ہی پرنہیں بلکہ آخری دور کے افسانوں میں بھی دکھائی دیے ہیں بعض اوقات نیکی کی فتح و کھانے کے لئے کہا بی کا رخ شعوری طور برمور دیتے ہیں جب سے برصے والا ایک دھکا سامحسوس کراہم مثلاً دفاكي ديوي كا انجام اس طرح م - " كردهرن ايك لمح لليا كجرو كي طرن د كيما جس برايك روماني جلال ساجك الم اور دنعتًا جيسے اس كى المعول سے برده بهط كيا اورسارى سازش سجيمين اكئى اس غىچى عقيدت سے تديا كے قدمول كابوسددا بولا درسجو گیا آلمیا تو دیوی ہے " اس افسان کا انجام بریم حیند نے نیکی کی فتح دکھانے کے لئے اس طرح دکھایا ہے، ورند واقعات کا انتظا مقاکد گرد هر چ ایک بہت بڑا سفاک انسان تھا۔ بدلینے برال جا گا، وہ جس نے مجاوج اور بھینیج کورات کے وقت گھرہے نکال د

له روايت اوربغاوت المعشام حبين عص٧٧- عهريم جنداز رام برص ٥٠ - عله الفيَّا عن ١٠ - عده موزوطن انهم محيد

اس کی سمیری پرذواترس نه آیا۔ایک جارن کی سازش سے برا فروخه کیوں نه موا۔ یہ بات ہماری سمجومین نہیں آتی۔ پریم چندکے ملاوہ دوسرے لکھنے والوں کی تخریروں میں بھی داشتانی عناصر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی تعداد کے ۔ نیآز کے پیہاں بھی ہمیں مثالی مجتت کی مثالیں" ونیا کا اولین ثبت ساز"۔" زہرہ کا پُجاری"۔" ایک شاعر کی مجتت وفیرہ بی ن جاتی ہیں۔ جو داستانوں کی مثالی مجتت کی ایک برلی ہوئی شکل ہے۔ لیکن اس بحث کے باوج دہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ بیں جس حقیقت بہندی کی روش عام ہوتی گئی بی عناصر کم ہوتے گئے اور اب توواقعیت بہندی ومہنوں پر اس قدر خالب ہے کہ بیل ونسانی افسانوں سے زیادہ واقعہ بن کر دہ گئے ہیں ہ

ہف انسانی انسانی سے زیادہ واقع بن کررہ گئے ہیں۔ اُردو میں افسان نگاری مغربی انرات اور ادب انگریزی کے عام ہونے کی وجہ سے آئی۔ انسانوں کے ابتدائی مفاحرآناہ کرنزگ خیال اور سرنا حملی کے نتیلی افسانوں میں سلتے ایل ۔ گران میں افسانوں کے تام بوازمات نہیں بائے جاتے۔ ابتدائی افسار انگریزی سے ترجوں کی صورت ہیں اُردورسایل میں جینیا سنروع ہوئے جن میں بعض کے نام اور مقام جرل کرمقامی الگ دیا جاتا تھا۔ عبدالقا در سروری لگھتے ہیں ہے۔ "اوروز زان میں محقر فنی تستوں کی سیدائش برا ہ راست مغربی تعتوں کے
افری تحت مولی ۔ اورمغربی قعتوں کے سب سے پہلے ترجی "ادو حرفی " میں جھیے۔ انھیں تعتوں کے نمونہ بر بعد میں اُردو قعت اللہ دی جو تا ہوئی جنائی مدہ سال کے قلیل عصد کے اور

الربيدول اجهم منترقعة كلطف والع أردومين ببدا موسط كلي

سیاد حمیدر نے ان دو اول سے مختلف طرز کے افسانے لکھے تھے ان کے انسانوں پر رومانیت غالب ہے اور افسانوں میں مقصد بہت زیادہ واضح نہیں موتاء بعض افسانے توخالصتاً رومانی موسنتے ہیں الیکن مقصدی افسانوں میں مقصدسے اس طرح محل لگیا

له باوسه افسلف سه عنه ونياسة افساد - ص ١٨١ سله بارسه افساف وص ١١١٨

کفن کوشیس نہیں گئی۔ افسانی نفسیات کا مشاہرہ انفوں نے بھی خوب کیاہے۔ اس کے بارہ میں وقارصاحب کہتے ہیں:۔ در ہار نفسیات کو اپنے پورسے افسانے پرطاری رکھتے ہیں۔ وہ ایک منٹ کے لئے بھی اس سے الگ نہیں ہوسکتے۔ ان کا نفسیاتی نقط انلار افسانہ کے ہرحصہ میں کیساں نایاں رہتا ہے۔ " سجا تحیدر نے بہت سے نزکی افسانوں کا ترجمہ کیا ہے۔ گروہ ایسا پرنطعت ہے کوہ افسا مجی طبعزاد معلیم ہوتے میں ، ایسے افسانے زیادہ نزرو انی ہیں۔

سَیَآدَ مِی اَمِی اَمِی اَمِی سَادَ حَیدر کے دوش بروش رومانیت کے علمہ وارنظ آتے ہیں۔ ان کا افسانہ کیو ٹروسائیک کے دوش بروش رومانیت کے علمہ وارنظ آتے ہیں۔ ان کا افسانہ کیو گرے اس فن ہیں کو دیمتک متا ٹرکئے رکھا یہ اور افسانہ ہے۔ اگرجہ انھوں نے ابتدا ترجموں سے کی تھی، مگر وہ ترجمہ کرتے اس فن ہیں کی اس طرح ڈوب گئے کہ انھوں نے تود افسائے لکھنے سروع کر دھئے کو انسانے بیشتر بے عیب نظر آتے ہیں۔ اور وہ افیاد کے فن پر پورے اُنٹرتے ہیں۔ ان کوفن کا احساس بہت گہراہے۔ ان کے افسانوں کی ایک محصوصیت ان کی رومانی فضائے ، مگر ان کے سارے افسانے مرومانی کوفن کا احساس بہت گہراہے ۔ ان کے افسانے بھی ہیں ۔ مگر ان میں بھی مقصد فن ہر بہت خال ان کے سارے افسانے میشیتر رومان کی فضائیس ڈوب ہوئے ہیں اور ان کی زبان ایسی ٹیسی اور شیر میں ہے کہ گویا نشر ہی افسانے کی شاعری کی ہے۔ ان میں اصلاحی اصلاحی اشائے کی شاعری کی ہے۔ ان میں اصلاحی اصلاحی اشائے کی شروع کئے ۔ ان میں اصلاحی اصلاحی اسائے کی دوکا ان پر بھی اثر ہوا۔ انہوں نے بھی اصلاحی اسائے کی شروع کئے ۔

نیآز کے افسانوں پرکچولکھنے سے پینے افسانہ کے بارو میں نیآز کے خیالات سے آگاہ ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے - دو ایک دومت کو اپنے ایک خط میں لگھتے ہیں: ۔ میں آپ کو بتا گول افسانہ کے خروری اجزاکیا ہیں - ایک کسی واقعہ میں بریشیت واقد ہوئے کے واقعیت کا بایا جانا دوسرے نفسیاتی طور برکسی کر دار پاسیرت کو نمایاں کرنا اسے انگریزی میں سے خلام کا عدم می عصص کا کہتے ہیں۔ تمیسرے بلاط کو ایسے اجزا دمیں تقسیم کرنا کہ بڑھنے والے کو ایک سے زاید خود اپنے ذہین سے خلاء پرکونا بڑے ۔ دی آلاما

ان صروری اجزامے ساتھ افسانہ کے چند اور مطالب ہیں ہیں۔ جن پر ایک نظر دال لیٹا بنروری ہے۔ سب سے بہلی ایک میاب افسانہ کی ابتدا ختک او جرد لیسب سی بہلی ایک ورد افسانہ میں ہمارے سلے جا فیب سی اس کی ابتدا نے ہمایہ افسانہ کی ابتدا ختک او جرد لیسب سی با الله الله ایک کا میاب مقرر کی طرح بیا ہے اور در افسانہ اپنی گونہ میں افسانہ کرتا جائے ، حی کو فیس کی توجہ کی ایک کا میاب مقرر کی طرح بیا فیست کی میں افسانہ کرتا جائے ، حی کو نقط عوام کی توجہ کی وہ اس طرح افسانہ کو ختی میں افسانہ کرتا جائے ، حی کو نقط عوام ہم میں مارح افسانہ کو ختی کردے کہ جو اثر وہ قاری پر ڈوائن جاہتا ہے وہ تمام ترشدت کے ساتھ اس کے داغ بر سلط ہو جائے ۔ اس کے ساتھ اس کے داغ بر سلط ہو جائے ۔ اس کے ساتھ اس کے داغ بر سلط کے حال افسانے سے بالک محتلف جو تی ہے ۔ اول الذکر کی زبان شاع انتہ کی ہو کہ پڑھنے سے ایک کیف اور ان سے تھرد کا احساس ہونے گئے ۔ گر دو سرے کی الیسی کہ بڑھنے والا کمرواد ول کے دیج وقم کو اینا رہے وقم سی کے طاف اور ان سے تھرد کا احساس جو جائے ۔ تیسری چیز وصرت تا تر اور احساس تھرہے ۔ جس کے بارہ میں ڈاکو عبادت بر باوی کھتے ہیں : یہ تھر سے ایک کھی ہو کہ بر ایک کے خوام تر بیار کے وقم سی کے اور ان سے تھرد کا احساس جو جائے۔ تیسری چیز وصرت تا تر اور احساس تھرہے ۔ جس کے بارہ میں ڈاکو عبادت بر باوی کے تیسری ہونے کے دور اور احساس تھرہے ۔ جس کے بارہ میں ڈاکو عبادت بر باوی کے تھریں : یہ تھر سے ایک کھی ہو کہ بیارہ کی دیا تھوں کے دیا کہ دیا کہ دیا ہو کہ کو تو اور کا در احساس کے سے دیں کے بارہ میں ڈاکو عبادت بر باوی کے تو اس کا در احساس کے دیا کہ دیا کہ دیا ہو کو ایک دور کو کھی کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کو کھی کے در کو کہ کو کی دور کو کھی دور کیا کہ دور کی دیا کہ دیا ک

سله المضاً - ص مهوا - عنه تنقيدي زاوي - ص مهمو - سنه مكتوبات شازحصد اول - ص ١٢١١ -

پیارناس کی مب سے بڑی خصوصیت ہوئی جا جئے اور تیرکے احساس کی گیفیت کو نٹروع سے آخر تک برقرار رکھنا از ببرخ دوری م ع داس خصوصیت کے ساتھ آخر میں فن کار اپنی کہائی کو کچ اس طرح ختم کرتا ہے کہ بڑھنے والاکتاب بند کرکے کچھ سوچنے کے لئے مجود ہونا ہے ۔ اس کے ساتھ ہی افساند تکار انسانی کا مطالعہ بہت ہوئے ہو اس کا مشاہرہ اور نفسیات انسانی کا مطالعہ بہت ہوئے ہو ۔ اس کے ساتھ ہی افساند تکار انسانی نفسیات کا ماہر نہ وگا۔ وہ کردار تکاری میں کامیاب نہ موسلے گا۔ افسانوں میں مقامی رنگ کا ہونا ہی منروری ہے ۔ لیکن ان سب سے بڑی اور منروری چیز افسانہ میں اصلاحی مقصد کا سوجود ہونا ہے ۔ لیکن جیسا کہ پہلے بالی لیا ہے۔ فن اور مقعد میں ایسا امتر آج ہوک غور وفکر کے بعد مقصد بدسورت مقصد سامنے آئے گرافسانہ پڑھتے ہوئے خیال بابی میں مستفرق رہے ان سب چیزوں کی بجث اپنے مقام ہر نہانے کے افسانوں کو جانچا جائے گا تو آئے گی۔

رُرُخِي - افسائے بین سب سے بیٹے بیان باذب توجیز اس کی سرخی ہے۔ اگر چر سرخی سے افسائے کی کامیا بی یا اکامیا بی کا اندازہ نہیں لگا یا جاسکتا تاہم اس میں ایک خشن رعنا ئی اور اچھوتا بن اس قسم کا ہونا چاہئے کہ بڑھنے والا و کھتے ہی اس کا دیوانہ ہوئیائے مرا ایک عیشیت سے افسانے کا اشتہار موتی ہے۔ اگر سرخی میں انٹی کششش نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طون ایل کر لے قو بہکارہ اور اور احتنا نہ سجھائے۔ اور اور احتنا نہ سجھائے۔

سرقی جمیشہ خیال انگیز ہوئی قباہے اگروہ شاعانہ اور رو انی نہیں ہوسکتی تو بیانی فلسفیا خطوبی اور غیرشاعات ہی ہوئ ایس ہوکہ اس سے افسانے کے مرکزی خیال کی عکاسی ہوتی ہو، بہترین سُرخی وہ بجی جاتی ہے جس سے افسان کے انجام کاپتر نامیا ہو، کیونکہ "افسان کا ایک بڑا حسن یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کو جہاں تک مکن ہوشہ اور اضطاب میں رکھے اور جب تک فسان فتر نہ ہوائنتیاق برا ہر بڑھتا جا ہے "۔ سرخیاں جن میں افسانہ کے افتتام کی طرف اشارہ موتاہے، اس سے ناتس مجھی ماق بی کہ بڑھنے والا مبلد افسانہ کے انجام کو دکھنا جا ہتا ہے، اس طرح افسانہ کی مجموعی دلیبی کم جوجاتی ہے۔ نیآز کے بال ہمیں

این سم کی سرخیاں کم ملتی ہیں۔ زیادہ تروہ ہیں جو مرکزی خیال کی عکاسی کرتی ہیں اوروہ تضور زا اور خیال افروزیں۔
ایڈا ۔ ارتفا ۔ انتہا۔ ابندا، ارتفا اور انتہا میں گہرار بطا ورہم آجنگی ہونی چاہئے ورنہ افسانہ کو کا میاب افسانہ نہیں کہ سکتے،
ایڈا ایسی ہو کہ بیبلا فقرہ ہی بڑھ والے کو افسانہ میں جذب کرہے اور ساتھ ہی افسانہ کی عام فضا کا علم بھی جوجائے۔ اگرافسانگار
ایک لرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو گویا اس نے افسانہ کی دلیبی کوسخت صدمہ بیونی یا کیونکہ تہدیکا بہلا رائے ہی ہی جونا جاسمہ کی ایس نے دانا جاسمہ کی ایس کے دانا جاسمہ کا ایس کے دانا جاسمہ کی ایس کے دربعہ بڑھنے والداس کے ذربعہ بڑھنے والے کے دہن ، ولم عامور میں دلیبی براجی طرح کے فال سے مطابق ہوتی ہے۔
ان ان سے ان میں این ایک ایندا ان کے مرکزی خیال کے مطابق ہوتی ہے۔
ان ان ان ان میں ایندا ان کے مرکزی خیال کے مطابق ہوتی ہے۔

نیآدیکا افسانے تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ جس اسرو وائی ہیں، دوسے معاشری، جن ہیں موسط طبقے کے مندوستانیوں کی عکاسی کی گئی ہے اور تیسرے مذہبی جن میں مولوں اور ہیروں کی کوانت کوطشت از ام کیا گیا ہے۔ انھیں ہم اصلامی کی عکاسی کی گئی ہے اوران کی توان اوران کی اجلامی کی سے ہیں۔ روانی افسانے زیادہ تریان یا دوسری گزشتہ تہذیبوں کے حسن وعشق کی فضا میں دوئے ہیں اوران کی اجلام انسی ہو کہ کہا دوجار فقروں سے ہی او تہذیبوں کی فضا ذہن پر جھاجاتی ہے۔ مشلاً " زہرہ کا ایک بجاری " اس میں یو آن کی اس عہدمی وعشق میں جب وہاں کا ذرہ ذرہ میں ہوجاتے ہیں۔ " یو آن کے اس عہدمی وعشق میں جب وہاں کا ذرہ ذرہ میا کا حکم رکھتا ہے۔ یوں تو یو آن کے میدر دری کا ذرہ ذرہ بجائے خود ایک حس آباد تھا، لیکن ساگی کے شبات کی ایس جہدمی کا درہ درہ کی یا دو ایک حس آباد تھا، لیکن ساگی کے شبات کی ایس جہدمی کو داک حس آباد تھا، لیکن ساگی کے شبات کی درہ کی دیے جو اس کی درہ کی کی درہ کی در

المعتنى المراع والموالي والمراج والمراج والمراج والمراج والمراء المراج والمراج والمراج

جس رعناني جمل كا تحود بين كميا وه حقيقاً "عورت كى دنيا" من ايك بورها أيك اعباز تقاله اس من جنكه افساء سائل كرمن كركو كومناهم اس في اس حص كانعارت كراديا م يا " قران كاوشن" من ظهور ميح سسكرو برس قبل جب ارض بابل كرق اور بابل والول كى تهذيب عود كم بندترين لقط بربوي كرنى تنى - ضهراريد وجوسا على خليج قارس برواقع تحاا المك كريته ي شهرول بين شاركيا جاتا تفاء شهراريد و برساعل خليج قارس برواقع تحاا المك كريته و شهرول بين شاركيا جاتا تفاء شهراريد و بروناهم عن الله كريته و و ساعل خليج في ممتاذ درج بدر كفتا تحاا الميكن اس كي تمام عرب و مست نام معروت و بريت وابستاني و شام عن الم معروب تحاله الميكن اس كي نفائل كرد كو مناسك كرد كو مناسك معروب الميك معدون فرات المن معروب على المناسك كرد كو مناسك كرد كو مناسك كا الم مناسك كي ابتدا توب من المناسك كي ابتدا توب المناسك كي نفيا يكوي من ايك مصور فرشة " اور "مطرية فلك " "بكش المناسك كي ابتدا اور شاع اله انداز بران جو افساء كي فضا يكيمين مطابق من الما صور برقابل ذكرين المناسك كي ابتدا اور شاع اله انداز بران جو افساء كي فضا يكيمين مطابق من اعام انداز بران جو افساء كي فضا يكيمين مطابق من اعام انداز بران بدرج أنم موجد مناكي المنتمين منا عاد المي انداز بران من من نايال حيثيت ركتا ميد ان سب من شاع إنداز انداز بران من من ايال حيثيت ركتا ميد ان سب من شاع إنداز انداز بران من ايال حيثيت ركتا ميد ان سب من شاع إنداز انداز بران من من ايال حيثيت ركتا ميد ان سب من شاع إنداز انداز بران من من ايال حيثيت ركتا ميد ان سب من شاع إنداز انداز بران من من ايال حيثيت و المناسك من شاع إنداز انداز بران من ايال حيثيت و المناسك من شاع انداز انداز بران من ايال حيثيت و المناسك من شاع انداز انداز بران من ايال حيثيت و المناسك من شاع انداز انداز بران من ايال حيثيت و المناسك من شاع المناسك من المناسك من شاع المناسك من المناسك

دوسری قسم کے افسائے جن میں مندوستان کے متوسط طبقہ کے افراد کی ذمینی المجسنوں، رشتوں معبتوں اوران کے افران کے افران کے افران کے افران کے افران میں ایک عجیب گونا کوئی پائی بن افران پر مغربی انٹرات کے ردِعمل کا تذکرہ ہے وہ بھی اپنی ابتدا کے محافظ سے خوب میں ادران میں ایک عجیب گونا کوئی پائی بن کے دومیت کی دیوی "کی ابتدا اس طرح ہے ا-

ہے۔ روہ کی است وراج کتنی بار آفاب کے گرد تصدق ہونئی ہے، معلوم ہیں جانکتی بار کرہ ارض کی اوف سے اپنی بیٹانی کا الله دکھا دکھا کہ فائٹ مہوا کر دان کے گرد تصدق ہونئی ہے، معلوم ہیں جاندگتی بار کرہ ارض کی اوف سے اپنی بیٹانی کا الله دکھا دکھا کہ خائب موا اور زمین کے بخارات نامعلوم کتنی دفعہ فضائے آسمانی میں ابر بین بن کرفط و زن موئے کسیکن ما حصائے جوزت نشینی افتیار کربی وہ اس طرح فائم رہی اور ویس کے مندر میں بوجا کرنے کے فاہ وہ کی کھیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے اس کے ابتدا ایسی ہے جس سے فرا ذہب اس طوے متعقل ہوجا آ ہے۔

دوشہید آزادی "کا آغاد و کھیے ہی سے بیت چل جا آئے کا اس افسانہ میں اشتہاری شا دی کوموضوع فیال بنا باہے۔
" بعدالمشفین " میں بھی شروع ہی میں معلوم موجا ناہے کہ شوکت علی اور شفقت علی کی طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے
اور اس کے جو اثرات ان کی اولاد پر بیٹے وہ کیا جول گے۔ " جا نعالی اور ملکہ فہر نگار" کی ابتدا اس کی اظاسے اہم ہے کہ افسانہ "کار کی طوف سے تربید نہیں بلکہ اس کے کردار اصل یا میرو کے ایک ریارک سے سٹروع ہوتی ہے جواس کی طبیعت کے جرمالمال کی معلوم سے نکالے۔
افسانہ تکار کی علی می رق ہے۔ معافران سٹری اس سے بیہا نقرہ جوایک نوجوان لوگی کو دیکھ کراسلم کے منع سے نکالے۔
" فریب خیال"۔ " سودائے فام "۔ " دایشار" " بیراگ کا بروگ" سب ایسی اچھی طرح سٹروع موتے میں کہ پہلے فقرہ برآدی افسانہ میں موجوکر رہ جانا ہے۔ و از دواج کرر" کا اولین فقرہ ہی مسرط آئی کی ذہنی ساخت کی بخوبی فقاب کشائی کرتائے۔ اور اس یہ برسلم سے ایک کوئی انتہا دی بخوبی نقاب کشائی کرتائے۔ اور اس یہ برسلم سے ایک بارہ میں میں " بہت اعلی نہیں " مدون تعلیم یافت ہے بلکہ ادیب بھی ہے تیسری تسم کے افسانے جومولوں اور عام اکا برکے بارہ میں میں " بہت اعلی نہیں " کہونگدان میں اکثر برمقصدیت ہی تا می ایک وی شاہ کوئی انتہا دیا تھی ہوئے ایک میں ہوئی ہے ایک اور افسانویت قریبا قریبا ختم ہوگئی ہے ایک والین اجمال کی جوئی اس میں انتہاران کی جی خوب کوئی انتہا دیں اور عام اکا برکے بارہ میں میں " بہت اعلیٰ نہیں " کیونگدان میں اکثر برمقصدیت ہی تھی ایک و تی شاہ کوشہ ہے جوئے ایک مہین ہیں از اس طرح سے جو اور افسانویت قریبا قریبا ختم ہوگئی ہے ایک و نہیں گر را لیکن طبح کا موقی سے دیں وہ میں گر را لیکن طبح کی موجولات کی جوئے ایک میدی ہوئے ایک وہی ہوئے دوئے ایک وہی ہوئے ایک وہی ہوئے وہ کوئی ہوئے دوئے ایک وہی ہوئے ایک وہی ہوئے وہ کوئی ہوئے ایک وہی ہوئے وہ کوئی ہوئے دیا ہوئے وہ کی ہوئے ایک وہی ہوئے وہ کوئی ہوئی ہوئے دیک وہ کوئی ہوئے وہ کوئی ہوئی ہوئے دی کر اس کی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو

له نگارشان صده - عه نگارشان من ۱۱۱ - عد نگارشان من ۱۲۰ - عدجالشان من ۲۰۱ - هد جالشان من ۲۰۱

، ان كاچري كمركوري كرن كهما ميمين في فود د كيمائ كروات كوابني عكرت غائب بوعات مين السي كا بيان مي كون. ى شروع بى ميں بيت على عام اسك كم فذتى شا و بتكندوں ميں بورى طرح البرييں - اس إفساء كے علادہ ان كے محبوعث نقاب أتطه عانے کے بعد اساوں برمنی اگر چمقصدیت کا عنصرا وی ب، امم ابتدا اکثر کی دلیسب ب-

ر بعض اوقات تمهيد كوطول دے كرافسا شكا تواز ن خراب كرديتے ميں اس كاظميت اقص ترين إفسانه پ کفتے ایک مولوی کے ساتھ " ہے ۔ افساء صف عصفات کا ہے اور تمہید عصفحات کی ۔ اگرهیہ اس کوشاعری اور موالغہ ، دلیب بنانے کی کوسٹ فن کی ہے، "ما ہم اننی لمبی تمہدفن اضیاد نگاری کے بالکل فلان ہے، ورن عام طور برنہ آنے کے

یا فاں کی ابتدا نہایت ولحیب موثراور افسائے مرکزی فیال کے مین مطابق ہوتی ہے۔ راتا کے کیافاسے نیآز کے افسانے ایک لمبند پاییچیزین اور حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت جبکہ افسانہ ابھی ابتدائی مراصل مط را عقاد نبازاس فوبى ادا براس طرح قا در موسكا كريوسف والدافسان مي كم موكرره ما ناس اور افسان فتم كي بغرمين من آنا- بدافسان كاركاب عدر المسانة افسان كونفطة من آنا- بدافسان كاركاب بين الله المسان كونفطة

"فريب نويال" كي مهيرورسيد كي جب ايك برهي لكفي عورت سے خطا وكتابت الروع موجاتي ب تواسے اپني بوي كى ترمين ساں بڑی طرح کھلکتی ہیں اپنی بیوی کے خطاکے بعدص میں اس نے وجوہ کو وج ح ، خدا وند کو خود آوند اور خوا ہاں کو خال الکھا ها تقار جب مجبوب كاخط برهمان اور ديكيمان كرما بجاشعول كاستعال ب، فوش امنگ تغير اور ما نفضا وعدب بين س کے قدم و کمگا جاتے ہیں اور وہ تہید کرلیات کفتیم کوما صل کرکے رہے گا۔نتیم سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ چندہی داؤں ں باننی مزار دوبیہ خرج کرا دیتی ہے ۔ گرجنون بی سولین کاموقع کہاں بیاں تک کر رہائش کا مکان فروخت کرے اسکے با توكشتر كى سر كو عبلاكيا- تجارت تناه موكئ مكرنتي شادي كي خيال سے دل كونشتى دينا ريا آخر موارد كه ده اس كوجل وسي كمي، کی دورے کے نام سے اس کے دوست سے شادی کا وعدہ کیا ، وہ دوست رست بدکو ہی بل بھیجا ہے - وہاں سِت بد لے اسم کوائس کے روپ میں دیکھا اور بے ہوئنی کے دورے بونے لگے ۔اس افسان میں نستم کی وہ مہارت جواس نے رشید کو معانے ں دکھا تی اسے بے نقاب کماہے ۔

افسانے ارتقامیں رمزیت کا ہونا ضروری ہے، اس سے دلیسی بہت بڑھ جاتی ہے اور پڑھنے والا آیندہ کے واقعات ا بارہ میں زیادہ دلیبی لینے لگتاہے۔ اس افساند میں بھی نیتم شادی اور مجتت کے بارہ میں گفتگو۔ پھراس کا ارجی اوراسکے مد والدكى بيارى كا ارآنا وغيره اليسى باتين بين جن سے دليبي مين بهت اضافه موتاب اور قارى سوچ لكتاب كوك إت اليى 4 ج ابھی ظام نہیں موئی یہ دعریت افسا نہے انجام کو دلکش بنائے می*ں بہت مدودیتی ہے ۔ یہ امرافسان* کی دلچیں میں اضافشع

رنے کا ایک بہت بڑا گرسے اور نیآز اس گرسے واقف ہیں۔

انسانه کے ارتقابیں نیآز کوج مہارت حاصل - ووان کے اضاف "جیکاری" اور" شنستان کا تعرف گوسری" سے بھی بنى طرح واضع موماتى هم - جنكارى كا ميرو يوسف ساده اطوار كاتعليم يافته ديهاتى م- اس كى فعرت كى سادكى بركسى عنق ومجت در فلسفه کا انٹر نہیں بڑا۔ جب مس بہلین کے خطو خال اور رعنا ئی شاب بھی حس کی وجسے وہ سمرآ دمی کو اپنے قدموں برگراسکتی فق تعن پراٹر انداز نہوئے تواس نے اپنے ترکش کے دوسرے تیربرتنے شروع کردئے وہ خود چیوا حدید کرشرو شاعری موسیقی دنقاشی حن دعنی ، مردوعورت کے تعلقات اور اسی طرح کے اور مہت سے مسایل پر دستف سے گفتگوکرتی، جب اس طرح بھی کامیان ہوگا و تو فود اپنی با تدسے روفی پکاکر کھلانے گئی ۔ عجیب عجیب انداز سے نودکو اس کے سامنے لانے لگی ۔ گراس سے بھی وستف برکوئی اثر د ہوا۔ ایک دن پوسف کو سخت چوٹ آئی جس سے وہ بیار ہوگیا ۔ ہیکن نے اس کی خوب تیار داری کی اس کا پوسف کے دل پر اثر ہا اور تندرست ہونے پر اس کی منونیت مجت میں شہریل ہوگئی ۔ اس بر ہیکن کے اگروہ استعار بیڑھتا تو وہ فلسفہ کا کوئی فشک کی مدھ بھی آواز کا ذکر کرتا تو ہمیلی ، بوسف کے انقلاب پر تبھرہ کرنے گئی ۔ اگروہ استعار بیڑھتا تو وہ فلسفہ کا کوئی فشک کیا ہو۔ می مدھ بھی آفرایک روز پوسف نے اپنے عشق کا اظہار کر دیا اور اس روز مہیلی نے پوسف پر اپنے کہ کو کا دروازہ بند کر دیا اور اس نے کلگت آنے کی اطلاع دی 'تو ہیکن ۔ اب بوسف کی نوب بین ہوئیا تو وہ کسی اور طرف نمال گئی ۔ وہاں پر تسل ایک اور انٹیکلوائڈین عورت مس کا رقون کے ساتھ وادعیش دینے لگا ۔ اب وہ دار جلنگ کا سب سے بڑا تمار بازاد رشاجیا میا ۔ آخرایک دن بیت بیل کیا کمس کا رقون کے ساتھ وادعیش دینے لگا ۔ اب وہ دار جلنگ کا سب سے بڑا تمار بازاد رشاجی کی تیا بیا ہے۔ اس کی کیک اسکیم بنائی ہے۔ اس برائی کے۔ اس برائی کے۔ اس برائی کی عیاری اور کا رقون کی مکاری واضح بوجواتی ہے اور وہ جسیب کو نوشنے کی لیک اسکیم بنائی ہے۔ اس برائی کی عیاری اور کارڈن کی مکاری واضح بوجواتی ہے اور وہ جسیب کو تیا ہ بونے سے بیا بیتا ہے۔

افعات کے ارتقامیں نیآ وجا بجا ایسے اشارے کرتے جاتے ہیں جوبادی انظامیں بہت ریادہ ایم معلوم نہیں ہوئے، کمر
ان کا افسانہ کے ارتقا اور انجام کے ساتھ گرا تعلق ہوتا ہے، یہی دھ دیسے، اس قسم کے فقرے اگرا قسانہ سے نکال دیے
جا میں نوافسانہ ایک معرّبن کررہ جائے، یہ فن کار کی بہت بڑی کامیابی ہے، کہ جوبات اسے بیش کرنا ہوتی ہے اس کے نے ابرا
ہی سے وجواز بدیا کرنا نٹروع کردے گفترے اننے واضع نہ ہوئے جا بہتیں کہ انجام کا بہتا ہی بیت جل جائے۔ اگرایسا ہوتو
ہی نوبی کو بہت دھکا لگتا ہے۔ نیآز جو اشارات کرتے ہی وہ انجام کو عیاں نہیں کردتے بلکہ وہ الیسے ہوتے ہی بہت
عض ایک دھند بی سی اطلاع ملتی ہے، جوتھی نہیں موتی اور الشا انسانہ کی دلیبی میں اضافہ کرتی ہے۔ مثلاً چاکہ آئی ہی ا معنی ایک دھند بی سی اطلاع ملتی ہے، جوتھی نہیں ہوتی اور الشا انسانہ کی دلیبی میں اضافہ کرتی ہے۔ مثلاً چاکہ آئی ہی اس در نصیحت بھیشہ دائش مند ہی کو کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے قرق سننے اور سی بھی کی ہوتی گئی سن کرتے جران رہ جاتے ہیں کہ آئی مہلین کو اس کی تباہی سے مسترت کی امروز گئی اس برجی ہم سوچ برخبور جوجاتے ہیں، گری امر ہم پر واضع نہیں ہوا کہ با جونے کے اور طوحیات کے جرو پر مسترت کی امروز تو بیا س برجی ہم سوچ برخبور ہوجاتے ہیں، گری امر ہم پر واضع نہیں ہوا کہ بنگر اور کا متاب کو کی اس افسانہ میں رمزیت کی وضاحت اس قت جونے کے اور طوحیات کی انگشاف کا انتظار رہتا ہے جوافسائہ کو دلجسپ بنا آج، اس افسانہ میں رمزیت کی وضاحت اس قت ہوتی کی تو ہو کہ ہو ہا ہے، اس افسانہ میں رمزیت کی وضاحت اس قت ہوتی کہ تھی اور کارڈوں کی لوگوں کو بیوتوں بنا کروٹنے کی سام کی کیت جب بہتین اور گارڈوں کی لاگھ وی کیت کی سام کیا ہے۔

و شنبه ستان کا قطرہ گوم س میں میں کہانی کا ارتفا خاصہ دلحیب ہے اس میں فطرت کے تفاضے اور انسانی ہمدردی کے ابھی کشکش کو نہایت نوبی سے دکھا ایسے - ملک ناہ آیہ مرد کی عورت پر فوقیت کو ہرگز تسلیم نہیں کرتی گویا شادی کرنا مردی مکومت کرنا ہے جو اسے کسی طرح پیند نہیں ، اس کے وزراء اور ریاست کے لوگوں کی خوامش ہے کہ بلکہ صلید شادی کرے مگروہ کسی طرح نہیں مانتی مردوں سے اس کی نفرت اس صرتک بڑے جاتی ہے کہ وہ ریاست میں شادیوں کی بالکل مانعت کردیتی ہے ۔ در پیر ایک نئی کنیز اس کی خدمت میں جی جانے ، ملکہ اس کے ڈیل ڈول سے بہت متنا شربوتی ہے اور وہ کنیز بھی ایسے اندا زمیں لناگركرتى ہے جس سے جذبات مجتت كوتتورت لمتى ب اورنفساني خوا بشات بردار بوتى بير، وو بتاتي بيں كرمورت كارستي برا بتعماد المنين بلكرانسواني خريت وحياب - الك شابات استغنادور ملوتي بأكيزكي بعب سعورت مردبر مكموني كرتي بيد ملداسلي كفتكوييس رِنِّي لينے لگتی ہے اور اب ملکہ کو اس کی آوازجس میں کوئ اوپ اور ترمی نہیں بلکہ ایک قسم کا وزن اور کرفتگی ہے ، بیاری سلگنے لُنَّى ب اوراس كى آنكھوں كى تيزى إلى تمرى كرمى اورمضبوط كلائى ببند آفكنى ہے۔ يہاں ك كدايك ول كيتى ہے۔" آج نيرك اى اته ساعسل كرون كي جب كنيزاني كمردرت التعول كابهاد كرك اس عكم سافود كومعزور ظامركر في ب، وملكجواب ديني 4 2" مجه كن حبم من خواش بني بديد كرنام والمع ويهي فيامتا مي يم موت بوت بوت بات يهان تك بيوني عند كم ملك ليركوافي إس سلانا وأبي ب اوركنيزواول باتول ميل ملكك عذبات كوشتعل كرتى ربتى ب، مكرساته سوف مين الهذاذ رق جاتی ہے ۔ اب ملک منیزسے محبت کرتی ہے، اس کی باتول میں دلچیں لیتی ہے، مگرمردسے اپنی نفرت کا اظہار بھی كرتی رتبى ے، با دجوداس کے کہنے کے شادی پرراضی نہیں موتی، آخرادک بغاوت پرائتراتے میں ادرمطالب کرتے ہیں کاملکرسی سے تاری کرے ، کنیز، ملکہ کومشورہ ویتی ہے کہ آپ نشادی پررضا مندی کا اظہار کرویں ، اور مقررہ ون کسی کنیز کو مروال کیٹوے مناكرشادى كريس ملكه كويمشوره ببندآ آب اوراس كنيزس شادى كريتي بهداس طرح فعات تقاصول كراسك فرشوری طور پرستهاد وال دیتی ہے ۔ آخرانکشاف موناہ کہ وہ کنیزعورت نظمی ملکشہزا دہ خرم تفا-ادراگرملاس سے بت كرف لك كمي تني اورجندى وول بعدكنيزى كائ استمشران فصوسى كملقديس شاول كرايا عقاء توييسب تقاضات فعات كى نابر تما كيونكه اسع فيرشعوري طوريم الك مردكي خوامش بقى كوكنيزكي فنكل مين اس عوامش كي كسي صد يك تسكين موجاتي تقى -اس الکشاف کے بعد بہیں کنیز دشھزادہ خرم) کی وہ گفتگوجس کوشی کرایک اورکنیز کوید کہنا پڑا " تھارے جذبات بالکامود اس بين " سجدمي آجاتى ہے - بيلے يہ جله بهارے دل ميں مف ايك جبتو بيدا كرنا تفا ادر يم كهاني ميں مو موكر استعاب كى حالت بن برصف جاتے ہیں۔ اس طرح ملک کا کہنا و نہیں، آج میں جائے پائیں کے اپنے پیلومیں جگدووں کی اور دات مرتف اسے بنیں اروں گی حب تک تومیرے پاس رہتی ہے میں اسالطف محسوس کرتی موں جینے برفیاری کے وقت شعلہ کی گرمی اورجب تونہیں ہوتی توالیما معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل کسی کھوئی ہوئی چیز کو دھوناتا ہے۔ آ، ادھرہ، میرے مبلومیں میرے جسم سے اپنے جسم کو طاکم يت عاليه يا بيركنيز كاكبنا مو ميكن اكرما ن عبى موقوص كرون كم ملكه كحضور مين ابنى نسائيت بالكل كعودين وول اورمي نے اندر کچرمردان جذبات پیدا ہوتے دکھیتی موں جن کے اظہار کی مجھ میں جرأت نہیں ۔ ایسے بہت سے فقرے میں جو کہان کو ك برصات بي اورانجام كے لئے وج جاز بيداكرتے جاتے ہيں ايك اچھ افسان كاركا ، فرض سے كدوه جوانجام بيش كرنا یا ہتا ہواس کے لئے کوئی نہ کوئی سبب پہلے ہی برداکرے اور ابتدا ہی سے چندایے اشارے کرنا عائے جن کا افسان کے انجام ے گہاتعلق ہو اگراس قسم کی رمزیت دبر ٹی جائے تو تھر یا تو افسان کے انجام کا علم پیلے ہوجائے گا۔ اور اس کی دلیسی کم ا دجائے گی با تھراس سے ربعا ا درتسلسل میں فرق آجائے گا۔ رمزیت برسے سے افساد نگار ایک طرف توقاری کی دلی برترار كنتاب اور دوسري طرن وانعات ميس كمن تسم كافلا بأكهان نبيب ربتنا اور ايسامحسوس بوتاس كدواقعات خود بخود متبا ال بهویخ گئے میں اور اس میں افسانہ نکار نے کموئی کا ویش نہیں کی ۔ کامیاب افسانہ وہی گنا جاتا ہے جس میں افسانہ نکار لاكسى شغوري كوست من كابيته بذهيا-اس فن میں مم دیکھتے ہیں کہ نیآز برطولی رکھتے ہیں اس کے افسانے فن میں اس قدر ڈوب موسے میں کروافعات کو

لاجانتان مردام - عه جانتان من ۱۹م - عه جانتان من ۱۱۸ - عه جانتان من ۲۰۰ - هه جانتان من ۱۲۸ -

بَوْرِنْ كَا احساس نهيس مورة اورية ان كى برى كاميابي ہے.

لقطة مورج \_ وه نقطه ہے جہاں مہونے کروا تعات شدید سورت اضار کرلیتے ہیں یہاں بہونے کرقاری افسانے کا آبام کے ہارہ میں سخت مضطرب ہوتا ہے، اس کے بعدا فسانہ بہت جاندا نبے انجام تک بہونے جاتا ہے اور بعض اوقات لقط عوجی ا افسانہ کا انجام بھی موتا ہے یہ بدالمشقین میں واقعات آ مستہ آ مستہ آفسانہ کو نقط عوج تک لے جاتے ہیں، اور یہ وہ نقط ہے جہاں مقدمہ کا فیصلہ سنایا جانے والا ہوتا ہے ۔ اس طرح شہید آزادی میں بریر کی کے خط نقط عوج ہے ، جس کے بعد میروئین کی خود شی کی خبر ملتی ہدات اور یہ میں ملک کی شادی نقط عوج ہے ۔ وعلی بزالقیا س

انحسیام - آئے بارہ میں مخقراً یہ کہسکتے ہیں کہ یہ بھی آتا ہی صروری ہے جبتی کی ابتدا، اگر افسانہ بول مرسے احساس موکی افسانہ گار جہاں افسانہ کو لے جانا چا بہتا تھا نہیں کی بیاسکا۔ تو افسانہ کی ساری وفعت ختم ہوجاتی ہے ۔ خواہ وہ ابتدا اور ارتقاکے لحاظت کی ساری وفعت ختم ہوجاتی ہے ۔ خواہ وہ ابتدا اور ارتقاکی خاطب کی ساری وفعت ختم ہوجاتی ہو افسانہ کے ارتقاکی نوبی یہ ہے کہ واقعات خود بخور خوادش مطابع وج تک بیونی جائیں جب یہ فقط آجائے تو جو افسانہ عروج تک بیونی میں گائی تھی وہ سب ضایع ہوجاتی ہے اور فوری اختام کے باعث جوشد ید اثر جوسکتا تھا نہیں ہوتا، نقط عودے ارتقاکی آخری کولی ہو اور وہ بھی انجام کی ابتداہے۔ بھی اور فوری اختام کے باعث جوشد ید اثر جوسکتا تھا نہیں ہوتا، نقط عودے ارتقاکی آخری کولی ہے اور وہ بھی انجام کی ابتداہے۔

ابنی بیند کے رئا۔ شامل کرینیا ہے ، افسانوں کے فائنہ کی سب سے بڑی کامیابی ان کی تصورا آفرینی کئے "

' مَنْ نَیْآزیکے افسا فول کے انجام اکثر تخیل افروز ہوتے ہیں ، جن کو پڑھ کر زمین میں اکثر اس تسم کے دوسرے واقعات آئے مثروع ہوہ اتے ہیں اور بعض افسا نول میں تو تخیل افروزی کے علاوہ تجرز افئ اس قدر سے کہ اس کا تاثر تعشوں بعد

يک رستاسې.

اس المسترا المشقون من سر سعادت على خال اور المال جهال كى شادى جين مين موكئ تلى - اقبال جهال فى كالح مين بن ال كا المرسعادة في وي الدراس جيز كمين نظرا قبال جهال المرسعادة في وي الدراس جيز كمين نظرا قبال جهال المرسعادة في الدراس جيز كمين نظرا قبال جهال المرسعادة في الدراس جيز كمين نظرا قبال جهال المرسعادة وي المرسي ا

له" فن اقسانه نكارى " ميدد قارعظيم -

دهالگآ الاقادا نزک کے غیر وری تفصیلات سے بیا بہت حروری ہے ۔ اور نیاز بہاں بہت کا میاب رہے ہیں ۔

" شہید آزادی " کا انجام بھی بہت خیال افروز ہے ۔ را تعد عرت و آبرو لٹا جی اور اپنی طی کا احساس مواقواس کے انجام کی خبر سمیس اخبار کی اس سرفی سے ملتی ہو " گرانڈ ہول میں ایک فاقون نے فود تشی کرئی ۔ " سودائے فام " کا بہر و آنجام کی خبر سمیس اخبار کی سراکو بہو پی والا تھا تو یہ تحریر جیور گرکی کرگیا ۔ " دیانت کے ساتھ فاقد کرنا ہے ایمانی کی سلطنت سے برت اس سرح " و این کے ساتھ فاقد کرنا ہے ایمانی کی سلطنت سے برت اس جرت اس طرح " دُنیا کا اقلین بت سائد " درس مجت اس سرح ایمانی کی سلطنت سے برت اس مطرح " فیل اس سرخی انجام کے محافظ سے بہت کا میاب ہیں مقبقت یہ ہے عام طور بر نیاز کے افسانوں کے انجام سرت کا میاب اور خیال اور وز ہوتے ہیں " تا ہم بعض الیے بھی جن کی آخری چند ایک انگیس اگر کا حد میں ان کا تا تر تعمیک رہتا مثلاً ایک شاء کی مجت کی آخری سات لائیس فالتو ہیں انکا ہو ہوں کہا ہے صرف ایک ہوستا ہے ہوسکتا ہے ۔ ور نہ موجدہ حالت میں ان کا تا تر تعمیک رہتا مثلاً ایک شاء کی مجت کی آخری سات لائیس فالتو ہیں انکا تا تو تعمیک رہتا مثلاً ایک شاء کی مجت کی آخری سات لائیس فالتو ہیں انکا ہو انجام ہی توب ہونا اگر اس سطروں کی بجائے صرف ایک ہی سورے موب ہونا اگر اس سطروں کی بجائے صرف ایک ہی سطرے کام جلا ویا تا ۔

ہم دیکھے ہیں کرنیآ نے افسا ول کی ابتدا ارتقا اور انتہا میں گہراربط اور تناسب پایا جاتا ہے، ابتدا ایسی ہوتی ہے افسا نظے احول کی عکاسی کرتی ہے اوراس کے پہلے نقروسے ہی دلجیبی کی است دا ہوجاتی ہے، پھر جوں جوں افساند آگے بڑھتا ہے نیآز واقعات کو ایسی نطری رو پر لے جاتے ہیں اور اللہ میں ایسی رمزیت برتنے ہیں جس کا انجام سے گہراتعلق ہوتا ہے۔ ارتقا میں وہ آہستہ آہستہ افسانہ کو نقطۂ عودے کی طرف سے جاتے ہیں اور پیرختم کردیتے ہیں۔ (باقی)

له جالتان من ۱۰۰ عه جالتان س ۲۹ سع جالتان ص ۱۱۱

#### رعايتي اعلان

# الشخت كا مريب ساج الحق صاحب كى" جريبيقيق" كى رۋىنى ميں

رسيرسعودس بضوى اديب)

اس فنقر صعمون میں میسا کہ اس کے عنوان سے ظاہرہے میں آتش کے ذہب کے بارے میں ابنی ذاتی تحقیق کا امتیم بنی بہتر بنی بنی بنی بنی کی کوشش کے بادجود اُن کی تھا بیش کے فلاف جونتی کی کوشش کے بادجود اُن کی تھا بیش کے فلاف جونتی کی کوشش کے بادجود اُن کی تھا بیش کے فلاف جونتی کی کوشش کے مون اُس کوظا برکردیا چا بہت ہوئی کہ کا میں میں بہتر ہے سکتی ۔ (اوریت)

جون سالانے کے ابنامہ "کار" میں سرآج الحق صاحب یجھی شہری کا بقول مریر" نگار" ایک " بہت بجرانا "مضمون شایع المجم جرس کا عنوان ہے "دنواء آتش کے متعلق کچے مریخ قیق وتفیش" فاضل مضمون نگارنے اپنی عادت کے موافق شیعه مصنفون پر

الخصوص اور شیعه فرقے پر بالعم م مہیں کھی جوئی اور کہیں در بردہ چوش کی ہیں اور بڑی ترکیبوں سے اپنی مسلک مسنفوں کا شان برحانے کی کوسٹ ش کی ہے - یہ طرف کر اور یہ ازراز تحریر انفیس کو مبارک رہے - مجھے ان کے مضمون کا جواب العنامقصود نہیں ۔ آتش کے زیرب کے متعلق جو فلط بیانیاں کی کئی ہیں ان سے بحث کرنا بھی منظور نہیں - لیکن آئی فلط بیانیوں کئی ہیں بہیں ۔ وفلط فہی بیدا کی گئی ہے اس کو دور کرنا ہر حقیقت پند شخص کا فرض ہے - سراج الحق صاحب آتش کوشتی نابت کرنے کے در سے بیں اور چونکہ مولانا محرصین آزاد نے آپ حیات ہیں اور مرزا حجف علی فال آثر نے اپنے ایک مفالے میں آتش کوشیعہ کھودیا ہے اس کے وہ غلط گواور فریب کار قرار دئے گئے ہیں - میں اس بنٹ میں بھی پڑنا نہیں چا ہتا - اس صفحون کے صوف ایک نفتہ پر تنفیدی نظر ڈوائل چا ہتا ہوں -

مراج آئی صاحب کلھتے ہیں :-" آتش کے بعض اشعار مرزا صاحب ربعثی مرزاجعفر علی خان صاحب آثر ) کے بیش کردہ اوپر ککھ آیا ہوں اور اگر مجھے اُس کے ایسے ہی اشعار کی جمع و تلاش مقصود ہو توجیند اور اشعار اُس کی شیعیت کے نہوت میں بیش سکے

ج سے ہیں۔ اس کے بعد اُنھوں نے اُتّن کے دوان اول کی " لا تخف اے ول والی غول" اور دوان دوم کی بیلی فرل - ع ول مرابندہ نصیری کے نداکا ہوگیا " اِن دونوں غزاوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور پانچ متفق شعر پی سکے ہیں - وہ دونوں فرلیں رپانچوں شعرفین میں نقل کے جاتے ہیں :- مامی ہے تراشرفدا لاتخف اے دل کھے کو تو آسے شرف اسے دل کھے کو تو آسے شرف اے دل دنیا کے طلبگار کریں حق تلف اے دل میں ان کھن اے دل شفاف ہے الماس سے در ترخیف اے دل کو برج علی کون و مکاں ہو صدف اے دل حق اس کی طون ہے وہ ہوی کی اون نے دل حق میں کی طون ہے دل سمجھے نہ مقدم ہے اعد کی صف اے دل در یا کی طرح اکر نہ آجا کے کان اے دل در یا کی طرح اکر نہ آجا کے کان اے دل در یا کی طرح اکر نہ آجا کے کان اے دل

مومن کا مددگارہے شاہ نجف اسے دل مُت قرشنے کو دوش نبی بروہ چڑھاہے بے داسطہ ہے احریمرسسل کا خلیفہ، معصدم ہے عیبوں سے ذائے گے بری ہے فاک نجف اکمیرہے مومن کی نظرمی ماصل اُسے توقلزم قدرت کاسمجھ لے مامیل اُسے توقلزم قدرت کاسمجھ لے آئینہ تحقیق کا رہتا ہے مث بر، لاریب اماموں میں سرآمد وہ دلی ہے مرح اسدائشہ میں تقریر نہ ہوہند

دشمن جو ہوا سے کا کم رکھتا ہے آتش

(مىقحادا)

دل مرابندہ نصیری کے فداکا ہوگیا یاعلی پیروج تھ سے بیٹوا کا ہو گیا مکم حضرت سے وجودارض دساکا ہوگیا سہل فیٹکا را گرفت بر بلاکا ہوگیا عاشقِ سف بداعلی مرتضاً کا موگی ؟ قرب حق ماصل م آس کومردِعارف مودیی ساخته برداخته م ستری ساری کائنات وقت مشکل میں کہاجس وقت یامشکل کشا

کون تجھ ساہے ولی اللہ اے مولا مرب کعب بدایش سے تیری گھر فدا کا موگیا

(صفحه۲۲۵)

بيمشت فاك مووكرياكي فاك سعيبيا (صفحاا) دُما نے انش خستہ یہی ہے روزمحشرکو (صفحة مم) صدمه نه موفثار لحدث عذاب كا آلش کی التجاہے میں تم سے یا علی سطرس كى مطرس المدعسيان سے دورمون (صفح اسوا) آنش غرصين ميں رومنيس راسي كيآ مشتاق ودل المم کے سیم نازی (٢٥٥٥٥) سرحميه كوظهوركا رببت وول نتنظر (صفح۲۲۴) روسب منكرامامت كأ بیروی پیشواکی لا زم ہے يدد وغرابي اور بايغ شعر مين كرف ك بعد العيد مين :-

سمجے سے اس میں شک ہے کہ یہ اشعار آتش کے ہیں .... آتش کے کلام میں اکاتی اشعار کا ہوا گئنی
بولی بات نفی ۔ آتش کا دو سراد بوان نتمہ ہے جو آن کی دفات کے بعد مزنب اور شایع ہوا ہے، اس لئے اس میں
کافی موقع الحاق کا تھا ۔ جنا کچہ ہم کو بہل ہی عزل جو بغیر مقطع کے بائج شعری کمتی ہے ... ۔ اس میں شروع
سے آخرتک مرشوریں شیعیت مجری ہوئی ہے ۔ بیلا دیوان اگر جد آن کی زندگی ہی میں طبع اور ست یع
میرچکا تھا لیکن آس میں بھی الحاقی اشعاریج بیج میں داخل کے جاسکتے تھے "

مراج الحق صاحب کے اس بیان کو اُن کے اُس بیان کے ساتھ بیڑھے جواد برنقل کیا جا چکاہے توصات ظاہر ہوگا کہ دہ

جن استعارکو الحاتی قرار و پہنے ہیں وہ شیعی عقاید کے مامل ہیں اور اگروہ حقیقت میں آتش کے کم موسے ہیں تووہ آتش کوشید مان سکتے ہیں ۔

سراج الحق صاحب كا ية قول سجيح نهيں ہے كر آتش كا دوسما ديوان تتم ہے جوان كى وفات كے بعدمرت اور ثابع ہوا ہا انتقى كا دوسما ديوان تتم ہے ديوان دوم ميں سمنے پر لفظ تتر، اور شايع جوا ہاتش كے ديوان دوم ميں سمنے پر لفظ تتر، ديكھ كرا تھوں نے اس كو ديوان اول كا تتم سجي ليا اور اسى سے يہ قياس قايم كر ليا كہ وہ آتش كى وفات كے بعد مرتب اور ثائع ہوا اس مارے ليما مواہے جس طرح ديوان دوم ميں حقيق انتمان كو ديوان اول ميں بھي بر لفظ تتم، اُسى طرح لكھا مواہے جس طرح ديوان دوم ميں حقيق يہ ہے كہ انتقى كا دولان ديوان اول كى زندگى ہى ميں مرتب اور شايع ہو كے تقے ميرے كتب فانے ميں كانيات آتش كا دو اور شايع موجود ہے جوخود اُن كى نفيج كے مطابق مطبع محمدى كلمائو ميں الشت الله ميں جھپاتھا۔ ديوان اول كے سرور تى پر برعار د

" بردود بوان خواجه حيد رعلى آتش در السلط بتعجم معنف درج ك بيت السلطنت لكه ومنسل جوترة كولوالى در مطبع محدى به ابتمام ولى محد غالبه آدائ عودس الطباع كرديد؟

اور راوان دوم كر فاتم لم بين بيعبارت التي ب :-

" ديوان دوم مېرسېېرخن درى ، نورشيد آسابى مضامين برورى . . . . . وحبيرعصفريد دېرسلم فكركليم كلام ، آنش خلص ؛ نواج حبيدعلى ام . ـ . . . . بناريخ چهار دېم شهر جادى الاولى الاسلام . . . . . به اېتمام كارېردازا مطبع ولى محداز قالب طبع برآمده . . . . ؛

دوانِ دوم كَ آخر مِي اَفَلَمِ كَا كَهَا مُوا قطعُهُ مَا رِنِحُ درج بِ جوحب ذيل بِهِ :جوا زحيدرعلى سندطبع ديوال جهال از نورمعني گشت روستن وستن .

وقت طبع خوسس بنوشت آظهر كماز ديوان آتس طبع كلتن .

الا ما مع

( مربح ر ) هم جناب ادنیت کے مدد روشکرگزار میں کہ انفول نے آنش کے نزیب کے مشاہیں "سراج الحق"کے استدلال کی فلعل کو داخت طویز طاہر دیا۔ شیعی منی لفوق کے سلسلیم بیض ادبیول اور نقاد ول کا پیطرز عل کردہ کسی ایجھ یا مشہورتنا عرکہ تفییں معتقدات کا بیرو تاہت کریں جن کے دہ خود پایند میں مجھ کہمی دہذ نہیں آیا۔ ذیافت وقابلیت فطری واکتسابی چیزے جس میں تمام انسان برابر کے شرک میں ۔ غالبا ہی دہ حقیقت علی جسکے میش مغل غالت کو یہ کہنا طاکہ :۔

بحث وجدل بجائے ال ، میکده جدفے کا ندرال کس فض از جل نزد ، کس خن از فدک تخواست

## مورث بدالات لام ایک نقاد شاعر

(مجنول تورکھیوری)

خورشيدالاء إدوي اورتعليمي دنيامي رونناس موسئ كافي عصد بوحيكاب اوراب ودايك تقل اورستكم مقام عال ارم میں ۔ میں لیے علی گڑھ آنے سے پہلے ان کے صوب تنقیدی اور ادبی مضامین پڑھے تھے اور میں ان کوایک کمت تریاس اور موازن ادین نقا دی حیثیت سے جانتا تھا۔ ان کی تنقیدی تحرمیوں میں ایک انشائ کیفیت موتی ہے ادراس میں کوئی شکفین

ان كى برخرى سے اندارة موتاج كد كليف والا ايك غيمعمولى تنقيدى شعور مفى ركتا ب-

على كُوْمَدُ آنے كے بعد مجھ معلوم مواكر خورت دالاسلام شاعر مھى ہوں ۔ فيكن الني شعرفاص فاص علقوں ميں سياتے ہيں بھے پہلے ان محفلوں میں اور بھر بڑیو مران کا کلام سننے کا اتفاق ہوا۔ ان کی عزلیس اور نظمیں تعین رسالوں میں نظرے گزدیں۔ ر پر پردو مجدعی اِثر موا وہ یہ سے کہ اول تو خور شیدالاسلام غود اور شہرت کے لئے شعر نہیں کہتے ، بلکه اپنی اندرونی تخریب سے اوراسکی لكين كے ديك للصفريس - دوسرے وه إينے تمام وريرميلانات كے باوجود محض اجتہاد يا عبرت طرازى سے كام نہيں ليتے - ان كا مطالعه وسيع ہے ، وہ مشرق ومغرب بركبرى نظر كھتے ہيں اوران كوار دوشاعرى كے قدم وجديد بداسا نذه و مشام برك كلام بر بھران عبرر حاصل ہے ۔ اس مطالعہ سے اضول نے اپنے شعور شعری کی تربیت میں بطاکام لیاہے ۔ یہی وجہ ہے کدان کی انقلاقی عانقلان اور باغيانه سه باغيانه ميلاات كي ما منظم ياعزل مين عمى ايك كلاسيكي سجيد كي نظراتي ب-جوير فلوص مطالعه اور

اس مطالعدك الثرات كوايني فطرت متعرى كالتركيبي جز لبنائ بغير مكن بي نبيس -

میں کسی صاحب قلم کی تحریروں کو تنقید اور خلیق کے الگ الگ فانوں میں انتفظ کا قابل نہیں ۔ وُنیا میں ایسی مثالیں کم نهیں ہیں کشاع اقدر بام دیا ناقد شاع مرفلب سرقی ڈیائیڈن ، طامس گرے ، کولرج ، ورڈسورتھ، نئیلی، میتھوار نام ، اور اَبرطی بری بهترین مثالیں ہیں۔ ان میں سے بعض شاعرزیادہ تھے اوربعض نافدزیادہ - لیکن اس حقیقت سے انکارنہیں کیا ماركا - كدان كي شاعري ان كي شفيدكواوران كي شفيدي بصيرت ان كي شاعري كوسحت مندطور برمنا تركرتي رهي بيم الينا کرایک شاع بنظیر نهبی**ں کرسکتا۔ یا ایک 'ماقد شاع نہب**یں ہوسکتا ، شاعری کا می و د تصور ہے جس کی بنیا د چند روایتی معروضات پر ب آن زندگی جس قدروسیع اورپیچیده میم اسی اعتبار سیستعراورفن کاری کا دائره بھی دسیع موکیا ہے جوایک خطری اور لازمی اعراضا نورشیدالاسلام کی شاعری میں ربود فی نود باختگی اور کم شدگی کا احساس تو کم ملتا بدلین ان کے بہاں جذباتی شدت فلوص کے ساتھ وہ توازن اور سنجید کی محسوس ہوتی ہے جوفکرو تا مل ہی کا نتیجہ ہوسکتی ہے ، وہ جرکچھ کہتے میں اس میں احساس و با ٹرکو بنیادی طور پر دخل موتا ہے، میکن دہ بغیرسو چے سمجھے اپنے انزات کو الفاظ میں ظا برنہیں کرتے ۔ یہبت بڑی بات ہے. اور افاعری كايك الم قتم وه عبى ج حس مين شدت انراس ضبط واعتدال كي إبند موج تفكركا تقاضام وفريرالاسلام كاسلوب

كى انفرادىت مين اسى خصوصيت كالظهار جولم -ان كالك سعريج .

اسي كا نام ازل هم اسى كا نام ابر وہ ایک رات جو معداوں کے درمیاں گذری

اس شعركا الركوني غيرمعولى يا وجهونا نهيس ليكن اس كسب سے برى دى يو ب كريدايك ايسے احساس كا اظهار ب واگرم عامة الورود مي مراس كي اظهار برسركس وناكس فادرنبين- اس سع بهايمي اسمضمون كاشعاركم وإهكيس ليكن وعيد اس شعركوبهارك ك نياستعربنات موك به و و د بان واسلوب كانيابن م - يدنيابن بيك وقت شاعر كى جرت تخيل اواسكى

وسعت مطالعه كى م آبنگى سے بيدا مواہے -

خورشدالاسلام كنظمول اورغزلول میں اس تسم كے استعار كافئ نغدا دمیں لمتے ہیں - ان كے بہاں قديم و عبد مد كاا كم نوشگواراور بيغ توازن هم، ماضي كي زنده روايتيس ايك جديداسلوب مين ساهنة اتي بين اورهال كيمسايل ايك كلاسيكي لهج مين بيش موت بي جيسا كربيل كها جا چكاہے۔ خورشدالاسلام محض شاعربيس وہ بالغ نظر افدكا شعور كھيے ہيں۔ اس كي فني بصيرت اس اقدا ناتور کے مباتھ ہم آ ہنگ موکر تعریکے میانچے میں ڈھلتی ہے جس طرح انھوں نے نٹرمیں ایک الگ اسلوب ٹکا لاہے ۔ اسی طرح ان کی ثناءی میں ایک نے کہے اور اسلوب کے عناصر ملتے ہیں۔ نشر ہو یا شعراصلوب کے عبر اور اظہار ہی سے بنتا ہے۔ خورش آلاسلام کی ظہر ہوں اعزلين ال مين ايك ايسى الغاوية بنايال مع جي إلكشاف وات كها جاسكتان يد الفرادية ايك ايس شاع كي وات كالكنا ہجب نے زندگی کوبہت قریب سے دیکیواہی نہیں بلکہ مرطرح کے بچرب کومنے کی مترت کے ساتھ محسوس مجی کیا ہے، مذہ قبنا واضح اور روشن موگا، اسی قدراس میں تفکر کی برجھا سُال مجی بڑیں گی۔ ان کے جذب کی شدت اور وضاحت ہی کہیں کہیں ان کے استعاریس فکری اساس بن کئی ہے ۔ خورشد الاسلام کے مختفرسے مجبوعة اشعاریس أن كى الفراديت كا اظهار انہى دوعنامرك سهارى بوتام - الكشائ فات، جكسى ايك فروكى فوات كا الكشاف نبيس، بلك بورس معاشرهك تلخ و ترش حقاين كا اكثان ب. مران كى شاعرى مين بعض دوسر معاصر معاصر الى ظرح كلي موسة انفرادى غم كاد حساس نبيس موتا - بلكايك تعلى فضالمن يدس ایک ذات کا غم ساری انسانیت کا غم بن جاتا ہے۔ اور اسی میں ان کی انسان دوستی کا جان دارتصور نایاں موتا ہے۔ طنز کی کئی میں کلبیت نہیں بلکہ احل کے واضح شعور کے ساتھ محسوسات اورجذات کے دائرے میں غلط سماجی عوال برواد کرنے کا وسلہ ہے۔انسان دوستی کے اعلی تصورسے اُن کے نقط منظر کو تھی وسعت دے کراکی وات کو تام عالم انسانیت بنا و ماسیے۔ خوشیدالاسلام کی شاعری میں انفرادیت کی در بانت کے بعد ضروری ہے کراسی روشنی میں ان کی شاعران خصوصیات و بھنے ک كوسفشش كى جائع الخورشيوالا سلام كالهج اورانداز بيان كلامكيت سے قريب موقع موسة عبى كميس روايتى نهيس مون بايا الخاشاءان بصيرت نے روايات كوالك كريمى كالسبكى اندازكا دامن باتھ سے نہيں حيوراً ۔ اس كى ايك مثال رستوسے سه

جنول نہیں ہے کرمیاک دامن کو آبروے بہار مجھیں خزاں کی ملیغار میں میں میرم ہم اینا وا من ساکے ہیں ر

یہاں بہار کے ساتھ سی جنوں اور جاک دامن کاروایتی تصور یالکل اُلٹ دیاگیاہے، مگرز بان اورعلامتیں وہی ہیں۔ یہ كوستشش نعبض مقاات يرروايات كى توسيع كاسبب يجى بن كئي ب سه

كمين ليك أعظ شعل كمين مهلك تعلى سيب فراق يه يوجه وكهال كمال كرزى اس شعري د صوف روايت كووسعت والحلى ب بلكه أس مي كبرائي بعي بديا موكني سيد روايات كونتي زندكي، وسعت اوركبران ديف كے لئے استعاروں كا لمين اور منا استعال مبى ناگزيد استعاروں كا لمين اور منا استعال مبى ناگزيد استعاروں كا شمع دلبق ہے تو پر وانوں کا آنا ہے جسیال اور کھیتی ہے تو بھنے ہو الال آتا ہے

رور مرعوں میں استعارے کی بلافت نے زندگی کے رخ سے اس طرح نقاب اُٹھائی ہے کہ اِلک نیا بہلوسا منے آ جا آہے۔ یا بیتعرو کھیے:-وہ عشق کل تقا کہ گل جیں کے ہم عدو تھمرے یہ رشک کل ہے کہ ہم باغیاں سے رو کھ سکتے

استعادے وہی ہیں، علامتیں وہی ہیں، مگران کے استعال فرشعیں بلاغت کے ساتھ ساتھ مزاکت احساس بھی بدا کودی استعال فرشعی دریات کے سہارے آگے بڑھتی ہے ۔ اپنی دافلی تعیت خریث الآسلام کے استخاب وات اس کو زبان دینا توا ورشکل ہے ۔ کوریات کے سہارے آگے بڑھتی ہے ۔ اپنی دافلی تعیت کودیا ہے ایک کودیا ہے اس کو زبان دینا توا ورشکل ہے ۔ م

عين نة ن مين جي نارت پيزوال؟ أهم

اگرآب اس شعرکو بڑھنے می بعد مقوری دی آیک کرسوجیں تواندازہ جوگا کوانسان کے بعض نفسی عوال کا الیسا مناسب شاعوانہ اظہارکس قدر وقت نظر عابہ تاہے ۔ میں واردات کمیں کہیں نئی حقیقت کومنکشف کردیتی ہیں ۔

کہاں ہیں اہل بہارا ورکباہ وعوت کل کہرنسیب کل دگلتاں سے روکھ کے

استعالی کئے جاتے ہیں۔ فورشدالاسلام کہیں بھی یہ التزام نہیں بریتے ، وہ روایتی زبان کوشاعری کے لئے لائری بھینے کی بہائے شے الفاظ کو بھی شعرت میں ڈھالنے اور مرائے الفاظ کو بھی نئے معنی اور نئی توست کے ساتھ استعال کو بنے پر قادر ہیں۔ ان کی طروق میں لیج کی مرد انکی مطنز کی طی ادرانغ اور یہ کے بے محابا اظہار کے ساتھ ہی موسیقیت کی اہر ہے بھی آوان کے ارتصاش اور کی تاریخ ھائے کا ساتھ دیتی ہیں۔ ال اشعار کو پڑھے:۔ یہ دیکھ کرکے تجم و وجہاں سے رسم جہاں جو اہل تھے تھے تم دوجہاں سے روم کھے گئے

تم صير في طرة زركار عزيزال مس عين عيرتي زلعن بنال مجدكونة جيرو ورشدالاسلام كانتي عزليس اليي ول جفيس دورت الرئ بنايرنظم كها ماسكتاب ليكن محص اسس سه والكل بحث نهير كال كو فركها جائے باغزل ميں تو محض يد كہنا جا ہتا ہوں كھزلوں ميں بينيا دندكي كى مقيقت كے احساس كا ايسا اظهار ہے، جومن ايك ميد وجن سے مكن مقاراس مدمد وجن كارياده كل اظها ران كي نظول مين جوتا ہے - مررا ہے، دل سوال مجورى ، اندين ، ا داغی، تجرب ویوانی اکرزو وجود به عام نظمیر کسی یکسی طرح بجا فاهیشت کی با مندیں - مگرعدید فهن ابنی تام بچیدگی اود داری لرسائداس بابندی میں بھی نایاں ہے، دوسری ظلیں مثلاً بندگ اجنبی، اجنبی سے خروشر ایک تاثر اوی القلاب نئی دنیا در بیابس مینیت کے لحاظ سے مجی جدیدیں اور انداز بیان میں مبی روا بیوں کو توٹے کا جذبہ مسوس مونا ہے گراس انخوان میں ا ب كلاسيكى آمنگ ملتام، وايندنظول مين بروام، آرزو، وجود اورجبورى فئ ذبن كر برات اور محسوسات كى بجيدى ادر رب كوبرى كاميابى سے ميش كرتى بى -ان نظموں ميں جہاں دندگى براعتاد ،حسن اور خبرسے عبت كا حساس بيدا موتاب، دہي مرکی ابنی ساری وقلمونیوں کے ساتھ نظر کے سامنے بھی آجاتی ہے ۔۔ " سریاب" میں جوم کزی شیال ہے وہ در اور ان میں ایک بفظ اور ایک ترکیب بھی ایسی نہیں ہے جس کو خیال کی حدث ۔۔۔ میں بیلے تصور میں نہیں ہے جس کو خیال کی حدث ۔۔۔ يطرف موكر مُرِاف سيمِونا ذبن ج شاعري كى روايتي زبان كانوكر موتبول فكرسط - ان كى إيك تظمر سوال بعى ٢٠٠٠ يري ب ر س مين وه النيخ خيال كوزياده بعيلا نبيل سك بين - ليكن وه زبان اورانداز بيان كى كلاسكى آبرد كوتايم ركعة بوا كم سائم انا كري كزر عن كراني رور كى جوعبم سوال من صدق دل كرساته غايند في كري - ان كى جديد ترافظهول مين يي الدواليد المنت ایک ذادیهٔ فکرین گئی م بحس می موجوده ساجی اور معاشی روحانی اور مرجی اقدار کی طرف سے باطبیان کائمی اساس و اوراس رومانی اور دمنی ناآسودگی کا اظهاریمی جو بوارس معاشرسدمی روشی طبع کے امات داروں کو برداشت کرنی بڑتی ، ان كى ايك نظم و بياس " به جو كاني روست ناس موقعى سبه .... وكراس كوكيون بدكرة بين مين نهين والله بن مجه ينظم اس سے وقع معلوم موقى م كتفور اورميلان كاعتبارت يو بالكل فئ دوركى بچيده نفسيات كى غايندگى كرتى ، اورأسى كے ساتدساتد اس بات كواحساس جى دلائى م كى شاعرفے زنده ماضى كى روايتوں سے ابنارشة سبير اواله . خورشیدالاسلام کی بینیر نظیر فل انگیزیو اوران میں کوئی نظم اسی نہیں جس میں کمسے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی سے کرمرکز پرنہ آگے ہوں مین فلم ایسی نہیں جس میں سے کرمرکز پرنہ آگے ہوں مین فلم ایسی نہیں جس میں سے کرمرکز پرنہ آگے ہوں مین فلم ایسی نہیں جس میں ا ول في زبان كيساته زيادتي يا تور مرور كياب عن الله كاكثر وجوان ابني خود ميري مي المنطبطية باعث فريج عليه بين مع یشیدالاسلام کی شاعری اپنی طرف اس لئے متوجہ کرتی ہے کوہ قدامت بریشی کے دشمن موتے موسے سبی اپنی تقافتی میراث کااترام شر لمح فور کھتے اہیں اس میں اپنے مطلب کو واضح کرنے کے لئے ان سے چند متفرق استعاریباں درج کرنا جا بہتا ہوں جن میں سے ہر راپنی جگہ ایک کمل مضمون ہے:۔

جس موج کی تقدیر میں سامانہ ہوج تا بے نام حبا دت سحروشام کرس کے کامش محنت فرا درہے گی کب تک میری آنکھوں کا ہوہی کس قرائے دیگئے جن بستیوں کو آگ لگانے چلے تھے ہم اپنی تنہاروی اینا سونہ وروں ہم ہی دنیا میں اکلے واجہ گئے آئی ہے اسی موج سے دریا میں روانی
ہم رقص بہ انداز کا انجام کریں گے
عیش پرویز کی بیدادرہ گاکب تک
تیر بھیکا سائنہ مجی ہے میخانہ بروش
د کھا انھیں قریب سے ہم نے تورو ہے کا
یار دُنیا کے سانچ میں ڈھلتے رہ شمع فاموش تھے ہم ہے تی

کھر قو جو سے فیض سے دل کھونا ہے تہ ہم کوئی فیال کوئی خواب کوئی فدا ، کوئی منم کو مراز دال سے دائھ کے دہ سا دہ دل جیں کھیروں کوراز دال جائے ہے ہم کہ مراز دال سے دائھ کے وجود آدمی سے میٹیتر ہی سر آدم قلم ہونے لگا ہے ۔ بشکل قامت آدم ، بطرز رقص بری ہم اس سرج قیامت بھی کیا جوں گزری کی جم ہے ہے ہے گیا گزری کہ پاس عاشقاں کمنے لگا میٹی ہم بردہ قریم شق سے مقل میں مائٹ اس کا ہے ، شمط ملتی ہے قویجون ہو اول کا آ آئے خوال اور جو بی ہے ہو جی ہے ہو الل آ ہے ، فدا ہے تا ہدکر زندگی میں وہ سجد ہائے غم مجت مدا ہے تھا ہوئے تھے جو گاہے کہ بہ شوافرصت ادا کے ہیں مدا ہے تھا ہوئے تھے جو گاہے کہ بہ شوافرصت ادا کے ہیں وہ سید ہائے ہیں مدا ہے تھی ہے تو بھی ہیں دہ سیدا فرصت ادا کے ہیں مدا ہے تھی ہے تو بھی ہے تو بھی

یان گفرو دیں کے جانے والوں سے کراغض یاں گفرو دیں کے لمنے والوں سے شق ہے ہماری فود گلری کی حکایتیں ہیں اعلیت میں ایک دات کسی طور سے بسر کرماؤ یا گئرونوں میں گئے خزانے جلے سے کرماؤ وی ایک دات کسی طور سے بسر کرماؤ وی ایک دات کسی طور سے بسر کرماؤ میں گئے خزانے جلے سے جم

واغ دھل گئے اب آؤ ورویس کی سے زندگی نہ جائے کیوں کھرکھی اجنبی سی ہے

یه اشعامالیے نہیں ہیں جن پر شاعروں کی صحبت ہیں وہ واہ کی عبائے یا سری طور پران کوسناکر باان پر نظر الحال کو رہ با یا جائے۔ شاعرکا فن نیم اظہاں کا فن ہے اور جب کی اس کی گویائی ہیں اس کے سکوت کی بلاخت کو بھی شال نکولیا جائے اس کے شعر کی ہوں تکری گائٹات کو بھی المشاعد کو بھی المشاعد کو بھی شال نکولیا جائے اس کے شعر کی ہوں تھر کی ہوں کہ ہونا تھی بہری ہو جائے اس کے شاعر کی تصویریت ہوں تھی اپنی اپنی ایت کہتا ہے۔ اور اس کی نظر اس کے اضار کی تصویریت ہوں تھی ہوں ہوں اور اس کی نظر اس کے دور تک کے مختلف شعری اکتسابات پر گیری ہو۔ اور اس کی نظر اس کے دور تک کے مختلف شعری اکتسابات پر گیری ہو۔ اور اس کی نظر اس کے دور تک کے مختلف شعری اکتسابات پر گیری ہو۔ اور اس کی نظر اس کے دور تک کے مختلف شعری اکتسابات پر گیری ہو۔ اور اس کی نظر اس کے دور تک کے مختلف شعری اکتسابات پر گیری ہو۔ اور اس کی نظر اس کے دور تک اس کے دور تک اس کے دور تک اس کی ماری ہوں تو ہمیں اس کا احترام ہوں ایک ان ہوں ہو ہمیں اس کا احترام ہوں اور میں اس کا احترام میں ہونے اور میں اس کا میں ہوں ہونے اور میں اس کا میں ہوں ہونے اس کی شاعری کی کہت پر نہیں جاتا ہا جائے۔ اس کی کی شاعری کی کہت پر نہیں جاتا ہا جائے۔ اس کی کی ساتھ ساتھ شاعری ہی دورت کی تو معانی کی ورمی ہوں اور دور کی کہت پر نہیں جاتا ہا ہا جائے۔ اس کی کی ساتھ ساتھ شاعری ہی اس سے حرور اضاف کی تو محص مقدم اور دور دی کے احتیانی فتا ہی میں۔ کی ساری ہو کی کی متابات کی شاعری کے احتیانی فتا ہو ہیں۔ کی ساری ہو کی کی ساتھ شاعری ہی اس سے حرور احتیاف کی کا تقاف کی رہی ہو ۔ اس کی شاعری کے احتیانی فتا ہو ہیں۔ اس کی شاعری کے احتیانی فتا ہو ہیں۔

مرشی ایک و میرانیس اکرمورامی فاروقی کاب لاگ تهروانیس کون مرثیه تکاری پر - قیت ایک روبی آثرات رملاده محصول ) مینجر نگار محمد

# ابن موان اموی کے عبد کاایک دیار

(متعمد فرمر إل كراجي مي)

(نیآزفچوری)

اس مرتب کرآچی میں جناب ممتآز حسین صاحب سکریٹری پلاننگ کی عنایت سے آنھیں کی معیت میں مجھے فربر بال میوزی دکھنے کا بھی موقع طار جس میں قدیم آثاری فاوون و تَدَّیْشِ اور نا در مخطوطات کا بڑا اچھا ذخیرہ موجود ہے۔ اس وقت میرامقصود بیال کے تام فادر مقد میں میں میں اور ا كي تفصيل بيان كرنا نبيس بكلهون اس دينار بركفتكوكرنا جوابن مرقال كے زماد كابرانا درسكة ب

کیٹلاگ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مروآن کے عہدے دوویزار وہاں موجود ہیں - ایک پرسے عدم منقوش ہے اور

ببلاديناريس فنهي ديكها اليكن كمللك كمطالعه سي بتر علماس مي ايك طون با زلطيني فرانروا سرقلس ادراسك دوم الله معددت منقوش مع ووسرى طرف صليب كاعمودى فشاك مع اليكن اس كے با دونهيں بين اوركل معى منقوش ب. دوسرادینا رجیے میں نے دیکھا وہ سمائے کہ کا بچ اس کے ایک رخ پرع بی اس میں خلیف کا قدر آدم نقش نظر آتا ہے دوس رخ پربغير إن وي صليب ها وراس مي كلم منقوش فيهين ، بد دينار ومشق مي مسكوك بوا تفا- اركظاك كيد اندراوات مج بين ( اور الن كغيريج موفي كى كوئى وجنهيس ) قديم مجملاً مول كراسلامي عهدا ورضوصيت كرما تدعهد ابن مروآن كرمكول ك سلسله مين عجيب وغربيب ورافت م

دینالاوردرم کمتعنی عوام کاخیال یہ ہے کم پردونوں نام عربوں اورمسلمانوں کے وضع کئے ہوئے میں - مالاتک بامہت قديم بين - درتم دراصل وبي ب جي فارتسى مين درم كمة سق اورجي كا علن عرول مين زائد قديم سه چلا أر إ تفا - دينارلاطينى لفظ عربائيا عن دراصل فاندي كامكر تفاج وذن من ايك رطل إ مع كانيا إواتفا عدكوجب الصوف ك سكمين تبديل كمياكيا تواس كانام عديد المسعد عديد المسال عديد المسال سران نے اختیار کیا اور مجران سے عروں نے لیا۔ سورہ آل عمران کی آیت سم عصر میں یہ نظا استعمال کیا گیا ہے :-ان تامن برینارلاتووه الیک )الغرض درم و دیناربهت قدیم نام بی ج فارسی ولاطین سعربی می آئے اور اس نام سے وہ بداسلام ميں يمي رائج ومسكوك بوسة

ظهوراسلام سے قبل عروں کا کوئ سکہ ان کا ابنا موجد و نتھا اور ان کا تام بیرے دین کسرے وقیصری کے سکوں میں ہوتا تھا جنیں

، درتم ودینار کیتے تھے ، البتہ بیصرور تفاکہ معاملات میں وہ برنسبت فارسی سکوں کے رومی سکوں کوزیادہ ببند کرتے تھے۔ ظہرر اسلام کے بعدجب دولتِ اسلامی کی منیاد پڑی ادران کے تدن نے ترقی کی تواضیں ، بات بیندیا تی کرسکوں کے بم وہ روم وفارش کے محتلج رہیں اور ودانی سکے مسکوک کرنے کا خیال بدا موا۔

سب سے سپلاسکت عبد اسلام کاغالبًا وہ ہے جے مصلیم میں فالدین ولید (میعن اللہ) نے فلافت حفرت عمر کے زاد ن طبرة من مسكوك كرايا تفاء يه بالكل رومي ويناركي نقل تفي بهان تك كه اس مين رومي صليب، تاج اورعصاء شا بي بعي نقوش تھے۔ دوسرے دخ برالبت قالد كا نام درج تھا، نيكن يونانى وون يس اس طرح : صبح D م الله على الله على الله على دُاكُمْ مولر (جِرِمن مُورِح ) في لفظ من على الله كم متعلق ابنا يدخيال ظاجركما ب كريه فالدابن وليدكي كنير الدرايمان "كا ببرلا كروام محمورة ايك اور دينار كابني ذكركبام عجو إلكل فارسى ديناركي نقل ع سوااس ملك كم ں میں معاویہ تھی منقوش ہے۔

اسى طرح حضرت عمرے زاندس جوسب سے بہواسكر سواجر س مسكوك موا بنقا دہ بھى بالكل كسروى سكة كى نقل تفى ا ان ال بين سي معن بردد الحديث محديدول اللير" بعض برد لا الدالا بوا اوربعض برلفظ عم بهي منظوش تفا - وميرى فيعى ات الحيوان مين عبدحفرت عمرك ايك سكة كا ذكركرت موس لكها م كحفرت عمر في مكم سع " راس البغل" المع ايك بيودى ف ردى علية مسكوك كم جن برشاه فارس كى صورت منقوش تفى اور إس كيني فارسى محطيس" نوش فور" درج تفاء ودت باشا فعبد فلفاء راشدين اورامراه ما بعد كجن سكون كا ذكركيا به ان مين ايك سكة معديم كاسب جو رستان کے قصبہ سرکے میں مسکوک ہوا تھا اورجیں کے عاشیہ ہر" بہم انٹدرہی" خطاکونی میں منقوش تھا۔ دوسراست کہ الما اوراس برميم بهي عباست درج ، تيراسكمال عن كانبي لم يزد من مسكوك مواتفا اورس كم ماست يديم الله الله الزميراميرالمومنين يبلوى خط مس منقوش تعا-

اسحاق شيلرف ابني كتاب محمد مع معلم على الكعام كمسلم فلفاء مين ايني مخصوص سكة طيار كواف كاخسال المستريد بي من بدا موهلا تفاء اس سلسلمين اس فعهدمعا ويد كمهى ايك سكة كانفتن ويا مع حس مين ايك طرون معاوية قداً دم تصويريي (تلوارك موسة) اور ماشيه برا محدرسول الله " درج مه، دوسرب رخ برالييا اورفلسطين منقوش م رے مرادیے کرید سکدان مقابات میں مسکوک موا اور ان کے درمیان " الله" منفوش ہے جربی ان میں مندسہ بہتا کی مگر ما جانا ہے اس سے مراد غالباس كى تعيت كى تعيين ہے نفرى يا برخى سكتوب ميں۔

الغرض ظهود اسلام کے بعدنصف صدی یا اس سے کچھ زابد زمانہ تک براوئ تغیرفارسی ورومی سکوں ہی کی نقل جاری دمی ال لك كدان كي تصويري نقوش مي برستور فالم ركع كي .

عبدالملك ابن مروان في الشعبد فلافت مي متعدد اصلاحات كير، ايك يدكف في نوناتي ، فارسى زا فول كوچمس ا وعواق میں رائج تھیں مسوخ کر کے عربی کو قومی زبان قرار دیا ا ور اسی زبان میں تمام دفائر کا کام ہونے لگا۔ یہ سلف علم

دوسری اصلاح اس نے یہ کی کہ رومی اور فارسی سکوں کی نقل ترک کردی اور ان سکوں کے نقوش بدل کرعربی طرزے مسکوک کرائے۔ اس سلسلمیں ایک بڑا دلچیپ واقعہ دمیری نے پر بیان کیا ہے کجب این مروان نے رومی نقوش کومٹاکرعربی نقوش

شان می قرین آمیز فقر منفوش کرائ گا- یشن کراین مروآن بهت مترد د موا اور لوگول سے مشوره کیا کراس باب مرکا افزائل افتیار کیا جائے ۔ ایک خص فی مشوره دیا کہ الم محمد باقر کو مرینہ سے طلب کرکے ان کی رائے ماصل کی جائے الم حیز باین مرقآن کو یہ بات بند دفتی کی وہ بنو باشم کے کسی مروار یا ام سے جواس کے حریف و مخالف تھے ، مده جاہے ، لیکر اس فی محبور محدکر یعبی منظور کرنیا اور اپ عائل مرینہ کو کہلا مجبی کہ انھیں ایک لاکھ دریم دے کر نہایت عوت و احرام کرانہ دمشق مجبور محدکر یعبی منظور کرنیا اور ابن مروآن فی پر مسئلہ بیش کیا تو آپ فی خرایا کا افرائ بات نہیں اور اس برد و میں کارگیرکو بھا کرنے و درینا رکا تھیت طیار کرایا جس میں دینا در وہ می کو نفرش کی اور مات شقال اور سات شقال معین کردیا۔ اس کے بعدا بن مروآن نے بہی نئے دریم و دینا درمیم و دینا دکا وزن جبی دس مشقال اور سات شقال متعین کردیا۔ اس کے بعدا بن موان کی اور سکہ اس متوش کیا تو تن کی کار کی کھات اور ان برص ن کھان اور ان برص ن کھی تا ہا تھی ہی منقیش ہو تے تھے ۔

ان تعریبات کے بعد یہ امر بودی طرح متحقق ہوجاتاہے کوعبدالملک بن مروان نے اپنے عہد میں سکہ کی صورت برلدی ہی اور رومی سکہ کی اشاعت اس نے بند کر دی تھی ۔ عبدالملک کا زائہ کا درانہ کا درانہ کے اشاعت اس نے بند کر دی تھی ۔ عبدالملک کا زائہ کا درانہ کا درانہ کے اس اس سے برمر مرفاش کی درت میں وہ برابر جبگ ہی میں معروف رہا اور جین سے بیٹی اسے جی نصیب نہ جوا جی وقت اسے مثان مکومت یا تھ میں کی ایک طرف با زنطینی مکومت اس سے برمر مرفاش می اور دومری طرف خود مکہ میں عبدالمثران زمیرے گیا ہی اور موق تھی جفوں نے ایک متوازی مکومت علیمہ قایم کہ لیک ۔ کوقویس مختارین ای مبید عایت ملومین میں موقت اسے جدر نصیب نہوئی ہوگی ۔ ر

سن سے بید میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور ایکیا ہے وہ بیٹیا اس دقت کا ہے جب این مروآن فے مسکسانی کی اصلات نہیں اس کی کی دکہ اس میں بھرکا میں برقاس کی تصویر منفوش ہے اور معالمیب بھی موج دہ ، را اس میں کھرکا منفوش ہوتا سو یہ کوئی بات نہیں اس سے بید بھی کسروی اور فارس سکوں برائم منفوش ہے اور دوسری طون معالیہ کی سوری بیٹینا اصلاح سے بید کا ہے ۔ اصلاح کے بعد کا ب بہلا سکہ وہ ہے جس کی تصویر وائر قالمعارت الاسلامیہ فے دی ہے اس پر افترا من الدام من کوئی بوانا ہے۔ اصلاح کے بعد کا ب بہلا سکہ وہ ہے جس کی تصویر وائر قالمعارت الاسلامیہ فے دی ہے اس پر افترا من الدام المحد اللہ المحد برائم المحد اللہ المحد الله الله المحد المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد المحد الله المحد الله المحد الله المحد المحد الله المحد المحد المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد الله المحد ال

#### باب الاستفسار ۱) عروب میں لڑکی کوزنرہ دفن کردینے کی رہم

بدينل الرحان يمبي - دهاراوي)

قرآن مجید کی ایک آیت ہے: ۔ " وا ذاا الموعدة سلت ۔ بای ذریب قتلت " جس کے معنی مفری قرآن نے یہ کے بہر) الله معرب دندہ کا وی وائد الموعدة سلت ۔ بای ذریب قتلت " جس کے معنی مفری قرآن نے یہ کے بہر) الله معرب دندہ کا وی الله کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدا میں قتل کی گئی " یہ ترجہ میری ہم میں نہیں آیا کی کو کہ حرب میں کوئی وائے الله یہ گئاہ تو اس کے والدین کرتے تھے اور انھیں سے اس کی باز برس ہونی جائے ۔ ازرا و کرم اس باب میں ابنی وائے سے مطلع فرائے اور دالدین کا جد بہ مجتب کیونکر اور دمت نہ جو تو حرب کی اس رسم وختر کئی برمی روشی ڈائے کہ اس کے اسباب کیا تھے اور والدین کا جد بہ مجتب کیونکر ابنی اولاد کو زندہ دفن کرنے کی اجازت دیٹا تھا۔

فار) آپ نے بالکل درست فرایا کہ عام طور پرمتر تحیین نے اس آئیت کا یہی ترجد کمیا ہے اور نفنی ترجد یہی ہوتا ہے ، لیکن بد کا اللہ اس کی مرا میں قتل کہا گیا ۔ اور مردنا جائے کو در جب زندہ کا وی عالی عالی کے بابت سوال کیا جائے گاکہ اسے کس گناہ کی سرا میں قتل کہا گیا ۔ ا اس کا است کے بعد عنہا مقدر ہے ۔

آپ کے استفسارکا دوسراحصّہ زیادہ تفصیل چاہتاہے۔ تاہم تحقراً عرض کرتا ہوں :۔ - یہ الکل درست ہے کعمد جا لمیت میں عول کا دستور تھا کہ وہ اپنی لوکیوں کوزندہ دنن کردیتے تھے ۔ لیکن یہ دستور نہ قیم تھا

به بالل درست ہے کے بہ جا بہت میں عوب کا دستور تھا کہ وہ اپنی کو لیوں کو زندہ دین کردیے سے ۔ لیکن یہ دستور فریع کا نہ بہت عام۔ اسلام سے کورنا نہ بہتر اس کا رواج غالبًا فہدا ہوں تہ سروع مواس کا آغاز کو نکر موا۔ اس کا تقدم ترف ایان کیا ہے کہ بہت عام۔ اسلام سے کو بہا تو نفر ان فریکا تو نفران نے اس ایک کیا ہے کہ بہت سے مولیثی اور متعدد والی کی گرایس - جب بی تی ما والوں نے اپنی مال وہ تاج اور دو کیوں کی والی کا مطالبہ کیا، تو مال کر بہت سے مولیثی اور متعدد والی کی گرایس - جب بی تی مال وہ تاج اور دو کیوں کی والی کا مطالبہ کیا، تو مال کر کہا کہ مال تو میں دوں گا تہمیں نیکس جو الی ایک تفس عمر و بن المشرب سے مولیک تھی، جانے سے انکار کردیا من بولیک تو بی اسے تی کہ کہ تھی ، جانے سے انکار کردیا سے تی کہ کر بیا ہوئی تو میں اسے تیل کر دوں گا بچنا تی سات میں کو بڑی اگر اور اس نے حمر کر کر ایا کہ اس بر علی بھی شروع کردیا احداس کا متبت و دوسرے افراد قبیل سے کھی بیا ہے۔

یہ روایت میرونے اغانی سے کی ہے میکن اس کی بنایر پیلیسل کوا "دختل بنات" کارواج قبیلۂ بنتیم ہی سے متروع درست نہیں ، کیونکہ یہ رواج ددمرے قبیلوز رحشا فیسلائمنز و ڈوا آعہ ، مو ، کھا، 11 ما اشتاء ، حقاء کمہ ، عادیمت ا ر یادہ تربی ہونا تھاکہ لڑکی پیدا ہوتے ہی اسے ہلاک کردیتے تھے، لیکن سم کی بات یہ ہے کہ فرمت فود باپ نا انجام ند دیتا تھا بلا پال کے سپردکردیتا تھا۔ لڑکی پیدا ہونے ہی باب کہیں دور باہر چلاجا تا تھا اور اپنی بیوی سے کہ جاتا تھا کہ جب میں اوٹوں آرا ا مجھے فظر نہ آئے اور وہ غزیب مجبوراً اسے زندہ کا را آئی تھی۔ بلک بعض مرد جب شادی کرتے تھے توعورت سے بیع بدل لیے تھے) اگراس کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی تو دہ خود ہی اسے زندہ دفن بھی کردے گی۔

ظہوراک اوم کے بعد بہت منہ عرب قبایل نے اس سم کو ترک کردیا لیکن بنی تیم عرصہ نک اسپرقائم رہے۔ حبیبا کرمیں نے انجی ظاہر کیا کہ یہ رسم و ہاں عام نہ تھی اور لطہوراسلام سے پہلے بھی بعض عقل و جسّت والے اس کے خاہد مجھے جنائج معصورین ناجیہ نومولود لوکیوں کو قیمت و کمیرخرید لیٹا تھا اور انھیں ہلاک نہ جدنے دیتا تھا ، اسی طرح فرفوق شاعر سا

دا دا کمتعلق مشہورے کہ اس نے چارسور کیوں کی جان بالی ۔

اب رہا یہ سوال کریے رواج وہاں کیوں قائم موا سواس کا سبب عام طور پریے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی غیرت اس بات کا ادارت ند دہتی تھی کروہ ابنی لڑکیوں کو کسی دوسرے کے سپردکردیں اوریہ بات ایک حدثک درست ہی ہے، کیونکہ غیرت کے معالمہ یہ عوب مرداورعورت دولوں بہت سخت تھے، لیکن اس کا یہی ایک سبب شاتھا بلکہ کچھ ادریجی تھے، مثلاً فقروفاقد یا معاشی برطا جواس کی اجازیت ند دہتی تھی کہ وہ اپنے گئبہ کو بڑھا سی ۔ اس کا شوت نود کلام مجید سے بھی ملتا ہے، ارشاد موالے : - جواس کی اجازیت ند دہتی تھی کہ وہ اپنے گئبہ کو بڑھا سی ۔ اس کا شوت نود کلام مجید سے بھی ملتا ہے، ارشاد موالے نہ کرو، کیونکہ انفین

ادر تھیں رژق بہونچانے والے ہم اہیں ) ۔ تیسر اسبب جذبہ دینی بھالینی مشرکین عرب سیجھتے تھے کہ اولاد کی قربانی سے وہ اپنے بتوں کوخش رکھ سکیں گئے، چنانچوہ لڑکیلا جن کی قربانی مقصدود موتی تھی، فوراً ہلاک نہیں کی جاتی تھیں بلکھ جھ سال تک ان کی ہرورش کر بی جاتی تھی اور بھران کی قربانی مور ہ تھی یعبض صور تور میں اولاد نرینہ کو بھی قربانگاہ ہر ذبح کردیا جاتا تھا، چنانچ قرآن باک کی سورہ "الانعام" میں ارشاد موتا ہے: ۔ مدوکتہ لک زیس لکنی من المشرکین قبل اولا دیم شرکا کی تاروں کے ولیا سبواعلیہم وہ ہم اور ایسے کے اس کے معبود وں نے قتل اولاد کو مستحدن قرار دیا ہے )

(4)

بطالب \_\_\_عالقه

(جناب لطف النّرصاحب - كريم مكر)

ساريخ كى كنابول مين برسلسلة تفسيم افوام، بطالسد اور عالقه كايعى ذكر آناه بدار را وكرم مطلع فراسية كه يه تومي كوك منسي ادركهال يا في جاتى تعين -

(مرككار) بطالسه الم بسيد قبل سي سيرس قبل بيج ربيني تقييًا في في تنين موسال) تك مقرك سيل فرمانروا ول كاعبد عبد الما المسالية المركبات الم المرادات الم فرانواول المساليم الما المركبات المركبات

ام القب بطليموس مي تقا- (بطالس جي مياليموس يجس مي تيم كومذون كرد فاكما ب)

اس فائدان كا مورث اعلى مع عمل عمل على المراح المراح المراح المراح المراح كاليك

نوجى سردار متعاجس في اسكنديكو ترقى دى اورايك براكتب فاندويا قائم كيا-

و مبطلیموس جربیت و جغرافید کا امریتا اورجس کی کتاب میتیلی کا ترجه عوستک عربی که درس نظامی میں شال رہا (اوراب می شاید بعض قدیم عربی مرارس میں رائع ہو) ان سے علی و اورایک خص تفاجی سے شاید بعض قدیم عربی مرارس میں رائع ہو) ان سے علی و اورایک خص تفاجی سے شاخ میں بھا م اسکندرید وفات ہائی ۔
عمالقہ یہ اس سے مراوع مراتیت کی وہ قوم ہے جس کا ذکر ائیس میں بایا جاتہ ہے ۔ یکس نسل سے تعلق رکھتے تھے ، اس کی تحقیق نہیں ہوسکی ، بعض ہور کی نسل سے بناتے ہیں ابعض کے فرد یک طبح ، مرتب ، ورفقود وغیرہ قدیم اتوام عرب کی طرح وہ بھی عرب ہی کی ایک توم تو می ایک میں اختلان پیدا ہوا تو خدا نے عالقہ کو عربی زبان سکھائی۔ اس سے کو جب برجے آبل کی تعمیل میں اختلان پیدا ہوا تو خدا نے عالقہ کو عربی زبان سکھائی۔ اس سے کا ایر ہوتا ہے کہ وہ ان کو بڑی قدیم قوم قرار درتیے ہیں ۔ اور علاوہ افغانیوں ، فلسطینیوں کے فراعت مقر کو بھی انتھیں میں شاد

مہا جاتا ہے کہ یہ توم عبآ زمیں میں آباد تھی اور صفرت موسی نے انھیں کویٹر آب سے نکالنے کے لئے اسرائیلیوں کی ایک جاعت مامود کی تھی ۔ لیکن اس وقت تا ریخ کی کتابوں میں جب اس کمبیں عمالقہ مقرکا ذکر آنا ہے تواس سے مراد فراحنہ تقر

اي موتر مي -

# ماوروطن کے فلاح وہموفے کئے

مائے افرامات نہایت نفیس یا بدار اور نم دار او بی و بوئات یاران منطق طرف اور میروندیات وول

ماس بال جديرترين طريق سے طيار كئے جاتے ہيں۔

كُوكل چندرتن چندوولن ماز (برائوك ) فينيد (اكاربورشيدان مبي) كوكل چندرتن جيدوولن ماز (برائوك ) فينيد (اكاربورشيدان مبي)

(نيآرفتچوري)

امركميمي قاتل كا قصاص بول جوتا ب كراس ايك كرس بربخاد يا مباتاج اورهم مرتى رودو والكراس بلك كروية بي -عام طور بريخيال قايم كياكيا ب كربلاك كايط لق نبايت اجها ب اورانسان كوبهت كم كليف موتى ب لين اس باسب كي افسات نويس ، فارنس فرانسس بإشركا بيان برهي جس نه ايك بارخوداس شفركو دكيما تها-

مجھ سے ایک اخبار کے نا بندہ نے کہا کہ "آج گیارہ ہے کرآؤ لی کا قصاص ہونے والاہ ، جلو تحصیں نفسیات انسانی کے ایک فاص مہلو کے مطالعہ کا موقعہ ملے گا اور مکن ہے کسی افسانہ میں تم اس سے کام سے سے دلیکن ہمیں قسید فانہ میں شعبیک فریج پہم نج حانا حاصے "

جب وقت قریب آباتونا بندهٔ اخبار نے جومیرے ساتھ آباتھا کہا کہ "آؤ قریب کے کرہ میں چلیں " چنا نج میں بھی سب کے ساتھ اندر وافل ہوا ۔ میہاں بہونے کرسب نے اپنی اپنی جیب سے وحسنی کی بوتل نکالی اور مجھ سے بھی کہا کہ اس صحبت میں ان کا شرک موں ۔ میں نے کہا کہ " میں کہ اگر آم نہ بھو کے تو اپنی آپ کو قابو میں نہ دکور کو گئے ہم سب ایک نے کہا کہ " اگر آم نہ بھو کے تو اپنی آپ کو قابو میں نہ دکور کو گئے ہم سب ایک منظر ہی ایسا موتا ہے کہ جب تک احساس کو گئند نہ بنا دیا جائے بروا شدت مشکل ہے "

میں نے کہا کہ" میں پورے حواس کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہتا ہون میں نہیوں گا"

تعوری دیرمیں سیابیوں کا ایک دست آبا اور ہم کو ایک قطا رمیں کھڑے ہو مانے کا حکم دیا ناکہ ہماری حامہ تلاشی لی جائے اس سے قبل کسی قصاص کے وقت کوئی ٹایندہ اخبار حجول ساکیموج چیا کرنے گیا تھا اور اس نے تصویر سے فی تھی اس سے اب احتاط کی جاتی ہے کہ اندرجانے سے پہلے ہر تخض کے کہڑے دیکھ لئے جانے جیں ۔

مرحند ہات میری بچومین بنیں آئی کوجی قصاص کا پورا مال اخبارات میں فکھ کرشایع کیا جاتا ہے تو اس کی تصویر کی اشاعت میں کیا حرج ہے ، تصویر دکھ کر تا ہوں کو اور عرت حاصل ہونا جا ہم نے بہر جال یہ موقعہ اس بحث و گفتگو کا نہ تھا۔ میں بھی سب کے ساتھ ایک قطار میں کھڑا ہوگیا اور حب سب کی حامہ الاشی موجی توہم کوگ کے بعد و گھرے تصاص کے کوے میں بہر نے لیکن ایک رسل کے دکھوں میں بہر جاتا ہوں اتم جو جھ دکھنا رہی مار مار تا ہوں اتم جو جھ دکھنا ہوں تم جو جھ دکھنا ہوں تم جو جھ دکھنا ہوں تم جو جھ دکھنا میں باسر جاتا ہوں تم جو جھ دکھنا میں میری حالت خراب موکئی تھی میں باسر جاتا ہوں تم جو جھ دکھنا

وس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا ، نہ اسے میں اپنے نا نرات کے لحاظ سے بیان کرسکتا ہوں اور شکعی بعول سکتا ہوں میں مجتنا تعا

داندرصون ایک گرسی موگی جس پرقائل بیلها دیاجائے گا اور آنا فانا برتی روسے اسے الاک کردیں کے ملیکن اندر بہونے کر دیکھاکہ پیاروں طون بجیاس کرسیاں بھی موئی ہیں اور سامنے درمیان میں ایک بڑی کرشی منسبوط لکتی کی رکھی ہوتی ہے اور کئی ایک تع چوے کے اس میں لٹک رہے ہیں۔

برا سرا میں میں میں میں میں اسکوت وفقا جھا گیا کہ میں نے اپنی عمریں کہیں ندو کیا تھا۔ چندسکنٹر کے بعد بہلو کے کو سے کاردی حفاظت میں مجرم منودار موا اور آمستہ کرسی کی طون بڑھا۔ میں اس وقت ایسا محسوس کررہا تھا، کو یا خودموت آمن

آہت قرب ترآتی جارہی ہے۔ ایک یا دری بھی ساتھ تھا۔ اہت قرب ترآتی جارہی کے طون بڑھا اڑ فود بغیر کسی مکم یا ہوایت کے کئی بر بٹیر گئیا۔ میں نے زن کی کے ایسے نازک موقعول بربہت محرم کرسی کی طون بڑھا اڑ فود بغیر کسی میں کے سکون کاعالم نہایت حیرتناک تھا ، یہ معلوم ہوا تھا کہ اپنے کسی فرنسیا

ردن وردر مرد ہوہ ۔ اس نے کرسی پریشیتے ہی ہاتھ آٹھاکر گارد کے سیام یوں سے کہا کہ " نداعافظ" اوراس کے بعدی نہایت تیزی سے اس کے ہاتھ ہاؤں نسموں سے باندھے جانے گئے ۔ اس کا جسم کساجا رہا تھا اور وہ فاموش نگا ہیں تی کئے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔جب پسم کھ ہو جبکا تو اس نے جبلرسے کہا کہ" میں آپ کا بہت مشکر گرزار ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ اجھا برتا و کیا۔میری ماں کومیر آخرا زندگی کو ادا کرد باہے -

ا اس كے بعدقصاص موفى والاتھاكداس في حبليت كماكد دائنے إكول كاتسمد ذرا دُصيلاب اسكس ديا عائے، چنانج تسمكس دياكيا اوراس كے بعدى فوراً سكنل ديديا كيا -

میں سے یہ تو دکھیا کرکسی کوغیر معمولی جھٹکا لگا، لیکن اس کے بعد جو کھ نظر آیا وہ ناقابل بیان ہے۔ بجلی کی رواس کیل ایک میں نے یہ تو دکھیا کرکسی کوغیر معمولی جھٹکا لگا، لیکن اس کے بعد جو چھڑے کے تسموں سے کس دیا گیا ہے اور وہ انھیں دیشہ میں دوڑگئی اور سبم کی انتیجی کے ایک کی کسی حیشے کے اسم تو اور میں اور میں کوئی ایسا محسوس کررہے سمتھ کہتے تو ف کہ میں مرحصلہ ہیں دوال میں اور میں کردہے سمتھ کہتے تو ف کہ میں مرحصلہ ہیں دوال میں مراہ ہے کہ اسم تھی اور میں کوئی ایسا محسوس کردہے سمتھ کہتے تو ف کا میں مرحصلہ ہیں دوال میں مرحصلہ ہیں مرحصلہ ہیں مرحصلہ ہیں دوال میں مرحصلہ ہیں مرحصلہ ہیں مرحصلہ ہیں مرحصلہ ہیں مرحصلہ ہیں دوال میں مرحصلہ ہیں ہیں مرحصلہ ہیں مرحصلہ ہیں ہیں ہیں مرحصلہ ہیں مرحصلہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی

برنی رُوسِکے بعد دیگیے برابردوڑائی جا رہی تھی اور ہم لوگ ہردفعہ اپنی کرسیوں پر پیچیے کی طون سط ہٹ جلتے یے مر يهم پر جهينے ہی والا بے ير

كرمس يديم يرن آكرے -

بم لنسب نا مقاكه اس طرح انسان كوكوئ تكليف نهيس بيونيتي اور فوراً بلاك موجاً المدم وليكن اس قصاص كو ديكه كرمعلوم مواكديدسب غلطب واس كى تكليف كايد عالم تفاكويا اس كاايب ايك ريشه موت كامقابله كرر إم اورموت برمرتنہ اپنی گرفت میں لا کرچھلے برخینے دے رہی ہے، جنجھوڑ رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے جسم سے لیسید ملیتے دیکھا۔ گویا بجلی کے چیلے پرکسی انسان کو بھونا جار ہاتھا اور اس کےجیم کاعرق نکل کی لباس میں جذب ہور ہاتا اس کے بعد دور نا قابل برداشت منظرسا منے آیا جس کے ڈرک وجہ سے لوگ سٹرائیس پی پی کریہاں آتے ہیں۔ بعنی ایسی .ا محسوس ہونے لگی جو گوشت میلئے کے بعد بریدا ہوتی ہے اور پیچرا مند ایسی تیز ایسی منعفن اور اس قدرا مثلا بریدا کرنے وا

مرحند يمنظرون بانخ منط سائف را ، ليكن ايسامعلوم بوقا تفاكم فنون گزرگئ حب تصاص كے بعداس بر جم كولاش كى كارى وال كراب تال بروي يا مانے لگا، تومين نے اسے بجرد كھا ۔ وہ بالكل بجول كيا تھا اورايسا مرج تھا جم کی کھال بھال فی کئی ہے۔

### قصيره ورمرح حفرت سرور كانتات

(محس عظم ملاهی)

منسورش غمینها د او بر تا شر است ام عم کا تصور د مبح کا مزده د کوه تفا د بیابا د وادی ایمی د باغ تفا د خبر تفاد بچول تفاد کلی د اسان و زمین تقد د نیام هی د مبر د فلسفه تفاد منطق د قاقید د عرومن د جو تبار قصیده د تنگناست غرف د خرب و منرب کا خطره ند احتال متیز د حرب و منرب کا خطره ند احتال متیز د درد تفاد ما واند موش تفاد جنول به درد تفاد ما واند موش تفاد جنول حبی رسول منور این جس سی تمس و قمر وی رسول منور این جس سی تمس و قمر وی رسول منور این جس سی تمس و قمر وی رسول منور این جس سی تمس و قمر

دہی رسول وہی میرکاروان حیات کرجس کے نتاق کی مختن ن**ہ ہوسکی** تفسیر

مآحر محبوبالي)

کر اِں ده جس نے کو دکھی ہے، تری دلف اید کر رہی رہِ عاشقی میں مری نظائد اِدھر رہی نہ اُدھر رہی یہ ترے کرم کا قصور تفاکہ مری خطا پہ نظر رہی وہ ہے ار دردِ فراق کی، کی چجہ بہ زندگی مجر رہا ہی دہ نظری بندہ نوازے منتقی مجد بہ رہائی مجر رہا ہی نہم مسکے گا کوئی اسے، جوبلا ہے عشق کے سرطری بے کہاں کا نفع کجا خرا میں توفود سے بھی رہا بہر تھے پاس اس کا خرور تھا کہ یہ بندگی کا ظہور تھا کوئی جس سے بڑھ کے مزانہیں کوئی مشتر جہے سوانہیں وہ جوعشق وشن کا رازے ، جودوائے درو نیا زہے

يه بزم موج عطرو كل يدزند كي كانن نظر عيوشى بوئ جال شوق كى كرن يه حيرةُ حيات برجنول كانتوخُ بانكين یہ فلوت کل وصبا بیکیف دکم کے وائرے يعطرس بساموا مرسانفس كاميران برشونيول كي قبقي طيورك يو زمزي يه ره سببار آرز فيددل ونظرت قافل اُردي مولي غين جين يو موج بوسي دلري مبك مبك وال جوال جوال المحمد وفن كامت كرى بيا أكم من كمولنا موا مراست عور آذري لبول کوچیتے ہوئے ۔۔ حیات نوکے دمرے

ففرنفس سے دیکھنا تراوش حیات ہے يمري كاننات ب

يميري كأمنات ب

فسول مجعرتی موئی بخلوتوں کی چاندنی يهولتى سىجىم سے نزاكتوں كى جاندنى نظركو جرمتني بيوئ بطافتول كي جاندني يه كوية شاب مين تحرام سرونازنين بدعارضول بيضوفشان سأحتونكي عاندني ير كُنْكُنا في مستيان حك أحميس كلابيان كاليون مي وات كى \_\_\_ باندنى كى جورياب خمش تفي وديرس ده ساز يوكنك أعظم شُكُونَ مِام كِ كُلِكُ فَرَمِيكُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ جوادف مي تقاردي وه داست حك أشف نه أنجمنس نه الخيال .... ند مزمون كي دوريان كرعفرنوكا فافلهام ميرك ساتمر

يشهرنك وآرزويه بيار كفول كرب ت مست المقرال خارك غزلك يقلمنول كي أوط سے اشاد كرتى شوغال كمال چيپ كي مجهيكارك غزل كدے يه انجمن در انجمن ، ﴿ فَوَا فُرُوسٌ روحٍ فَن رُخ سخن کارنگ ہے۔۔مری غزل کا بانکین مركفس مين جذب بي شعور كي أم اويش مرے جنول نے ندرکس بول کی سکارسیں ہیں دھ کنیں حیات کی مرے قدم کی آ ہٹیں نداو كله استنب وطن \_\_\_\_ برميرك كيسور يحسمن

جبال جہال کھوگئے وہیں وہیں ہرات ہے

بەمىرى كائنات ب

فسانوال منزنرك حقيقتول شموس يعول سي كل عيد احتول كاشهرمي غزل فروش بعجنون ممرتول يحتهرس یه رنگ و بو کی نفکی ، پینفگی پیر معتور بہار کی۔۔ یہ دلفریب شاعری بسي موني وهآ تكوس وه رنگ رخمین فرزن المحتق ، صباحتین خطوط میں وہ جسم کے سناب کی بلاغتیں لبول كى أن عن أزكى \_\_ كلاب كى بي سيكهري

زندگی میمی تمیر کا حسین کلیات ہے يه ميري كأننات-

یمیم فسول زده فراق اوروصال کے ہومیں شاب کے ہمجورتص ویرسے زمانہ ہاتھ وال کے کمیں ماہ وسال کے رية كي كتني كرم تقي كرزمرون كالغ سے مجمل كي بيس ماركھى نكهار بحيات كل يد عذب وسوزدلنشين

```
سکوت گل میں قیدہے مرا "سرود آنجیں"
یہ شہر میرے فسکر کا یمیرے فن کی سرزمیں
بہیں فروغ کل ہوئی ۔۔۔ مرے شعور کی کلی "
```

جوروبيس م بعول كر كلى كا النفات م

يركوني ال ده كل كعلا كربرت ما دات سه

يرميري كانات ب

یہ برلتے سے میکدے ، شراب اورشعرکے

دیوجھ اکتے قافلوں کو آگیا ہے وہ برا اورشعرکے

دیوجھ اکتے قافلوں کو آگیا ہے وہ برا اورشعرکے

ہے تہ رزوگی شتیاں یہ ستیوں کے بادباں

مفیث المبرشوق کا — ہواکے رئے ہے روال

ہیں گتے دلکش وحسیں یہ راستوں کے موڑیمی

ہیں گتے دلکش وحسیں یہ راستوں کے موڑیمی

یہ ساطوں پنجیہ زن حیا ہو کی حیا ندنی

یہ ساطوں پنجیہ زن حیا ہو کی حیا ندنی

مراجنون کا مرال

مرے بیوں ہاگئ جسب کے دل کی بات ہے یوری کائنات ہے

#### وزام

#### سعادت نظير

النيس بحسمي مورية ذرب جان ركمة بي دبان مال سے اپنی یہ ان سے بول سکتے ہیں براك شف كاتعين كم تقااجزائ بريثال مي الفكيس كاشتراكي ذوق كابيغام وو دنيا "ب ضوابطس انسيں كے روكيكيتى جلوه سالان فروغ لالد وكل مربهار باغ وبستال ب زمیں کے سینے برامجر انھیں سے کو وجس کھی إنهى نے ایک رشتے میں بردیاہے دوعا الم کو زمیں سے آساں کے ہے راضیں کی کارفرالی سمط عامين وسورج مين بكرمايش والصدي ميكنيس الربس ميول توكلياب على مي الهيس سيرطون الوارك حثى أفيت السية بي كهيس جوش وخروش ان سئ كهين متاند الكوافي بھی وہ نقش ہیں الانش اردنگ ہے جن سے إنفس كى كرويل ميس منصبط الديخ دورا ل ميس ك ظاہريں يه ذرت بين مكر اطن مين ونيابين بفيض شُوقِ منزل گامزن بين را و مهتى بر قدم ركتا نهئيس أن كالرقى كا وعسالميس الصيل ك أكسين آغازكا انجام" انسال الب مجت جس کاحساسات کی ای ترجانی ب خھی ہیں طاقتیں دُنیا کی جس کے آسافیبر جوابناآپ رمبرے، جوابنی آپ منزل ب اللاطم خير طوفا واس سه مكراكم أكلناس انفیل ذرّات کا عزم بلندی عام ہونے دو قرید بل کے رہنے کا قرید بل کے رہنے کا

بقاکی آن رکھتے ہیں ، نبوکی شان رکھتے ہیں جوكان سي نظرك اليني إن كو تول سيكني بي يبى ذرّات جب تق نتشرونيائ امكال مي انفیں کے ارتباط باہمی کا نام " دُنیا " ہے روابطسے انھیں کے صورت المبتی نا یاں ہے انھیں کے فیض سے بہنائ دشت و بیاباں ہے انھیں کے دامن وسعت میں مصحارے عظم بھی إنفى في كرديا والبسته إلىمكيف سي كم كو يين اچيز كيرنجى ميا آم إن كى دا رائى یمی ورے جہاد زندگا فی میں شرارے ہیں اس میکنے میں مولکے میں بین استعاد و شہم ہیں میلئے میں يبي ذرّے فضا ميں حسن فطرت كى فيلتے ہيں إلى سام وكر محفل من الحميل سيعطف الما في خاوفال حیات ان سے ہے نورور کگ ہے ان سے نيس كي داستانين بين كجد اوراق بريشان مي نموکی توتیں ان کی ترقی کا نتیجہ میں یہ اپنے آپ مرکزے اسکار انگرافیاں کے کر اسکار انگار آدم میں اسکار آدم میں الممين كى اجماعي قوتون كا نام" انسال" ك وہ اسال جس کے ادراکات توسے زندگانی ہے سعور الم حس كا جهاكيا سارك زاني بر دج محاج كانن ب، نه جد محماع ساصل ب رُخِ سامل براتا ہے، رو در يا براتا ہے ذرا تطهروا نداق دردمندي عام مون دو طريقية أو مائ ول سے دل كى بات كنے كا

اسی بیغام کا نیر ورهٔ تاسبنده ناشریه دان رود استریم دان کاحرب اول تفاءه ان کاحرب آخریم

#### فاسم شبیرنقوی، نصیرآبادی)

یہ تونہیں کہ اپنی وفا پرغرورتھا ہاں اس بہ اعتماد مجھے کچھ طرورتھا عشق کو ناحق اس دُنیامی یارول نے برنام کیا سیناجن کوراس شاہ یا مرنے پرمجبور ہوئے میں انگار خادر ماضی اُجرط کھیا اے وقت اکو کی نقش مجھے مستعارف

العادث تطيتر

سرئے وہ الیے کہ پردہ بھی ہے ہیردہ بھی نہیں کوئی اپنا بھی نہیں اور برایا جھی نہیں اُس کا کیانام مفاع انسوس کہ پوچھا بھی نہیں برسہارا ہے کہ اب کوئی سہارا بھی نہیں

یانظرکاکوئی دھوکا ہے کر میلووں کا فریب مبانے! یہ کون سی منزل ہے؟ اللی ! کریہاں مجھ کو جس " اجنبی شوخ " کی یادی تی ہے اامیدی میں بھی امید کی کیفیت ہے

کردیاہے خودی شوق نے بیگانہ ، نظیر میم کسی کے جونہیں ، کوئی ہمارا بھی ہمیں

KAPUR SPUN.

ہی ہے تیآر کروہ کپورسینگ ملز۔ ڈاک خاندرآن اینڈسلک ملز- امرسر

# بإورفكال

(امیرالندیم کے بداشعار)

موسكے جب ك باياں وكيد ليں التفات جوش وحشت بمعركهال جي مين آيا ب ك اكر ون مركع بم بمتت دوسس عربزان وكيد ليس جبع تک میں التماس شوق نبہاں میں را وصل کی شب کلی ادائے رسم حرال میں رہا كام ابينا كرم بيارى علتٰق بيتاں ، میں فریب نسخب و تاشیر در مال میں را واہ رے پاس وفا اللہ رہی سنرم سررو برنفس ہمراہئی عسم گرمزاں میں را بوے کل ستے جیب کے تکے کلشن فانی سے جم كيا دكمات منهوكس كو ترم عراين سے بھ حسنسرمیں لوٹ گند کی بردہ پوشی کے لئے مالگ لیں کے کیم تمعاری پاکرا ان سے ہم وصوناته كرتفوطى سى جان اتوال بداكرول ابيمي تم أو تو مين المعول مين ببرك نظ اس نے بروا بھی کیا ہم سے توبروا نہ ہوا مش شمع به فانوسس را طبوه منطن مظلمت ول ہے وہی لاکھ عبلا یا عسم نے ميونك دينے سے عبى اس كوريس أمالان موا انجن میں ان کی جب ذکر دف موسفالا یا دمیری آگئی منوسیسید کر رونے سلکے ہے کب اُس نے کاے اپنے پیکاں کھنیج کر درد کی لذت سے جب دل آشنا موسف نگا ام پر آنے کے ودسامنا ہونے لگا اله ف الني توكى التيرسيدا استكريب روز مرتے بن بزاروں دیکھرنے کی وات كرليي عسالم متعارات تويعسا لمنهين مَرْدَةُ آمرِ كُلُ إِدِهِ سُحَدِرِنَ مَ دِا اس کو کیا ضد تھی کہ اک دن بھی قفس میں مجود كس مغه سے كري شكوة رخش كرشب وصل اک بات یہ مگرے تھے ہمیں یارسے پہلے امسید تونتی آپ کے انکارسے میلے كوجهوط مقاا قرار دان ول كوبهارك اجھا نہیں ہے شوق میں ہربار وکھنا، تسليم روئ بإر كوحست كي آنكه سے

## مطوعات موصولم

عالت كى اور و مرس آليون ب پرونيسرفليق النم كى جس مين انفون في وه أر دوخطوط كيا كرد في بين جاسوقت كك عالت كى ا ورتحرسرس السي مجديد مين شائن بين بوسك ان خطوط كى تعداد ويم به جن كے مخاطب بعض مون وگ ال بن امعروت .. علادہ خطوط کے غالب کی اوربعش کر بریم می اس میں شایل میں دن کا تعلق مختلف او ہی مباحث سے ہے۔ اس كتاب كے مطالعہ سے بعض اليبى بامتين بھى ہارے علم مين آدباتى بين جواس سے قبل المعلوم تھيں -اس كتاب كے مطالعہ سے بعض اليبى بامتين ہوں ہے اور داد كار شخص سے المعاصف الم المعاصف الم المعاصف اللہ اللہ الم تمت مار رويي - في كايد ١- كمته شامره دلى -

من براست المجودة كلام ب جناب بسل سعيدى كاجے كمته عامد نئى دہل نے بڑے ابتدام سے حال ہى ميں خاب كياہے - يعجود

ان كى برخول النه ركم ركهاؤك لحاظ س نظم به اور سرنظم النه دا بجر كم فاظ سع غراب !

مینی نزغزل میں وہ بخودی ہے جو اسے نظر سے جدا کردے ، اور نظم میں وہ مشاری جو اسے غزل نہ بغنے دے ۔ میں بجننا مول کرجب شاعر کی نظرت اکتساب سے مغلوب موجاتی ہے تو اس کا رنگ کلام کرد ایسا ہی موجانا ہے جے ہم براؤلیقیا نہیں کرسکتے ، میکن اجھا کئے کے لئے بھی کائی توجیہ وتعلیل کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اور یہ کہنا غلط نہ موجا کرنہیں سعیدی کے کلام کوا جھا تھے

كے دو ميں بہت سى توجيبات بل ماتى ميں -

یں بیت ما دبیرے ماجی ہوں اور خوشکو ہی الی خوش فکری کا عنصر زیادہ فایاں ہے اس لئے ال کے کلام کو بوط کم "جنبش مر" برتوطرور محبور بوجاتے بین لیکن جنس قلب "برنهیں ۔ ضامت ۱۱ سرصفیات ۔ فیمت جوروبیہ "جنبش مر" برتوطرور محبور بوجاتے بین لیکن جنس قلب اللہ میں اسلام کے ایک تمہیم میں اسلام معنف کے ایک تمہیم میں ا تشمیر میں کی خاطر سے ہوتا ہے۔ اس بین اٹھوں نے اریخی وفنی نقط نظرین انشائی (سیدہ 253ع) مکاری سرگفتگو کو ہ جوبڑی مقیدودلچیپ ہے۔اس کے بعدسب سے پہلا افتائیہ جس کاعنوان تظیرصدنقی مرحم سے خود انھیں کے مالات دلف ان کا تخرید ما اور اختی انشاعید شهرت کے فاطر ، میں نہا یک اور میں دائد مال کے اور بیوں ساعروں اور مضمون تکاروں کی ال ذاى كمجنول كا ذكركما كياسه جن سي عسول قبول وشهرت كية ال كودوچار مواجرًات - باقى بندره افشاكيول مير مخلف عنوا

ے، مخلف تجراب زندگی پراظها رخیال کیا گیا ہے۔ اردو میں انشائیہ نگاری کی مثالیں درمیانی دورمین مہیں ملتی ہیں، لیکن ایک سنف ادب کی حیثیت سے اسے ہمار۔

الثابردارون ف اختيارنهي كيا اوروم آخركار مطركرر وكيا-

دائة حال ميں البت بعض اوربوں كو اس طرف قوم موفئ ہے اور میں بجھتا جوں كدان اورجوں میں نظیرصدیتی مب سے پہلا ين جنون نے انشائي المون شروع كيا يہ وكركدوه انشائي المدرس يون افتائد نگاری دیگراسنان ادب کے مقالم می آسان بھی ہے اورشکل بھی، آسان اس سے کا دو صرف ایک دمن ایک

التوراد اورشكل اس ك كرم ومنى ايك إنشا فيدنين بن كتى اس كي ي من فكركائي نهير، بلك وكريمي وركادس اور يد وكرآسان بر اس کی اولین شرط علی مفسرات و موارت ہے اورادب میں آگر یہ ایک فیاص اسلوب اختیار کرلیتی ہے ، حس میں فلے فیاق الداوب کے تام شعبے ﴿ مع طنز العرف اس مزاح کے ایک دوسرے سے لیکھے ہوئے نظراتے میں۔ فظیرصدیقی کے اکثر انشائیوں میں بہیں یہ تام باتیں تھیل کے ساتھ می جاتی ہیں اور اسی من کے ساتھ جآسکو اُلا بعد مل معدمهم كي تصوصيت خاصد م - اس من شيك نهيل، بعض انشائبول كويم بيج بيج معنى من افشائيه نهيس كرسكة ، الكن در دلچسپ" بارفاوب" ضرور ہیں۔ انسوس ہے کہ اس کے مصنف طبعًا کچرونجال قسم کے انسان جمیں میں اور اسی مے نشاطا عنمراس من كم بايع قب - تيت مير - من كابنة : - باك كتاب كفر- وس أيوا ولى - دهاكه -مر مرسم از ایک بفلط بے جناب مکی عبدالقدیر انساری دبریط - مراس ) کا جس میں انھوں نے بنایا نیک منسم الحط اس وقت دنیا کاکوئی رسم خط ایسانہیں جصوت وللفظ کی تام مکن صور تول پر مادی ہو-لیکن اگر کو رسم خطا ايسا بوسكتاب تؤوه مرت لاطيني رسم خطب مبترط آنكه اس كعض حروث من فقطر يا لكيركا اضا فدكرد إجائي-فاضل مصنف نے بیا تفسیل کے ساتھ بتایا ہے کہ لاطینی رسم خطیں بر لیاظ تلفظ کتنے نقایس پائے ماتے ہیں ادر بران دوركرية كى صورتين ظامركي بي -یمفلط اردوزبان کے تلفظ کوسسامنے رکھ کر لکھا گیائے اوراس میں شک نہیں کہ اگر لاطینی حروف میں ضیف سا اضافه ایک لکیریا نقط کا کردیا جائے تو اردو باعربی کے تمام الفاظ اپنے صبح تلفظ وحروت کے ساتھ لاطینی رسم خط میں لکھے جاسکتے ہیں لیک شايداس سے زيا ده فرورى مشكليت اردوائي كام كاس في دايرون اور دا ويوں كو كس طرح ائي ميں ظام كيابات ہے، ہوسکتا ہے کہ موصوف اس بر مجی غور کر رہے موں ۔ بديمنيلك مصنعت سے مل سكتا ہے ۔ قيت ورج نہيں ہے ، عالى سجين شاعر اسيط مقالب داكر شياعت على سند يوى كاجس پر داكورث كى در كرى ملى مى اورجداب كالى الدية رليرج اورمقاله نگاري كوئي نئ إت نهيس، ليكن به كافا نوعيت وترتيب منروراس مين ندرت پيدا بوجاتي ١٥ دردال شھامت على سندليوى كايد مقال بقينًا اس ندرت كاماس بهد حالی کی بڑی متعارت بہتی ہے اوران کی علمی واربی خدات سے دنیا واقف ہے ، لیکن باوجود اس کے فانشل مولف کے س كتاب كو كيدائي وبيل كر ساتد مين كياب كراس كر و كيف كر بعد مساس موتاب كراس وقت يك حاتى كمتعلق بها دا وتون الله ببت تشد و نا مكل خفار واقى وسفاتى حيثيت سے حالى كى زند كى كا كوئى ببلوايسا نہيں ہے جس پر محققاند گفتگوند كى كئى بويمان كى كران برج اعتراض کے گئے ہیں وہ بھی اے کئے ہیں اور اس طرح . مدم بھی s م و دفوں کو پیش کرکے نیٹجہ کے بیونچے کو سنت من مجتا موں کی یا کتاب حاتی پرحرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے اور اُر دوادب میں بڑا قابل قدر اضافہ ہے۔ قيمت چهروپير تقطيع - ٢ × ٢٧ فخامت - ٩ مرسفات - طفكاية :- ادارة فروغ آردوابين آباد پارك لكعنو-

 جناب جلیل قدوائی فالب کے پُرائے چاہیے والوں میں سے ہیں اور ان کی اس فیرمعولی جاہت کا بھوت یہ کہ افول اس انتخاب میں نفو میں میں میں انتخاب میں استخابی ہے۔ اس انتخاب میں نفو حمید یہ کے ان بیش استخابی کے بیارے جن کی طون شکل ہی سے کسی کی نگاہ انتخاب جاسکتی تھی - ابتدا میں انھوں نے اپنے نظر یہ انتخاب کی بھی دضاحت کردی ہے جس سے ان کے حن ذوق ووسعت نظر برکافی والحق

رس انتخاب کی ایک خصوصیت بیمی بے کو طول کی بیتت کو برستور تاکیم رہنے دیاگیا ہے ضامت ہم، اصفحات قبیت تین دوہ اس انتخاب کی ایک خصوصیت بیمی ہے کو طول کی بیتت کو برستور تاکیم رہنے دیاگیا ہے صفحات ہم اسلمن میں مرب خاندا فی کا مسلمن میں مرب کا اس میں مرب خاندا فی اس میں مرب کا تعدید اور ہم کیا تعدیدیاں ایضانہ کا مسلمن میں متبون انسان بن سکتے ہیں۔

يركتاب برى فكرانكيزم اورضرورت بكرم رنجيده اندان اس كامطالعه كرك بهترين متدن الساك سبن كى

كوششش كرس - قيمت بارة أف - ملف كايند :- ملف كابند:- ببلي كيشنز وويرن - ويل -

و المراق المراق المراق المحتاب المحكند آل كے بارہ افسا نول كاجوسرزین افریقے سے تسان رکھتے ہیں۔ ان کے مصنعت بلس المحارفی کا کا کا کے اسلام خرقی افریقے میں کی عصد سے مقیم ہیں جوالک حیثیت سے ان کا وطن ثانی ہوگیا ہے ، انسان كی زنرگی اور اس کے بذرہات بڑی صدیک پروردہ گا حول ہوتے ہیں اس لئے ایک ایسے اویب نے سائے جو طرقا فسان نكارہے۔ الم اگڑیرہ کی وہ اسی بین منظری بانیں كرے جہاں وہ اپنی زندگی لبركر رہا ہے اور اس لحاظ سے يرجورد ہارے لئے بالكل نمی جین ہے اور برنی چیز جہینہ ولچے سب ہواكرتی ہے۔

ان افسانوں کے مطالعہ سے معلیم ہوآ ہے کہ جرگذر إلى افراقیہ کے صبتیوں کوکٹنی عبت کی نگاہ سے و مکیتے ہیں اوران می کس قدر کھن مل کے ہیں۔ افسانے سب کے سب بہت ولچسپ ہیں اور نہایت ساوہ وسلیس اٹرازیس تکھے گئے ہیں ۔ میں مجتماعوں کے ماریب افسانوی اوب میں یہ کتاب خصرت افسانہ بلکہ معلومات کے لحاظ سے بھی بڑا مقید انشافہ ہے۔

قیمت دوروپری آتھ آنے ۔ سلنے کا بتہ :۔ مالی بیلشنگ باؤس - دبلی \*\* برای \*\* ترجمہ ہے مشہورفیلسوٹ ابن طفیل کی عربی تقنیعت حی بن تقطان کا ڈاکٹر سیدمحد تیست کے قلم سے مجارفیت \*\* ایراکی الرح

جہرا حالی کراچی یونیورٹی میں شعبہ عربی کے صدر ہیں۔
اس طفیل کی بہ تماب نہ صوف او ہی جنیت بلک مفکرانہ انداز بال اور نظری خلیق کے خاط سے بین الاقوامی شہرت کی الکہ بست کے ۔ اس سلے ملک کوشکر گزار ہونا جا جے فحاکہ صاحب موصوف کا کہ انفوں نے اس کا ترتبہ کرکے اُردومیں ایک بھی این ا کاب کا اضافہ کیا ہے۔ ابتدا میں ابن طفیل کے نظرہ کا تجزید بھی کیا گیا ہے جو بہت ضوری تھا۔
ترجہ بہت صاف وشکفت ہے۔ قیرت ساڑھے تین روبہ۔

طف كائة :- أردو اكاديم سنده مولوى مسافرغات بندر دود كراجي -

م ورث کالیداس کامشہور ڈرامہ ہے۔ بس کا اُردہ ترجہ سے پہلے مولی عزیز مرزا مرحم نے ساتھ ایم میں کا مرحم اس سے پہلے مولی عزیز مرزا مرحم نے ساتھ ہیں کا مرحم اللہ فرون کی میں ہوند میں کہ میں کا اُروں کی میں اور ایک بسیط مقدم بھی تربیکی اس سے اس کا قاری ترجمہ شایع کیا ہے اور ترجمہ و ترتیب اور سرح و تنفیر کے ان تام خصوصیات کے ساتھ جوزا نہ کال کی تسمید کا اقتضادیں۔

ترجمه فحاكر سيدامير من ما برى نے كيا ہے اور ديباجه آقائ محتقى مقتدرى نے تخرير كيا ہے - اس ميں مولوى عزيم مرتام وم يا مقدمه كافارسى ترجمه عبى شائل ہے جواز لبن سزورى تفا - كيونكرجب تك اس مقدمه كون پڑند ايا جائے يسجم فامشكل ہے كەكاليلاس نے يا درامه كيول اوركس فاسفه كے بيش نظر لكھا مغنا -

تریمہ زیائے حال کی فارسی میں کمیا گیاہے اور ٹوب ہے ، ملیکن اگر کلاسکل فارسی کی رعایت بھی لحوظ رکھی جاتی توتزیمہ کی زیاد زیادہ آسان ہوجاتی اور عربی کے بہت معصر تُعیل الفاظ تکل جائے ۔

يكاب طائب كحرد ف مي بيسه مليقد كرساته شايع كي كئي ب يتيت بايخ روبيد وضامت ١١٠ وصفحات

حالات وفاقعات تواپنی دیگه آیک ستفل چیزین ای نے اسباب وننائج کی تعیین میں اکثر اختلاف رائے ہوجاآ۔ اور یہ اختلاف بھی ڈمبی اختلات کی طرح کسی دلیل سے دورنہیں کیا جاسکتا۔ چنا نخ عبد الوحید فال صاحب کی یہ کتاب بھی اسی " اختلات "کی داستان ہے ، جس کو اگر ہم ؛ ور نہ کریں تو بھی اپنی عبگہ وہ وکچیپ صرور ہے ۔ قیمت مجھ روپ یہ ۔۔۔ ملنے کا بتہ ،۔ مکتبہ ایوان ادب ۔ 10 ۔ کوپر دوڑ ۔ لاجور ۔

منده کے حیر مرار و وسعرائ مشتاق صاحب کے ایک مقدمہ سے جوتا ہے ، جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ سندہ مقدمہ سے جوتا ہے ، جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ سندہ اردوشاعری کی بنیا دسنشلہ میں بڑی اوراس وقت تک اس پر بانچ دورگزر چکے ہیں ۔ مقدمہ بہت مفیداور پرازمعلوا ہے درگزر چکے ہیں ۔ مقدمہ بہت مفیداور پرازمعلوا ہے در ذائہ مال کے اُردوشعوا وسندھ کا قذکرہ وانتخاب کلام بقینا شایع ہونا چاہئے تھا اور جناب مشتآق جعفری نے اس

بڑی فوبی سے انجام دیاہے ۔ کتاب الب کے حروف میں بہت صاف وروش شایع کی گئی ہے ، ضخامت مرم صفحات بر - من كايتر و ظبير سنز سرو كها ك رود منده حيدر آباد-

اردو ترجيه بيه يجين من كبتاك ورامه كااشفاق حسين صاحب كالمص - سراج الدوله اورميم في ق الدولم الدومرمير به بين بن بيات دوسره، سال المان بي المرافي المرافي المرافي المرافي المرابع برميم

سان و تمكفته ب - ضخامت الصفحات قيمت بر - بلخ كاينه ب كمته جامعه سي د بلي - المتعدد الماق كالمعينفين جناب الفل محديد به خناب المعلى تفين جناب الفل من يناف من المعربية المعلى تفين جناب المعلى المتعدد المعربية ال می محردم ملک کے ان شعراد میں سے ہیں، جندوں نے ہمیشہ کام کی باتیں کمیں اور میتیم الغا دُن کی صف اللُّ ربيم أو افسوس مع كاردو مرارس كا تفاب وضع كرنے والے عشقب شاعرى كا انتخاب توامرور ديت مير ره ہونا چاہئے) اور الیسی نظموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو تجول کے اضاق کی اصلاح کے لئے ضروری میں ۔ مجمع بڑی نوشی ہوگی ب، فرقم كى يدكناب بجول ك نصاب كا ضروري جرد وفرار دى جلئ - قيمت بير ما كايته به مكتبه جا معد نئي دبلي

مرسط اور اس كاعهد ازبان أردوكي ماريخ مين اسعهد كوبرى البميت عاصل مي جس كالفاذ كل كرسط مرسل سے موتارہ - اس کے فرمات کا اجابی اور ناقص علم توغالبًا ہم میں سے تبرخص کو ين البكن اس كي تفصيل اس وتت تك" كمشره اوراق م كي حيثيت ركفتي تقى - جناب محاصيق صاريقي في الباتحمين اداس کتاب میں مین کیا ہے اور اس قدر تقیق کے بعد کرہم بلاست، اسے تاریخ اُردو کا اہم ترین جزوت رار

یہ کتاب چار حقبول میں منقسم ہے جس میں کئل کرسٹ کے حالات اس کا مندوستان آباء اردوز بان سیکو کرتراجم ات كاسلسله شروع كراا وراقيام فورط وليم كالج ك بعد خدمت زبان مي على حصد لبنا وغيروتام بانين نهاميت ميح آخذ

معاس كتاب ميس درج كي كي ميل جن ك مطالعه سع ببت سي نئي بانين ماريعلم مي آماني مي-فاضل مولف نے اس کی جمع و ترتیب میں جس کاوش وجانفشانی سے کام لیاہے اس کا میے افرازہ کتاب کے مطالعہ یہ جوسکتا ہے۔ اس کتاب میں اس عہد کی متعدد تالیفات کے ابتدائی صفحات کے فوظ بھی وید کے کئے میں جس سے

اب کی تاریخی اہمیت اور زیادہ برهرعاتی ہے۔

يكتاب الخبن ترقى أز دوعلى كراه ن كلدننا لع كي ج رقيت ؛ سائت روبيد - فخامت . موصفحات -

ر افضی کی باد بڑی ولجب چیزے ، غالبًا اس مئے کراس کی ملخیاں فراموش موجاتی میں اور مرف دو پہلے اتی رہ جاتا ہے جے اگر ہم المعلی راہ" قرار شدرین توجی داستان محدکداس سے کافی نطعت المسال اب - ليكن "عظمت رفة" ميں يدوول بائن موجودين - ليني اگرسرسرى نكاوسے اسے پران وود ايك دليس ن ہے اورگہری نظرے مطالعہ کیجئے تودہ پورے ایک قرن کی دمنی اریخ میرس نے مندوستان کے ادب وسیاست اور وثقافت كواس مدتك متافركياكراس في بعض سفة أب ككسى في سي خايم بين اورغالبا آينده معى عصد داد ان کے توڑنے برفادر نہوں گے۔

یاب فاصل مصنف کے ان تا نرات کا نتج ہے جود ان کے ذاتی مشاہرہ وتجرب سے تعلق رکھتے میں اورروایتی اخلاقا

جناب برین مصحافی بریدا ہوئے ، سرکاری الازمت الى بھى تواسى ذعبت كى اور البحسول نينن كے بعد مى وہ اسى

دی تصافیف سے اپنا شوق پوراکررہے ہیں ۔ چنانچر «عظمت رفتہ "عجی اسی قومیت کی تصنیف ہے جے سر بورتاز"

ا من میں میں جن اکا برا دب وسیاست کا فکر کہا گیا ہے ان میں سے اکثرے نام سے تولوگ وانف ہیں لمکن ان کے کا ملک خاب میں میں ان کے کا ملک من ایک ایسے تاریخی من خاکم ات کی حقیبت رکھتی ہے جس کی مقیبت رکھتی ہے جس کی فیمیت مرکز رنے والے لمحد کے ساتھ بڑھنی جارہی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گاجب وہ فائی زماند کی فیمی فائی آ اریخ کی بیت اختیار کر لے گی اور برتی کا نام بھی اسی کے ساتھ آمر بوجائے گا۔

کتاب <u>۲۰ x س ۲۰ x پرچیپی ہے، اس میں ۶ سونو توہی</u>ں صفحات مرتعداده ۱۵ سے ۔ بیکتاب مصنف سے کتابی و**نیا کرآ**جی کے بتیر کتاب م

ی میں اور میں اور میں اور میں اور دو نمنوی ہے جس کوڈاکٹر نورالحتن باشمی نے مرتب کیا ہے اور کمکٹبہ کلیا ل کھنو ک را میں میں میں میں میں ہے ۔ ار موسور میں میں میں ہے ۔

انحتر، عهد نواب غازی الدین حیدر کے مشہور شاعرتھے اور غالبًا دربارسے بھی والبنتہ تھے۔ بیعلاوہ دواوین فائس و وسک اور بھی متعدد اوبی و تاریخی کما بول کے مصنعت تھے۔

عرصہ ہوا پیشنوی مولان حسین موہانی نے شایع کی تھی لیکن اب وہ نایاب ہے، اس کئے صرورت تھی کہ اس کو دو ہارہ ہے کیا جائے ، کیونکہ اس کو شارق راول کی شنو ہوں میں سے جون معرف مطافت زبان وبریان بلکہ تعبیات شاعرانہ کے لحاظت مفاص مرتب رکھتی ہے ۔

واكط صاحب في الروام ، اس كى جانتصوصيات كوفل مركري إيك مرتب كواين كوبرى فوبى سے انجام ديا ب -

تمنی کی کی فاص استاس کے میدانہیں کا اس کا بلاٹ عام دوق کو ایبل کرنے والاہ اور کافی ولیب واکر فیا۔
استوا میں قصد کا فلاصد دیدیا ہے اوراین تفسیلی رائے ہی اس کا بلاٹ عام دوق کو ایبل کردی ہے۔ قیمت دوروم ہے۔
استوا میں قصد کا فلاصد دیدیا ہے اوراین تفسیلی رائے ہی اس کمنوں کے بابت ظاہر کردی ہے۔ قیمت دوروم ہے۔
استوا میں شاد ہوئے اس فن کا بڑا ہوا مطالعہ کیا تفا۔ اور تاریخ کوئی کاکوئی بہلوایدا نہیں ہے جسے انھوں نے ترک کردیا ہو۔
مہمت کم حفرات فطرت کی طوف سے یہ ذوق نے کرآئے ہی کیونکہ بیفن شاعری اور دیا سی کا انتخلاط ہے اور ان دونوں جماع عامة الور و دیات نہیں ۔ اس فن ہے دران دونوں جماع عامة الور و دیات نہیں ۔ اس فن ہے دلیے لینے والوں کے لئے یہ کتاب بڑی آجی شعل راہ ہے ۔
یہ کتاب معلی کمتر اور دی بار داری سنظرل جیاب لائن کراچی سے فی سکتی ہے۔

حرن ناز كاوه معركة الاراتفا وجس مي القول كم يتألي المعنى يتأذي دارى جواوي وتتقيدها ليه كالجيف غرب وقيرة ا مسال حقیقت کیا ہے اور وہ دنیا ہیں کیول کردائے ہوا اس کے اسے ایک بار اس، سالہ کوشروں کرونیا اخر کک بڑھ لینا ہے۔ التركيد انسان خود فيصله كرسكتا به كر زبب كي باينديكيا ايانين سرحس بي محدة وتقاست كاغذو طباعت كافاحل تام منی رکھتی ہے۔ قبیت ایک رومیبر (علاو دیجیول) اليالي سب يست دوا ويد (طاوه محول) كالذو كاعلب فراست اليد حقرت فيازف اس كتاب بيس بما ياسي رفن شاعرى كس قدوم شفكل اس كمعطا لعدست مرايك شخص إن في الذكى ماخت ن سها ادرا بي ميدان من رثب رثب شاع دل في بوكري كما في الماس كالكيرول كود يحوكران يادوسر بتنف كيمستقبل وثثا الدواس كالموت التول ف دورها فرك مفل كارته وافتا وش علا أدوال مهوت وجيات وغيره برميتبين كو في كرسك سبع -ياب وفيره كالأم وساعة د كم موث كما يو- ملك ك وجوال شاعول كل قیمت ایک رومی (طا و همیول) من فاعظ الدانس عروری ب - قیمت دوروب (علاه و معول) الوعاسف ارات القامية المرجاسة معاليد فالب كى فارى شاعرى فزل كو فئ - عناز فتيوري كي بعدر يل المر اول اوراس كى خصوصيات يريناز فتيونك قين افيا ول كابم وعرب براياكيا ب كرمادسه وكسنه الذاك الرات لأامك قبتي وخرو الايك مقاله الرقيت ادرعلائ كرام كى زندكى كياسيه اوران كا وجروبارى معاثرت تمش تمین روسیے واجنا ع دیات کے سائر کس درج سم خاتل ہے ۔ نم بان بعاف انشاء کے اور کا اس انسان کا میں میں اور کا دو معرف قست ريكاس يي (علاوه محصول) علة وه محصول انتقاديات () 9 1 200 حفرت يَّنَازيك وانتقادي مقالات كالجحوعم است مناین به به مأرد و نناع ی بر ارتی بتعرف از دوخ ل کوئی کی تدریجر ترقیال اور موسمن فلفر نظرمیال نظام شاه الب ابراً بادی مید محد تمیرسوز مدنواب اصف الدوله فراق کورکه پوری فیند تر رافن گورکه پرری کی ناعری پرنقد و تجرب معان معاند و بینر قبر مهم ۱۳ معانت کیمت کیمی جربات بماثا عرق المقاويا بت حصدوم ماعركا الجام حدث ياز اراي و يندل عالى كا زيوس شاوى アストイルトライ بالالكرا إواسب عصيهة ات ت - اعتقاد فارس زيان في بيداكش برمورها تالكرا وبيات واصل فقا فانررت فالمعطنداتفايداري وفون اديه ومنتقت تكارى يرفاملاد مقالات اس عد العرت نيا السم مت المسا الاعبريس رفعاء لأمي نعجل مقالات ثماني بني ومصورو ويالع

## يجنوي فزي ممهم وله

(یا کستنان مبرز کارکاج بلی بنرجسیس ویاک ملفهاسلام کی رفته اور تدن اسلوم کے بنیاحی کو پیش کما گیا ہے اکرمسلمان اپنے منتقبل کی تعمیر کے دقت المحدد زررين كوزيول بأيس عب برسلم حكومت كي بنيا د قائم بو في تقي قبت آغوروبيه (علاده محصول).

### سالنا مروا

(هرمن بنبر) مومن بمبرحتم بوحیکا مضا ا و راسسوی<u>) کی</u> إنك ببت زياده تقى اس كے دوباره اشاعت ك كئ ب مومن ك مطالع ك الركار من كالرصا ازحد فروری م قیمت با نخروی (علاد و محمول)

## جنوسي افرسي

(شرقی وسطی منبر) 1901 ع اس ماننامے کے دوجه إلى يهل تصدير ايران عراق معر ملطين وغيره مالك الاى لى بيابىت دردان كى موجروه انتھا دى **حالات بررد فنى ۋانى گئى ب**و- و ومىرے <u>تھى</u>يل بلى جنگا بینیسم مکوئوں کے انعلاب کی تاریخ اوراس کے اباب کوظا برکیائیا ہے یہ سے (ملادہ محمد

## جنوبي فريي ۱۹۹۹

كادكا افسان تبرحس مَن تقريباتيس افسات بهترين ابل قلم ك مال من ابن مالنامي تعوميت يرك كالحصطالع س سان ملوم كما حاملًا وكمرافها مزيكارى كم كفية اعول بين اور لرمول كالعماري فرازكيرا بواجام - وتين جارروي

## 190 ع دفرازدوان المام مواء (مدر) برا المام مواء (مدر) برا

ال دوايان اسلام ايتاريخ اسلامي الجروه العلوم اسلامي وعلمائي اسام ببرائ تترس ميم م بس من رائم بنبري سور ي كراس وقت كي اللوم وفون برتيم وكيالي م - ادرية باليال تام سلم حکومتوں کے تنجرے وے کران سے المسلم حکومتوں نے علوم و فون کی ترقی سیام عرت وزوال كودكها بأكرابي يمان المروم لم يحي آب اس محالا ووقام مالك المريك كالرطم دارك في يتحقى بن العام كو قيمت إلى رب (ما د ومحدل الديماني ملى مدمك د كركيا كيام وقيمة والخروب الاوم

## سالنا مم الم الم الم المرتبي

س مل تام الابرتقاداوب في حديدا ب اور أتخاب كام حسرت ايساكياكيا ہے كدائب كوكل احظ ديمن كي عزورت نه د كي - سرت كي ثانوي الإمرية معلوم كرنے كے ليے اس كا مطالعة نمايت هرودى ب قمت چادرولي (دا دهمسول)

### きりといいし والمالشا وبطيف بنرومتريها و

رول کامجموعه ہے (مع تعاویر قمت جار ر دبير الأوه مح

غاتب بنرجين مرزاكنا بحادثة لك والم النصوصات الكل فأزادك

## الامدوه والم

ملام وتعلمات اسلام كالميح مطالد روائتي اهول مصرث كرفائص فتعلى انعلاقى نقط تفرسه منح املام تنبر قِمت و چار د و سې

المتكاريات تمبرايه سالنامه مجموعه وبعيث تالى ئارىخى شى ددى دور غالى مولوم كابى كاعلم التفويك لوفودى كالوايل عِلَى ما يَكُونِيدُ إِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِلَيْ عِلْوَالِيهِ

اخدابرا ضواكا تقور عمدتار يكتاكيل المت تعروندابب فالم يردقمت عصر المورومية (علاوه محصول)

### £ 1906 A 191

(وصناف سخن بغرا غزل - قعيده مثنوى رُبا في مريثيروغيره جمله اعنبات سخن بر الم الم



قمت في كابي

المحرث ي

سَالِلَّهِ نَهُ جَنْدُهُ رَشْ مُرُفِيَ

المشر كالركاف اور تعلات ادفيكما بهامجرعيس س بان دستال در اکر می وان مرسر فاسكادال كماده ويستد إشاعي مما مفرق مراكلك لم منظراتُهُا . ﴿ مِنامُ الرَّقَالَا بَي مُلَّا كِي مُعْرِوا وِي وينيت بمعنا وأس مدنش وتعدر الساني ورادي معالة لي المُأذَكِ كُ بِي وَ يَكِيدًا لِهُ لِيَنْوَلِ مِن مُدْ يَحِيدًا انى زى انى كو انسانىت كرى ادر افود قبت المجوب بكاس سي رعاده عدل المام كابك في رخت والبقه ووفي كادم

المرتبي القسارات وجوامات الماجوم بن جن ما كل يصرت نيآذ في الماكم الكاكم عفر فرمت بدم ١١١ المحاكيث ه انعبره (۳) انسان مجور م یا مختار ده میج علم د المن كا موضى ير (م) يوس د مارون (9) حُرن المعتقى واحتال دور) تاروك دار سامرى (١١) علم المنسادا) وعاد ۱۷۱) قربه (۱۵) اتفال ۱۹۱) بر زرخ الما او حاده امن إدوت واروت واروا ور عدى ادرمراط ود د د نیره مفامت ۱۰ مفع المعافدة وبيزاقيت إنجروسياكاس (علاده محصول)

محتويات نياز

الالم شرنیاز کے تام وہ خطوط و مذات کا ت بان، ونگینی اور البیسیا بن کے كاللسع نن انشاء من إلكل مبلي حيز بي الدرمن كرما من خلوط فالتربي تعليك معلوم يوستيس

جالستان

الدينز كارك افساؤل ومقالات كا المسال ومرابع من بان فررت اوراكم والمعارس فالمروس كالاورب معاجماعي ومعاشرتي سائل كامل بمي نفر السفي برانسان برمقال ١٠ بني بكر سجر ؟ المعنيت دكمتاب-اس يرلفن س معدا نسان ادرفال کے بھے ہی و پسے ي المين المان الما

بھت پانچوہے بچامس ہیے وظاءه محمول داكس

أن كي عيارال وومرسا فباف صرت نماز کے افیا فی ل

من ويروال

ذبى تغرين كوضم كرديني واللابخ

المانيت موادا فأذ محودي كالمام

ه ورتسنيف وصحافت كاليك مغيرنا في كاروا

جس بن اسلام ك فيح منهوم و ميش وكم ما

دىگى بردادد نمرب كي تين دد ني الغالمدور

العاملوم اوكرت متدميرا ومخاط فافاق المنا في المنا

الفوصناي النات وريراه وخليلنا خازين كف

المناب ميت مات روبر اي سيب علاد ومول

قيسرا تاريخي مجوعه ص مِن أريخي الدانش في ملب كا بستر ي والمرا أب ونظرك كاوران فرا فراسك مطالعت المرية الم المع بولاك الفي مرك بدراط وكلش متيتيش إمضيعه بيريبن كوحنسبر ٢<u>٩</u> المَانِي انشاف المادر الدود من ماديا عد بناير يعددو لم علمه لمول

حضرت نياز كاه وعدم الفائي افيا مرجوارور د بان مي إلى بلى مرتب ميرت نيكارى ك اصول بر الماكيا بس الكي زبان تحميل اس کن نزاکت بیان اس کی افغائے ما لمیہ سوملال کے درہے کک بیونجتی ہے۔ يا الديش بايت مح اورفوس خواس تهست دورو سے علاوہ معول



(غیض یا دان منظر سے کے اللہ قیت آیت معید فی کایی)

ا - وه حضرات جن کاچنده دسمبر فین خم نہیں ہوتا و دہی آیک نئے ضربیار کا چندہ عظم رہیج کرنمائب فمبر سمایتی قیت میں حاصل کرسکتے میں \_\_\_ بشرطیک و اقبال نمبر کے مصارت دسٹری کے لئے ۸ کے کمنظ بھیج ہیں۔ ورد ہم اس کے محفوظ میرونچے کے ذمہ دانے ہوں گے۔

م - ایجینط صاحبان سے اتباس ہے کوہ اپنی ضرورت کے میں انوائم کوجلدا رصادطلع کردیں کران کوکٹنی کا پیاں درکارمونگی درند بعدکو دو بارہ فراہمی مکن ندموگ -



## داین طون کاصلیبی نشان علامت ہے میں اس امری کراس او میں ختم ہو گیا اس امری کراس او میں ختم ہو گیا اور اور کی اس

The second secon

## ملاخطات

میرزاصاحب کے فلات دوسرا افزام یہ ہے کودہ اپ آپ کومہدی موعود اورشیل سے کہتے ہیں سواس کو میں نے کہی قابل توج نہیں مجھا کیو کھیں سرے سے این روایات کا قابل ہی نہیں تاہم میرزاصاحب کے مالات زندگی کے مطالعہ کے بعد میں اس نتی برطرد ہونیا کہ وہ روایات متذا ولہ کی بنا ہروافی اپنے آپ کومہدی موعود یا مشیل سے مجھتے تھے اوراگرائیدا سمجھنے اور سمجھانے کے بعدا معموں یا مال جا عت مسلما فول میں بیدیا کردی تواس کے فلان مجھے اعتراض موقو مولیکن ان لوگوں کو کہتے کا کوئی حق ماصل نہیں جومود میں مالے

ادمين مسيح كفلبودكييس كوئيول كومج محصة بين-

INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
the knitting wood made by man
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING



GOKAL CHAND RATTAN CHAND WOOLEN MILLS PUT. LTD., BOMBAY, DELMI, AMBETSAL



تیزی سے پیٹیاں بھانٹے اور ڈاک مدی سے مدی مانٹے کے بے تام بہت سنم باہمی اور کی سے پیٹیاں بھانٹے اور کا مدی سے مدی مانٹے کے بین مخطر پیدم کی اور کی کی کا دو کی کی کے اور کی کی کے بین رون نمر ورج کرنا نہ بھو لیے ' آپ کے خطابقی میدی مبنی گے۔ کی نے بی دوجب خاد کھیں آل ہے ہے میں بیٹل زن نمر مردد کھیں۔

النام من الرهوم البعد من الرهوم البعد من المرقوم البعد من المرق و المرق و البعد من المرق و البعد من المرق و البعد من المرق و البعد من المرق و المرق

# ميازكافيات (بسلة ابق

(خورشیدعاصم)

افسان کے اچھے بلاٹ کے لئے چندایک باتیں بہت طوری میں رسب سے مہلی فید کا اس میں مہت تریا وہ بھی گیاں : اور ورد پڑھے والے کی طبیعت اس میں انہو کی اور افسانہ کے افرائشیں لگے گی کہ کن اس کو بالک مبارط بھی درد پڑھنے والے کی طبیعت اور اس کو بالک مبارط بھی دونا چاہئے ، ایک ہورہ رکا در اگر طبیت میں ہوتو اس سے افسانہ کو نقط توجے کی طرف نے جائے میں بہت مرد ملتی ہے اور اس سے وکی ہوتا ہے مطابق ایک وفیات کی ترتیب ایسی موکودہ اپنے فطری اقتصابے مطابق ایک فیاص مقصد کے لئے موڈا گیاسہ ۔ افسانہ جو کہ ہاری دینی مناص مقام پرجاکہ تم مول ۔ یہ احساس ناموکہ واقعات کو کسی خاص مقصد کے کے موڈا گیاسہ ۔ افسانہ چاکہ ہاری دینی

سله فن اخساد نگاری شعره بر رس رای آن اشار نگاری و فکار نظیم و ص اه

زنرگی سے تعلق رکھتاہے۔ اس لیے یہ امریبت طروری ہے کہ اس سے بلاٹ میں کوئی ایسی بات نہ اجائے جس سے ستجانی کے اصابر كِيْسِ لِلِّهِ - الْمُركُونُ غَيْرِتُونَ مُم كَ واقعات شَال كركَ حائين اوريجان كاحل ببي بالكل غيرتوق جوة اس سے اس احساس ك حُسِ لِكَ كَى اوراسِ بلاط كى فالمي شاد كمياجائ كا-اچے بلاط ميں تقد نهايت سليف كے ساتھ آگے برها ہے۔ فيرنزورى واتعات اورحركات كى كاف جهانك كردى ماتى ، واصل من بلاط بنا ايما بى م يبيد كون بت تراش كورفاص في قامدًا ے موافق کسی تیمرکی سل کو تراف کراکی فوشنا بنائے مرحوبی یہ جوک اس میں بناوٹ کا اٹرفا ہر : ہوجیدے تراش کے بتا کا اصل سے مطابق ہونا مروری ہے ۔ پلاٹ کا تقد سے مطابق جونا ضروری ہے ۔ بھرھیے تراثے ہوئے بُت میں حقیقت کے مام مَنْ دلکشی صروری سبے ۔ ایسے ہی ناول کے بعاث میں ایک فی حن وجو ہی کا وجود لازم ہے ، الغرض بلاٹ کی بنا و طاحبتی زیادہ دلکش مولگ اتنا ہی اجما بلاٹ مولا۔

نياد كے بان جميں ووسم كے بلاط ملتے ميں - (١) سادہ اور ٢٠) بيده - ساده بلاقوں ميں كسي سم كى كوئي الجھ نبير ہوتی ، وہ ایک خاص متعام سے خلتے ہیں اورا بخام تک یہونج جانے ہیں سیجیدہ پلاٹوں ہیںبیض تھیاں ایسی موتی ہیں جن ک

سلیمانا پیرناسید اضامهٔ کی صنف زیاده بیجیدگی کوبردانشت تنبیس کرسکتی اور سيديكيان استعمى مواجله جميد سلوسكين - نيآنك انسافل مين بيي بات بال جاتى سبه - " بدرالمسشرقين"

" دُنيا كَا اولين بُت ساز " وغيره افسانوں سكم بلاٹ ساده ميں - البند" جنگارى "- " صوداست خام " وغيره سكے پلاٹ بحيره بير لمربب زاده بجيرة نيس واقعات مي صوف ايك بي ركاوط ميش آتى سے جوجود بخدد دور موجاتي مي بال شركا تعلق جونكر فني

ترتيب سے بوتاہ اورفن ترتيب پريم ابتداء انتهاء ارتقاء اور انجام بركبت كرتے بوئے كانى لكھ بيك اس ك ال ديزول ا

ردبرانا غيفروري محقة بين -

لردار - کرداروں کوافسانیں بہت اہمیت ماسل مے ماکیفش اوقات توافسانے کردار ور ہی ہوتے میں ادرباط کی اہمیت ٹانوی جوکررہ حاتی ہے۔ کرداروں کے نئے یہ عزوری ہے کروہ جیتے حاکے کھاتے بیتے بہتے ارہے انسان عل ادن جن مے داول میں خوا اشات ہول اوروہ عبت اور افرت كريكة مول يصلح وجنگ پر قادر مول - فكار كاكمال عامل كر ده ان میں حقیقت آور زندگی کی روح معردیتا ہے رو داگروه ایسا کرسنیمیں کامیاب نہ ہوسکے تو پیرخواہ اس سے کردار کیم می جوید اور انسس اوا وکسی مرکے حافظات سے دوجار ہونا پڑے ایک تعلیم یافتہ اور فرمین مطالعہ کرنے والے کے لئے کوئی اہمیت تہیں رکھتے ہے۔ كروارس خندكى كى روت كيي تجرى عاتى ب - اگرفتكا دكروارسے كوئى اليبى بات نهس كهلوا كا جواس قسم كروا وفقيقى وندگى ما المالكية إكيركوني اليي إن ياعل اس سنطود إلى ندائع جس مع التي يبط سع كوئي وجرجوا زند بديا كراياني وواو د كروا م عليا أنْ السي منبديلي واقع ندبويهكسي حادث إواقعه ك ذريعه طابرة كياكيا بواورة تامعل لاييني معلوم بوكادوركردار دليج كمويينا

كردامكا افساندك واقعات اور أحول كے مطابق مونا بہت طرورى مي اگرايسا بنيس مؤا وكردار افسان مكام كان مي محفق ا ك يتلى معلوم بوگا جس كى ند اينى كون خوا بيش سيد ند مونى -

المان كياب الخاكم والتين فاروقي والانواكين إشى \_ عد الحقيقات والكر وزلي شادان - ص مد

گرداری بات جیت می جی بیچر غور کرنے کے قابل ہے ۔ کی دوکوئی ایسی بات دیکھ اس کے مرتبہ راور غراق کے فلہ مسلم مرتب ایک ان پڑھ آدی کے مناب میں موٹے موٹی فارسی کے انتقاد میں اور کا ان پڑھ آدی کے مناب سے آبات مراب موٹوی سے مشاوک کہلوانا بہت معبوب ہے ۔ کر دارج بات کرنا ہے وہ ایسی بو کے معلوم بو اس کی میں فطرت کے مطابق اوراس میں اس کی انفرادیت کی جولک ہو

کرداروں کے معالم میں یہ امریمی قابل کا ظاہد کروہ خیابی نیوں۔ طاء اعظ کی مخلوق نیوں کر گناہ کریمی ندسکتے ہوں ہ تیک کام کرتے ہوں ان میں کسی قسم کی کمزوری ندجو کرداروں کا اسسسی وُنیا کا ہونا طروری ہے، ورند وہ ولیبی کویٹے ہ اورا قسانہ سے جونیچ مرتب ہونا ہے، اِاضلاقی مبق ملتا ہے، اس کا پوری طرح انٹریٹے سے والے پرنہیں ہے،

کرداروں کوافسا ندیں بیش کرنے کے تین طریقے ہیں۔ پہلایہ کہ کردار کا تعارف افعانہ کے تشروع ہی میں جوجائے اور برداد سے اس کی تعمد بن ہوتی جائے۔ دوسراط لقہ یہ ہے کہ واقعات خود بخود کردار پر روشی ڈائے ہاتے ہیں اورجب افسانہ ختم ہوما ہے توسال کردار نظروں کے سائے آجا آہے۔ تیسراط لقہ ان دونوں کی درسیانی کی کڑی ہے، یعنی کردار کا تعادت شروع میں کراد جا آہے۔ بقیہ واقعات کے ذریعہ ہوتاہے۔ اس طرح کردار کی تکمیل ہوتی ہے۔

کرداروں کوکامیابی کے ساتھ میٹی کرنے سے لئے انسانی نفسیات کے مشاہرہ کی بہت طرورت ہے۔ جب یک افسان نگار انسانوں کے میں جول ان کی نفرت ان کی مجتت ان کے رشتوں ان کی ذہنی ساخت اور نفسانی تواجشات سے واقعت نہ ہ وہ کروارمیش کرنے میں کما حقۂ کامیاب نہیں ہوسکتا۔ الغرض کرداروں کومیش کرنے کے لئے مشاہرہ کی وصفیت اور تجربہ کا گرافی کا ہونا بہت صروری ہے۔

نیآدسے کرداربہت واندارہیں اس سے بت جلتا ہے کہ ان میں مشاہدہ کی قوت کس قدرہے ، اور داتی تحربہ کتنا وہیں جرشا کی قوت پر ان کو خود بھی از ہے ، کہتے ہیں :۔ " انسان کو دیکھتے ہی سچھ جاتا ہوں کہ یہ واقعی انسان سے یا نہیں " ادر ایک مجمع ان بھی ہو ان کی تعدید در اضاف ہے یا نہیں " ادر ایک اور ان محاسب یا بھی ہر دشن موجات یا سخت عیب ( یا خوبی ) ہے کہ اولین دیگاہ میں ایک انسان کے تمام نفسیاتی کی فیات اور بہت کم بہلی دفعہ کی قائم کی بولی رائے مجمع برلنے کی ضرورت ہوتی ہے تھ " یہ ایک ایسا دعوے ہے جس کا تبوت اسکانسان میں جانجا مقاہے ۔

نیآن کے اکثر کردار ہاری اپنی زندگی کے بیٹے جاگے ، ہنستے ہوئے کردا رہیں۔ رومانی افسانوں میں المبتہ انفول نے دوآاؤل اور دیو کر سے الکر اکثر کردار ہاری کی طرح میں وہ بھی انسانوں کی طرح میں کو طرح میں کی طرح ہیں ، وہ بھی انسانوں کی طرح میت کرتے ہیں انسانوں ہی کا طرح نفسانی انسانوں کی طرح نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کہ گئے تام پا بندیوں کو مٹانے اور بغاوت کرنے پر آما دہ ہوجاتے ہیں۔ اس سے بہلے ہم رومانی انسانوں مکے کرداروں کو دیکھے ہیں کہ ان میں جان بھی ہے کہ نہیں ۔ و کہکشاں کا ایک سانوں میں حکمال ملکہ مردوں کو اپنے ملک میں آئی اجازت نہیں دیتی ، اس کی میٹی رہی نہیں ہوتی ادر کسی اسلام

لمه كنوات نياز مصرموم وجن في مد عد نقاب أور ما في كوبد من مهم

TO THE RESERVE TO THE PARTY OF ، كى تلاش ميں رمتى ہے ، اس كے عذبات كى شدت كا احساس اس كفتكوسے بوتا ہے - " ميرا بدن اب سروسى ميرا نون خود ر میں جاجا آہے - میرے اغ میں کوئی آتشیں عبول نہیں، تیرسد حمین میں کوئی وزمت ایسانہیں جوابنی شاخوں بر انگامه بإكرىك دور توائفيس فاكر محيد وس مس اسے سيف سے لگاكرول كى تنبش ميں كمى اور بونطوں سے حبوركران كا بنش ميں كي توسائش عرارت محسوس كرول .... على ما اوراس وقت تك ميري فوابكاه مين آفى كا داده ندكرمب ك قدمج يه نه بتاسك كمبل ايك بدل کے لئے کیوں سردھنتا ہے - آیک معنوراکلی کو اپنی آخوش میں لے لینے کے لئے کیوں اس درج باتیاب نظراً آمہ ایک فاختند کے ائے دوسری فاخمة كيا چيز مست ہو ہوكرسنا ياكرتى ہے له . . " اوركيروه اكيلى سمندركى آغوش ميں اپنى كشى حيوط ديتى ب ادكى دوسرے ساحل بر جاكراس جكه كى عام اوريتى بعول عائد - آخرىيال اس كوكميا تكليف ب سے تام تعمیں میسر میں اگر کوئی چیز نایاب ہے تومرد کی ذات ہے. اس ایک کمی کے باعث اسے ونیا کی ہرستے میں کمی کارساس ہداہے اورجب شہرادہ قمرسے الاقات ہوتی ہے تود ہرمس کے ساتھ اپنے تون کے اندرایک عجبیب پرمزاح حرارت نفوذ کرتی موئ باقى مكراس كاسجهمين نه آنا تفاكه وه حيون والى چيزوه اس كاسم سيمس جوف والى شركيات .... الكردار كي نفتا ا واضع كرف اوراس كے احساسات كو واشكات كرنا ہى ايسا فن ہے جس سے كردار ميں جان بيدا ہوتى ہے -اس افسان ميں نآزنے ریآن کی جوانی کے ساتھ برلتی موئی نفسیات کواجھی طرح میش کیاہے -

اس انسان میں اگرشہزا دہ تمروغیرہ کے نام بدل کرانسافل کے نام رکھ لئے جائیں اور آسانی اعول کواس دنیا کا احل بنادیا جائے ، تواس ساری کہانی میں ہمیں انسانی جذبات کی محکاسی نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی چیز ہمی ایسی نہیں جہاری مجد ے بالا ہو۔ اس انسانے کے پڑھنے سے پت حلِقام کی نیار انسانی نفسیات پرکس قدرعبور رکھتے ہیں اورانمیں علم ہے کاگرانسان كونطرى تقاضى پورے يذكر في دكے عاشي تو كيراس كى كيا حالت موتى ہے - "كيو بيروسايكى" ميس كروار تكارى سے وياده واقعات كوشاعواند انداز مين ميش كرف برزورطبع سرف كياكيا به انهم اس مين هي سايك كي تنها في كي وج سے جو حالت ب اس كو اعظ برائے میں میٹن کمیا ہے۔ اسی طرح ومنیس کے مذبر رشک کی نوب عکاسی کی ہے ، اوراس کے مذبر رشک سے افسانے کو آعے مرحانے میں مروبی ہے، عورت کی فعلی کروری ہے کو وکسی دوسری حورت کے حسن کو دیکد کرمردا شت نہیں کرسکتی ہے ۔ وسیس فے مب د کمیا کسائیکی اس سے زیادہ حسین ہے تواس نے اپنے میٹے کیو پر کوجیجا کردہ اسے رخمی کرائے مگرجب وہ اس کے مشق میں متلاجو کیا توفودانقام يين برآ اده مولى ا ورفعامري كرفى كروه كيونيكي وجه سايكيس انتقام لينا جا متى ب- اس كا يفتره كه :-" سائيكي، وسنن كيد يط كوب قرار كرك زنده رس يه الكن في فالمركزام كعورت ان دلى را ذكوكس طرح مضمر كمتى ي-ان روما في افسا فإلى مي كروارهمومًا النيفولي رجان كم مطابق برصف بطاحة بين - كمرمعا شرق افسا فون مين بعض كردادايس بي جن مي نايان تبديلي افساد كه دوران مي واقع موتى ب اليه افسانون مي كردار كى تبديل كم في منوس د جو إن ميش كرتے ميں -

انهاى زندگى مين حادثات اكثر خيالات كوبدك ريخ ين - اس في افسان مين مى كردار كے خيالات مين اگرتفيرو كها اجتم

له تكارستان، ص ١٠١ - عه نكارستان، ص ٢٠٠

انسانی فعطت کا فاصد مے کرخوا مشات جن کو بہت ریاوہ وبایا جا ہے ، اگران کو زرامی اسم نے کا موقع طاقو میرود احتدال سے اللہ میں ۔ بہا حالت اسلم کی ہوئی ، پہلے اگروہ کو میا کو مردود سمجت انتا تو اب کونیا کو اپنا نصدیا میں بنا لیا اور دونوں یا تعول سے اسمینے لگا۔ سود ، سط ، مکروفریب کوئی چیز اس سے شہی ، آخر کا روہ مہت سی دولت اکٹی کرنے میں کا میاب ہوگیا ۔ مگر کا ٹھ کی اسکا در آخر کا راسے نودکشی کرنی پڑی ۔ اس کا کمرزیا دہ دیرند جل سکا ادر آخر کا راسے نودکشی کرنی پڑی ۔

دو جلگاری میں بھی پوسف کے کروارمیں جو تبدینی واقع ہوئی وہ بھی اس طرح نہایت نایاں حادثہ ( بعنی پوسف کی شدیجت بلن کا گریز) کی وج سے تھی اور حقیقت یہ ہے کرچنگارتی میں پر تسف کے سلاوہ اپن اورمس کا رقون کے کردار بھی خوب ہیں۔

اطل "شهیدآزادی" " ازدوای مکرد" د" ایک شاع کی مجت " وغره دغره مین کردار نگاری اجهی ہے۔

نیآذ کے دوافسانے " محلّہ کی رونی" اور " میرب داخ" ایسے میں جن میں زیادہ توجہ کروار نگاری پرحرت کی گئی ہے ۔ ان میں
مات کی اہمیت بہت ہی کم ہے ، اس بنا برائٹر ارینوی ان کے ارومیں نکھتے ہیں : ۔ " دونوں دکھا نیاں) معیار انسانہ ہے گری ہوگئی ہے ۔

ام محلّہ کی رونی" میں تعقہ کی تعلی نہیں اسے افسا نہیں کرسکتے " نسکین اس کے ساتھ ہی بعض لوگ الیے میں جو کردار نگاری ہی کو ان کی دوے کہتے ہیں : دونوں میں بلاط سرے سے ہوتا ہی نہیں ، مختفر انسانوں میں بلاط سرے سے ہوتا ہی نہیں ، مختفر انسانوں میں بلاط سرے سے ہوتا ہی نہیں ، مختفر انسانوں میں بلاط سرے سے ہوتا ہی نہیں ، مختفر انسانوں میں بلاط سرے سے ہوتا ہی نہیں ، مختفر انسانوں میں بلاط سرے محدد بتا ہے ۔

ان میں اسرآرنسٹ کی تام تر توجہ کر داروں ہر مرکوز رہتی ہے اور وہ ان میں حقیقت اور زندگی کی دوے بھرد بتا ہے ۔

ا جالستان اص ٨ م - عله تحقيق وتنفيد اخترارينوي - عد تحقيقات

The state of the s

ان دونوں افسانوں میں ہم دلیتے میں کم نیآزنے زندگی کی روح تعبردی ہے - پاٹھتے ہوئے واقعی معلوم ہوتائے جیسے ہمان داروں کودیکھ ہے میں ۔ " محلّد کی روفق" میں جہرنمانی سبّے ہی مرکزی کروارے جوہرات میں مربع کالتی ہے کھر کواس نے واب مين مبتلاكر ركعام - يه كردار نكارى كى ايك اعلى مثال ب - " ميرب دانه" كاجيرو سيدنطافت سين كى زان حب جل كاتى ، تورك مين نبي آتى ہے، اس كى بيوى ف زلام كے إرومين بوجاتوموسم كى شكايت كرنے لگے - برا وا نوى ميں موسمول كي يفين دراینے ان زمانوں میں جموع جمولنے اور بکوان بکارنے کے تذکرے کے بیٹی جب میری نے فوکا اور جوشا ندہ کے بارہ میں پرعیاتو میر ک ملے اور چکیوں اور ان کے علاجوں کا فرکر کرنے گئے۔ یہاں تک کاوو کو ک کرا ورچی خاند میں چلی گئی۔ افسانہ نہایت ولیب میے وربڑے سے گہراتعلق رکھتا ہے محض نیاز کو کروار تھاری برج دسترس مے اس کی وجہ سے ہے مید افسانداس زان کے اچھے رداری افسانول کی مکرکاست -

ں ، سا دن می سرہ سب ۔ وہ افسانے بواکنوں نے بیروں اور مولوبوں کو بے نقاب کرنے کے لئے گئے ہیں وہ بھی کردارٹکاری کے لحاظے کم ور نين - ايك اضانه الصليم كاصوني اليرام جرامي افول في فوقي شاه كرداركوبيت الهي طرح بيش كيام، اس في بس طرح عقید تمندوں کا علقه اپنے گرد بیدا کمیا اور تاریکی میں اپنے " فرافشاں" چېره کی زیارت کرائی اس امرکوایسے دلچیپ انواز

مين ميش كيام كوفي شاه بالكل بونقاب موكيا-

كردارون كے بین كرنے مي نيآزنے تين الاقيوں سے كام مياہے۔ "ميرىبداند" يو" مخلسكى روفق "" وبافعالم اورملكيم وكار وفرة ايس انساف بين بن بي سيخ كروارون كا تعارف كرايب - اوري انسانون بين أجماله " براك كابردك " ورفيك " فريد إصال" وغيرة إليك انساف ي جن عن كرواركي فللوصيات شروع سن بيان نهين كي كير بلك افسا فانحد بخود بعدين الكي نقاب كنيان كراب علين " ازدواج كمرات مسودائ فام "يد كمكشان كالك سائح" يرقو إن كاومن " الي افساف جن مي كرداد كالمجد بيان افسائے كآماز ميں ہے اور باتى افسانہ كے ذريد ساخے آتا ہے۔

البتديهض اوقات كرداركو أبجار فيمي شآز فيعض اليي باتراس كابيان كماسه جذوق بركرال كزرق بيرا يكيوني وسابكي يں كيونڈى ال وتين برقيم كى كفتكوكيون سي كر تى ہے۔ اس كى ايك ال سے توقع نہيں كى طاسكتى - اسى طرح" زبهو كالك بجادئ میں شہزادی کا کردار دکھائے ہوئے احل کی مروانیس کی جی نہیں انتاکہ شہرادی مندرمیں وجا کے وقت اس قسم کی مجملا الفتكوكرسكتي- إلخصوص اس صورت مين كوفئ اشاره ان دونوں كے الكيلے موقع كى باره بين موجد نہيں- اس كے بوكس ينباني كبابيه كمشهرادى كما بعاك ون الكساس ديكين كواثر آت شھ -

ابسی جندایک فامیوں کے باوجودیم کرسکتے ہیں کدان کی کروارٹکاری نہایت اعلیٰ درب کی سے ۔ مكافي .. مُكالمون كوي افسا فون مين بيت الميت ماصل ب - كردارون كي گفتگوسم ان كنيالات واحساسات كا بيتعلما ے - اس سے کردار نگاری میں میہ مددلی جاتی ہے - مگر کروار نگاری کے علاقہ مکالموں کا ایک بہت بڑا فایدہ یہ ہے کہ افسا: میں روح پیدا ہوجاتی ہے اور احساس مونے لگتاہ کرکروارجیتے جاگتے اوربولتے چاہئے مامی طرح کے انسان ہیں - بہی افسا کی بڑی کا میابی موتی ہے کہ یہ احساس ندجوکہ انسانہ فوشی ہے ، بلکہ ہول محسوس ہو کہ ہے واقعہ سے اور بھاری روزگی فنعرگی سسے تعلق رکعتاست - جس طرے کردارنگاری میں نیاز کو مہارت عاصل ہے اسی طرح مکا کموں میں ہی وہ کامیاب نظراتے ہیں۔ان کے قریبات افسانوں میں مکالمے اپنے جاتے ہیں اور یہ ایسے فطری اثرازے تلم اندیج کے بیں کہ احساس ہی نہیں اوا کہ مکالمے لکھنے کی کری مشوری کوسٹ من کی گئے ہے۔

موسی می در میں غور کرتے ہوئے دوچیزول کا دھیان رکھنا ضروری ہے - ایک یہ کراس میں سوال دجواب کا سا اعدازمور اوربر كرد ارجند فقرول سے زیارہ ایك ہی وقت میں باتیں ناكرے - مكالموں كی سيح تعربي گفتگو - الرايك ہى كرداو كى إنتى كى صفول برسيلى موتى مول ويكفتكون رب كى - بلك تقرير موحائ كى جوافسان كادى كالك بهت برانعس بد-دورى تأبل عور إت يه مي كرمكال استف زياده مد مول كرافسانكا بيانيد انداز بالكل فتم يوكرره ماسط اور افساد ورامه بن حاسك افسان میں مکا اول کی مثال اس تل کی سے جکسی خوبرو کے حمین جبرو برخ شنا معلوم موتاہے، اگریت کی صدیعے بڑھ جائے تو رمتابن مانا ہے اوراس کے حن کوخواب کر دیتاہے ، اسی طرح اگر مکالے صدید بڑھ مائیں تو افسانے قوازان کو تقیس لگتی ہے۔ ان دو ہاتوں کے علاوہ گفتاً ہے موقع ومحل اور کروار کی عرتربیت اور ذہنی صالت کا بچا طار کھنا بھی خردری نيازن مكالموسيس بهت الجيى ورج كام ليام - ان كا انداز اكثر ايسا بوتام جي ود آدى لفتلك كردم بين است مِم تعلق نهيس بلكه اضاء مين جاذبيت اور ساشني بره حاتى ب - و شهيد آزادي سين اقبآل اورسعادت كالعثكونهايت براطفت ہے۔ اسی طرح " شبنمستان کا تعافی کوہرس" میں بھی مکانے بہت ولچسپ ہیں ، کہیں کہیں اگر کرو ارکی ہات لمبی ہوگئ مع قوده محض كسى فاس جواب كى وضاحت كے لئے- اسى طرح " معلى على اصوفى " " ايك شاعر كى محتت وار مالى اور ملك تمركان مدورس مجبت " و چنگاری " و ادواج مكرد" وغيره افسان مكالمول كي وجرس بيت دلچسپ موسك بين - مراعض عكر نياز دران كي رومیں برجلتے میں اورکسی کردارے ایک لمبی سی تقریر کوا درہتے میں جدمکا لموں کی روح کے منافی ہوتی ہے۔ "فریب خیال س فتيم اورعباس كى كفتكواسى طرز كى م ياخ صفول كى اس كفتكوي مرف ايك وفعدتيم بولى ادر ايك وفعد عباس- يدايك ببت برى فامى بى - مگراس قسم كى كفتكوئي سفاد بين اوراس سدان كفن بركونى حرف نهين آنا-متقصعه ودد كاكام عام تجريب كرج ديزيت كساتوموس كى جائ اس كا اظهار فينس اوقات بساخة بوجا اب-اسس اللسارمي اگر الحقف شعوري كوششي شال كربي جامير في دو مختلف شكلين اختيار كربيتا ب- ناول اور افسانه كي تعربین ہی بہی ہے کہ وہ زندگی کی تصویر موستے میں - اس سے زندگی میں اضاف مکار کوج بُرائیاں یا بھلائیاں نظرآ میں گئ ان کا اظہاداس کے افسانوں میں ضرورواہ پاجائے گا۔ نوا ہ وہ شعوری طور پرافسانہ میں اپنے احساسات سے بیچنے کی کتنی ہی کوسٹ ش كيول فكرسة "- براضانه مي افسان كارك نظرات كاراه بإجانا جنك لازمى امري اورنظر ايت كف خيا لي تهي بوق بلك اب ماحول احساسات اور فورون كركانيتي موت ين واس على تيم بغيريني ترودك كريكة بي كربرافسانه كاكوفي ندكوني مقصد خرد

اوب كى برصنف كے فئے آج كل كسى يكسى بيتام كا حال بونا عرورى خيال كياب، عند اوراس وقت مك كوئ اوب إرو نواه

Introduction to the study of literature. 6.164 &

الله ستصدرت المحقاج والمنزع على تهدا والمن الما المؤلف المؤلف المعلاجي مقصدت وا آج كل المسلامي مقصدا وراوب كا المان كومراون مجها جا آسه في الميكن اس إن برببت زورويا خطوس خالى نهي مقصد بررا وو دوروي كا وجس الخرير المان كومت اوبيت برغالب آجا آسه - بهارت إلى اكثر افسان اليه طفي بين بين افسانوب كم اورمقعد كى وضاحت زاد و المن عند وش اوب ك ك فقصال وه تابت موسكتي ب - ايك واعظا و مبلغ سي فكاركي تميز فروري ب - اس في يا لازم على افسان باادب كى دوسري اصناف مين مقسد بهت الحيي واح كل مل كرسان آسة - الا دمقصد بيدا نهين كيا عاما بلك فن كى الاس بابندون كساخه والسنة ب اورفود بخود بيا موجا آسه - جهال كبين الت بيلاكرف كى كوشش كى حاتى بالكري بير المنافي المساقي المنافي الكن بير المنافي المساقي المنافي الكن بير المنافي المنافي المناف المنافي المناف كى تعدا وبهت مقعد كي وجهت و والل المنافي المنا

نیاز کی نظریں سب سے زیادہ اہم کام خرب کی اصلاح تھا۔ وہ بھی بیروں مولویوں اوران کے جبیدائے ہوئے عقاید کی ایک بونکہ وہ اس کے بیک بونکہ سب سے دیادہ اہم کام بھی کیا تھا ، اس کے اور کیواس مقصد کے کئر کم کارکن کی حبیبت سے کام بھی کیا تھا ، اس کے اور کیواس مقصد سے کام بھی کیا تھا ، اس کے اور کیواس مولوی یا پیرکا ذکر موتو وہ اپنی افسانوں پرشتل ہے بین افسانوں پرشتل ہے بین افسانوں پرشتل ہے بین افسانوں کی تھا افسانوں کام جوء میں اس کی شقاوت کو بعد نقاب کیا ہے ۔ دوسر میں ایک بیرکی دعا کاری اور مافت کا بدہ واللے کہ مولوی کی بدیا طنی اور بیری کے بارہ بیں اس کی شقاوت کو بعد نقاب کیا ہے ۔ دوسر میں ایک بیرکی دعا کاری اور مافت کا بدہ واللے کیا ہے ۔ ان سب افسانوں بیرکی دعا کاری اور افاقت کا بدہ واللہ ہے ۔ تگراس قسم کے افسانوں کی مسب سے بڑی مہتال شایدہ چید کھنے ایک مولوی کے ساتھ ہے جس کی تم بید افسانوں بیرن افسانوں مقصد سے کی کھی تعفی افسانوں مقصد سے افسانوں میں ایک تواز دی کے بھی تعفی افسانوں میں دیکھی کا مولوں کے ساتھ ہو جس کی تم بید افسانوں میں ایک تواز دی کا بیانہ ہے ۔ اس طرح " دو کھنے جنوبی سے اس میں ایک تواز دی کہی مقصد سے باکس میں ایک تواز دی کی ایا جاتا ہے ۔ اس طرح " دو کھنے جنوبی سے اس میں ایک تواز دی کیا جاتا ہے ۔ اس طرح " دو کھنے جنوبی سے اس میں ایک تواز دی کا جاتا ہے ۔ اس طرح " دو کھنے جنوبی سے اس میں ایک تواز دی کیا جاتا ہے ۔ اس طرح " دو کھنے جنوبی سے اس میں ایک تواز دی کا جاتا ہے ۔ بیکی مقصد سے کی تایاں مثالیں ہیں اس میں ایک تواز دی کیا جاتا ہے ۔ بیکی مقصد سے کی تایاں مثالیں ہیں ایک تواز دیا ہے ۔ بیکی مقصد سے بیک تواز دی ہیں ایک تواز دیا ہے ۔ بیکی مقصد سے کو کھنوں ہے ۔ اس میں ایک تواز دی کیوں میں ایک تواز دی کی تھا دی کو کھنوں ہے ۔ اس میں دیا ہے کہ کہ کی کھنوں مثالی مث

یوں تو انگریزی تہذیب ومعاش کے انداز انبیوی صدی ہی میں برطلم ہندو پاکستان کے فرجانوں بریٹر نے شروع ہو کئے۔ سے ان ان کا افزات میسویں صدی میں انگریزی تعلیم کے عام ہوجانے کی وجہ سے زیادہ نایاں صورت انستیار کرکئے۔ اُردو ک انسان تکاروں نے اس کوشدت سے محسوس کی اور بساط مجراس کی تخالفت کی۔

نیآذیمی ان رجمانات سے متاثر ہوئے بغیر دہ سک، انھوں نے کئی افسانے ایے لکھے جن میں مغربی طرزتعلیم اور تہذیب کا مضکہ اُڑا یا ہے۔ نیآزعور توں کی تعلیم کے مخالف نہیں گراس کے برسا افرات کے خلاف ننے۔ ایک جگر مندوستان کی فیٹن برست مورت برکڑی تنفیدی ہے اور آخر میں تعلیم کے بارد میں لکھا ہے ،۔ مدتعلیم بے شک عورتوں کے لئے طروری ہے ، لیکن اس کیلئے

عد باید افعانی میدونارعظیم س معرب عدد بهارت افعات من ۲۹

یا لازم نہیں کہ ب پروہ موکرسوسائٹی کا تفری عنفری جائے۔ " شہیدا وا وی میں نیاز نہیں بناتے ہیں کورت کاصیے میں میا اورافساف اورمنہوں ایمنا اورکابول میں گھومنا : بونا جائے گلکا بے گھری زندگی کونوشگوار بنا ، بونا جائے ۔ مو فری بونیا با اورافساف اورمنہوں ایمنا اورکابول میں گھومنا : بونا جائے گلکا ہے گھری زندگی کونوشکوار بنا ، بونا جائے ۔ مو فری سے شادی کرنا جائے ہیں جو بخت کا اظہار سے باکی کے ساتھ کرسکے اور ساتھ گھرم سے اس لئے انفوں نے کم تعلیم یا قتہ گرفدمت گزار بوی کی نفسیلت کو برا بوری افران کی بالدی یا ۔ "جنگاری" میں انفول نے مغرب کے تعلیم یافتہ فروا نوں کولوٹ والی عور اور کا وفرکر کیا ہے ۔ مواز دواج کروٹ میں میں انفول نے میں بالدی کر بوری کولوٹ والی عور اور کا وفرکر کیا ہے ۔ مواز دواج کروٹ میں میں میں انفول نے میں با یا ہور خاون کولوٹ والی باؤوق عورت نہونا جائے گھرکے معاملات کو شھینے والی اور خاوند کی باناد

نَّذَ لَكُاحَ كُوعَياشَى بَهِيں سِحِيتَ بِلَداسِ اِيک معاشرتِی وْمدواری کَيْتِوں ۔ اِیک جگد کیتے ہیں۔ اِن یہ خیال رہے کا آپ ثان ن کررے ہیں عیاشی نہیں ہے۔ ''بیوی'' کا تعلق جذبہ شہدانی ہے اتنا نہیں ہے جتنا ''مصلحت عمرافی ''سے ہے ۔ اس کا صاحب حُن وَجَالَ ہِونَا اَتَنَا صَرُوری نہیں جَنّا وَشُ خَصَالَ ہُونا'' اِس خیال کو اضافوں میں انھوں نے اپنا خاص موضوع بنایا ہے ۔ اوبہ جن اقبا نوں کا بوالد دیا گیا ہے ان میں ہمی یہ جہزیا ہی جاتی ہے ۔ '' شہاب کی سرگوزشت کیں تو ان الفاظ کی بوری وضاحت

شهاب کی ایک گفتگوی ممرا دی گئی ہے۔

کلا کی اور رو انی افسان میں تومقسد بہت بلا بھیلی ہیں ہے ہیں ہندوں نے زیادہ ترحبّت کی نفسیات سے ہی بحث کی اور با کو فعرت کے تعاشوں کی مخالفت نامکن ہے ، حورت کا بغیر دکا رم ٹایا مردکا بغیر درت کے زندگی برکزا محال ہے اور یہ کمبّت کسی با بندی کو ہر داشت نہیں کرتی - ایک وہری مرو پر عاشق موسکتی ہے - اور ایک وہوتا ایک عورت کے لئے بعصین جوسکتا ہے الے افسانوں میں انھوں نے شاعری او تیخیل سے زیادہ کام المیاہے اور یہ افسانے کسی مقصد کی واضح کرنے سے زیادہ فومنی آسودگی کا

سله محتوات مساوم من لا . عد محتوات معتد اول صفيه و .

بنة بن، گرفزان آسود كى احسول عبى قوايك مقصد به سجاد آبيد، نبآز اور مبول كافسا نول مين اگركوفي ادر اسلامى بن قرد بوليكن كم از كم وه بهارت دلول كو دنيا كه تمام تطبعت اور كيف آورها حرست آسنسنا قوظر در كرتے بين به بين زنرگى كا رفشاط كى روح تو كيمون كم بين بنياز غم تو بناد تيم بين اب اگراسه بلندمقص يه كها جائة تو مجبودى بين " بناز غم تو بناد تيم بين اب اگراسه بلندمقص يه كها جائة تو مجبودى بين " بناز كم نياز كه افسانول مين مقدركسي شكري صورت مين كار فرارت به واه ده اس كوشتورى طود مراسك بين شعوري طور براس كافل سه افساف اين وقت كه ايم تقالنول كو بولاكرت بين - ان سه دون فرين آسودگى بى شين مون بلدان مين معاشه كى " نقيد مي به ادر سوسائتى كى اصلات كى داف اشار بين التيم بين المين ال

مَنِي اورلَفْرُسِهِ مِحْرَبِّ فَعَلَمَ الْمَاعُ مِزانَ بِي - اس لِيَ اضول فَي بِين افسانوں مِن تَخَيْل كى وُنياآ إو كى اور اس لى دنياكى في حدر كُلين اور فتاط الكيزتصويري اپنے ابترائى افسانوں ميں بيني كيس ان افسانوں ميں عورت كا وكرغائب ہے اور ن ميں وه كہتے ہيں مدنيكن مجھے حرت ہوتى ہے كھورت اور اس كا ذكر كال دينے كے بعدات ہے پاس ره كميا جائے گا- كا تنات ئى دوسرى چيزائيس ہے - حبس سے آپ اس كى رونق كو قائم ركھ سكين الله

" يداكي لذت مينجسم ايك تسكين سيمشكل ايك تحرب مري ايك نوسندا ولات

ان سب مثالوں سے نظام مرجوتا ہے کہ نیآز عورت کو دیکھتے ہی کچو ایسے کھویاتے ہیں کہ ان کو و نیا کا کوئی ہوش نہیں رہا وہ اس عورت کے حسن ہی کوسے کے محصلے ہیں ، ایک میں میں عورت کے حسن ہی کوسے کے محصلے ہیں ، ایک میں عورت کا میں آوا نا کو یا تمام و منیا کی عشروں کو پا لینا ہے ۔ کم میں بعض اشارت ی سلتے ہیں جن میں عورت کا حسن عور کے حسن سرت میں مال کا افسا ذن میں کئی بگر اظہار مواہم یہ و دون نظرت بنا برمتنا و نظراتے میں لیکن اگر نیآزی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے اس کا برمتنا و نظراتے میں لیکن اگر نیآزی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے ہیں اس وقت حسن ظاہرے متاثر ہوتے ہیں ۔ کمر جب وہ فکر کی میٹ ت تعمیل میں وہ عورت کی ہوت کے ان فارت کے بارہ میں عور کی کھر ہیں ۔ اس عالم میں وہ عورت کی ہوت کی این فطرت کے بارہ میں عور کی کھر میں وہ عورت کی ہوت کی این اور مجت کے جذبات کی قدر کرتے دکیائی دیتے ہیں ۔

مدایک مقبلے بت تراش میں وہ عورت کی محبّت اورا نینار ہی کواس کا اصلی حن بناتے ہیں۔ شہآب کوغیرفانی بنانے والآنسوی کاسین اولکیوں کی منظیں، بلکہ ایک عورت کا مجمد تقا ،جس کا ملبوس پہلے پُرانے کیٹے سے وہ دن بحرکی کمائی اسپے الدیھ شوہر ماشنے میش کرتی اور اپنے دونوں چیوٹے بچر کو جو بھوک سے بتیاب ہو کو اس سے دیٹ لیٹ جاتے تھے۔ باتھ سے مائندہ کرتی با

ارے افسانے ص میں ۔ که گارشان ص ما ۔ سے مکارشان می ب - تکارشان و ص عه

تنی تاکر پہنے اس کا شوہرا بنی مجبوک دور کرسکے۔ شوہر کے لئے جان دینا مندوستان کی عورت اپنی ادفے خدمت شار کرتی ہے۔ ان خیالات سے صاف پنہ جلتا ہے کہ نیآز خدمت ہی کو مجتب تعدور کرتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ بریم حیند کے نظریہ مجتب سے ممانی ہے۔

اسی إفساندیں ایک فقرو قابل غورہے۔ "عورت نام اس کے حسن جہانی اور تناسب اعضا کا نہیں بلکہ اس کے حسن صفات کا ہے " فلا سرے کون صفات سے ضورت گزاری مراوہے ، یہ ایسا فقر ہے ، جب بران کے بہت سے افسانوں کی بنیاد قائم ہے۔ " فریب فیال" کی جمیرہ مین زیادہ برطی کھی نہو گراپیے شوہری خدمت کرنے میں اپنا سب کھے نشار کر دیتی ہے۔ " از وواج کرر" کا بھی بیپ مال ہے ۔ " ایشار" میں بھی بیپ روح کام کرتی نظراتی ہے ۔ اس کے ساتھ کی افسانے ایسے میں جن میں انحوں نے ان فاون ان اس کے ساتھ کی افسانے ایسے میں جن میں انحوں نے ان مورت کی خدمت نہیں کرتی اور گھرکے احول کو بہتر نہیں بناسکتیں بلکھون افسانوں انخوں نے ایک طون خدمت گزار بیویوں کی تعریف کی ہے ، وہاں اس می کہ بیویوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور خدمت گزار بیویوں کی تعریف کی ہے ، وہاں اس می کہ بیویوں کی فضانی میں اور کی خدار مددرہ کروہ ہیں نفرت کا اظہار کیا اور خدمت کو اراب میں اور کی خدار مددرہ کروہ ہیں کہ ہے ۔ اس علی دیک جن کے کردار مددرہ کروہ ہیں کہ ہے ۔ اس علی دیک تیں دیکن جن کے کردار مددرہ کروہ ہیں " میں قرابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " شہدی آذا ہی دیں کی خوار مددرہ کروہ ہیں " میں قرابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " شاہدی کی جن کے کردار مددرہ کروہ ہیں " میں قرابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی قرابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی اور خدمت کو مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی کی سی ترابی کی سی ترابی کی سی ترابی کی دور اور کی مرابا ہے ۔ " سی سی ترابی کی کر اور میں کی سی ترابی کی سی ترابی کی سی ترابی کی کر دور سی کی کر دور سی کی سی ترابی کی کر دور سی کی سی کر دور سی کر سی ترابی کی کر در میں کر کر دور سی کر سی کر در سی کر دی کر در کر در کر در سی کر در سی کر در کر در سی کر در در سی کر در سی کر در کر در در سی کر در در سی

ال افسانوں کے علاوہ ایک اور مقام پرانحوں نے ضرمت گزاری کے بارہ میں اپنے خیالات کا کھلم کھلا برجار کیا ہے 'بورت میں بیدی کا بان اس نے ندکھا ناک مباوا اس کے فاونر کو بان ندلنے کی وجہ سے تکلیف ہویا بھر حورت کافا وند کے انتظار میں کھا انکھانا یا بہتے بچہ کوش سین کراور اور اور در اور در در در سال اور مانیت و مشقت کے برمبیب با تھوں میں بڑے جو مے جہالوں کو بھی فادندسے بچھ باتا وغیرہ کے تذکرہ کے بعد عورت کو قابل کمس روحانیت ماحب نظم قورانوں جمیوئی ماسکتے والی روشن کو فار کر ان اللہ مانے والی موسیقی والی موسیقی والی موسیقی والی موسیقی قرار ویتے ہیں مورت کی خدمت سے بھی دہ اس مان شریعی جانے والی موسیقی قرار ویتے ہیں مورت کی خدمت سے بھی دہ اس مان خوران سے میں جیسے اس کے حسن سے بھی دہ اس مان خوران سے میں مورت کی خدمت سے بھی دہ اس مانے میں جیسے اس کے حسن سے د

نی کے افسانوں کے بارہ میں ہم فقرآ یہ کہتے ہیں کون افسانہ نکاری پر بہت حدتک پورے اگرتے ہیں ان مس وحود فرانے اللہ فرائی سلطف اندن کے اس سکتا ہے۔ روما نہت بند وشعریت پر ست طبیعتیں جونس اوب کے قابل ہوں ان کے روائی افسانوں سلطف اندن ہوئی م کا مواد مل سکتا ہیں۔ وہ ایسے افسانوں کے اس مقصد کو وقت نے ہیں۔ وہ ایسے افسانوں کو اپنے میں ارکے مطابق قابل سٹالیش نہیں جانتے قودہ ان کے دوسری تسم کے افسائے جوموانشرت سے تعلق رکھتے ہیں وکر ان افسانوں کو اپنے میں ارکے مطابق قابل سٹالیش نہیں جانتے قودہ ان کے دوسری تسم کے افسائے جوموانشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وکی میں انداز میں جوموں کے مقابلہ میں ڈرا کم ورمی مگران میں بھی الیے افسائے موجود ہیں جمعیاراف اللہ میں درائم ورمی مگران میں بھی الیے افسائے موجود ہیں جمعیاراف اللہ پر پورے امری کو ان افسانوں کی شاعوان طبیعت البالہ پر پورے امری کو اور اور کی میں انداز میاں کو میت انہیت حاصل ہے۔ روائی افسانوں میں توان کی شاعوان طبیعت البالہ کی ہوئی ہیں ہیں ہیں ہیں ایک اطبیعت مزاج کی جاشی احرار پر لاکرتی ہے کہیں کہیں ایک اطبیعت مزاج کی جاشی احرار پر لاکرتی ہے کہیں کہیں ایک اطبیعت مزاج کی جاشی ا

ك چوستان، ص ١٢١

بي موجود ٢٠ - مثلاً " إنظام على خال" - " ببشت حقيقت يا افسا أفروا " وغير"

ی مو و و دست ملا اس کی ایک فوی یکی سے کا وہ مجت کے واقعات کو اس فنکاری سے بیش کم قد ہیں کم پڑھنے والمیں کوئی آجان کا کھیت بیدا نہیں ہوتی، ان کے بہت سے افسا نے مبنی مجت کے واقعات کو اس فنکاری سے بیش کم قد ہیں کم انھوں نے مبنی مجت کو بہت زیادہ آب کی فیت بیدا نہیں ہوتی ان ان کے بہت سے افسا نے مبنی مجت مبنی عذب سے بہت قریب آجاتی ہے۔ وہاں سے محف ایک اشارہ کم کے بہت قریب آجاتی ہے۔ وہاں سے محف ایک اشارہ کم کے بہت جاتے ہیں کمرافسا نہ جاری رہتا ہے۔ یہ کہ بہت سے کھینے والول کا شعار ہے۔ یہ بہت کمرف کم بیت سے کھینے والول کا شعار ہے۔ یہ بہت سے کھینے والول کا شعار ہے۔ یہ بہت میں ہوا کہ میں ہوا کہ میں ان ان کی میں ہوا کہ میان ہو کہ میں ہوا کہ ہوا کہ ہوا ک

" شبغستان کا قطو گوسرس " میں ہمیں مون احساس ہوتاہ کہ ملک انہید سف شب زفات گزاری ہے اورلیں اس سے زیادہ کچونہیں اس لئے قاری ان کی لات اندوزی میں شرکے نہیں ہوسکتا۔ اس طرح " شہیدآزادی" میں اگرم راتعم کی عصمہ ب ماٹ کا ذکرہے ، مگرانداز بیان ایسا ہے کومبنی تعلقات کا ہلکہ سا پر تو محسوس ہوتاہے ۔ اس طرح سکیو پڑاور سامیگی" کی ملاقاء

كابيان ع وعلى بزالقياس -

نیاز کے اضافوں کے بلاط بڑی حدیک بے عیب ہیں۔ کرداد نکاری نوب بداور مکالمے برمزہ ہیں۔ رمزیت سے بولا یوا نایدہ اُٹھا پاہے ۔ نقط عوج اور فاتمہ بالکل ناگز براور قدرتی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے اکٹرافسا فوں میں وحدت تا ترموج دہے۔ نیاا افسا فوں میں چندچیزوں کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے مثلاً ان کے افساؤں میں مقامی ربگ کا فقدان ہے اور سیاسی شعور کا کمیں نیتا ہے۔ جنتا ۔ ناہم ان کے افسافوں میں جرفامیاں ہیں وہ اس قدرقلیل ہیں کہ ان کو آسانی سے نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔

منکسی معندن کی کامیا بی کا بڑا راز یہ ہے کہ وہ جو اثر بڑھنے والوں کے ول و دماغ پر بیداکرنا جا ہتا ہے ، اس میں اسے کسی صداً کامیا بی جوئی ؟ پڑھنے والا اس کاکس حد تک ہم خیال بن کیا ؟ - اگر صنف کی ادبی تخلیق میں یہ خوبی موجود ہے کہ اس سے بر ور سطف ا مثا اثر ہوا - اُس پر اِلک وہی جذبات اور کیفیات طاری ہوں جمسنت پیدا کرنا جا ہتا ہے ، تووہ ایک کامیاب آر مسط کے جائے گا ہے نی آزکو اس فن میں کا ال در ترس حال کو وہ قاری کو اپنے افسانے کی فضا میں کم کردیتے ہیں اور اس کے دل و دماغ پروہ کی کے طاری موجانی ہے جے وہ پیش کرنا جاہتے ہیں ۔ اس اعتبار سے بی نیآزایک کامیاب افسانہ نگاریں ۔

سله فن افسا دیمگاری - میدوقارعلیم ، ص ۲۲

اگراب ارتجى، فرہبى معلومات جائے ہیں تو بدلط کے بعر مطب علادہ معلومات جائے ہیں تو بدلط کے برطیب علی معلوم معلوم متعلقہ معلوم م

# فدرت کے مفرولی مالی

نیآزفتیوری)

یہ فیال جی نہیں کہ مبنی زیادہ بدنی پر پہونی جا میں گے ہوا تھنڈی ہوتی جائے گی۔ سائٹ میل کی بلندی تک تو بیانک ہوا المدی طلی بہاں تک کہ آگے حل کرہ امیل پر وہ لقطۂ انجاد تک بہونچ جائے گی، لیکن اس سے آگے پیر کری طری ہی کہ وہ اقطۂ ارت سے بیرا ہونے والی بعض کیسوں سے ہمیں واسطہ بڑے گا، گمر ، همیل کی بلندی پر پھر ورج حرارت گرفے گئے جائے گا وی فادسے ، او گاری نیچ یک بیرونچ جائے گا - لیکن اس سے آئے دھائی سومیل پر درج حرارت بڑھ کرم 11 م درج یک بیونچ جائے گا ان تھیب بات یہ ہے کہ ہم اس حرارت کو صوبی نہ کوسکیں کے کو کہ گری کے مسرس ہونے کا مبب یہ موقا ہے کہ چھا کے بے شار کرم رات ہماری مبلدسے اکم اے رہے میں اور اتنی بلندی ہر نہ ہوا ہے کہ اس کے ذرات اس سے ہم کرمی کو بھی محسوس نہ کریں گراگ وإن بمي موا بوقو . هميل كي بلندي پرحرارت و برووت كا يا عالم بوكسوري ك دُخ پرېج جل كرفاك بوجاش اوراس كے خالف دخ پر بمجدم وكرره حامير -

ہواکوہ وکو نہیں سکتے ، بلکھون محسوس کرتے ہیں اس کے تموج اس کی جنبش با ترکت سے ۔ لیکن یہ تموج اس مرک کو بہر اس کے دوسرب ہیں ، ایک سورج کی گری ، دوسرے فود زمین کی گردش اپنے محور پر الوکی طرح) سورج کی گری سے ہوا بلی ہوکر اوپر کی طرف افتی ہے اور اس کی جگہ پر کرنے کے لئے نیچ کی تھنڈی ہوا اوپر آتی ہے اور اس طرح ہوا میں ایک مال ہے اور اگر یہ بیجان ریا موج ہوا میں آئی ہے اور اگر یہ بیجان وراح ہوا میں تراس کا میچ یہ ہوا کا سبب عرف سورج کی حرارت ہوتی ہوا اوپر آتی ہے اور وہی سے مواج اولاد تراس کا میچ یہ ہوا کہ اس کا میچ یہ ہوا کہ اس میں ہوت ہوا کی جنبش گرم حصول سے تعذاب کے سامنے ہے اور وہی سے مواج اولان مقل ہوتی ہوا کی جنبش گرم حصول سے تعذاب موسوں کی طون مقل ہوتی ہوا کی جنبش گرم حصول سے تعذاب ہوا کا موسموں کی بیج ہوا کی جنب ہوت تا کا مح وہ بیجان موسموں کی تی ہے ۔ فضا ، جوا کا خاموش وساکن سمندر نہیں ہے بلکہ اس میں سروت تا کا مح وہ بیجان بر پاریتا ہے اور بی بیجان موسموں کی تبدیلی کا سبب جوتا ہے۔

میں کے جہد والے بادل موں یا گائے کی طرح سفید بادل۔ سب یا بی کے بخالات میں جنوب جوا ادبر لے جاتی ہے بخشان لول یں یہ بخالات ہم کی نظر نہیں آتے میکن حب گرم ہوا تھنڈی پومبائی ہے قودہ دیسر، برف اور شہنم کی صورت میں نظرآئے گئے ہیں اور جب اس کے سبب سے نظر نہ آئے والے جھوٹے حطوب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو ہم اسے کہوا کہتے ہیں۔ یہ تعلرے اتنے جھوٹے ہوئے ہیں کہ اگرامخیں ماسکے کے ایک جمیم میں جسے کیا جائے تو دہ بانچ ارب سے کم نہ جول کے۔

فعنا، ہماری آنکھوں کو دھوکا بھی دیتی ہے۔ ہم کو آسان اور سمندر نیا نظر آناہے، اول سفید دکھائی دیتے ہیں، کرؤ دو دھیا نظر آناہے، قوس قرح رظین نظر آتا ہے، بجل کے کوندے چکے اور نیکے دکھائی دیتے ہیں اور یہ تام مناظر در احسل ہوا کے کرشے میں۔ آسان اس مے نیا نظر آتا ہے کہ ہوا، روشنی کی نیالوں شعائے کے کواسے فضا میں تھیلا دیتی ہے اور بارہ میل کی بلندی تک بھی رنگ نظر آتا ہے، اس کے بعداس کا رنگ نبغشی موجا آہے، اور ۲۰میل اوپر جاکردہ باکل سیاہ ہے جہاں دن کو اسکان آسکتے ہیں۔

شفق می پیما کی بی شعبدہ کاری ہے۔ صبح و شام کے وقت آفن بہت نیا ہوتا ہے اور اس کی شعاعوں کو دھیں گا۔ پردینے کے لئے زیادہ سفرکر تا بڑے ۔ ہوا یہ کرتی ہے کواس کی نبلی شعاعوں کیاں کر طلعہ کردیتی ہے اور صرف سعا میں ملتے آماتی ہی ۔

دوابنط ہرہت الی اور سبک چرمعلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقاً وہ پڑی وزنی چیزہ وزن کے معنی یہ نہیں کواسے ترافد سرق اور اسکتا ہے، بلکرون یہ کاس کا دبا و چیزوں پر دیسا ہی پڑتا ہے جیسا کسی دو سری وزنی چیز کا- چنا کچہ آپ کو یہ شن کم حیت ہوگی کہ آپ کے باتھ پراس کا دبا و اشاہی ہے جنتا . ہم پونڈوزئ چیز کا ہوسکتا ہے اور پورسے ہم بر قواس کا دباؤ میزادہ بوائد کے بہوئی ہے ۔۔۔ وگر آپ اپ یا تھ میں سیردو سیوزن کی کوئی چیز رکولیں قواس کا روجھ آپ نحسوس کریں گے کھیا ہوا کہ منہ پونڈ دو ھمن ) کے وزن کا آپ کو پہنچیں چیل کیوں ؟ اس کے کو ہوا کا دباؤ آپ کے باتھ کے تیج میں ہوا۔
اور اور جی دائی کے باقد کے بیا و کو میس اور کی میں اس کے کہوا کا دباؤ آپ کے باتھ کے تیج میں ہوا۔

## غالب كانفساني مطالعه

ر آن نجیوری)

قالب اُرود کے سب سے مقبول وجوب شاعری ان پربیت کی کھاگیا ہے اور خداجا نے ایمی کتنا کی کھنا باتی ہے لیکن یہ انجری الیس کن سے کاان کے کلام وشخصیت کوجس قدر اُسان دعام فہم بنانے کی کوسٹش کی آئی وہ اس قدر ہے ۔ انفداد الیکی کسی نے انفیار میں انداز کا ایمی مفکر وفلسفی بنا یا ایک نے انفیار آوارہ مراج کے نام سے یا دکیا کسی نے اُن کی شائی کو این آئی این آئی ہوں نے انفیل وی وصوفی کا لقب دیا ہو رہوش نے انفیل رائد مجمع اور میں نے انفیل اور میں نے انفیل اور وروز و کر اندازی کو ان انفیار کی انفیل کو انتقال کا کو انتقال کو انت

اس اختلاف کے متعدد اسباب میں المین بڑا رہب یہ ہے کو قالب پر فلم استات وقت آن کی شخصیت و کلام کوخاتی دلال ابر کہ آئے میں دیکھنے کی کوسٹسٹن نہیں کی کئی بلد خود فالت کے اقوال و بیانات کو خرورت سے دیادہ معتبروا ہم نویال کر لیا گیا ہد مان مناعرکے دماوی واقوال بقینًا اوبی تمنقد میں نہایت وقیع حیثیت رکھتے ہیں اور ہم انھیں کی رفظ انداز نہیں کرسکتے۔ اس کی اوبی مان کی میرت وکلام کی قدروقیت متعین کونا اور تعدیق ماد فی شخصیت کے بیانات کو مدیث قدمی خیال کرنا یا آن کی روشنی میں آن کی میرت وکلام کی قدروقیت متعین کونا اور تعدیق انتقاع لغیراس کی باقول پر کلیت مجروس کرناکسی طرح درست نہیں ہے ۔ استواج متائج کا بیطریقی کو اور کی اب ہوا

.... ایک شاعرعام طور برخارجی زندگی میں دایا نہیں ہوا کرتا جیسا کہ وہ اپنے کلام میں نظرا آ اب ....

م اس بات کوی می کرسکتری کرفاع کے قول دفعل جس مطابقت ہونا فردی نہیں ہے ۔ وہ عام طور برجو کھے کہا ہے اس پر ل نہیں ہواکرتا ۔ چند یک کوچیو ڈکر ڈیٹا کے سارے بڑے شاعودل کی کیفیت ہی دی ہے ۔ اُرد وسل مفیل افرتب شاعوط افرال ، جب یہ سوال کیا گیا کر ساپ کے اضعار نے تو مندوشال میں آزادی کی روح بچونک دی ہے مکین آپ اس سلسلہ میں کچے علی وجد نہیں فرماست ، انصوں نے جواب دیا '' شعر کا تعلق عالم علی منت ہے ۔ چانچے جب شعر کہنا جوں عالم علوی بی ہے ، بع مراتعلق عالم اسفل سے ہے ۔ ظاہرے کر اقبال کا یہ جاب مکیمان نہیں بلک بحض شاعوانہ ہے ۔ اور وہ اپنے کر دارہ مدم مطابقت کا احراف عود اس طور چرکر کے کیں :-

اقبال برا ایدنشک ہے من باقد میں موہ لیتا ہے گفتار کا فادی و بناکردار کا عشاری بن نسکا

اظهارخيال كياب ك:-

فارسی بین تا بینی نقش بائے رنگ رنگ من کر گئی میں است کیڈر ازمجوعہ آر دو کہ بے رنگ من است کر دوق سخن ہدر آئیں بودے میں افران مراشہرت پرویں بودے فالت اگر ایس فن سخن دیں بودے آل دیں را ایزدی کنا بایں بودے میں دیے آل دیں را ایزدی کنا بایں بودے میں دیے آل دا سنے میں ہونے میں ہونے میں مربب شہر خنہا ہے گفتنی دا رد

تكاد - نوم راك ان الشّعار سے بعض اصحاب نے ینتیج تکالا کروہ اپنی آر دوشاعری کوفارسی سے کمترخیال کرتے تھے جنانچ جستخص نے عالبّ كى فانسى شاحرى برقام أشايا ب است فركره بالا اشعاركا حالضرورد ياب اوركيا براجى ب كرانعين اشعار برجور مركر غانت كى فارى كو أردوكلام يرترج دى - - ارچ سالم على تكار مين ايك صاحب في اد برك التعاركين " ہم کونفرکسی معقول دب کے مرزا کی رائے کو محکوانے کا عق برگر نہیں بہونجنا۔ دہی بانظرد ماغ جس کی کاوش کا ميتجريد ددون مجوع واردواورفارى كلام) بين الم ونفشهات رنك وأفطاب ديالهاوردوس كوجوسة يديك إكر يكارات الم كون بي جواس الكاركري يرائ ورست نهيس معليم موتى كسى شاعرك تعلى آميز بميانات كى ائيد سيتحقيق وتنقيد كاحق ادا بنيس موتا- اس قسم ك شاعرانہ بیانات اوب میں بڑے گراہ کن نابت ہوتے ہیں، غالب کے بیانات بی برگراس لابق نہیں کربغیر جانچے برکھے ان پر ور كراما عامع وه انتهائي مسلمت كوش وقت شناس اور دوربين وي عق اور موقع يل كا فاظ ركو كراكر بينا كما ما ي عقد الكر يركام اس حسن وخوبى سے كرتے تھے كدوورول كے لئے أن كي مصلحت مبنى كا اغازہ كرنامشكل تھا لبض معادات ميں ايسانجي بولت كم تعلي ابنى سيلي دائے بدلنى پڑى ہے اس كے آن كے بيال مبت سے اپنے برانات بھى مل جاتے ميں جوان كے اقوال كى ترديدكرا ہیں ۔فارسی کاام کو اردو برترجے دینے سے پہلے ان کے با اشعار بھی دہن میں رکھنے جاہئیں :۔ فكرميري كمرانداندات المشارات ممثير المستكلك ميرى رقع آموز عبارات فلميال مرے ابہام ، موتی ہے تصدق توقیع میرے اجال کرتی ہے تراو ترافق آج مجرسا بنين زيانيس شاع نفركون وسش كفار رزم کی داستان کرمن لے ہے ذبال میری تینے جسروار برم كا التزام كريج بالمامرا ابركوبر إر فلا برسه كربيدا شعار آردوشاعري كمتعلق بس اوران مي مرزاف ابني آردوشاعري كفي كمالات كا اظهاركياب -جس طرح المعول من فارسى مين به اعلان كيا تعاكر:-م زحريفال بإنن تتعروسخن اسى طرح ايك أردوشعرمي يهي وعوى كيام كمان ككام كى وادروح القدس عي آسانى سينيي وسائلة:-يآ ا بول اس سے داد کھوانے کلام کی با ہوں اس سے داد کی اپنے کلام کی درج القرس اگرچ مراہم زباں نہیں اُر اس سے داد کی اپنے کلام کی اُردہ عزب کی حربیت ہی نہیں بلکریشک قارسی بتایا ہے ۔ اُردہ عزب کی ایک مطلع میں تو انھوں نے اُردہ شاعری کو فارسی کی حربیت ہی نہیں بلکریشک قارسی بتایا ہے ۔ كوئ جود على الخية كودكر مورشك فارسى كفة غالب ايك إربر مكزت مناك يون بكراهض فارسى اشعار سے بعی اندازه موتاب كروه أردوشاعرى كو اپنى ميراث سجينے لكے تقع اورائسے اپنا عرز تربين ورة فيال كرك عادت كے لئے جيور مانا مائے تھے۔ که دخششی دو د ما ای من امست آل ليستديره فوسے عارب نام جاودان اِش است که در کیتی ا سخنت عمر جاودان بمن امست اے کرمراث خوار میں استسی اندراد دو کی آل و ال من است

اب اگرفارسی کے ساتھ اُرووکے یہ سارے اشعار میں سائنے ہوں توکون کے گاکفات اپنی اُردوشاعی کوفادسی سے ارسي سق - استقسم كا حكم لكاف كي الله على الله عن الوال كو أن فارسى، أردو دو ولال كلام كي روشي مين دكيف كي طرورت ب د مینتی پر میرد خامشکل میم - میں نہیں بلک ان کی میرت و کلام کے دوسرے بیلود ک کوبر کھنے کے ایمی غالب کی نشرونظم دونوں انايرمطالعدوركارب - أن كم مندرج ذيل أردواشعار ديكي :-

ہے ۔ ان مے مندرج ذیل آردواسفار دیکئے :۔ دوار بار منت مردور سے سے نم مل نے کیے غیرسے عرب ہی کوں نہو بندگی میں بھی وہ آزادہ ونود ہیں ہی کہم آنے بھرآئے درکوب اگروا نہوا 

ان اشعار کے ساتھ دلی کارلج کی پروفیسری کے سلسلہ میں الم من صاحب کا دا قدمی ذہن میں اسمبار لیے، ترب اثرازہ ہوگا کا اب میں خود داری و انامنیت کوٹ کوٹ کر میری مولی تھی ساور ان کی خیورطبیت کس سے سامنے وستِ سوال بڑھلے والی دہی اکن جب اُن کے بیش قصاید اور خطوط پرنظر ڈائے تو وہ یتے درج کے خوشاری ادر بھاط نظر آنے ہیں۔ مرحب دکھ الفول في اكثر بالمرتبي مي يد وعوى نياب كانوشا الدون كاشعار فيس مهمشا ،-

مع كياكرول اينا شيوه ترك نميس كماماة - روش مندوسان فارسى نكي والوس كى مجركوس آتى كم بالكل بعالول كالح المعنا مروع كرين ميرت تعييد وكيوتنبيب ك شعربت إدك ادر مرح كاشوكر - نرين مي يه مال (بالمنقة) لین اُن کی بعض تخریب ان کے ان بیانات کوصاف حیطاتی بین ۔ انفول نے فارسی بین بدنی اور اُردو بین گیارہ تصبیب كم مين - ان كے علاوہ متعدد محيد قطعات بھي ميں - ان مين غالب نے ملك معظم انگلتان مبادر شاہ ظفر واب مصطف فال مقتمة واب صدرالدین آزرده ، واجرعلی شاه ، فاب استفاعلی فال دخیرو کی نهایت مبالغرامیز تعرف کی ب - اس ملسلیس بیاریخت كرمرك كا والديمي امناسب نه موكا - أن كے اس شعري و-

وكييس اسمبر سي كبدت وفي بره كرسهر ہم سخن ہم ہی غالب کے طرفدار بنس الدازہ ہوتاہ کنظات اپنے اس دعوے سے بیدا شرہ حالات کا وش کرمقا لہ کریں کے میکن جیبے ہی اس سلسلس استاد وق بهادرشاه ظفرة إز برس كى توانعول فى معدرت نامه لكوركي ياجى من يواشعاري شال مين :-

مانا كهماه ومنصب وتروبت نمي مي يه تاب يه ممال يه طاقت نبين سطي سولات داد بركواه كي عابت فهين عظم

آزاده روبول اوروامسلک ہے ملے کل مرکز کبی کسی سے عدادت بنیں مع كيا كمسه يشرف كقفركا غلام مون استادلت سے موجعے برفاش کا خیال طام جہاں تا ہے شہنشاہ کاضمیر میں تون اور رخیتہ إل اس سے معا

وجزاتها فالمرحفرت نهي مع میں کے معالم نہیں ہے بلک اپنی بعض تحریر دل میں تروہ وائن گرا کر معلوم بوت میں۔ ٨٧ ر فوم والا مار میں امیو ے تفتہ کو مکھتے ہیں:-

\*\* میں نفری داد اورتفر کا صلہ ما نگلے نہیں آیا۔ بنیک الفیائی اول - روقی اپنی گروہے نہیں کھا تا۔ مركارے التي ع دقت زموست ميري قيمت اورمعم بيت "

واب كلب على خال كوايك خطاميل للعني بين :-

" او صیام میں سلاطین وا مرا خیرات کیا کرتے میں - اگر حین علی خان کی شادی اس صینے میں موجائے

ادراس اوات الم يح فقركوروبيل ملت تواس جينيس بوري:

اب اگرکسی کے سامنے اس قسم کی تحریری ہوں قودہ غالب کو معن کھا اور خوشا آمری خیال کرے گا، لیکن یہ خیال درست، صحح نیجہ کک بہونچ کے لئے اُن کے سارے اتوال کو نظر میں رکھنے اور اُن کے ماحول ونفسیات کا تجزید کرنے کی طرورت موگی۔ اسی طرح اپنے استا دے متعلق غالب نے پہلے لکھا کہ :۔

"بردفطرت سے میری طبیعت کو زبان فارسی ایک لگاؤ چا برتا تھا کی فرہنگوں سے بڑھ کرکی کا فاذ کھر کو طرا بارد مراور مراد برآئی اور اکا بر پارس میں سے ایک بزرگ بہاں دارد ہوا۔ اور اگرآ باد میں فقر کے مکان پر دو برس رہا اور میں نے اس سے حقایق ود قایق زبان پارسی کے معلوم کئے۔ اب مجھے اعرفاص میں فض معلمہ حاصل ہے "
اُرد و خطوط کے علاق و اُن کی فارسی تحریروں میں اس پارسی بزرگ کا فرکر کیا گیا ہے اور طاعبدالصمد نام برا پائیا ہے نود کھتے ہے "
طاعبرالصمدایران کے ایک امیر زاور مملیل القدر بھے وہ یروکے رہنے والے اور نسان ذروشی تھے اور ابنا آبا کی فرم برا بیان لے آئے تھے۔ اسلام قبول کرٹ سے بہلے اُن کا نام بر مردد تھا وہ محت میرو میں دو برس تک اپنے بہل التم برا اور اس سے تعلیم ماصل کی "

لیکن دوسری فکرانیداس بیان کی تردیداس طوربرکردی که :-

" بچھ کومبدا و فیاض کے سواکسی سے ٹم فرنہیں ۔ عبدالصر کف ایک قضی نام ہے ۔ چھ کدوگ مجے ب استا داکھتے تھے۔ اُن کامند بند کرنے کے لئے ایک فضی استاد گھ ولیا ؟

اب کوئی ان مے بیلے بیان کواہمیت دبناہ اور دوسرے کوسری خیال کرتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی جی جودوسے بیان کو سختی اور تعقیقی اور بیٹے کوفرض خیال کرتے ہیں۔ جنانی اب کہ بیجٹ طے نہیں ہوئی، الک دام ولیلوں سے تابت کرتے ہیں کہ طاعراتھ مدناہ کا میں واقعی غالب کے اُستاد کا ام بینی سے اور قاضی عبدالود و صاحب بفند جیں کہ خالب نے عبدالعتمد کا نام بینی سے لیا ہے۔

خالب کی خطوط گاری یا اُردونٹر کے متعلق بھی اسی طرح متعشا دبیا اُت سلتے ہیں ۔ ابتدا میں جب اُلی کے خطوط کی اشاعت ا مسلم آیا اور اُن سے احازت مانگی گئی توانھوں نے بڑی ناک بھوں چڑھائی اور کھھا :۔

مراردوخطوط جآب جها پنا جائے ہیں بیمی زائر بات ہے۔ کوئی رقد ایسا ہوگاکی نے فلم سنبھال اورول نگاکی کلما جوگا - ور شرون کریر بربری ہے ۔ اس کی شہرت میری سخنوری کے شکوہ کے مینائی ہے ؟ \* رقعات جہانی میں ہاری نوشی نہیں ہے ۔ لوکوں کی سی ضد شکرو ، اگر تھاری اس میں فوشی ہے قصاحب مجے سے زوجیو۔ تم کو اختیاری اس میں فوشی ہے قصاحب مجے "

بعدازاں جب اُن كے خطوط جب كريسك اور اُن كى توقع كے خلات معقول خاص وعام موكر اُن كى شبرت وعدت كا سبب بن كئے توانھيں خطوط كرمتعلق يوں لكھاكد :-

له وط بنام مثيد زاين آرام - عد خط بنام برو بال تفتد -

اور دوسری مگریه مکدکر د :-

"مرزاصاحب مين ف وه طرز تريرا يجادكمات كمراسلة كومكالمد بناويات - بدزان قلم إتين كما كرو- بجرين وخط بنام مرزاحا أمعلي قهري ممال کے مزے دیا کروہ ان متضاد باتوں سے آن کی مصلحت اندلیثی اور عاقبت بنی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اور عاقبت بنی کا اندانہ ولگانا مشکل اليا معليم بوتاب الخدورة إن نرب كمتعلق بجي ما وجهكراؤكول كومفالط ميس دانا عاب - وتت واحل كم منلف تفاضوں کے تحت انھوں نے مخلف قسم کی ایس کہی ہیں کمیں وہ شیعہ اثنائے عشری نظراتے ہیں کمیں رافضی اور كس اوراولتهري يعنى كرائن بوق كا دعيك كرت من - ذيل كح يندافوال ديكيك د-(خط بنام عكيم سيدا حرسن) ميم من على كافلام اور اولادعلى كافات زاد بول" "صاحب بنده عشري بول ، برمطلب ك فلت بر١٢ كا بهندس كرا بول عداكمي ميراجى فاتمه اسحاعقيده بربو- بم تم ایک آقاکے غلام ہیں " رخط بنام مرزا حالم على) " خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعدا ام- یہی ہے خرمب بھی اسلام والکام علی علی کہا کروا فارغ البال ما کروا دمیرمبدی مجروع کے نام) ان این اردو فارسی اشعار - نمنوی ابرگیر بار اورکئی قصیدوں میں بھی غالب نے بذہبی عقیدے کے ساسلہ میں اسی تسم کا اظہام خیال کیا ہے اور امامت کومن البُّدُمثلت کرنے کی کوسٹ شن کی ہے اور ان اِقوال کی روشنی میں انھیں شیعہ انتارے عشری ہی کہنا مناسب معلوم مواج - ليكن شكل يه آن برقى ي كعام شيعول كعقايرك فلان وه تعدون كم يمي دلداده وكرويده بين -يدمنا بي تصون به ترابيان غالب تحجيم ولي محجة جد باده نوار بهوما عَالِبَ وحِضِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى إلى أن مولانا نعرالدين عون كاتب صاحب سے بعیت تھے اور اُن كى على ذندگى عام طور پرتسيط كے مطابق تقى - نود الصفة بي ك :-" شاه محداعظم صاحب عليف عظ مولانا فخرالدين مساحب ك اوريس مرسد بهوب اسى خانوان كان " سی صوفی ہوں - ہمداوست کا دم عبرا موں : (مرفراز حسین کے نام) " صروتسليم وتوكل ورضا سيوه صوفي كام بجدت زياده اس كون يحفي كا" زينام فجروح) اس قسم کے بیانات کی اس اُن کی اس اُر باعی سے میں ہوتی ہے جس میں انفوں نے خود کو اور النہری لینی کو آسنی بتایا ہے:-جمع الوكول كو م محمد عدادت كرى . كمت بي تعد ده رافضى و دبرى دمری کیونگرمونی کم موقف صوفی ، ستسینی کیونگر مو ما ورالنهدی بعض اشعارا لي بي جن مي وه حرف مواحد نظر آت بي مثلاً ،-ہم مواصد بی ہا و کیش ہے ترک رسوم التیں جب مطالب اجنائے ایاں موسی اليي صورت مي غالب كے غرب كم معلق كوئى دائے قائم كردينا آسان نييں ہے اس كے لئے تحقيق و تربي سے كام لينے كى مرورت موگی کیونکہ ان کا یہ طرز علی زند کی کے سرمبلوس نظرات اے -ایک حبد استے کے والے سے میرکی شاعوان عظمت کا احداث اس طور بركوسك خود كوتمير كامعتقد سات بين :-فالت اینا می عقیده ب بقول اسل کا برو ب ج معتقد میرنهیں

" مهائي فداك واسط غول كى داودينا- اكر بغية بدي توميرد مميز إكما كيف تف اوروه يدر مينة مقاق ميري كياسها

رِ تمبرو مبرزا دونول کوانے سے کمتر خیال کرتے ہیں - عرض کہ فالت کے اقوال وہایانات نھا، وہ اُن کے اشعار میں جول مانترم مبرایت گراه کن بید - أن میں دفتی مصلحتوں اور دور اندلتیوں كا بڑا دخل سے - اس الئے أن كى ترديد يا الميرسے بيلے اكى دورى تحريروں برنظر دال ليني فإسے - غالب ف ابني تفسيت وكلام كى اكثر تفسيلات وجزئرات ابني تطوط ميں محفوظ كردى مي اداس ب شہ تہیں کہ اُن کی روشی میں غالب کی سیرت وشاعری کو سیجنے میں بڑی مدہ ای ب نیکن اُ کھا وے بھی دراصل انعیں کے بانات نے بیدائے ہیں - اس سے اُن کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے بیلے آن کے برقول کوفارجی و دانعلی دونوں مسم کے عوامل ودلابل كى كسوقى بربركمنا جائية اورجله افوال كے ساتھ يہ بات كلي ديون ميں ركھنا جائے كر كان بر موسن باكا فركا فتوى لكانا آسان منیں ہے ، جہاں اُنفول نے اپے متعلق دوسری بائیں کہی ہیں دہاں یہ می کہ گئے ہیں کہ :-كاراء عجب افتاه بدين سشيفة مارا

كافرة بودغالت ومومن نتوال كفت

المزية وأكساخاندرآن انبيسلك



(ارتم سیتابوری)

مئی الا 19 ایک مضمون "آسودگان دانسته یا ادانسته علطیول کی طون توبد فرائی بے ۔ یہ بن اس یہ بہا دوزان اور "شائع ا اوا ہے جس میں شیخ صاحب نے میری چید " دانسته یا ادانسته علطیول کی طون توبد فرائی ہے ۔ یہ بن اس سے بہا روزان " قوی آوازه ا دائلا کی کے صفحات برماً ، با بی ہے اور میں اس سلسلمیں حتی المقدور اپنی وضاحت بیش کرچکا ہول میکن " مگار "کے صفحات میں اس بحث کے آفازسے بھراس کی طرورت بیدا ہوگئی کرمیں این وضاحتی کرا یوں کو اس سلسلمیں طادوں جو اس سے بہلے مرمری طور بر اس بین کی واجی ہیں ۔

مختفرطور برس شیخ صاحب کے مضمون کو بحث کے ال حقول میں تقلیم کرسکا ہوں :-ا - اتنے کی قرر الوگھاٹ " برنہیں ہے بلک محلہ "کسال" ایس ہے جو جات کے قریب ہے اور یہ قرررسد" قدیمیہ کے مقابل ایک کان میں ہ

ا - اور - گوگھاٹ میں اتنے کا کوئی فائدانی قرب تان نہیں ہے -

م - اور ت و هات من او حوال " كى چرهائى تهيى - بلكه ابولال" كى چرهائى برم جو " چوشوں" سے آگے ہے -

م - میری ترد بقول نادم سیتا بودی امام باده آغا با قریس نہیں ہے بلکہ "مصی کی بنیا" میں ہے -

م میری برد بھول اور اب تو فود زندوں کو اپنی فرخیں میں اسودگان فواب کی جوبتیاں ہی ہوئی تعییں اس وقت بھی ان کی بربادی کا فران اور اب تو فود زندوں کو اپنی فرخیں ہے مُردوں کی فرکری کون کرسے ؟ اُردو کے نہ جانے گئے بڑے بڑے شاع منظانا قابل دید مقاا ور اب تو فود زندوں کو اپنی فرخیں ہے مُردوں کی فربر پوح مزار ہے : قبر کا نشان ۔ ہی وجہ کو کھنو اور اور بی کھنو کی فاک میں بلی کو فاک میں باتھ من اور اور آمیر کی قروں کو تلاش کرت رہے مگران کا است بر بین بیونی سے مزا میں بوری سے مزاد میں بوری سے مزاد میں بین بین بین موری سے مزاد میں موری سے دورا ہی کو میں باتھ موری کو میں دورا اور اس میں بین موری کا مرزا رفیع سو داکے ایام باڑے ہی ہی ہیں ہے بانو و مرزا رفیع سو داک ایام باڑے ہی میں دون ہوں گانا میں نہیں ہے بنا نہ ہی میں دون ہوں گانا کا مرزا رفیع سو دا آغا با قبر کے امام باڑے ہی میں دون ہوں گانا کا مرزا رفیع سو دا آغا با قبر کے امام باڑے ہی میں دون ہوں گانا کا مرزا رفیع سو دا آغا با قبر کے امام باڑے ہی میں دون ہوں گانا کا مرزا رفیع سو دا آغا با قبر کے امام باڑے ہی میں دون ہوں گانان میں نہیں ہوں میں دون ہوں گانان میں دورا میں میں میں دی دورا میں کا مرزا رفیع سو دا آغا با قبر کے امام باڑے ہی میں دون ہوں گانان میں نہیں ہوں کا مرزا رفیع سو دا آغا با قبر کے امام باڑے ہی میں دون ہوں گانان میں دورا میں کا دورا میں کا دورا میں کا دورا کا کا مرزا رفیع سو دا آغا باقبر کے امام باڑے ہی میں دون ہوں گانان کا مرزا رفیع سو دا آغا باقبر کے امام باڑے ہی میں دون ہوں گانان کا مرزا رفیع سو دا آغا باقبر کے امام باڑے ہی میں دون ہوں گانان کا مرزا رفیع سو دا آغا باقبر کے امام باڑے ہی میں دون ہوں گانان کا مرزا رفیع سو دا آغا باقبر کے امام بائے کے مرزا رفیع سو دا آغا باقبر کی سو کی سے دورا کی کا کھوں کا مرزا دورا کے دورا کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے دورا کی کھوں کی کھوں

الل ایسا ہی مسلد " ناسخ سری قرکامے جربہت دوں مختلف روایتوں کی گودمیں پرورش باتا رہا ۔ اورسین بنشاو حسین بالک ایسا ہی مسلد " ناسخ سری قرکامے جربہت دوں مختلف روایتوں کی گودمیں پرورش باتا رہا ۔ اورسین بنشاو حسین رضوی مردم (اڈیٹر ایشامہ خیا بان لکھنو) جن کے بارے میں مہما مباتا ہے کہ شعراد کے مزارات کی تحقیق سے کافی دلجیبی رکھتے تھے خود

اسی تذیرب کا فتکار ہوئے ۔ تحریر فروقے ہیں :-" تاسخ کے والدین کی قروں کے نشانات دریائے ملی کے دورے کا دے پروگی تھا ہے کے متنسل ابھی پائے جاتے ہیں، ووقرین تکسته ایک دوسرے سے منصل من زموج دیں۔ دوان کی اووں پر حسب دن ارکبیں مجاہیں ۔ گور پررجلیل آئے سلامارہ بیکر اطہر ام اتنے عوم الم

ب دوقون ارتیب خود اسخ کی ہیں۔ دمعلوم یہ نمالی کیونکر سیا ہوگیا کہ ان قبوں سے تعمل ایک تیسری قبی ہے اور اس برمعرعة اریخ خود اسخ کا کہا ہوا تھا۔ معرفہ "اریخ بھی بنا باجا آہ م ہم صحیح معرمہ نہیں بنلاسکے، گر آنا ضرور بتلاسکتے ہیں کہ اس سے اتفاق ہے اور قرین آنا ضرور بتلاسکتے ہیں کہ اس ہیں " دامن یا دامان یا دامان التی "کے الفاظ تے ۔ ہم کو اس سے اتفاق ہے اور قرین قیاس میں ہے کہ معرفہ اریخ خود اس کے الکن عینی مشابد دیے بعد سیامین بونا ہے کہ اس کے متعمل کوئی قبر نہی ہم کہ اس میں اس کی اس کے متعمل کوئی قبر نہی ہم کہ اس میں بدا اس صورت میں جب کہ کوئی معتبر شہادت موجود نہیں ہے، تسلیم کرنا پڑے کا کہ اس کے ملائی میں دفن ہیں " (صفح عدد مدے ایم نامر نیا بان کھوٹو اور میر سیستان کی جار غبر بار

سیشہنشاہ حمین مرحم کے اس بیان سے اتنا ترنابت ہی ہے کہ گڑگا ہے "کے قرستان میں ناسنے کے « والدین "کی قبوں کے علاؤ مراسی میں تھی جس کے متعلق " مزار نا آئے " ہوئے کا خیال ظاہر کیا جا آتھا۔ شہنشاہ حمین مرحم نے اس قبر کے عدم وجود کا نذر ہوئے ۔ مراسی جو بھینا ملاق کے بعد کا مشاہرہ ہے اور ملاق کے طوفائی سیلاب میں گومتی ندی کے کمناروں پر آباد مکانات کوج نقصان انجا تھا اس کی یاد اکتوبر نا وائے کی طغیائی سے تازہ کی جاسکتی ہے ، اب رہاشنے صاحب کا یدفرانا کی ا

مد اس قبر کے علاوہ و إل ناتنخ كاكوئي فاندانی قبرستان بھی نسس ہے " دراصل شنخ صاحب كی اس طرز نگارش" كی غمازی كر تاہے جس میں انفول نے حرف ناتنخ كے لوج مزار گور پدر جليل آتنخ

فكركرك أتنيكى والده كامعرية تاريخ نفراندازفرإديا

پیکراطرام ناتنج ماحب کے اس جارے عظیم مقاصد کی عکاسی کرتاہے کہ:۔ ریداغازشنے صاحب کے اس جارے عظیم مقاصد کی عکاسی کرتاہے کہ:۔
""اس" قبر بیکے علاوہ و إل ناسخ کا کوئی" فاندائی قبرستان" بھی نہیں ہے"

جہاں تک ناسخ کے سفاندائی قرستان "کا سوال ہے" ہمیں ناسخ کے حالات زندگی بریمی نظر دان پڑے کی اور یعقیقت ہے ؟

ہز العنوی الاص " نہیں تھے فین آباد اجڑنے کے بعد العنوا ہے ہمیں ناسخ کے حالات رندگی بریمی نظر دان ہیں ہو اس لئے کسی اولاد کا ہی وال انہیں ہو اجتنا " محقوظاندان " کھنواکا تھا ہیں " کو گھاٹ " کے قرستان میں زیر فاک ہو گیا۔ کم از کم تین قروں کا ترکر و و امتداد زائد مشاہ حمین مرحم نے بھی کیا ہے مکن ہے ملاہ ہے کی طغیان سے بہلے دو ایک قروں کا دجود رہا جو اور سرا ہے تک وہ امتداد زائد من بول بول اور کا بھی کیا ہے میں یہ سام حمین ہوں۔ ان سواج کی دائر کی مان اور تھاں تھی کی دور کی دیا ہوں ہو اور کا جائے گا انتقال خود میں فرندگی کا بڑا حقد " لعمد کو گھاٹ میں دفن ہیں ہونا تھا تو وہ اس می کیونک جس زماند میں نام کا انتقال میں دور ہی کہ اس میں ہونا تھا تو وہ اس میں کو کہ اس میں کو ایسا ہی تھا کہ اگر کی تاریخ اس میں دفن کردیا جائے کا متال ہو ہو ہوں کی دور ہونا کی کہ اس میں میں دور کے دور کی دور ہونا کی دول کی میں جو ایک کے جاتے وہ کی دول کی دول

ینی صاحب کے مضمون کاسب سے اہم پلوخدائے بنی میرتقی تمیر کے مزاد کا مسئلہ ہے۔ اورشیخ ساحب نے اس بن کی بنیاد میر مراسلہ کو بنایا ہے جس میں آغا باقر کے امام باڑہ میں سودا کے بائے " میرا کی قرصیب کمیا تھا۔ یہ مراسلہ بالا ایک سمبری مراسلہ جٹا ہے ہونے کے بعد میری افلات نہیں کرا۔ اورجب شیخ صاحب نے اس فلطی کی دارت قوید دلائی قوس مرابہ را بریل طلا 13ء کے

زان وي آواز " فكعنوس من فاس كااعتراف كياكن

دوشخ صاحب کا کمنام کرد مرادم کی نسبت بن نے باکھاہ کو ایام باطرہ آغا باقرین ہے ؟ محص سخت حرت ہے کہ ایک میں نے ایسی بات کس طرح الکھودی شاید کا تب نے دستودا سے کہائے در میر میں نکور یا دیا گر دواروی میں میں نے اکسائے ۔ توقیم اپنی ادا نستہ اور الشعودی معلی پر افسوس ہے۔ اگرا شاعت کے بعد یہ مراسلہ میری نظرے گزرا ہوتا و نقیبًا اس کی تعجے کردیتا ہے ۔ (توی آواز - سامرا پر بالا الله الله کا الله میری نظرے گزرا ہوتا و نقیبًا اس کی تعجے کردیتا ہے ۔

متذكره مراسله اكر چرمرسري قدم كا مراسله تقاج ولى برداخة لكه كريفيديا كيا تقال سيكن مجيد افيد موش وحواس "پراتنا عما و فرور كيس في آغا باقر كم الم م بازه ميس "ميز" كي قبر كا ذكر كمين نهيس كيا موكا بلكه به ايك روزا اخبار كي "كنا بني" غلطى هم - بيرسمي الريا الا بائه كرمير من المرابع " سودا " كربائ" تير" نكل كيا تو يهي نامكن نهيس هم اور مين سمجتنا مون كديم معولي " فلطي كسى به المن نهيس هم اور مين سمجتنا مون كديم معولي "فلطي كسى به المن نهيس سمون كي بنيا و منه بين و نهيس من المكن نهيس المرابع ا

نیکن یہ تسلیم کرینے کے بعد میں کو تیرکی قرآ قا بھر کے ام مالاہ میں نہیں ہے۔ " مزارتیر" کی تھی کہی نہیں - اس سلسیس باشار ایات اور ان گفت واقعات کے بچوم نے غالبًا شخ صاحب کوکسی جو نیج برنہیں بیونچنے دیا اور انفول نے شہنشآ قسین مرحم کے اس فیصل آگے ترسیم بھر کردیا جو شہنشآ جسین مرحم نے اپنے تھے کہ آپے " ہم گر بغربیاں میں" دمطبعہ بیسنی پریں فرجی محل لکھنو) شارح کیا تھا۔ شہنٹاہ مرحم نے محض ابنی ایک خاندانی روایت کے سہارے" میں کی قبرکو" معری کی بغیہ" میں دریافت کیا تھا۔ آور شیخ صاحب بی اس قیاس کے موید ہیں - لکھا بے شیخ صاحب نے۔

"اسس تفوس شوابری روشی س ہم ، بادر کرفے برجبوریس کر حفرت تمیر کی قبر مصری کی بغید" میں تھی شکر الم باطو آغابا قرب -انگر بهاری بی عفلت سے اب وہ بے نشان موکر ردگئی مجے "

ناتنج کی طرح « مزارتمیر "کامعتریجی تقریباً جالیس سال سے مل کمیاجا رہاہے کمراب یک عل نہیں ہوسکا۔ شہنشاہ سین مردم جدو جہد اس سلسلہ میں بڑی حدیک قابل ستایش ہی جا سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح منزل تک وہ بھی نہیں بیونچ سکے اس سل میں سب سے پہلے ان 'دافسا خطار آلیوں "کا تذکرہ حروری ہے جفوں نے اس تقیق وجبچ کا محل بہدا کما تھا جربڑھتے بڑھتے مختلف مکا ا دروایات میں تحلیل موتا جلاگیا۔

سب سے بہلے اس" افسانہ طرازی" کا آغاذ عاماعلی مآ ہر بہرسٹر مرجوم کے" موہوم مضمون" سے ہواجس کے متعلق یہ شہتِ دگیا تھی کہ بیمضمون مرجوم ماہنا مدمعیآر کلیسٹومیں شامیع جو چکاہے ادر اس مضمون میں عالم علی مرحوم نے خدائے سخن تمیرکی قرکوج بی انٹرٹیا کالج کے سامنے دیل کے حجیتۂ کے نیچ بلند باغ روڈکی حدیراس قبرستان میں بتایا تھا جہاں کچھ قرب اس وقت تک موجود تھیں اس سلسلدمیں ایک ضعیف عورت کا قصتہ مبیان کمیا گیا اور مشہور کیا گیا کہ اس "ضعیفہ" نے تمیر کے قبر کی نشاندہی کی تھی۔

اس حکایت نے جس طرح پرشہرت بائی تھی وہ ''من وعن' ویساہی واقعہ تھاجیسا مہدی حسن احسن مرعم نے ''واقعات انیس' یا کھا تھا۔ چنانچ سب سے پہلے پنڈت منوسرلال رَتشَی کی نظراصل مسئلہ پر بٹری جواس زا نہیں "جو بلی انظر کالج ''کے پرنسل کئے انھوں نا «معیار'' کی فائلوں میں حامر علی فرعم کا مضمون ٹلاش کیا گروہ تھاہی کہاں جو لمنا ؟۔ مجبوداً انھوں نے ماہنا مد "خیابان' کے ایڈ بیٹ میڈ بہنشاہ حسین مرعم کوایک خطالکھ کرادھ توج وال کی۔ زنشی صاحب نے اپنے خطامی لکھا تھا:۔

د مارسلی خال مرحم بنی «معیار» کی کسی قدیم اشاعت مین «ضعینه» کے واقعه کوتفسیل کے ساتھ لکھا میں - معیار کا وہ برج میں نظرمے نہیں گزرا ، لیکن میرج بدی حسن ساحب احسن فی «واقعات انتین» میں اس واقعه کوایک نوط میں یول مخرر فرایا ہے !-

معييت من گرفتار بوتا شاتو اسى صاحب قرير است عاكرا شا- مين في جيا ان كانام كيا ب ؟ - اس في كما ام مين نبير ما نتى گراننا حائق بول كه الكرزاندين ايك مشهور شام " نظ مين الي - الي خشى كام مين نبير ما الم و مدطارى مفا اور بي دى مين كمال عقيدت مرقر برفائ كو بهكا - - - مين في اي دل مد اس مزاد كو تمير مرحم "كا مزاد مقدس ط كرايا - والشراعلم بالثواب "

بنده - مؤمرلال ناشى - ٢٠ جنورى كتافاره ( الهذا مدا خيايان م ككمن -جنورى تتافات علائم انتاره غرس )

کر دہش اسی فیم کا واقعہ حامظی خال مرحم سے نمسوب کردیا تھا اور اس مانے کے ساتھ کہ حامظی خال مرحم نے اس کے شاق کوئی مضمول با ہنامہ در معیار سمیں شالع کرایا تھا ، گرو معیار سکی فاطیس چھال ڈائی کئیں اس فسم کے کسی مضمون کا خانہ چلا جنا خشخنشاہ حسین مرحم نے لکھا ہے :-

صفی ۱۰ - ۱۱ - ۴ مهم کورغربیان پی مطبوعه بوسفی پریس لکھنگو) تمبر کی ا**س فرضی قبر کاچرجا کی اس طرح کما کیا کہ** بہت وفوں تک پریننا رائ آمر اس کا طواف کرنے رہے یا ہنامہ نبرنگ دامپور نام 1913ء ب**ی 1979ء میں جب « فمبرغیر» نکا لاتواس " مزار" کا فوٹوشا بع ک**واگیا ہی سین " ریادے لائن" کا بالائی مستد ناص طور پر الماں کیا گیا تھا اور تصویر کے نیچے " متیر" کا پیشم پورشع لکھا ہوا تھا :-

مرباف میرک آ بست بولو ابھی کل ددتے روقے سوگیا ث

لیکن یه " دریافت " کچھ زیادہ ونوں تک زندہ نہ رہ سکی ۔ چنانچ سید قبالب وہوی مرحم نے ۱۵ مِنی موسود عرف کے روز امر است " الدائمن لکھا :-

مدریل کے جہتے کے بنچے والی قبر ح حفرت میرسے دو غلط طورا پڑھ وب کی جاتی ہے وہ ورمقیقت اراب وسی علی خال کی مدریل کے جہتے کے دواب صاحب مغفور ) کے نامی من مشیخ مسیر کھیں صاحب وجوہ کے بیان سے نامت ہوتا ہے ۔ قبرے جدیدا کہ ان کے دنواب صاحب مغفور ) کے نامی من مشیخ مسیر کھیں صاحب وجوہ کے بیان سے نامیت ہوتا ہے ۔ (مندہ من م کویش بیال بین س)

اجتماع مون چنرسال سے ہونے لگاہے اوراس کا آغاز (جیسا کی کجو کیف ایل محلہ سے معلوم ہوا) یوں ہوا کھ گلب باقر میا ا کیبف ہوا نوا ہوں نے ایک پنجابت سی کی اور اس میں قبر فرکور کو جیرین شاہ کا مزار تصور کرکے ان کو اس کا سجا ہو هنجا ور مقر ور کر دیا اس وقت سے ہے عوس کرتے ہیں اور اس کی آئد نیاں بھی شاید خود ہی لیتے ہیں ۔ حقرت شاہ صاحب محلوار وی منطلہ (شاہ سیلیان صاحب مرح م) کا عمال بالکا صحیح ہے کہ ہم سے قبل اس قسم کی روایات کہی تہیں سنی کئیں ، برب ساخت و پر وافحت ہیں " (صفی اا ۔ سا ۔ "ہم گور خربیاں ہیں ") روایت سازی کے اس طلسم کی شکست کے بعد ایک وور مری بات کہدی گئی ۔ کہا گیا کہ ریوے ایس کے جینے والی بات تو غلام ا دراصل تی کی قرصیم کے اکھاڑے " ہیں ہے ۔ اور یہ شاہی محلہ " بھیم کے تکیہ" کے نام سے بھی فسوب ہے جس کا مسلسہ ممثاز الدول کے کس کے مساحت کھی قریس آئے سے بیس تیس سال تک موجود تھیں ۔ یہ " دریافت " کی نیاد ساخے دور تک محبیل ہوا ہے ۔ فاص محل کے بچا انک کے سامنے کھی قریس آئے سے بیس تیس سال تک موجود تھیں ۔ یہ " دریافت " کی نیاد عرف باسکی تھی کہ سید جا آب مردم کا " سمند رحبت " میاں آلماس کے ایام باڑہ ہر جا تھیرا، جہاں " پیروم رس نے اپنے چیند مس احب ہے وال

ید روایت تواتنی غلط تھی کرمیرے محترم شنی علی حن مروم ہمیشہ اس کی تردید کرتے رسے - فیٹ علی مروم جردیاست محمود آبادیں مناسب سلیلہ پرفایزرہ علی تھے شآد مرحم کے نسلی ومعنوی جائشین تھے - مجھے ان کی فدمت میں باریا حاضری کا موقع طاہے - شآو مرحم کے اندان میں الی کے اور ان کے ہمائی شیخ ہادی حن مرحم کی اولاد کے سواکوئی بھی شتھا۔ شیخ علی حن مرحم کا انتقال بنا کہا انقال ہائے انتقال بنا کہا انقال ہائے۔ کے بعد ہوا اکئی کما ہوں کے مصنف تھے ۔

اب رہا سمری کی بغیہ ، میں قرمیر کا وجود ، یہ خود شیخ تصدق حمین صاحب کی تحقیق نہیں ہے اور اس قبر کی دریافت کا سہوا مرت سیر شہنشا ہ حسین مرحوم ہی کے سرمے - جنھول نے اپنے والدسیوسی آ حسین مرحوم اور دا دا سیرفدا حسین قدا مرحوم (وفات صافیع ) سے سنا تھا کہ تمیر سمری کی بغیہ ، میں کہیں دفن ہیں -

شہنشاہ حمین مرحم نے اپنے دعوے کی تائید میں جہاں لکھ تُوکئی بزرگوں کے نام گنائے ہیں انھیں میں نواج عشرت مرحم - اور حکیم میران صاحب مرحم کا ذکر بھی کیا ہے ۔ خاج عشرت مرحم فالماست عرصی ہے کہ میں مقید حیات تھے اور حکیم میران صاحب کا انتقال تو نشاید عشول کا کے گرد و بیش ہوا۔ اور جس کا بج رہم گرونر سال میں) مندرجہ ذیل واقعہ لکھا ہے وہ یقیبناً نسال کے لگ بھگ شائع موجکا تھا۔ شہنگاہ حسین مرحم اس کم بج کے صفحہ ، اپر تحریر فرط کہ ہیں :۔

" فَيْعَ مَهُ جَانَ سَا وَ فَ مِرْفَقَ مَرِ فَى جَرِ" عَكِم مِرَن صَاحَبُ } في المَّمَم مِن كَابِنيه مِن حَود بتلافى فقى اود كها كوس بر في شنب كوفائد براهن جانا بول - يه شهاد تين عينى سياسى طرح كم نهين المذاهن يه إور كون برميون كم مَيْر مُغُور كى قرسوا "مصرى كى يغيه" كے اور كهيں نهيں تقى الميكن كوك سى قريقى \_\_\_ ؟ \_\_ اس كم بتائة سى بترخص قامر بے \_\_\_\_ !

كاش جناب ميرن صاحب آغام وم ياستاد معفود ككف عطابق وعت كوادا فراكرترى ويادت تودكرات يد

ن درت اگیزیت یہ ہے کوشہنشاہ مرحوم نے اس عظیم قلمی جدوجہد کے بعدی مرت صاحب مرحوم سے اس کی ایمیل ہی کی کہ اس قری اس قرکی زیارت کا شرف حاصل کریں - خود اس کی زحمت نہیں فرائی کھکیم صاحب مرح م کو لے جاکر "معری کی بغیہ" میں اس قبر کا نشان مرحم کو لیے جانے وار لکھ کو کھریں صون مکیم میران صاحب ہی تھے ۔ خود شہنشاہ مرحم کا کیا ذکر۔ یہ کام نہ توریوجالہ مرحم رائجام دیا نہ خواج عشرت نے ۔ اور نہ لکھنو کے کسی دوسرے بزرگ نے ۔ ا

کی نہیں بلک خود میرے بزدگ شنے تصدق حین صاحب بھی اس ذمد داری سے عہدہ برانمیں ہوسکتے جونقر بیا تیس جالیس سال ے " قدیم لکھنٹو " کا گہرا مطالعہ فرار ہے ہیں اور لکھنٹو کی شخصیات اور عمالات کے متعلق اتنی وسع معلومات رکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ان کا مرکز مین خواس نے دیشے اس مضمون میں " مزار میر" کے متعلق اپنی کسی ذاتی تحقیق وجہوکا ذکر نہیں فرطیا ہے ان کے" ایقان " کا مرکز من شنب شاہ حسین مرحم کے دیا ہے ہوئے وہ " تنائج ہیں جن کا تفصیلی ذکر انفوں نے اپنے کتا بچہ رہم کو رغریباں میں ) بیں کیا ہے کیم کر گیر میں اس کا ایم کیم کر گیر کی اس کا میں کیا ہے کیم کر گیر کی اس کا در اس کا ایم کیم کر گیر کی اس کا در اس کا میں اس کیا ہے کیم کر گیر کی اس کیا ہے کیم کر گیر کی گیر کی اس کا در اس کا در اس کی اس کیا ہے کیم کر گیر کی میں کیا ہے کیم کر گیر کی گیر کیر کی گیر کی گ

جہاں تک شہند اور وہ میں مرحم کی تقیق وجہ کا تعلق ہے وہ صوف ایک" محد کمان" کر گردو بیش رقصال ہے اور وہ ہے ان کے
والداور جدا مجد کا بیان ۔ اب رہائے محد جان شآ دمروم کا ہر نج ٹیند معری کی بنیہ میں قبر تیر برفائی وائی کے لئے جانا اور اس کا ذکر حرف مکیم
میرن صاحب مرحوم سے کرناکسی طرح قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ واجہ عبدالرون عشرت اوا بل عمری سے شآدمر عم کی ضدنت میں بہونچ
میلی تعداد رہو وقت کے حاضر باشوں میں تھے۔" تذکرہ آب بنقال میں عشرت نے شواء کے مزار پرایک تفصیل مضمون لکھاہے اور ہو شامی اس کے نور ہر دور ہر دور ہر دور اپنی اس اور میں تعداد مرحم کی خدمت میں ایک فردمت میں ایک اور ہو میں معداد مرحم کی خدمت میں ایک کے بدر بھی معداد مرحم کی بند سے اس موحم کی بند سے اس معند کی تاشا و دلا حلم کے بدر بھی مرحم کی بند سے دور میں کا مواز مرحم کی بند سے والی قبر سے کسی معتل نا آشا اور لاحل ملم کے بدر بھی معداد مرحم کا بیان الاحظہ ہو:۔

«دوسری شہادت نواج عبدالاؤن عشرت کی ہے۔آپ نے اس خیال کی اس مجد سے خود کے لیکن جناب کی واتی تحقیق نہیں کم تم مغفور مصری کی بھیت میں مدنون ہیں '' سے دصفحہ ۱۹ - ہم گور خریباں میں )

جی طرح به بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کی فدائے سین میرتفی تمیرکا انتقال نکھنوی میں ہوا اور میں میرو فاک کے گئے بالک اس می ایک میں ہوا اور میں میرو فاک کے گئے بالک اس می ایک حقیقت ہے کہ آج تک تیر کے مزاری میح فشاندہی کہیں بھی نہیں کی جاسکی نہوریل کے چھتے کریں بررشان میں ۔ مہم کی کئیہ میں ۔ ندمیاں المآس کے امام باڑھ میں ۔ اور ندمقری کی بغیہ میں باشہنتاہ مرحم کی جدوجہدایک مخلصانہ اور قابل سٹایش جدوجہد مردی تھی لیکن مجھے اس سے قطعًا اتفاق نہیں کہ تمیر کی قرر محمری کی بغیہ " میں ہے اگر ایسا (اور بقول شہنت اور مدم مرحم کو تیرکی قرر محمری کی بغیہ " میں ہے اگر ایسا (اور بقول شہنت اور مدم کو تمیر کی قرر کے متعلق مرحم میں کہ تا دہی کے متعلق مردی کی بنا ہے کہ کہ میں کے متعلق میں کہا ہے کہ کہ میں مرحم کو تمیر کی قرر کی متعلق میں ہو موجہ کی میں ہو اس کی نشا نہی سے اغماز نہ کرتے ۔

# اگراب ادبی وتنقیدی لرئی چرجائے ہیں تویہ سالنامے پڑستے

اسنان تن تمبر قیت باغ روپر علاوه محصول - حسرت نمبر قیت باغ روپر علاده محصول - مومن نمبر قیت باغ روبر علاوه محصول (جله عطاقه) لیکن دست آپ کو تبیره روپر میرس محصول ل سکتے ہیں اگری قرآب بیشا کی میجرد کارلکھنو

## واسوحت اماشت

ر **ڈ**اکٹر گیان حیند )

متاخرین شعرائے فارسی میں جب معالمہ بندی کی لے زیادہ بڑھی تواس مطلب خاص کے نے فق یہ اوحنی بزدی نے واموقت کی مسنف اختراع کی ۔ اگر دونے بھی اس صنف کوقبول کیا ، چنانچ تیر دستود اسے لے کرام رہنائ تک متعد دشواد کے واسوقت سے ہیں ۔
واسوفت کی دنیا مہت تنگ ہے ۔ یہ ایک بندھے شکے موضع پڑتی سے جس کی بنا پر یصنف مرامر روایتی ہوکر رہ گئی ہیں ۔
واسوفت کو یا عزل میں بیان ہونے والے متعد دمعالموں میں ایک خاص معالمہ کواہ ٹاب کے ساتھ بیان کرنا ہے ۔
عاشق کی تمنا ہے اب و بے شکیب ہوتی ہوئی میوب اس سے بے اعتمانی بیت ہے ، عزب کا کاشق مرا یا تسلیم وزیاز ہوتا ہے ، وہ مراج یارمیں آتے ۔ اس کا میتوہ ہی رہتا ہے ، عرب ایک کردیا ہے ، ایمی آتے ۔ اس کا میتوہ ہی رہتا ہے ، عرب ایک کردیا ہے ، ایمی آتے ۔ اس کا میتوہ ہے واضع کردیا ہے ، ایمی آتے ۔ اس کا میتوہ ہے واضع کردیا ہے :۔

عالم کے بیج بھر نہ رہے رسم عاشقی گرنے اب کوئی ترے شکوے مس داکرے عاشقی عشقی سے کہ نے اب کوئی ترے شکوے مس داکرے عشق میں عشق میں عشق میں استخاصے کی کوئی دفعہ نہیں عشق اور معتوق کی جناب میں اپنی جان کی بازی لگا دینا عاشق کا فرش اولین ہے۔ احتجامے کی کوئی دفعہ نہیں عشق اور معتوق کی جناب میں اپنی جان کی بازی لگا دینا عاشق کا فرش اولین ہے۔

یسب مثنا می عشق کے تقاضے ہیں لیکن اس حم کاعشق شنویات تیر کے میرو کرسکتے ہیں ، آتش واب وفاک سے سنے انسان ہیں گنیا میں عشق کی چنکاریاں لاکھوں دلوں میں بھیوٹتی اور جبتی رہتی ہیں لیکن قیس وفر باو دوجارہی ہوتے ہیں اس کے لئے جس ریاضت اور صنبط نفس کی خرورت ہے وہ متابع عام نہیں - عام انسان کو وفائے بدلے بے وفائی ہے تو وہ یہی کہتے برمجبور ہوگا،-

توہ ہر جائی تو اپنا کھی یہی طور سہی ۔ تونہیں اور سہی اور نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی مسلم کے سامنے پڑھا گیا تواس نے عالی انتین کے مرافع کا مطلع ع ﴿ آج شَہر ہِ کیا ،الم تنہائی ہے '' جب کسی اہلِ نظر کے سامنے پڑھا گیا تواس نے کہا کہ اب آگے مرتبہ پڑھنے کی کیا نفرورت ہے ۔ یہ مصرع کیائے بھودایک کمل مرتبہ ہے ۔مندرج بالاشعر کمل واسوخت بھی ہے اُردو کی واسوختوں میں بھی یہ شعر منظول ہے، روایت ہے کہ یہ مسموح واسوختوں میں بھی یہ شعر منظول ہے، روایت ہے کہ یہ مشعر سودا کا ہے ، لیکن ان کے کا بیات میں اس کا بیتا نہیں ۔

مَّیہ و مودوا کے زبانہ میں مرشہ اہل بیت ایک سیری سادی نم اوبی ہم کی صنف تھا لیکن انیس کے وقت تک وہ اوبیت کے طابا کا مرب و مودوا کے زبانہ میں مرشہ اہل وا سونت بھی ایک شخص سا تھی جس ماشق ناکام محبوب کو مبلی کئی سنا تا تھا کہ ہمیں نے تھی محبوب بنایا ، طرز مجبوبی سکھ میں اور تعرب سے دفائی ۔ اب ہمارے ساتھ وفا شعاری کم ور نہم کسی اور سے تھی محبوب بنایا ، طرز مجبوبی سکھائی ، گرمی بازار نحبتی اور تو نہم میں سے دفائی ۔ اب ہمارے ساتھ وفا شعاری کم ور نہم کسی اور تعرب فل میں میں گئی گئی ہوا ہے میردہ فغامیں ہوتے تھے ۔ اس دھمی کا نیتجہ کہا ہوا ہے ہودہ فغامیں ہوتے تھے ۔ اس دھمی کا نیتجہ کہا ہوا ہے ہودہ فغامیں ہوتے تھے ۔ اس دھمی کا نیتجہ کہا ہوا ہے میں داؤ کے سانے المائٹ کے زمان تک بہونچ کم عاشق واقعی ایک دوسرے معشوق سے کا روبار دل کرنے گئی ہو سے دہائی اور تھیتی وہاؤ کے سانے

عه آب ميات دص ٢٠٩ - باردوازديم شخ مبارك على لا مور -

مجوب اپنے طور وطابق برلنے کے ایم مجبور ہوجا آے اور مجرعاشق برالطاف کی بارش ہونے لگتی ہلیکن دوسرے محبوب سے واقعی عشق كراواسو ى روايت كالازمى حروبهي قراريايا-اس كى نتين صورتين رائج تفيس : ..

ا۔ عاشق کسی دومرے صین سے ول کاسو دانہیں کڑا تھا ، صرف دھمکی کے طور سرمجبوب سے کہنا تھا کہ دنیا میں ایک سے زیادہ مین ے - میں کسی وفاشعار سیکرمن سے دل لگاؤں گا- امیرمینانی کہتے ہیں ا-

و توسيم كما ال بهت تجه سويس معشَّوق جوال معميمي دين ايس كر مسينون مين كولي افت عال

۔ عاشق کسی دوسرے کو دل نہیں دیتالیکن محبوب کو بھڑے دیتا ہے کہ ہم نے اب ایک اور حسین سے دل لگا لیا ہے اب ہم تیری اِت نہیں پوچھیں کے ۔ بیتن کر محبوب کے ہاتھوں کے طوط آرا جاتے ہیں اور وہ ان سے تھر راضی ہوجا آہے ، یہ ان جاتے ہیں کو میں کا كى دوسرى سى عشق نهيس كيا ، يى كف چرب زبانى تقى -

عاشق واقعی کمسی دوسرے آفت عال سے بہارگر سر کرائے۔ محبوب اول یشن کریتھ ارڈال دیتا ہے۔ دونوں میں قول و قرار موتاه اور ميرماشق محبوب ووم كى صورت نهيل دكيت ألياده اس ساساتهاسى برعهدى ادربيال مكنى كا مرتكب موتاسه

جس كا الزام وه محبوب اول كي سروكه النا القاء

اس طرح المنت كعهديس واسوفت عي انجام ميل ايك زبردست منديلي آجاتي ميجس كوواضح كردينا هرورى مع - اجتماقي واسوختوں کا انجام حرمنيه تقااور الآنت اور اس كے مقلدين كے يہاں طربية جرأت اور مؤمن كے عبيت ك واسوفت عم وغضه، نجرو توبيخ المنى وناكامى كے مضامين بختم موالى، محبوب سے المح نہيں موتى ، عاشق دانت سپيل كريكمتو المعلم سے رفصت موتا ہے :-لبت فالمرجين موكر تراكف موس موس مين توميرة آيس كم

ليكن المنت ك دوريس عاشق كا حال ياجعل كامباب موقاميد اورساده فوح مجوب ان سے راضي موجا ماسيم -واب كلب على خال ناظم في واسوفت مين على باوشائي طنطن برقرار ركدا، وه واسوفت مين ابل ول بوف كم با وجد ما لي مل بھی باقی رہتے ہیں ۔ عبوب دوم کودیکھ کرمجوب اقال آخم کی ہزار نوشا رکرنا ہے لیکن یدش باند بدد اغی سے ساتد دستار

إن ومنهو سي مكل عاسة وه اصلان الله كده الله عاسة مكر تول مما لا نه علم دیتے ہیں :-

سارى منه دين كى بالتي ابن ييل دورهي بد باس سيدر بوا مو كهين كا فور كهى مو عاشق پرستار مؤاسي - عاشق ونوابي كايد احتراج شاعري تهين - بهال مِعا لماعشق محص مكم سركار ورضائ سلطاني معكمه ے - دیا روشتی میں شاہی سی کوزمیب ویتی ہے توشینیشا دِحن کوقطع کلام ہوگا الیکن واسوندت امانت کے تعارف سے قبل واسوندت

کی ہیت کے بارے میں دیندالفاظ بے محل نہوں گے۔ ابتداس واسوفت ممن كالنكليس بوقا عقا-بذرك يبلح جدمدرع ايك فافيريس بوت تفر ميه كاشعردوسرت قافهم كيمكي يشعرفارسي مين بودا تفا حبس طرح سوداف مرتب كوستدس مين لكها تفاء اسى طرح تمير في سب سے بيلم واسونت كومستس ك جامد بہنایا اوران کے بعدمسترس واسوخت کی معیاری شکل قرار پائی -مسترس کے علاوہ مسلسل غزل میں مجی واسوخت محصمود إنه هے كئے ، جنائج آنش اور موتن كى واسونت ميں عزليں لمتى ميں -جس طرح مفتر ير فرشير ميں مختلف عناصرا وراجي اكا اضاف كمو مڑیے کی موج دہ تشکیل کی اسی طرح الآت نے واسوخت میں مختلف عناصر شائل کرکے واسوخت کو آردو کی طویل اصفاف سخن مشا

تنوی، مرتبہ اورتصیرہ کے زمرہ میں رکھ دیا۔ المنت ك عهدس واسوفت ككى اجزا بون لك، اول تشبيب مين شق كى تبابكاريون يا جذب عشق س ابنى أأسشنا

كاطوبل بيان موتاب وظامرے كراس بيان كى تخرك، شويات تميركى طويل توصيف عشق سايو كى واس مح بعدمجوت المات اس معموط اودآوایش کا بیان ہوتا ہے ۔ ایام وس س بین ہی جین ہے میکن ہربہادے بعدخزال سے \_آسان کسی کی مسلسل شاد کامی کی تاب نہیں اسکتا محبوب ایک عاشق می ترد سے آز اوجونا جاہتاہے اور تنوع کی تلاش میں مختلف خرم اروں کو دعوتانا دیتا ہے اور عامیق اصلی سے کنار دکش موجا تاہے، آخر کارشاء کا دل عشق میٹید کسی اورسے لگ جاتا ہے، تب وہ مجوب اول ک إس ماكراك طويل ردوقدت كرا مجس من برسم كم متفكندك استعال كي جات بي - اس موقع برمجوب ووم كابرا بندائيً مرا بايش مرا بايش كيا جا آج مرايات زياد د جاذب نظر بونام - ساده مُوح مجوب سوتيا دُاه ك زيرانز عير عاشق كا دم عبرن فكتام - معرف لكنام - معروفاك عبدويمان ازه كة مات من اوروصل برانجام بات بين -

الدادي المصابي كدا يط المانت في عيراورشاءول في واسوفت من سرايا كودافل كياب يصحح بنين كوكمشعل وال میں جرأت كاجوداسوفت شامل ب اس ميں كھى سرايا ہے ليكن اس ميں شك نہيں كا داسوفت كى كلميل المانت كى مرجون منت ہے النت نے واسوفت کومیٹے کیمیٹی بندش دی۔ ان کے پہال الفاظ کی وروب میں کئی موتعود رپر دہی شکوہ لمتاہے جمڑ تول کی خصيصيت م - ان ك بعد المرمنيان في والورت ميل كجهداور زياده بنبكي اور رواني دكهائي -جمال لك تعلف شاعى كالعلقب

الميرك واسوفت المنتس دياوه ياده بلنديي-

المنت في تين واسوخت كليم جن مين سے ايك ناميد ب يه واسونت ايك سودس بندكا تفا- ايك دوست فكسي بهافس واسوفت مانگ لیا اور کیروایس فدکیا - اس کی کدبر اانت نے اینامشہور واسوفت مصالع میں تصنیف کرنائروج کیا۔ اس کے دوان میں تین مرتبہ شدت سے علیل ہوئے۔ الا واج میں عقبات عالیات کی زیارت کو گئے۔ ایک برس میں المعنووايس آئے اور واسوفت كومكل كيا- سات العالم ميں ايك محفل خاص منعقد كى اس ميں يہ واسوفت سالاور خرائ حين يصول كيا - اس طرح واسوخت كي كميل في اريخ سلاماني اورسلاماني كه درميان عبر اس واسوخت مين عام بنديني المهم ہیں-امانت کاتیسرا واسوخت دیوان میں شامل ہے اس میں عاابندیں - یوان کے طویل واسوخت سے اس مدیک مشاب اسكا اختصار معلوم بونا ب - المنت كا انتقال و مراع مين بوا- واسوحت المانت كافلاسديد بي :-

ماستعرول کی تمبید مین منت کی تنباه کاری اور مال سوزی کا بیان کرے اس سے مفوظ رسینے کی دعاکرتے ہیں - بیعشق کے بذبے سے بالکل بے فبریق کر ایک دات نواب میں ایک دات خواب میں ایک حمیدے اختلاط اور وصل ہوا۔ نورا آنکو کھل گئی۔اس کی مدیمیشدول مضطرب و پریشان رسین لگا- ایک روزایک دریس ایک پری رونط آنی اورمسکرام ی سے انھیں شہید کرے غائب بوگی۔ اس كوچ كوچ كويكرلكان لك - ايك دوز ب قرار جوكرمكان من كس كئ - يكونوك عيونك ك بدركبوب سے احتلاط كاملىلى فرع وا- چونکداس مکان میں وصل کا موقع نتھااس کئے اس لئے اس دوست بدرد کوانیے مکان میں لے آئے اور احباب کی صحبت ہیں ابتھایا۔ شب کووصل سے کامراں ہوئے۔ صبیح عام میں نے ماکرانفول نے اسے نہلایا اوراس کے بعداسے اپنے ہاتھوں سرماری یشاک سینائی - اس کے بعد انفول نے اس کی تھی چوٹی کی - افشاں کاجل متنی اور لا کھے سے آراستہ کیا اور بھراسے زیورات میں لادکر يغ ديس بنا ديا- اخرس معولون كاكبنا بهنايا- اس كم بعديش من اوقات بسرون لك مجود كومي وش ماسى اور آوايش كاكال وق موليا- پر وصد بعداس كى طبيعت مين سروانى بن آگيا-دانت سے ب اعتفائى برتنے لگا اور داتوں دوسروں كے كحروا في كا يه طل ديكه كردوستون كم مجهان برامات في ايك اوركل تازه سه دل لكايا- اس كم بعدايك روز جيون في كف محود اول

م البيات، ص امع مد الله مقدمة ديوان النسّ انفعاحت فرز والمانت -

ے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے مجھے جوب بنایا اور آرایش سکھائی اور توٹے ہے وفائی کوشعار بنا اہا ؟ اص سفجل کرخود کو كي ديتے ہوئے كما " توجا بتنائ كميں اس مكان كى تيدىيں كھٹ كرمرد ہوں" اس برائعوں نے جا بى حلد كميا مديس نے ايك تجوس كيں زياده حسين سے ول لكا ديا ہے جس كا سرا باب ہے ايك روز ميں تجھے اس كے سامنے لے جا دُں كا۔ اس كے آگے مترے منوس إت يمي مذفكل سك كى - مين ترب سامن اس كى كمل آرايش كرول كا اور لمبوسات وزيورات سے مزين كرول كا يمين یں ایک شاندار بلنگ اور ایک تخت لگا ہوگا۔ میں اورمیرا از دمجوب بلنگ برلینے کا ادادہ کریں کے ۔ تو گھرجانا جاہے کا تو تجھے مانے ند دیں گے - کھرہم دالان میں مختلط ہوں گے اور تورات موصی میں ایک جار پائی پر پڑا حسدے انکاروں میں مجنے گا" اس تذلیل پرمحبوب زاردار رونے لگتاہے ۔ یہ اسے ڈھارس دے کرکہتے ہیں کرد اب جلتا ہوں نیامجوب انتظار میں جوگا ہ موب اول انغیس روک لیتا ہے اور پھرقسانسی کے بعد دونوں محض ایک دوسرے کے رہنے کا بیان کر لیتے ہیں - اس کے بعد ي ماني س

المانت دعا بين لفظى كى ب اعتدالى كے لئے بدنام ہيں - اس واسوخت بين بھى دعايت لفظى كى كثرت ہے - اس كى كئى شكلين بين مراعات النظير، تضادا ايمام ، ذوالمنين وغير- جونكه يواس زمانه كالذاق تفا اور ابل لكعنواس برشيداته اس ك ام اس ببلویرا عتراض کرنے میں عن بجانب نہوں گے - بیمی الت کی مشاقی تفی کہ اضوں نے اس صفت کو اس قدرت کے

سأته نبا إمثلًا إنى كالازم مين فيل كشعر الاحظامون :-

آشائ ومى حثيمول سے سكا بول كىسسا دل كومرغوب مولى مياه سے يانى كى موا روز الاب بدوه نام وبونے كوكسيا

وصوك بالتدآمروك يحيم برايار ايسا

ايمام كى مثاليس كيداورد كيب ين :-

عارسی رکھتاہے وہ آئندسے آئندرہ ع حکینی باتوں سے اسے جھالیا سب نے ایسا بیٹ برکرتے نے مابی تو ہوئ گل کاری عربولادہ زہرہ جببیطین سے کیا گاتے ہو

فظم كى ابتدامين المنت في فرمت عشق من في اشعار لكيدين اشف ميراراتي كى منويول كى مهدمين نهيل ملتدليكن ان اشعاد کا وہ مرتب نہیں جوننویات میرس ہے۔ واسونت کے پہلے مصرع

عشق کے مال سے بارب کوئی آگاہ نرمو

يں ايك كيفيت ہے اليكن و د آگے قايم نہيں رہنى - امانت گويا ہجوعشق لكھنے لگتے ہيں :-

ع چمن دہریں وہ سبزقدم ہے یہ جرع یہ دہ سحراے کا اللہ عسراحس فاک اس کے مقابلہ میں تمیری توصیف عشق میں عضب کا والہانین ولیسکی اورعقبدت ہے۔

عشق ہے ازہ کار تازہ نعسال ع مجت فے ملمت سے کا راحام نور

ميرمى عشق ى جال سوزيول كابيان كرت بيرليكن ان سے بهال ايك عبيب عقهري موفى درويشان كيفيت - بجمي نگا بول میں ایک لگن محتی ہے۔ صاف معلوم ہوا ہے کہ وہ اس عزیز از جان سراید کوسینے سے ملحرہ کرنے کوطیار نہیں۔ واسونست کہنے کوتو ہجرا مجبوب کی ہے وفائ پردلٹنکنی وہا یوسی کے جذبات پڑشتی ہوتا ہے لیکن اسے وافلیت سے دور کا سرو کارنمیں موتا - یہ فارجی شاعری ہوکررہ جاتا ہے - اس کی ادبی اہمیت نے تو اس دانہ کی زنانہ آرائی الباس اور زورات کی تفصیل میں مثلاً محبوبۂ اول کی آرایش میں ان واز ات کی حزورت بٹرتی ہے۔ سنگھار کا سامان ۔ حناکما تیل۔

إفشان - كاجل -منتى - لاكتا-

رورات ، الماس كاجبيكا - الماس موتيول كى بينيال - اتوت كى بندك ميد كى دهكر كى والماس ك فرت بينا فركرى -كنكن - بميرك ك كرف على بند - سوف ك حيلة - آرسى - سوف ك جيزك - طلائى حوّا جوامرى مبنيول والا - بيولوا ك كيف -

محبوب دوم کی طیاری میں کچواور بھی زورہے ۔ اس زمانہ کا خاق مشن مہیں عجیب معلوم ہوتا ہے کہ جسم کوج بہری کی دوکال بنا دیا جائے ، لیکن اہل دول میں میں دیستور تھا پٹانپر میرس نے بھی اپنے مہیرو اور مہیروئن کوجوا ہریں غرق کردیا ہے۔

سرا با بھی بڑے مفصل ہیں گین اپنے خصوص رنگ میں جس کی وجہ سے اعضا کے حسن کا ادازہ نہیں ہونا بلکہ شاعر کی تورہ مبالغہ ، برواز تخییل ، تشبیہوں کی ندرت اور فراوائی کا قائل ہوجانا برقاہے۔ رہی سہی کمررعا برت فظی اور ضلع جگت سے پوری ہوجاتی ہے۔ عاشق کے مکالے کھی قابل غور ہیں لیکن یہ مکالے کیا ہیں بولیس کے دکیل کی جانب سے برطی جانے والی فرد چرم ہیں یہ ایک شہدے کی جہوج چا است کا مبروئ کا مبروئ کا مبروئ کا مبروئ کا مبروئ کا مبدوئ کا مبدوئ کا مبدوئ کی مساتھ کی ایک شہدے کی تھری کے مساتھ کی مساتھ کا ایک عبوب دوم کے کھریر فرائل کرنے کا منصوب وہ سفیہانہ ایزا پرسی ہے جوایک شقی القلب صلا وایک گرفتار برندے کے ساتھ کی درشی۔ تندی اور باز کی میں کہ کہر کہ کہ کہر کی جوائی میں کہا کا در ای جلے کی درشی۔ تندی اور باز کہ کہر کہ کہر کے کہ در باتی جوائی کے ساتھ میں لائے ۔ نام نباد عاشق کے زبانی جلے کی درشی۔ تندی اور باز

بوسے اول اس کی جبیں کے کبھی جموں کھنے پال توسماجت سے قدم پر مرے دے سرکو محفکا باؤں آخر کو مرا اور سری مبنیانی سے جومیں کہتا ہوں وہ اک دن ترمی بہتائی فہم مرا

اس زجرد توبینی کے درمیان عامشق منصوب ظاہر کرتاہے کہ ایک دن مجھ کو مجوب تازہ کے گھر مرغوکیا جائے گا' اپنی تذلیل تواحتیاج کہ یے گا توصاحب خانہ ڈائٹ دے گا۔

مجد سے کرسگتا ہے ہے مودہ مجدل کوئی کلام ، بس جلوب ربوجوتی ہے مری نیند حرام نام اس کھر کا بی نی مرنام کرو سن کے اس ات کو موج اس م ماجار حسن کے رعب سے کھ کر شسکے ہو تکر تک ارام کرو جار باقی کوئی جہی موجود الان میں یا ر ، منھ نہیٹ اپنا وہاں بی رہے تو با دل زار قیقے سن کے مرے نال و فر باید کرسے گزرے دات ایسے کہ دن اپنے بہت یادکرے

ایک سادہ لوح ، گوزور، ڈنہا میں تنہا عورت کو اس طرح زبان کی حیّری سے ملال کرکے ماشق ولمسل کا خراج کھلے ہی وسول کرلے، لیکن یہ فریق آئی کا دی عشق ٹھیں وہاؤکا سودائے۔ حسینہ اگریے راہ ہرب بی بے وفا تھی توعاشق اس سے کہیں زیادہ ہوس دوست معلوم ہوتا ہے۔ است بوب کے جذبات کی کوئی بردا تھیں اسے توبدن کی تھوک کے لئے غذا چاہئے۔ وہ اپنی زور نعمت بربا ترکت عیرے قابض رہے اوربس ،

ہمیں حیرت ہے کہ یہ کیسے کردارہی، ہیکیسا عشق ہے اوراس کے یہ کیسے طریق ہیں۔ بیعاشق منوی فریب عشق اور بہارعشق کے ماشق کی طرح ہوس اعصاب کا تاجرہے۔ یہ دوسرے مجبوب کا زور باندھ کر ہمیروئ کوس طرح مجرت میں الآ

ے میں نے دومطبوعہ نشنے دیکھ مصرع ہوںہی ہے اور فیم **وندں ہے ۔** غالبًا ہوں ہوگا :۔ ع چار مائی جوکچیں کوئی جوالان میں یار۔ یا ع چار پائی ہوکچیں کوئی جوالان میں یار ں ہر اس اتنا ہی فلوس ہے جتنا فریب عش کے ممیروک اس سوانگ میں جب وہ نوگرفتار سکیم کے سامنے مصنوع عشق اتنے كرك يدمين سفي اك ماري اشك آكھوں سے كرد کے ماری الغرض اليا رود عِلايا، ا بيكيال ليت ليت غشس ٢ يا، جسم تقراسك ره كميا اك بار جھا گئے سارے موت کے آپار وراندر سے حال یہ سیے ہے

دل میں بھڑ کا کیا بجھوسنے بر بنسی آتی تنی ان کے روئے پر

نبط کرکے ہنسی کو اور دم کو كهولا آبستنجيم پُرنم كور اس عبدسك لكعنوكي تصني آميز سوسائي ميرعشق اسى فن كا نام حقا .

دس سے معشوقوں کومدا بھڑے اب اُڑاتے ہیں جوب کل جھڑے

دازل منوی مختشق اس داسوخت مين جيروئ كون مه - ظاهرم كدكوئي شريف وادى نيس - ليكن د ، فائلي مهد دبيشه ورطواليد - فائلي ہوں توان کے گھرکموں محمد تی ۔ بازار حسن کی صنس موتی توان کے گھرآئے سے قبل اپنے ظاہر کی ماحث سے کیوں اتنی بے شاز اورآ السفس ك كروں سے كيوں اتنى اواقف موتى اور اگران كى طازم موكر ان كے كور الى تواتفيں كيوں تغافل كے ناز أتھانى پڑتے۔ یہ کردار تواہ خانکی اور بازاری کے درمیان کی کوئی مخلوق موالیکن اس میں کوئی ٹیک نہیں کہ واموفتوں کی ہمیروشن ابل طرب ہوتی سیے۔

الميرمينا في في ايك واسوحت مين بالكل مى برده أتهاد ياب :-

غَيْرَاكُ ترب اس و د كورك ربع بي درك صاحب مقد و د كورك ربع بي

وصل دولت پہ تزااے بتِ تودکام رہا ہم توہیں عاشق مفلس ہمیں کیا کام رہا جیسی روح دیا ہے ۔ اگرعاشق تاش ہیں ہے توجوب مطربہ ہی ہوسکتی تفی ۔ سوداکے واسوخت میں دتی کی روایات " واه وإ چامئے امردکویوں سی رحمت سے" كى بوجب مجبوب ايك لوكاسد ع

نيكن لكفتومين ايس كى كنوايش د عنى - إلى مان صاحب في رخني مين جو داسونتي للحى به اس كاميوب ذكرمونا فعلى ب

كونكه اظهارعشق ايك مبليم كى جانب سيسب

واسوفت كى افتراع اس ك كاكم تقى كم محبوب كى ب وفائى برعاشق ايوسى اورب زورى كا افلها ركرس ديكن آخم مي تو يكيفيت بالكل أكفاظ يجياط مين تبديل موكئ -معاوم نهين وا-وفت اس رنگ بين كيون منبول مونئ فلا سريد كداس مين مهيرو كى جوكفتار وكردارسي اسع عشق سے دوركا واسط نبيس محبوب سرجائى اور عدمت بانته يد عاشق حن كاستان بينان ديده يم عاشق كى پرفريب تقرير كے سامنے جس طرح بسيائ قبول كرليتى ہے وہ بھى كوئ غفر ورد كا بندر و اس سے كهيں ديادہ فطري كبير زياده درا مائي المبرميناي كے واسوحت مفيراتش إركا الجام ب جهال ماشق كاطويل وعظ بربيكم برافرونية موجاتي ب ورالماسع بى آرس المعول ليتى سم عرض واسوفت كامعالم بسرمرغ فطرى مدارس كاعشق نظل عشق بي الت ك لكفنومس كفي اس قسم كا تجربه شايدميكسي كوموا مو-

معالم عشق کے بیان میں عذبات نکاری کا سہانا موقع مقاملیکن واسونت کا ماشق اس شے تعلیف سے رہے ہو ہے۔ واسوخت مين چتى بنيسش ، نزاكت تخييل ، زورمبالغه ، استاداندمشاتى باي جان عيديكن متاع باطن د بوتوجام دون ال کس کام کا۔ واسونت کی ادبی فیت عرف اس کے معاشرتی بیانات میں موسکتی ہے جونان مباس و آرا بیش یک محدود ہیں یہ معاصر سانے کے اخلاق زوال اور بے راہ روی کی آتھ وار مجی ہے ، لیکن یہ آتھند داری اس سانے کے اعب فرنیس بہرمال واسوخت کے جوعنا مرجو کیفیات ہیں وہ اپنی کمل صورت میں المنت کے یہاں بھے ہیں - یہ اسلوب اور پروضوع بمیں بہسندموک نہ مواسنے زمانہ میں اپنے علاقے میں اس نے معربور خراج تحسین وصول کیا۔ اس کے بعض اشعر

يهال مره کھي گئي دل کي و إل انگيامسکي سب نازک سے صداآ فے لگي بس ميں کي ربط رہنے لگا اس شمع كو بروا وں سے آئے تا فى كا كميا حصل يكا وں سے ہم اضی کی ایک صنف شعر کی حیثیت سے واسوفت کامطالعہ کرنے پرمجبور میں اور واسوفت المنت اس فوع کی مبترین فایندگی کرتی ہے۔

بعض الم كتابيس سلسائدا وبيات كي

اول كى الديخ اورسفنيد-سيطى عباس-اول كالريخ دسفايك خصوصیت بورب کی دوسری زبانوں میں اول کے اتفاد برمی جشالگی ہو۔ تے إردودرا واستيج -ابتدائي دوري فصل ارخ ودمنين الكمتوكاشا باليتيج والمبرطي شاه اوروس فالمعتوكا عوامليج الانتازيعا آبِحبات كأنفيدى مطالعه مسنغيري معيدي رضوى الابت حفرت آزادكي "آب حيات" براهراضات كاجاب رزم نامدانيس مرتبيد معودس ومنوى ادب رماده إردموند كى لمنداية رزمينظم مرافى الميس كربيترين افتناسات ... ستر ور المس مرافيس كربيرن مرشون اورسامون كامحود -مرتبه مدرسعودس رصنوی ادیت ..... قرم الما الما مولفرير موجس رضوي اديب فارس وحرف كه ١٢١ ر اقوال واشعار عادرات وفقرات كاترجم إدر كل استغلل - - - - بيكم

بندوشاني لسانيات كافاكه - جان تيمز كمشهور مفلك كاترجه پروفيسرسيدا عنشام سين كالم سامع بسيط مقدم كرا تبت .... ع ساحل ورسمته برونيسر مياتام سيكام احظ مامركيه وبورب ... لليز مطالعة عالت ماتزلكمنوي جبين ننوهميديد كمتخباشعاري ثالب علر جمان من -آنيكرن ومضام كاجيدا قبال فكست عاقب وكمتعلق سي برونيسر ميدسودس رضوى اديب . . . . الليس كي مرتبية نكاري - آثر لكھنوي مبانيس كے كمال شاعى اورثر الك المتعلق بعض غلط فهيول اد العراضول عجاب پرتس ب .... بين نسوت عرف بروفيرميح الزال ككاب أردد خزل كانصوصيا وادم رمېت بيواگفتگوى چ . . . . . . . . أرووتنقيدكي ماريخ بروفيسرسيع الزال حاتى سبيطى أرووتنفي لاهايز أردوادب مين وافي تحريب - داكر وحن - اري سلس اورادیی روایات کے لین نظریں ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ارَدوى كمانى-بردفيرريومتنام سين كازاني بجون اورابنون كيفُ مذر

# بإب الاستفسار اسدرياض الاسلام صاحب - يوځي)

# ابل قرآن اور ابل عايث

ال دوان جاهتول میں سے آپ کس جاعت سے تعلق رکھتے ہیں ا ورکیوں ؟

ين جاعتي جينيت سے يا الى قرآن" من شال مول اور يا" ابل مديث" مين بلكمين تواني آب كوسلمان عبي نمين مجتنا مع زد كي سلام ام صوف كلم شهاوت بالع لين يا قرار توحيدورسالت كا نبسس للداسدة نبى كى يروى ميل بالزي اخلاق ، اورجي وقت لمي افي معاصى برنكاه والله بول توجيه افي آب كومسلم كيت يا يجي بهت سرم آتى به اور كو ايما تحسوس كرا س منبت سے میں اسلام کودا غدار کرر إ جوں -

تقاآب مج فترس سوال كا مخترس جواب ي ليكن غالبًا مناسب مراوة الراس سلسلمين ايك تحف الف كى حيثيت سان

ماعتول محمتعلق اين خوالات بعى اس جكه ظام كردول -

" ابل قرآن سے وادد ولک بیں جواسلام وشراعیت اسلامی کوقرآن سے مجنا چاہتے ہیں اور امادیث کواہمیت نہیں دیے۔ م من من من بنهيس موه ان احاديث كام فوانداز كردية مي جن سد به مطابقت قرآن رسول المدرك اتوال وكردادير تی ب آام و وجود و اورث کوتنفیدس الاترنبیل بھتے اور من اس لئے کان کے تبض راوی تقد ومعتبر تھے ان سے اتناد

ابل حدیث کا کہنا یہ ہے کے قرآن کا سمجنا آسان نہیں اورہم اما دیث ہی کی روسٹنی میں اس کو اچی طرح سمجھ سکتے ہیں بنابل اسے استفاد صروری ہے جوکا فی چھال بین کے بعدجم کی گئی ہیں اور ال کا صحت یا سدم صحت برگفتگو کرنے کا ہمیں کوئ

بروندد ابل مدیث فرآن کی اہمیت سے انکار کرتے میں اور دابل قرآن اصاویت کی اہمیت سے ، لیکن فرق یہ ہے کہ ان میل براه راست قرآن سے استصواب کرتے ہیں اور جب کوئی مسئد ایسا ما ضے آجا آ ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو المجبوراً اها دين إي جبح كرت مي ليكن ال كاصحت بإعدم صحت كافيصلدوه خود البي عقل س كرف ويرادر تفل جامعين ب ادر اور اور ایر کا مخصینوں سے مرعوب نہیں ہوتے۔ برخادت اس کے اہل صدیث، قرآن کے مطاعب ال اما دیث ہی مج سے مید نیا جائے میں ، کیونکر قرآن کا اُناع نزین علم رسول الشریبی کرها ادر انفیس کے افوال کوسائے رکھ کرنشا و نعاولای جامكتا ہے۔

غرض بر تفاطوفان دفيع احاديث كاجس كوردك كے الت بعدكو انتقادي علم مديث وجدين آيا۔ احاديث كم مراة (صیح ، حن ، صعیف ، مرسل ومنقطع ، معضل ، شاذ ، عزیب وغیره) مقرر کے گئے اور داویوں کے تقر اور فیرتق مونے کے مِس علم اسماء الرجال وجود ميں آيا -ليكن يا وجود اس تام حيان بين كے يه روايتي الريج والكل صاف و يك نه موسكا يميال اس وقت کی تام معتبرکتب اما دیث ( بخاری وغیر ) مین جی سراروں مدینی ایسی موجد بین جو اصول درایت کے لاا فطعًا القابل قبول مين الدراس سلسلمين في اختيارا في منفد والم الموقيف في دا تجافي وخفول في الميدى مزارول اماد میں سے سرف سترہ احا دیث کو قابل اعظام عما اور باقی مب کورد کردیا۔

ان حقایق کے بیش نظرابل مدیث کا برسلمیں اعادیث سے استناد کرنا بقیباً خطرہ سے فاقی نہیں فاصکراس صور مين جبكداس كي تصديق فرآن سے مهوتي مواورعقل عبى اس كى مخالف مور اسى طرح ابل قرآن كا قام ا ماوين كونظران كردينا بهي مناسب شين - كيونكدان مين بين اطا ديث اليي عبي بين جن كورسول اعترسي نسوب كمييا مي كوئي قباحت نهيس موتى اور اگرابل قرآن مرت اپني ذاتى رائ كواصل چيز قرار ديني بين اور بلافرق وامتياز اكابر سلعن كراقوال وآ كورد كرديتي مين قوميري مائ مين بوان كى زيادتى بين اسي طرح الرابل عدست كا اصراريه ب كوان تام اهاديث كويمي اق رسول ہی سجھوٹا چاہئے جن میں جبرسی کی بروبال خورشہ اے انگور کی پیایش، حرروقصور کی تفصیل جہنم کے مانب مجبول کی آ اوراسی طرح کی اور بہت سی خرافیاتی بائیں ہاتی گئی میں اور انھیں کے ماننے پر نجات کا انحصارے تو مجرامسلام نام رہ جائے صرف جنت الحقاء كاجوكم ازكم اس زمانك وكون كوتوكيمي نفييب مونا نهين-

نودمیرامسلک اس باب میں یہ ہے کہ جوا حادیث مقل و درایت پر پوری اُنتر تی ہیں ان سے میں انکارنہیں کرالکن ووکسی بہلوسے رسول المٹرکے کردار اور شان نبوت کے منافی میں تومیں نفیں تسلیم نہیں کرتا خواہ وہ بخاری کی مہوں یاصحاح سن

ي كسى اورمىندكى ـ

يقينًا اب وه زنانهمين كم ازميرنوتام احاديث كي تقييح كرك كوئ متفق عليه صحيح مجوعه مرتب كميا جاسك مميكن بنيادي اصوا كى حيثيت مصيمين ان اماديث كوسا فطالا منتار قرار دينا جاسئر. (١) جوكسى تسم كى پيشين كونى اخبارعن الغيب إمنه إن سياعلق ركھتى بہي -

(۲) بن سے السوائیلیات کی تصدیق وصراحت م ان ہے۔

رس) جوحقایق تاریخ وعلم کے مناثی ہیں۔

دم ، جن مي ابعرالطبيعيات ويني مشرونشوعذاب وقواب وغيره ) كمتعلق مادى تصورات سے كام ليا كيا ہے -

ره) جورسول المنزك بلندو ياكره اهلاق كم منافي بي -

أذرى اسفالي

(جناب ملك عطاء الرب صاحب - لامور)

مجع ياد براته كجس زماني قامنى حبوالغفار مرحم حيدرآبادت روزانه بيآم كالخ تع اس وقت آب ف

کی صاحب کے استفساد پر کھا تھا گذاخبار پیآم کے سرورق پرچشعر درج رہنا تھاوہ آذری اسفرائینی کا ب اوراس میں بجاسة سلّم کے پیآم کا تعرف درست نہیں، وہ شعریہ ہے:-بال گروہ کدا زراغر دفامتند ناپیام رسانید ہر کجا ہستند اگرز حمت نہ ہو تومطلع فرائے کہ آذری کس زانہ کا شاعرہ اور اس کا کلام کہیں ل سکتا ہے یا نہیں ۔

( سکار ) لفظ آذتی سے فلاہر ہے کہ وہ آذر کا باشندہ تفاج ترکتان کا کوئی قصبہ تھا۔ اس کاسن ولادت معلوم نہیں ، لیکن جزکہ وہ در بارسلطان شاہ رخ میرزاکا ملک تشعراو تھا اور شاہ رخ میرزاکا سن بدایش وی جدے ، اس لئے آذری کھی قریب قریب اسی زا۔ میں بہدا ہوا ہوگا۔

و مرزا مرزا ، تیمورکا چوتما بیماتما اورتیموری وفات (سندید) کے بعد دہی اس کی عبد تخت نشین موارشاہ آخ میرزا کی وفات کی میرزا کی جاتی ہے کہ اس کی ولاوت کی اطلاع تیمورکواس وقت می جب وہ شطریح کھیل رہا تھا اورسٹ ہ پرم نے کی شہ

يروسي معي .

اسی زان میں جب آفرتی ، دربارشاہ رخ میرزاسے وابستہ تھا، ج کرنے کاخیال اس کے دل میں پیدا ہوا ، ایکن جب وہ جے سے فارخ موکروا ، قورتی ، دربارشاہ رخ میرزاسے دربار ہوا ، وکن ہونجا اور سلطان احمدشاہ بہنی والی دکن کے دربا کی رسائی ہوگئی ۔ بیبی اس نے بہن اور میں اس نے بہن امریکھنا شروع کیا بعد کوجب اسے ابنا وطن یا د آیا اور فراسان چلا گیا ، وجی بہن ان کی رسائی ہوگئی ۔ بیبی اس طرح کروہ ج کے اکمت تفاد کی تحریر برستور جاری رہی مگراس طرح کروہ ج کے اکمت تفاد کی جوری برستور جاری یادشاہ کا بیون کے کراس وار ان ان کاسلہ ختم ہوگیا اور بعد کو نظیری ، ساتمی اور دومرس شعراء نے اسے پوراکیا۔

وه در اصل تصیده گوشاع مقا، لیکن عزلیں تھی اس نے بہت کی ہیں گوان میں تغزل بہت کم ہے ۔ اس نے ایک شنوی موات " کے نام سے تکمی تقی جو چارحصّول پرشتل تھی ۔ اس سلسلہ میں ایک بڑا دلیسپ تعلیفہ شیواجی مربشا کا پھی

سَن ميجة :

جس وقت وہ اور کا آریب کے مقابلہ پرروانہ مور ہاتھا توبیعن لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ تہمان ہو ہم کروہ کے اس سے کہا کہ یہ تہمان ہو ہم کروہ کے اس سے کہا کہ یہ تو مور ہا ۔ یہ بات من کرشیوا جی نے آذر تی ہی کا یہ شعر مزیع دیا ۔

گرخفتم بے شمار شود آفر تی معرس سے انکس کے جال ستاندہ جاں می دبر کے ست (جان دینا بھی دیسا ہی ہے جیسے جان لیناء ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آذر تی ایتے عہد کا بڑا مقبول شاعر تھا اور مندومسلمان دونوں اس سے کھام کا سطانے کرتے گئے۔

فارسی شعرار کے قدیم تذکر ہے

(جناب ميرطام على صاحب - ناليور)

میرد ایک دومت کے پاس جن کے والد بڑے علم وومت بزدگ تھے ، فارسی شعراء کے چذ برائے تذکرے مجدیں

جن مي سے اكرنے ابتدائي و آخرى صفحات كرم خورده عيں اورصاف يرهے تهيں دائے۔

میں اس سلسلدمیں فارسی کے قدیم تذکروں کی ایک فہرست مرتب کرر یا ہوں اور جاہتا موں کآپ اس کام میں میری مدوفر مائیں اور شواء فارسی کے بیمن اہم مذکروں کے نام سے مجھے آگاہ کرویں تاک میں معلوم کرسکا کم ج دخیرہ میرے دوست کے پاس موجودہے اس میں کون کون سے تذکرے الیاب میں ۔ اس سے محینے اپنی فہرست کی طیاری میں بھی مددیلے گی ۔ میری مرتب کردہ فہرست زیادہ ترعبد آخری سے تعلق رکھتی ہے۔ تدیم تذکروں کاعلم مجھنہیں ہے۔

(اسکار) آپ کے دوست کے باس جونسنے فارسی متواد کے تذکروں کے موجود ہیں، ان کانام معلوم کرنا زیاد وهشکل نہیں اگر آپ غورسے ان كامطالعه كرس -

ان تذکروں میں جن جن شعراء کا ذکرے ان کوسا منے رکھ کرتذکروں کا سن تالیف آسانی سے متعین کیا جاسکتا ہے اوراگرآپ باتکلیف گواراکریں ذکھیر بہ آسانی تذکروں کا نام بھی معلوم بوسکتا ہے ۔ مکن ہے تلاش سے خود ان تذکروں میں کوئی عباسالیں مل جائے جس سے اس تعبین میں آپ کو بدول سکے ۔

ر با ترتیب فهرست کامسکه سواس کی زیاده آسان صورت بیتھی که آب اپنی فهرست کی نقل محیج بھیجد بیتے اور میں اسے دیکی دکرکی اضافہ کمہ دئیا اگر ضرورت، ہوتی "ناہم باتنمیل ارشاد چند قدیم تذکروں کی فہرست مبش کرتا ہوں جن سے صاحب فرانهٔ عامرہ " ۔ زبھی استفادہ کیا۔ میں سفريجي استنفا وه كياست :-

ا۔ " لب اللباب" \_\_ محدوق كا يتس ميں ، ودكى سے فرنظامى كنجوى ك كے اہم شعراء كا ذكركيا كيا مي يوقى صدى كة أغارت ساتوين عدري جيري كة مراك ..

سام سرزائے صفوی کاجس میں معموم ک کے شعراء کا عال درج ہے۔ ٧ - الا دولت شاه سمفرندي

سور وفلاصن الاشعار وسير ميرتقي كانني كابوس و وهر مين كلما كيا تفار

سم وا بفت اقلیم " مرزا اسن رازی کا جوست این مرتب دوا تھا۔ ه واستخب القواریخ " شیخ عبدالقادر برابونی کی جس کے آخر میں شعاد عبداکری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ۲ - " مجمع الفضلاو" سے الابقائ کا جس میں آغاز شعرے ئے کرعبداکر بادشاہ تک کے شعراء کا حال درج ہے۔

ه - " تذكره ميرًا طابرنصي آري " - برست الله كي تاييف ب -

٨ - معمراة الخيال" \_\_\_ شيرال الاجداد الله الدين متيب كمياكيا عفا-

٩ - "كلمات الشعاء" \_ مروش كاجوعافيا فسوالط من تام ووا.

معرعلی فال متین کشمیری کا جربها در شاه سه از کرعبد محد شاه یک کے شعراء پیشنل ہے۔ وا معلات الشعراء"

عظمتِ الترتيخِيلِكُرامي كاج مائدُ الشهيب لكها كميا نها-اا۔ "سفینہ بیجر" \_

\_ آزا و للكرامي كاشتهال ه . ١١١- " يرسفيا" \_ على قلى فال والد داغتاني كل (العلامير) سوا- " رياض الشعراء"

سراج الدين على خال آرزو (سم الش) كا-سما- ومجمع النفايس

١٥- " لذكره شيخ مح على حزين "حرتي صفالم في كا دهلا المين

> رنم) سيمرُغ، عُنقا ، ثبها وحدت الوجود — وحدت الشهود

ر پید بادنناه - گرههی شام و - لامور)

إس فارسى ادب مين بها اسيمرغ اعتقاك الفاظ باربارآئي بين كيا ان كا وجودكسى زاند مين عما -م- فلسفة تصون بين وحدت الوجود وحدت الشبودكا ذكر باربارآيا بي ليكن النفي وقرن الفاظمين كسجمنا مشكل، واضح الفاظمين اس برروشني وللف - واضح الفاظمين اس برروشني وللف -

وصدت الوجرد اور وصت الشهودس كوئى فرق نهيس وصدت الوجرد كامفهم يه كفرا امه وجرد مطلق كا اورود تام موجردات عالم من مركوز م وصدت الشهود يمى ويمى جيز مسوااس كراس كاتعلق مشايره سه مي ليني ونها كى برجيز جيش فظر آتى م اسى وات بارى كا يرتوم - يدولول اصطلاحين دراصل ايك بهى چيزين اختلات سرت نظريه اورنظر كام - موجده زانه من يمى ضراكا تصور قريب ايسا بى مي وقر صرف يه مهم كصوفيد اسد تعال لما يري سيته بين عينى بركروه ابنا ادا وه برل بهى سكتام اورفلاسف اس ايك ايسى توت تسليم كرت بين جواف قرار فطرت مي كسى تبديل برقادر يهين و

#### حضرت أني جانسي)

خیرُ دل کی قسمت اپنے آپ مط جانا سہی آپ تو ہشیار ہیں ناصع ، میں دیوا نا سہی عیش کی رو دا دمیرے م کا افسا نا سہی پاس میں جینا سہی سبے آئس مرحانا سہی چلئے آداب محبت سے میں بیگانا سہی باطل آن کے جوریے پایاں کا افساناسی عقل کی بات آپ دیوانے کوسجھائی گے کیا یادعیش رفتہ کیا تیری خوشی کی بات ہے جب امیدیں منٹ گیئر بجرزنرگی کیاموت کیا آپ تو دانف ہیں اپنے اقتدار حشن سے

تُصَدِّرُونِپ مِولِيا آن الميواب دل كامال خواب مخاو ناريس اك اورانساناسي

حرست الأكرام)

تثمع بن كركس في بخشام وزيروا نهجيج بھول ماناچاہتے تھے کہ کے دیوا نہ ہے دیکھتے میں اہل دنیا کیوں حریفا نہ کھے کہتے میں جے تم کہیں وہ رات وصلی ہے دل كتن جيع تب كميس يه شمع على سب گريمون كازك و ف س توفيس دل اكثر لیں کی کتنی ہی کو یاں مرے فسانے کی تعبیرے موج بلاکے میں کیے سہتا ہوں ترے قریب بہونے کریمی دور رہا ہوں مين ان كوياك بلى اكثر أداس ربتنا بول كراب وشي كالصوريمي إزمواب بلا کی چیز غسم انتظار موتاہ براد آردودل كا مزار بوتاب مكوت بى مكوت معموال صعواب ك مكون بين كسى جار حقيقتون سيخواب يك مرے شانوں پہمی گیسو نرے ہرائے میں اینی دِنیاکے فدا ہم مبی میں الني دشمن بخدا مم مجى بي

زندگی کی دات إ كنف وسد بدافسان مجع خيرود ركع لى جنوى فلاج ورد الاعقل، مين كر تت فود بول بل ابني مي اصلاص كا وس رات کا جا دو ناکسی صبع سے قوطا اغسيام تمنّا كابنه احساسس ولاقرُ ينانون كم مقابل لاكه بوست بن تواناني جُن مِن كُريُ سُبِم مع تحت ده كل يك : جانے پوچھ چکے مجھ سے ناخب داکتے ب اینے طوب کا مقعبود امتحال شاید نه مینے دے گی یہ نیر کی طلب حرمت دمسكرك مطاؤ تظرمري جانب یہ کہ کے دوب گیا آج صبح کا تا را، وه أبي قطرهُ لرزال المحس كا نام آنسو يه طرز گفتگوسي ميس اي معي توكس طرح طویل ہوکہ مختفریہ زندگی کی ریگنزر ول: اس يادني كياكيا وستم وهائيس کسی آدم کی جمیں مجی ہے تلاش ددسروں سے ہوگلہ کیا حرمت

## (ڈاکٹر مثنین نیازی)

انهیں توحشوں بھی ہے خیال رسوائی ہمیں نوشی ہے کوئی ہردہ درمیاں ندرا فضا میں گوبنج رہی ہیں کہانیاں غم کی ہمیں کو وصلۂ سندرح داستال ندرا ہوا بلطتے ہی ہززخت مہوگیا تا زہ ہہارعشق کو اندیشہ خسنداں ندرا متیرے بغیر زندگی ہوگئی اس قدرتها ہم جیسے سی نے دفقا جسم سے وقع کھنچ کی شدت غم سے ہوں نام ال ہوت کہا گیا ہم ال محلی ہوگئی اس فیرتہا ہوں ہوگئی ہوگئی اس فیرتہا ہوں ہوگئی ہوگئی اس فیرتہا گیا ہوت سے خود آشیاں کہوا گیا ہوگئی سے دل کوئی گوشکی ہے ہوگئی سے دل کوئی گئی تسکین سے متین ہوگئی ہوگئی رہیں ہیم متین ہوگئی ہوگئی رہیں ہیم متین ہوگئی ہوگئی کوئی رہیں ہیم متین ہوگئی ہوگئی اس ہر شاخے ہر متین آگیا ہوگئی اس ہر شاخے ہر متین آگیا ہوگئی اللہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی اللہ ہوگئی ہوگئی اللہ ہوگئی اللہ ہوگئی ہوگئی اللہ ہوگئی ہوگئ

#### (طالب جے پوری)

شکوے زباں بہ ایسے بھی آ آکے رہے گئے ہم اپنے دل میں آپ ہی شراکے رہ گئے ان پر بھی اک میں آپ ہی شراکے رہ گئے ان پر بھی اک شکاہ کرم اے گدا فواز! دامن جو بتیرے سامنے بیلا کے رہ گئے طے کر جیکے میں دار ورس کی جومنزلیں کچھ دور وہ بھی ساتھ مرے آکے رہ گئے ۔

ندسیم و در کی ندلعل وگهر کی بات جنی جنی اگر تو متاع مهنر کی بات جلی او هر کی بات جنی او هر کی بات جنی او هر کی بات جنی جو داغ دل موسئه روش فروغ شام بوا کیلے جوز تم طلوع سحر کی بات جنی و هر کی دل فیار نمی می بوتا از بال شموش موئی تونظر کی بات جنی و هر کی دل فیار نمی می بوت با می او است مرح تیم ترکی بات جنی مجمون می بات جنی می راس ند آیا تفس نصیبول کی بهت جنی توغم بال دیر کی بات جنی چین می راس ند آیا تفس نصیبول کی بهت جنی توغم بال دیر کی بات جنی چین می راس ند آیا تفس نصیبول کی بات جنی جنی می راس ند آیا تفس نصیبول کی بات جنی جنی راس ند آیا تفس نصیبول کی بات جنی جنی کیمی جال آج اسی ریگذر کی بات جنی

#### (جون رائے رغباً بلسوی)

انسان مر نه جائے تو دُنیا ہیں کیا کرے کی کس کے ساتھ فرضِ محبّت ادا کرے اے دوست ، تیری عرقعافل دراز باد اک دن کی بات ہوتو کوئی التجا کرے سرشخص ہے چراغ تمثیا گئے ہوئے راہِ طلب میں کون کیے رمہا کرے مجالکریم کوجس کا فرنے آرام وسکول اوا مسکول اوا مسکول اوا مسکول اوا مسکول اوا میں کی یا دسا مان شکیمائی ہمی ہوتی ہے غبار لالدوکل ، موج نکہت بن کے انظمی ہوتی ہے تین سے گرد اُٹھی فاک پروانہ نہیں ماٹھی غبار لالدوکل ، موج نکہت بن کے انظمی ہوتی ہے تین سے گرد اُٹھی فاک پروانہ نہیں ماٹھی

# وكان رغم دل

ضاابن في

اینی ہی کو بہ بہاں تیص میں ہیں بروانے روسني ديني بي سررات چراغول كو فريب دن مي تعبى ياول اطالول كيسس طاقيون الله الما عنود الني العطلب مين منزل مج كوك آياكهال بريسعونسم ول سركرسال من جيائے موے روحوں كاملال وہی تمی ہوئی ننیورمیں زمانے کی تھکن حسن کے منت ہوئے تاج محل افسردہ أفأبول كي طرف بريفنا موا وست زوال زمرين ووب بوسة ابه كرسمان رُوبِ ما نائعي إك الزام أتعزاعبي محال ایک قطرے کو مگر روح ترس جاتی ہے كس قدر تيزيهوني آتشِ ايام نه يوجهم رات كرتى ب سارول كريسينے سے وضو اور برمناهم انرهرا جودكمانا بول جراغ اوطنتا ہوں اعبی ماحول کے انگار ول بر كس كواندازه ب مالات كي سنكين كا الجي كيوون مس بهارون كاكسك إقى م وجرح كي منه وكدر، وميران بين شاداب بي صبح كيتغ "خوش فكرغلامول" كالهودوش ميرس بیٹی ماتی ہے اکھی سانے کے دھو کے میں لکیر ية شبستان سياست سي كرز خول كى وكال التف ناسورول كرسيني بير حياة ل كيسي؟ ليس فراد كرول سائس كمثى ماتى

علتے اسورول سلكتے موئے وافول كوفريب رامبررات کے یول راست دکھلاتے ہیں يسلكنا إوا خوابول كاحريرى محمل نظراتا نهيس الميدولقيس كأساهل شدت إس عد كمهلا إساج رول كاجال بربسى كى ويى سوئے موقع ماتھ ياشكن ومن بر مردہ مكاموں ككنول افسود مرتكون فلري تدرس إال إته ادب وشعرك آذر فاف تبركها مي مورة طايرى طرح عشق المهال المجنى بدني ميرك كفينول يدبرس ماتى م بماس كى آئے سے علتے ہيں لب وكام دوج يون عبلا موكاتبعي حاكب شب غم كارتو لفكش مي بون جلاما مول بجباما مول جراغ كي نفر مهرر حسين عاندجان ارول ير يصله ديكيم إنتكا بول كيف اطبيني كا موم كل كي قسم المهولول مين اجا في ي المبي لوطا نهيل موروش تدن كاطاس آ دمیت ایمی سواسله کے آغوش میں ہے و جرات فكر" . " اليدكي وين وهمير" سافش فيتانجي طبيعت به گزراب گرال سَ فِرَالُ لَحُ سَى إِدِولَ كُومِهِلَا قُل كَيْبٍ ؟ ورد كي فياس كليج مين جيمي عاني ب تنك بمري لي وقت كادا مان طرب لے کے احساس کے بدرخم کمال جاؤل اب

# مطبوعات موصول

ar

مفہوم قرآن جناب پرویز، جاعت اہل قرآن کے بڑے ساحب بصیرت عالم میں اور سالہا سال سے وہ اپنے مش کو کامیا بی کے مقدم کے ساتھ جا دے ہیں۔ قرآن کی تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں اہل قرآن ایٹ ایک فاص مقلبت الدمسلک کے اور روایات سے امتذاہ کے قامی تقلبت الدمسلک کے میں اور روایات سے استفادے قایل نہیں۔

پرویزصاحیے اسی سلسلمیں مفہوم قرآن کی تصنیف شروع کی ہے ،جس کا پہلا پارہ بغرض تبھرہ ہم کو داہم ۔ یہ فرآن کا دلفظی ترجیر سنے اور نہ اس کی کوئی تفسیر بلکموت اس کا مفہوم ہے جنبلسل کے ساتھ اس طرح پیش کرد یا گیا ہے کا اپنی جگرا کے شندہ معام مدت ۔

صنيف معلوم موتى ہے۔

پرویز صاحب کی یہ جدت قابل تعریف ہے اور قرآن کے افہام دتفہیم کے لئے جونٹی راہ انفوں نے نکابی ہے وہ زارہ فریا افہم ہے ملکن صورت تھی کرعبارت نیادہ آسان موتی اور فارسی حربی کے مشکل الفاظ و تراکیب سے احر ا دکیا جاتا ، تاکہ معمولی بڑھے لکھے ہوگ بھی اس سے فایدہ اُٹھاسکتے۔

چیائی بلاک کی ہے اور بڑی پاکیزہ ودیرہ زیب - کاغذیمی بہت دبیزِنگایا گیاہے ۔ جم ، مصفی ہے اور قیت تین روبی

يقينًا نياده - ميزان سيلي كيشنز في سناه عالم مادك لا بورس مراسلت كي عائ -

معالع فی البند بنتر به مولانا شبلی کی مشهور تذکره شعراتی کا جس میں شاہبیهاں کے عہدے کر عہد حاضر یک نام معالع فی البند قابل ذکر فارسی شعراء کونے رہا گیا ہے۔ مولا کا شبلی نے کایم ہمدانی تک بیرویج کرانیہ تذکرہ کوختم کر دیا تھا، لانكداس كے بعد مبی شاہم ال كے آخرعهدسے الكر بهادر شاہ تلفركے زانة كے بعض بڑے توش فكر فارسى شعراء بهاں أ تَ يَظِيم ، جن كا تذكره إس كِنَا ب ك فاضل مولف جناب ينيخ اكرام الحق صاحب كى كماب كاموضوع ب،

اس میں جن جن شعراء کو لیاگیاہے ان میں شمت خان عالی التنیل ، غنی کا شمری ، نادر علی سرومندی مبدل ، عنیمت ، یں ، میردا مظهر، واقت ، غالب ، گرای ، شبل اور اقبال خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں ،

فاضل مولف نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس فرض کو پوراکیاہے اورس اسلوب وہنے سے ان شعراء کے کلام کا جا برہ نیام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تودفارسی شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔

مین کس قدر افسوسناک بات ہے کوایس اچی کتاب اتنی علما شایع ہو - سرحند کتاب کے سروع مرابع فلطیوں کی دت کردی گئی ہے ، دیکن جس کر بریس سیاروں غلطیاں پائی ما بیس ، اس کی صحت مکن بنیس مادر اس کا حرف ایک ہی ج ب كه اس كى تام ملدى المن كرك دو باره اس كى كتابت كرائي ماب الدرما بجاعبارت برمي نظرانى كى مائية كا تجم ٢٤٢ سفات م اورتيت عيد منكاية متعبد التاعت الاكرام نشررود ملان-

رو و اس ار و جناب رفیق اربروی کی الیت م ، حس میں بتایا گیا ہے کداردوشاعری میں مندوں کی خدات میں مندوں کی خدات می مندوشاعوں کو میا گیا ہے اور ان کی تعداد جی ۲۰۰

بيبو كجبتي ہے

امس تذکرہ کی پنصوصیت مجھے پندآئی کرانھوں نے اسے ردیون وار مرتب نہیں کیا بلکہ ایک سلسل مقالہ کی صورت میں تمریع سے اس وقت تک اُر دوگی تدریجی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے جندو شاعروں کے **Con Like Rione** کو بڑے سنیقہ آسلس کے ساتھ میش کیا ہے ۔

ید کتاب ناصف مذکرہ مع مندوشعراد کا بلکہ اُر دوز بان کی اہم اردیخ بھی ہےجس کی ترتیب میں فاضل مولف نے برطی

كادش سے كام لياہے۔

یہ کہا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے جہریں ل سکتی ہے منامت تقریبًا ، ، ه صفحات ہے اورطباعت وغیرہ کا فی بیندیدہ۔ معنی او ما جورہ ہے جناب عبد الماصدور یا بادی کے دس مختم مفالوں ، کیا رہ نشریہ اور بیندرہ نشری مراقی کا - یہ تام مضامین کری اسما و ما جورہ انتقاد کی حیثیت رکھتے ہیں کیکن ان کے مطالعہ سے بہت سی نئی باتیں ہی بہارے کم میں آجاتی ہیں اوراس طبح ود ایک تذکرہ و تاریخ کی حیثیت سے بھی دیکھے جاسکتے ہیں .

عبالمات ماحب ایک فاص رنگ کے سام بہ طرن ان رواویس جس کی شوخی تحریکی کھی ہیں یہ مجھنے برسمی مجبود کردیتی ہم کہ وہ صرف ایک متقشف فرم ہی انسان ہی نہیں بلک وہ ابنی قبارے مولویان کے اندرایک ندندہ دل انسان ہی سانس سے رہا ہے۔

ننامت ودسوسفهات و قيمت بهر - الشراب بماب ويولكه

معالات المرح المحدد من موان اختر كمرى ألى جند مقالات كاجن من مجيلات اقبال كافل الم المست معلق ماه الحرى المحت معالات المحت ال

میلے اور آخری مقالد میں توکوئی شاص بات نئیس اور حانی وجھی باتوں کو دُہرا دیا گیاہے، لیکن سبع مثنا نی کے سنسلد میں انٹون کے معرب میں میں میں میں میں اس کرنے اور میانی اور حالی وجھی باتوں کو دُہرا دیا گیاہے، لیکن سبع مثنا نی کے سنسلد می

البته ايك شئ زادية فكرس كام ميات، جُوكانى دلجيب سيديكن قابل قبول نهيس -

پاتی صاحب عصد سے ایک دہردست ذہنی دورتشونش سے گزررہ میں این ایک طون انھیں ذرہ ہم سے ہیں ایک عادد دو ہری حیات ہے اور دو ہری حیات ہو اور دو ہری طون عقل آدائی سے ہی اور ان دو توں میں تطابق پریا کرنے کی کوسٹ ش میں وہ بعض او قات اس منزل پر بیچ نی جائے ہیں جب ذہب وعقل دو فون خم ہوکر ایک تیسری انہونی چیز ہوکر رہ جاتے ہیں ۔ تاہم اس سے انکارکن نہیں کہ جو کچے وہ لیست سے ہرا ہوں سے گلے ہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ آیندہ کسی وقت ان کی یہ ذہنی کھین دور ہوجائے اور وہ فرمب والی دمیں سے کسی ایک موکر دیجائیں ۔ ضخامت ۱۱ مصفحات ۔ قیمت عارروپی ۔ ناشر: ۔ نسیم بک ویولکھنے ۔

یصنف ادب، اردوی افسان کاری اور داستان فیسی کے ساتھ ہی وجود میں آئی، نیکن اسے بہت کم لوگوں نے اختیار کیا

ادر اخرکار وہ نیم مردہ سی موکررہ گئی۔ ہوسکتا ہے کہ یہ زانہ اس کے احیاد تا فی کا ہوادر اگریمی ہے تواس میں شک نہیں کہ یہ کتاب اس کی سب سے بہلی کوئی ہوگی ۔ خامت ۱۸۸ صفحات ۔ قیت سے رے المترز نیم بک طوید کھوٹو۔

مجوعه ، جناب سلیان ارتب اڈیٹر منباحیدرآباد کی نظول اور فولوں کا بھے انخبن ترقی اُرود حیدرآباد

اریت ، حیدرآآباد کے خوننگو نوعان شاعود ب میں سے ہیں، ان کی شاعری کی عمرمیں سال کی ہے اور وہ نود بم مالئے ہیں۔
اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی عمرکا نصف حقد انھوں نے شاعری میں صرت کردیا ہے اوریہ زاند ایک ذہبن وحساس انسان کی مشق شاءی کر دیا ہے۔

ان کی شاعری جذات کی شاعری ہے جن میں تنزیبی دغیرتنزیمی دوان تسم کے جذات شا ل ہیں۔ ان کی شاعری ان کے دل کی آوازید اور دہ جو کچر کہذا بائے جیں 'صاف صاف کمدیتے ہیں' انواز بیان بھی صاف وشگفتہ ہے اور زبان بھی کانی سلیس

وروال - قيمت عي - ضخامت ١٢٨ صفحات -

و المواجه المواجه المتعام كى جندع لون كامجموعه بع جعد الخبن ترتى أردوعلى كلاه فى نهايت المتمام سع المي مين شالع كيا عالت عبد ورشيرالاسلام دنيائ تفتير مين اول اول ايك نئ درختان ستاره كى طرح نموداد بوئ الوكون في اس كى دخشانى كو د المجمعا اور حيران ره كئ - نيكن اس كے بعد بي لوگ اسے مجول على اكور كي اس كى دخشانى كو د المجمع المار كھ برل كيا تھا - اب كافى طويل عرصه كے بعد و م كبر بھارے سامنے آئے بين اور بالكل نئے افق سے -

منالب براتنا کھ لکھا ما چکا ہے کرا ۔ اس کے متعلق مشکل ہی سے کوئی نئی بات ہی جاسکتی ہے ، لیکن فاصل مصنف نے

آخر كالفكركا ايك ايسانيا بهاونكال لباحس كاتصورهي آسان فرعفا-

اس کتاب میں اندول نے سب سے پہلے غالب کی زندگی پرروشنی ڈوالی ہے جوزیا وہ اہم نہیں الیکن دوسرا باجب میں مجس مشہور شعاء فارسی کا کلام سائے رکھ کر غالب کی شاعری کا مرتبہ متعین کیا ہے ، بہت ولجیب ومفیدہ، اسی طرح تیس کی بیش مشہور شعاء کی فارسی شاعری کا تقابی مطالعہ کرے اس کی بعض ایم تصوصیات سے بحث کی گئی ہے ، جو اپنی جگہ بڑا خیال فوز ہے ، بیان جگہ بڑا ہی کہ میں بہت کھل کرامس کی شاعرانہ انقرادیت کا جا برہ لیا گیا ہے ۔ بیان جا بیان میں بہت کھل کرامس کی شاعرانہ انقرادیت کا جا برہ لیا گیا ہے ۔

عالب كي فارسي شاعري برماتي كي تذكره غالب كي نبعديد دوسري كتاب ب جوغالب كاليج شاعرانه موقف كوماك مان

ارب ما ک نہایت نفاست سے شایع کیا ہے۔ خورشیدالآسلام نے دُنیائے انتقادی اول اول ہی اپنا فاص مفام بیدا کردیا تھا الیکن ایک شاعری حیثیت سے وہ کیا ہیں اس کاعلم ایک مخصوص علقہ کے سوا اورکسی کو نرتھا۔

اس کامکم ایک مفعوص خلفہ سے سوا اورسی و ندما۔ میر خید ایک اچھا نقا و اشعر کینے کی جرائت کم ہی کرتا ہے کیونکہ وہ مشکل ہی سے اپنے کسی شعرکو معیاری سکنے کی جرأت کرسکتا ہے ایکن اس مجدید کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نقاد وشاح کمھی کہی ایک ہی قالب میں مجتمع نہی موسکتے ہیں اور یہ اجتماع بہت مجیبے غریب

فورشدالاسلام كى غرلين بعى ان كى اشقاد كى ابد دائم كى طريق بين مدت افيد اندر ركفتى بي، جن كاتعلق زياده تراسلوب بيان سے به معد اظهار خيال وجذ بات كے لئے بميشداك شازادي بيداكر فقط بين محصولاتي كے اصطلاح ميں زاوية منظرم كمنا جا م جناب ہوتی گور کھیوری نے اپنے مقدم میں نور شیرالاسلام کی نصوصیات شاعری پر بڑی تطیعت بحث کی ہے ، حالا کہ مبتر ہوتا اگر یجود مغیرکسی تعارف و مقدم کے شایع ہوتا اور لینے ہے وانگیس کی لاگ کے لوگوں کو اس سے تطعت اندوز مونے کا موقع نمتا ایک بات اور تھی ہے ، وہ یہ کہ اگر اس مجود کی اشاعت میں جلدی نکی جاتی توڑیا وہ مناسب متنا ، "اکہ ذخیرہ میں بھی کھا ضافہ ہوجا تا ، اور تو د تورشیدالاسلام کو بھی زیادہ زُرون نکا ہی کا موقع مل جاتا۔

ایات مجلیت حامی بند بوجانے کی کاج عصرت کی بندر بنے کے بعد کم و میں دوسال سے بھر نیلنا شروع مبوا ہے۔ ہم کونہیں معلم معلم کہ اس کے بند بوجانے کے کمیا اسباب سفے ، تاہم وہ بڑکی بھی رہے بوں ، اس کے بند بوجانے کا افسوس سے کم مقام کو دو اُردو کے ان جیند تخصوص اسسایل میں سے تھا جن کا مقصود ادب فروشی نہیں ، بلک می معنی میں ادب فوازی تھا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ '' احیاء نافی ''کے بعد بھی ویسے ہی سنجیدہ ، وزنی اور معقول ہوتے ہیں میساکاس کے '' عہد بعتیق'' میں شایع ہوتے تھے۔ اُردو میں اچھے رسایل کے فریداں بہت کم جوتے ہیں ، لیکن جا متھ جو نگر شہور علی ادارہ کا برج ہے اس سائے ::
انتھادی مجمود اور میں ایسے اور میں امید ہے کہ اس کی بدو میں زندگی تریادہ یا بدار ''ابت ہوگی۔

من الدی اس فی مال میں ایک میں ایک میں حیدرآباد کا بڑا مقدرت اہی رسال ہے اس فی مال ہی میں ایک می برائوی الم می میں میں اور اس میں میں میں تمک مہر کے تذکرہ کے لئے وقف کیا ہے۔ اس کی ترتیب میں بڑے بھے اور شہودا بن قالم فی حقد ایا ہے الم فی مقد ایا ہے الم میں میں اور اس میں شک مہیں کرموادی عبد لی و کرداد اولی وعلی زندگی محینے کے اس کا مطالعہ ناگزیر ہے ۔
اس فامس مندر کے مطالعہ سے معلوم مواا ہے کہ مولوی صاحب (مرحم) کو اُردوز بان کی فدر ست کے ساملہ میر کسی تھی لا ہول سے گزرنا بڑا اور می اور انداز سے اضول نے تام مشکلات کا مقابلہ کیا ہے ۔

سے گزرنا بڑا اور مجابد انداز سے انھوں نے تام مشکلات کا مقابلہ کیا ہے ۔

بین روبیہ میں اُردوجیلس ۔ حابیت کمر حیدر آباد دکن سے میں سکتا ہے۔



"אנציה: -"ניט"ל, Rayon.)" ر تنيلي فون 2562 - برائے سلکی دھاگا اورمومی (سیافین ) کاغسند

المار ال المار ال ر المنافعة ا المنافعة المنافع

عدت آنے اس کاپ می نااے کون خاص کا دی کی ہوگئی آنے مداس میلادی والے بڑے خامول نے ہی توک می کا فاجی ٹر مداخل نے دور مام کے میں کا در شوار شاہد کی ۔ توک مورک کا موک مانے رفار دی کاپ کا سے کا سے اوال خامول ہے۔ کے بریکا مول از بری فرود کاپ فرت دور و یا اللہ ہے۔ هراحمت المهد ال کمطالعت برایک تمن انسان اندکی ما خت ادر اکا کیرول کو دیگر کا ہے یا دوسرے فن سیمستنبل کا دندال، موت وجامت دفیع ریبیشن گری کرمک بیری ایک دو بید ( مطاور بحصول)

لفخما کے داک کا نات کی نازی فامری مولادگا اور اس کی ضومیت رفالا کچہا مواکیت مثا کہ فعاکیاں ہے زمادہ صول لهاب أيوما مع كم يور آذ تحدي دي تن افراؤل ما تورس برر تا إلى اب كد بند كف كه إلى الوقيق الدرهمات كالمهال ذرق كميا ؟ ادران كا دجو باري معافرت و (حمّا مي جلست كے كمي ورج مرتا كرب روان جاف ، افراد كا فائل سان افراد لكا مرتاب من الارى - تميت و مجتر بين و طاود السواد) بجوده منتقب اداشت دی می ۱۹۰۱ دی دانت ۱۷ کستی دیو ایت دین دید ب

القاديات معالم المرادي الأول المرادي ا

منا بن ریندگذرد فام کار ۱۰: کل نعره را رومزل کا کان در بور توان ساد بوش کو گلیمیان تعلیمان به آلیک افترون کامیمالمنطال کارکید کارنیز در این کارکیدس کان فام ناکی تقدیم و ۲ نندیز را ۱۰۰ کلیس فیمند کیم



16664



ھیٹافاکابی میٹ سے



# آينده سانامة افت

اقبال کے فلسفہ دبیام بربہت کچھ لکھا جا جگا ہے ، لیکن شاع کی حیثیت سے اقبال کا کیا موقف ہے ، اسکے تغزل کا کیا ہے اس برکم ترجہ کی گئی ہے ۔
اس سالنامہ میں علاوہ اس کے فلسفہ دبیام اور تعلیم اضلاق و تھون کے ، اس کے آ ہنگ تغسندل اس کی حیات معاشفہ بریمی گفتگوم و گی اور انتخاب کلام بھی بیش کیا جائے گا۔ الغرض اس سالنامہ میں بیش کیا جائے گا۔ الخریش اس سالنامہ میں بیش کیا جائے گا۔ الخریش نے زاویوں سے اقبال کا معالم کیا جائے گا۔ الخریش نگار اس کے علاوہ دیگر اکا برادب کے جارمقالوں کے علاوہ دیگر اکا برادب کے بارمقالوں کے علاوہ دیگر اکا برادب کے علاوہ دیگر اکا برادب کے بارمقالوں کے علاوہ دیگر اور کے ۔

اگرآب کا چنده دسمبرسات عمین ختم بود با به تواز راه کرم اخیردسمبرنگ سالانه چنده عبله مع مضار جبطری جیبی دیجئے۔ وی بی طلب کرنے کی صورت میں آپ کو زیاده دینا پڑے گا۔اسی کے ساتھ آپ غالمت ممبر بھی (جس کی قبیت تنبی روپیہ ہے) صرف ڈیڑھ روپی میں حاصل کرسکتے ہیں۔ برنیا خوار را بھی اپنا سالانہ چندہ جیبے کر غالب منبر رعایتی قبیت پر حاصل کرسکتے ہیں۔

اگرآپ کا چندہ دسمبر النہ عمین حتم نہیں ہوتا تو ۸ رمصارت رحبطی صرور کھیجہ کیے ورنہ پرجیے کے گم موجانے کا اندیشے ہے۔

ایجنسط صاحبان ساناس به کرده جلدا زجلد مطلع کردین کران کوکتنی کابیان درکار مول گا درند بعد کودو باره فراهمی دشوار موگی - ایجنت صاحبان بهی "غالت مُبرُرعایتی قیت برهال کرسکتی میں ا اقبال نمبر فرزر بدان نکار " کے لئے نی کابی تین روبیہ علادہ محصول -





بلان کوفنت کلن ادر مهت سے کھی ارم اسے معنی اسے میں اس کے الیے الیسی الیسی الیسی الیسی الیسی الیسی الیسی الیسی

#### آینده اشاعت سالنامه کی بوگی اور دی بی عظیم میں روانہ موگا

داہنی طرف کاصلیبی نشان علامت ہے کے اس امری کرآپ کاچیز داس ما دہن ختم ہوگیا

الخبير:- نيآز فجيورى

| شاره ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا وسمبرالا واع                                                                                                                              | فهرست مضامين                                                                                   | چالىسوال سال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| محتبدری امم<br>کاملی کا کلی کا در است کا کلی کا کا در است کا کلی کا کلی کلی کا کلی کلی کا کلی کلی کلی کا کلی کلی کا کلی | تاریخ جدّوجیداندلس ـ سیده فکروعل کی شیخ را ۵ ـ نیاز بیال و بال سے بیدشفقت منطوات ـ بیدشفقت شارق ام شارق ام رمنانقدی رمنانقدی مطبوعات موصولہ | روفیرعصمت النتر جا وید ، ۲<br>فساوات رغیس منیائی شکلوری ۱۲۰<br>و - د ، منافع منیافی شکلوری ۱۲۰ |              |

#### ملاحظات

و اکثر سیور آنند دسابق چین نسط دینی کاخیال مے کمبندوستان کے ہر اِشدہ کو نواہ دو الله اللہ کا میاب کا میاب کے میاب کا میاب کے اکا براسلاف کا احرام کرنا عام کے کیونکہ دفالیا ال کے تعالی ك مطابق ) حب تك يه جذبه دل مين بديا مد مور ميجيع معنى مين وطن يا دنس كى محبّت حاكزين تباي موسكتى - اس سلسله مي جو مزيد تعریات سامنے آئی میں ان سے گوبطا مرسی مترشع موال المرسي مترشع موال المرسي كا بدخطاب مندومسلمان دواؤں سے م الكن يالله درامس ان كومرن مسلمانون سے ب

اس ملسلمين سب سے پہلے غورشلب امرے مال اس سے مردرنا شرجي كامقدودكيا م، احرام كوئي ايسالفظائين جس کامفہوم متعین موجکا موادر حیات انسانی کی سرریات میں مائل مو استام کا نعلق جذبات انسانی سے سے اور انسین کی وعیت کے عاظمت اس کا مفہوم بھی بدل رہتا ہے ۔ کے محاظمت اس کا مفہوم بھی بدل رہتا ہے ۔

سميورنا مندي في اس لفظ كا استعال سمعني بن المارات من من من من المارات من من من من من من كرك كرده او دمكانية كواكابر مندمين تصحيع بي اوراس كا احرام كرت مين الثاريًّا والرور بناويات كه احرام عدان كى مرادكياب يلكن المان ع دریافت کیا جائے کرکیا وہ اور بھک تریب کا احرام بالکل اسی طرح کرتے ہیں جیسے وام چندجی یا کرش جی کا، تو وہ بیٹیا اس سے انکارکروں کیونکہ مہندو دیو مالا کے افراد کا احرام بالکل دوسری چیزہے جس کا تعلق خالص عبود بیت یا پرستاری سے ہے اور اکابر ملک وقع کا اخرام محض صفات انسانی کی عظمت سے تعلق رکھتا ہے۔

معلوم ایسا متلب کسیور آندمی نے یہ ات کھ کسی کرنمیں ہی۔ اکابر مبندے ان کی مراد فا لبا مبند وستان کی تمام دہ بڑی ہی مستبال ہیں مخفول نے دیوتا کوں کی حیثیت اختیار کرئی ہے اور انفیں کے احرام کا مطالبہ وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ لیکن وہ کیا احرام عبار اور اور نگ زیب کا ذکر کرکے بات کا رخ میل دیا۔ اگر مسلمان اس کے جواب میں یہ میں انفول نے کا قی احترام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح سمبور نائند اور نگ زمیب کا احرام مسلمان اس کے جواب میں بیکہیں کہ وہ جو احترام کی احترام کرتے ہیں مسلمان اکابر مبندو ذرب کا کافی احترام کرتے ہیں اور اس مزیاحترام کی فویت ظامر نہیں کرتے ہیں اور اس مزیاحترام کی فویت ظامر نہیں کورتے ۔

اس باب میں بہاں کی مہاسمائی اور جنگ سنگھی عنوں کی میں تعرف کو درگا کیونکہ جا کہ ان کے دا میں ہے وہ دبان بھی ہے ان کا عقیدہ ہے کہ ہوارت میں صوف انھیں وگوں کر رہنے لین کاحق حاصل ہے، جود ہندہ جاتی ، کہلاتے ہیں اور ایک فیر تصویل کر بہاں رہنا چاہتا ہے ۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ مِند و کوئی فیرس باکہ کفس موشل نظام ہے جو عقایر فرہی سے کوئی تعلق مہیں رکھتا ، بہاں تک کہ اگر ایک بندو رام چیدرجی اور کوئی کی توہیں پر آمادہ موجائے اور گائے کا کوشت کھانے گا توہی وہ برستور میندو ہی دہ کا آتا ہم وہ انے دل کی بات معلق کمدیتے میں اور کوئی گی لیگ

مع و جه برده اس كا بواب كواور دين الكن ان كا دل ليسينًا مسرول سے لبريز موكا-

اس وقت جبکه انتخاب کا مرحله ساسف مے ، دن کا مندؤستان " عها پرتشول " کعظمت کا میذباتی سوال اُشاکر مسلم و فیرسلم" تغریق کے پہلوکو نایاں کرنا مناسب نہ تفا۔ اس بجٹ کا تعلق ندین میذبات سے سے اور ایسے موقع پرکوئی بحث ایسی تھیڑو بینا جو مندومسلم مغایرت کی یاد دلائے قطعًا مناسب نہ تفا۔

یہ اکل درست ہے کہ مندو مہا پرس و ساتھ مسلما ڈن کی عقیدت کوئی ڈمبی حیثیت اختیار نہیں کرسکتی، بالکل اسی طرح جیسے مندو الله براسلام کو اپنا ذہبی میشوا نہیں ہے سکتے ، لیکن یہ اختلات کی واجی ایسانی تعلقات کی واجی الله اسی طرح موالی اسی المحتل کی دار تقویت بہونچا ہے تو اس کا یہ اور انگر کوئی شخص یہ بحث اس لئے جیڑا ہے کہ ایک ملک کی دو توموں کے درمیان مغایرت کو اور تقویت بہونچا کے تو اس کا یہ فعل بقینا کہمی قابل تعربیت نسم ما جائے گا۔

كايُّك يد بابتكسى اورك زبان سي تكلتى اورسيورنا ننداس كى ترديد كرف والول مي موق -

#### ادارہُ نقوش کے خاص منب

INTRODUCING
ATRODUCING
ATRODUCING
AND DUCING
AND DUCING
AND DUCING
AND DUCING
AND DUCING



LTD. BOYMAY, DELHI, AMRITSAR

# ملك محرجات كي پيرماوت"

ر بروفديم صمت الشرطاقيد)

د ان کی دکیری ، پور بی ، گوسا بر اسی داس یا ملک محرجایسی کیسی پور بی بنیس کردن کے کلام کو سمجھنے سکے سلنگ شرح کی مفروںت ہو۔۔۔۔۔۔ السی داس اور ملک محدجایسی کی زبان پڑائی اور مردہ ہوجائے گی ملکن کہر کا کلام

بیشہ زیرہ دو ہرابھوار بیڑی۔ " بنجاب میں اُر دو" میں منجس اور شیخ عثمان کا ذکر تفصیل کے ساتھ موج دے لیکن ملک محدجالیسی کا وکرچرٹ منمتی طور برکیا گیا ہے ۔

آرآد کابرکرناکہ" مطلب اس کا آن ملمان بلکہ ہند ومین نہیں مجتا " غائبا اس وجسے ہے کا نعول نے پراوت کی رات کی رات کی رات کی رات کی رات کی رات کی رہا ہے ۔ رہا ہے اور میں ہیں ہوا تا ہے ہی ہوا ت میں اس نبان میں ہیں ہیں ہیں ہے ۔ ورجاتیں نے پدا وت میں اس نبان کو مدا تنا ہی کیا ہے :۔

آدِ الله بين عنا رہے کھ ميان جو پال کے

سه فار نود تالی خرشای بر بر می از این از این افزان می تفاد اس فی ای تفاد اس فی کام میں آبری در کلی ہے۔ پیموہے کر بہت نیرانی بہری کمل بوق ایسن اور از بریادت کا سن صدید است کا روی داندان میں کا اور اس کا میا کو میچے مان کو روی تراس کا مطلب یہ جواکہ آبری تخت شینی روی بری انگلائی اس سے بیسلے می اس آب کری تراس کی مقاد اس کے علادہ شیری کا مرید تو ایس میں میں میں اور کری تراس بیانی سال اور اس میں دوس جائیتی کرور نشری ہی جدد کا شاع کہنا محل نظر ہے۔ المروام سكسيندن اورهى كے ارتقاد پر روشنى دالے موے لكما ب كه :.

مندوستان میں صونیوں نے تبلیغ مزیب کے سلسلہ ہیں جندوشان کی مقامی بولیوں کی ج خدات کی ہیں وہ کوئی المطلی المجتبی ہ جیں بات نہیں - ان صوفیوں نے اپنے عقاید کی توضیع وتشریح کے لئے شصرت یہاں کی زبانیں استعال کیں بلکہ یہیں کی معت می دوایتوں ، رہم ورواج ، طرز تدن اور یہاں کے باشندوں کے فراق و عزاج کو بھی بیش نظر کھا اور عوام کے دنوں میں گھرکن۔

ا معوں نے اچے اِصول کی تبلیغ کے لئے نبگالی اور گجاتی کے علاوہ ، دواہم ملکی زبانیں اور استعال کی ایں - کھڑی ہی دجس میں بنجابی، وکنی اور گجراتی مے عناصر شامل میں)ادراور دھی۔ کوئی ہوئی کا استعال مغربی اور جنوبی مندو تنان میں موا اور مشر تی بری دائے خط میں اور هی کا ۔ جو منوال دکنی زبان میں ملعی گئیں وہ اس کھڑی بولی میں میں جب برج مجا ثنا ، پنجابی اور فارسی کا كافي اشرك اوراك منويون برمندوساني طرز داستان كوني انتا الترنبين، جتنا اورتهي في شنويون مين نظراً الم - اورهي الع میں معنی مون کہا نیاں تمام و ممال مندوستانی ہیں ۔ ان کے کردار اور فقے کی فضا میں مندوستانیت کا عضرفالب ہے اور يروه نص بي جوعوا مي كمانيول كي شكل مين صدون سرسيد برسيد على ارج تع - اودهي مين اس روايت كي ابتدا الإداور ف كى تھى، جنوں نے بقول مام رتن عصنا كرشاك يوس اورك اور حبيدا نامى ايك عنتقيہ قفتہ بزبان اور هي تصنيعت كمامقا واسود ويشرن اكروال كالمين كم عطابق ملاواود في يرقعد شفي الم عمل كلها تقا اوراس كانام جبداً من تقل، موفرالذكر بان اس ملے را اود منتر سند كواس كا الكل نفر بر وفير سن كود مناب موافقا اور النمين كے والے اس كر الزار مناف اور النمين كے والے سند اگر قال صاحب نے مزورة إلا نام اور سن النمين افر كيا ہے ۔ اس كے بعد ما تيسى كے والے منتقد تقصور ما كرام نے لكھ، ان ميں سے جبار كا ذكر خود عاليتى في بداوت ميں كيا بادين" سيتا وتى" مع كدها وتى "- " مركا وتى " " . اهر التي " اور مديد يا دي ال

بقول اگروال، سيناون نامي عشقي قيمته اگرونيز بنظ كودرستياب بواسي - مكرهاوي كممسنف كا ايبي تك بيت بنيل مك مك ے . مراقت میں لکھا ہے کہ سدو نے بھی مگر بھا وق کے لئے کٹان سین کر سرائی جوگیا۔ یہ می ال مبعی لوک متعا کا درج رکھتی ہے۔ مدُونِ تَجِيد اور رائي سَأُولِنُكُا كَي كِها في بِقُولَ أكروال بهارت كُونَ كَاوُن كَاوُن مَقبول مع مرسكتاب كداودهمي ساوليكا كان م كمدها وتى مومبرجال اس ام كاتعتد اللي تك برده خفايس بدر مركادتى اور مصوالتى امى كهانيال ومتياب موهكى مين ترين كوى بنارسي دام فعلنه ارد مركتها بك (سولهوس صدى) من لكدان كريس مرهو التي اور مركا وتي نامي كها نيا ل رات مي بيرها كرما تها مديدوا سي كيم مصنف تحقق ميں - اس كے سن تصنيف كايت نهيں علنا ليكن اس ميں شك نهيں كريد بداوت كے زمان لشنيف سے

كه بيد لكفي كني تفي - مصنف كردالات اريكي مين بي -

اس کا نقید مختصراً بیرے دمنوبرکینیسرکے واجب ورج تجان کا دوکا عقا۔اسے ایک دات برای آئی کرمہارس شہری داحکاری مرصوباتی کی خوابگاه میں لے کیش، دونوں میدار موفے برایک دوسرے برعاشق مولئے " يتعتريمي جدائي من إوراس كي بعيد دد إم -اس تقد مين صوفيول كاتصدوش بين كياكيا م اورمعشوق تقيى

انسان کے عشق کی تصویر تمینیل سیار میں کھینچی کئی ہے ۔ مرکا وتی . تطبق کی تصنیف ہے قطبت کے متعلق بھی بہت کم معلومات حاصل جيں -ان كا اصلى نام شايد كيم اور بو كفلبن خلص معلوم مونا ب يشخ بر بان شينى ك مريد ته اور بقول والم حين شاه

اله ام رتن ميناگرن لكها م كر جانشي نے پر اوت ميں كھنڈرا وتى كامبى ذكركيا ب - اندوں نے غائبا لفظ " كھنڈرا وت " كى بنيا د پر البا كلها ب سين ير نفظ بيرادت ك مخلف ننخ ل من مظلف صور نول مين إياجا آب مثلا " كفتر ادت كناوي ( إنشم كان) . كنظاوت ( إنفتج اول دل جندى ) اورگندهاوت دغيره ديكن كوننول من "منومر" على ب يرخ عمان في براولي من مدوراتى ك في بركور نوبركا ذكركياسو، بي نام وهو التي مصنفا منجين مين بهي ملنا ي - اس كعلاده نفرنى في ابني شنوى " كلستن عشق " مين وسو الني ك سائه منومري كاذكر ئیا۔ ، ۔ اسس نے بطناگرصاحب کا یہ قیاس میج نہیں معلوم ہوتا کر کھسٹ آ ۔ تی نام کی کوئ کہا نی عالم ۔ دہ ا والى جونبور ان كا سريب تح في تعلبن في يتصر و و و مطابق سيدها، مي أكما تها - مانط محمود شرائ كاكمناب كر مسين شاه ترقي كانتقال سنطاع ميں ہوا تھا اس لئے جيال مي قطبن كاسر ريبت علاوالدين حسين شاه والي نگاله موگاجس نے 1990 مع مطابق سوم ساج سے ها 9 هر مطابق الله الله علی سکومت کی ہے۔ یہ باد شاہ جندی اور نبکالی ادبیات کا ایک سرگرم سربہت تھا ، بناب میں اردو سی طافظ محمود فال شرائی في مسرسام واس كے والے سے اس كا قصر مختصراً لكور اے اللي تركن مراحب كا ي بيان محل نظري كدر تعليق اس سلسله كاغالبًا بهلا مندى شاعري جس في .... افسان تكارى كى بنياد داى مركم معنول مين اوليت كاسهرا طا داود كي مرب -

بهر حال اس سے انکار ممکن نہیں کہ جاتشی سے میہت میلی صوفی شعراء نے اور تھی میں عشقیہ تقے لکھنا مشروع کردئے تھے۔ جاتئی کے بعد میں یہ روایت فاہم رہی اور ان کے بعد جو قصے لکھے گئے ان کی فہرست طویل ہے ۔ جن میں سے چند کے تام ، جین :-

بينخ رزق آوللد (المتوفى المدهامة) جوت مرتخب اور يرياس -

دوست محد استواع منايت عمداع) يرعم كمان -

رس) شِغ عثمان رش<u>اراع) حبراولی -</u>

شيخ نبي جنبوري (سيالان كيان ديب -

قاسم مثاه دریا دی د مساعی بنس جامر-

ورجد وسم ما الماع الدراوي

تيخ نثار، شخ پوري دسه علي ايمعت زليا -

معيدبهار (سن تصنيف المعلوم) رس تناكر.

ما فط تحبف على شاه (هيم الماع) بريم حيكارى -

فاصل شاه (مسماع) بريم رق

ليكن بداكي مسلم حقيقت م كوان إم عشقبه كها نيول مي دو بد اوت كل سربد كي دينيت ركهتي م دواتي كي كي كي تھنیفیں تبائی جاتی ہیں مثلاً آخری کلام اکھادے وغرہ - ان دونوں کو رام حیز شرکل نے مرتبہ ،کرے نا بیج کیاہے۔ سری الا بریکادکو جاتی کی ایک کہا تھی جے انھول نے 'د جری باسی سے اس کے کہا ن کی سنے ل کے میں جن سے اس کے کہان کی سنے ل کے میں جن سے اس کے کہان کی سنے ل کے میں جن سے اس کے کہان کی سنے ل کے میں جن سے اس کے کہان کی سنے ل کے میں جن سے اس کے کہان کی سنے ل کے میں جن سے اس کے کہان کی سنے ل کے میں جن سے اس کے کہان کی سنے ل کے میں جن سے اس کے کہان کی سنے ل کے میں جن سے اس کے کہان کے میں جن سے اس کے کہان کے میں جن سے اس کے کہا ہے کہا ہ اصلی نام كرانا به معلوم بواب

سيدآل محدث عاليى كى مندرية فيل فهرست دي ع :- (١) پداوت - دم اكفراد ع - (٣) سكوراوت - (١١) جمپاوت -(۵) اشاوت - (۱) مشکاوت - (۱) چراوت - (۸) کروانامه - (۹) مورائی نامه - (۱) کمرانامه - (۱۱) کمونامه دراا) کونامه (س) ادی نامه ارس آخری کمان (اس مین قیامت کا بیان میم) - بروفیدس عسکری نے بقول اگروال برام دیے میں اور دس المروق المروق نامه اور دس) مولی نامه - سالارجنگ کمتب فانه بین جوج لیمانامی کتاب

له بنجاب مین آردو ... ناه بقول حافظ محدور شیانی موس الیت کروردار عظم وه مین توجیرانی کرفورس کیمس وجال بیان مجرادا اره اسد ساتعلق ركت بين - شهزاد على الش مين منه ن أوائنات الك اسلاميد كا ذكركيات - سل ال عشقيد كما نبول كعلاوه اودهي مين فرب وسلام برجي كني كما بين لتي مين فطهورعلى شاه في تولد المدين فيراكرم كي شفلام موائع وي كليل ي - اس ي علاوه عبدالصمد كي كى شاڭرد فى معزچ ئامرىجى لكھا ہے - موجودہے ۔ مشری اگروال کے خیال کے مطابن حیراوت ہی ہے ، شکل صاحب نے جابیتی کی ایک تعمنیف میناوت کا بھی ذکرکیا ہے بہمال تود جالیتی کی تصنیفات میں بداوت اعلیٰ اور مقبول ترین کتاب ہے اور اسی ایک تصنیف نے جالیتی کو بقائے دوام کا فنعت عطاكياسي .

پر اقت کو مندی والوں نے اپنالیا ہے ، حالانکہ اس کتاب کی زبان او دھی مہندی سے اتنی ہی مختلف ہے مبتنی اُردو۔ لیکن عرصہ مک مندی والے بھی وس کی اہمیت سے نا واقعت تھے ، حالانکہ پدا وت حالتی ہی کے زان میں مقبول ہوگئی تھی۔ كها عبا آ ہے كے ان كے زمانہ ميں ان كے مُريد بديا وت كے دوسے جو بائياں كاتے مجرتے بتھے - ايك روايت ہے كم بداوت كى شہرت من کر خود شیرشاہ عالیتی سے ملنے جاتئ گیا تھا بنھالی کے لگ سبگ اداکان کے کمن تھاکر کے درباری شاعرعلاور رعلاءالدین ؟) نے بنگالی میں اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد عاصل ایج میں مشی رائے گو مبندجی مے اس کہانی کو فارسی نشرم لكها اور اس كانام " تخفة القلوب "ركفا وورسين غرنوى الحي شاعرف نفية بداوت نامي ايك كماب فارسي نظم من لكمي عاقل فاں رانی آفے تھی براوت کے کچھ مضامین فارسی میں بانستھے۔

یرفقیت ہے کو عصد تک ہندی اوب میں جایتی کوئی مقام نہیں دیا گیا۔ گارساں داسی نے جایسی کا ذکر کہا۔ میکن اسے مندو مجھ کراسے جائٹی واس لکھاہے۔ گریین نے الاملاع میں وہ وی ماڈرن ورناکیولرلو کی آئن مندوستان میں پیماقت کوایک قابل مطالعه کتاب بتایا ہے ۔ سدمعا کرمیدی اور جارج گرمین نے اللفائم میں پیرماقت کے ۲۵، ابواب کو نشرے رایل ایشاویک سوسائٹی آمن بنکال سے شایع کیا۔ اس کے بعد سم مواد میں اور جیندرشکل نے پر ما وق کا پیلا اور نشا کیا اور در حالتی گرنتها دی بین نام رکھا۔ دوسرا افرنین مع ترمیم و اضافہ <u>هسون</u>یء میں شایع مجوا - اس کے بعد بہندی میں اس کے برا مار در مارت کر میں اس کے بعد بہندی میں اس کے ایک اس میں اس کے بعد بہندی میں اس کے بعد بہندی میں اس کے

كمى الدنشن نكلے اور وقداً فوقداً مهندى زبان ميں بداوت پرمضالين نكلتے رہتے ہيں ج

اے ۔ جی شرف نے سے ایک واج میں سرمارج گریرین والے ناکمل نرجے کو کمیل کرکے اسے وابل الیٹیا کک سوسائٹی سے شا كروايا - أردومين مبى اس كتاب پرتفورا بهت كام مواسى مساعه الم مين محدقات على صاحب رسيس برماوى في مطبع تولكشورا سے پداوت کا منظوم ترجمہ شا یع کیا تھا؛ اس کے بعد الاثام میں مزاعنا بتعلی سک عناتیت لکھنوی نے پراوت مع ترجم مديد اوت مها كامترم كي ام سرمطيع اعلى كانبورس شايع كيا، ترجم تحت اللفظ به اور واشي مي مفروالفاظ، مشكل مطالب - الموالا ا مرقی المیعات کی مرسری تشری کی گئی ہے مطبع والکٹورلکھنڈے سے اسی نام دیدا وت مھاکا مترم سے عباق تی برساد بازات ترجمهم من شايع مواع ، اس كدرياج من معلولي برساد إند كالطفة بين :-

"بداوت كرج منظوم فارسى حرقول مين دولنخ كمرين كولي بياوت أردومصنفه طا اوالقاسم (غالبًا ، دېي محدقاسم على بين جن كا ذكراوبر مروكام) دوسرى براوت أردومصنفه ضياء الدين عبرت اورفلام على عشرت

....وس كي اريخ تعنيف المواجعة

"بداوت أردو" مطبوعة اجكل ماري النفاع مين دلدارسين خال لكفت مين كم:" ضيار الدين عبرت في ينطب الناسة قبل شمع وبرواد کے نام سے لکھا تفا اوران نے انتقال کے بعد غلام علی عشرت نے السلام میں اسے کمل کرے اس کانام شمع و پروان برل کر برما دت اُردور کھا۔ بغول مضمون نگار بہ تقت ماتشی کی پیاوت کا لفظی ترجمہ نہیں بلکہ صوت کہانی کا خاکہ انوذ ہے بھوا في الني ترجيم كي الله الناب كواسه وس الما الله المتلاث في كافي كنوايش م اور ص الفظى ترجي براكفا كياكيا من الرج زبان برهبدالباري آسي ادرمولوي حجفر على ديد بندي سُنظر ان كى ب-

جامین کے مالات زندگی بہت کم سنت ہیں۔ وہ نویں صری تیری سے کچھ سال بیلے پیدا ہوئے تھے میچھ اریخ کا تعین مشکل

اکی تحدیثا اور ترخاص - ان کے مقام بریایش کا بھی علم نہیں البتہ "آخری کاام" کی دافعی شہادت کی بنا برکہا جاسکتا ہے کہ وہ دو ہے۔ دنوں کے لئے جاتش میں جو اور وہیں کے ہور ہے۔ دنوں کے لئے جاتش میں جو اور وہیں کے ہور ہے۔ دنوں کے لئے جاتش میں جو اور وہیں کے ہور ہے۔ دنوں کے فول کے مطابق حاتش کا ٹیرانا نام او یان تھا۔

باقشی کا شار آنے وقت کے انے ہوئے در دلیوں میں ہوتا تھا، بقول بھبگوتی پرشاد یا بڑے "مقامی روایات سے معلوم است کا شار آنے وقت کے انے ہوئے در دلیوں میں ہوتا تھا، بقول بھبگوتی پرشاد یا بڑے " مقامی روایات سے معلوم است کا ناتی ہور کے کسی مسلمان کے لائے کئے بین میں جیک کی شدید بھاری سے جب وہ قریب المرگ (کذا) ہو گئے توانی ناکہ بھر کے مدار شاہ کے مزار پر جاکومنت الی ۔ ضاف فواکر کے ان کی جان فونج گئی لیکن ایک آنکہ جاتی ہیں ہوت سے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے، کہتے ہیں کرجب شیرشاہ ان کی شہرت سن کرائی زیارت کے ان کا ایک آفاد اور ان کے بھدے جہرے کا خلاق اُڑا یا تو انھوں نے برجت کہا" میری صورت پر بنیشنا ہے کہ صورت بنانے والے کہا اپنی اور ان کے بھدے جہرے کا خلاق اُڑا یا تو انھوں نے برجت کہا" میری صورت پر بنیشنا ہے کہ صورت بنانے والے کہا اپنی اور ان کے بعد ان کی بردرش فقا اور نافج میں ہوئی ۔ وہ بہدوی مسلک کے بہو تھے ۔ زندگی کے آخری دانوں میں جائیتی، ان بیشی سے دومیل دور ایک جنگل میں رہا کرتے ہیں ہوئی ۔ وہ بہدوی مسلک کے بہو تھے ۔ زندگی کے آخری دانوں میں جائیتی، ان بیشی سے دومیل دور ایک جنگل میں رہا کہ تی تھے ۔ دعا سے اوال و میں ان کی موت واقع ہوئی ۔ بقول رام چندرشکل " قاضی نصیرالدین سے ن جائی کہاں تک معی ہے ۔ یہ تاریخ کہاں تک معی ہے ۔ یہ اس کا ا

الله المسلم الم

مرح بھر مرح سرداشون جہالگید اور اس کے بعد بین تھر جہ نبودی دونت ، منقبت فلفائے واللہ بن اوشاہ وقت کی مرح بھر مدح سرداشون جہالگید اور اس کے بعد بین کر جہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا) کی درح کھی ہے مدح بھر مدح سرداشون جہالگید اور اس کے بعد بین تھر جہ نبودی دجینوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا) کی درح کھی ہونے دانیال کا مرید بتا ایہ جو ارشی اعتبارت اس میں شیخ دانیال کا مرید بتا ایہ جو ارشی اعتبارت اس میں شیخ دانیال کی جم مریشیخ می الدین دجی حاصی نے موجدی کھیا ہی صحیح ہے۔ سید محد جہری کے مرید شیخ الم داد ان کے مرید شیخ بر آن اور ان کے مرید شیخ می الدین دجی حاصی نے موجدی کھیا ہی کی تعربی کی ہے اور بیٹا بت کرنے کی کوسٹ ش کی ہے کہ اس جہدی کی تعربی کی ہے دارید تابت کرنے کی کوسٹ ش کی ہے کہ اس جہدی کی تعربی کی ہے دارید تابت کرنے کی کوسٹ ش کی ہے کہ اس جہدی کی تعربی کی ہے دارید تابت کرنے کی کوسٹ ش کی ہے کہ اس جہدی کی تعربی دی ہی ہیں اور شیخ می الدین نامی بزرگ علی دو تہیں دیکن جونکہ جاتئی نے واضع طور پر شیخ برآن (مرانی)

له غالبًا اسى مرح كے بیش نظر بیل نے لكھائے كر جالتى جہا گرئے عهد میں تھے جو إلكل غلط ہے -سعه غراب الاسلام مرتب محد محم العثى معقى مدى

كوكرو موجيدى كااكواليني مرشد لكعاب اورجو نكرشخ بربإن الدين سيدمح وتبدى كي مرشدنهي بلدان كرمر ميركي مرمير يقع اس ال سیرسن مسکری کا بیان محل نظرے۔ اس کے ملاوہ معبُّلوتی بیرشاد اِنظرے نے جاتئی کے سلسلۂ ببعث کا ذکر کرتے ہوئے شخ دانیال اور عفرت خواج خفر کانام علیده مراندوں کی جنبت سے دیائے جو صر تجا غلط بے معن خواج خفر سے مراد منجم فرخر علیالسلام میں . مبدد بوں میں بیمشہورے کہتنے دانیال کی انافات حفرت خفرسے ہوئی تھی ادر انفول فحقرت خفرسے ہوایت باکرسد و اوری ك دعوى مهديت كى تصديق كي ما تسى في مرف اتنابتا يام كريسن وانبال كى ملاقات حفرت مفرس مولى وأسيخ وانبال س بہت نوش موے اور ان کی طاقات سیدراتے (حامرشاه صوفی) سے کرائی، ببرطال یہ طے شدہ امرے کہ مایتی فرق مہددیہ كے يہ و تھے، اس كے بعد انعول نے ايك بندس انے كاحيثم مونے كا ذكركباہ اور العدانے طار فواج تاش دوستوں وسف ملک اسلار امیان سلوف اور سخ برا می تعرفی کی جراس کے بعد انھوں نے جائش مگر کا ذکر کرر کے اس نظم کے سلسلمیں اپنے میٹروسعواء سے معذرت جا ہی ہے اور اپنی کوٹا ہیوں کے لئے عذر خواہی کی ہے ۔اس کے بعداصل کہانی مروع مِوتَى سَبِ

پر اوت کی کہانی ن وست آن کی ایک قدیم اور مقبول عوامی کہانی ہے۔ دد پر تھوی راج راسو " کے باب میدادتی سے" میں بھی سی کہانی عدور می بہت تربی نے ساتھ بیان کی گئی ہے سے نسکرت کے کئی نظمیہ قصوں میں مہروئن کا نام بداوت رکھا مگيا ہے، سندوا يو ميں تامى بوئي ايك سنكرت كها في كانام بى پر ماوت ہے - بقول برش وام چرويدى در راجتھاك كا ايك مولكانى

مع وصولا مارورا دو ماسي -

"اریخی اعتبارے" بر ماوت" کے بعض اجزا إنكل غلط میں معلاء آلدین كا بر آوتی كے لئے جیتور مرحله كرنا ایک فرضی قصرت کریل آن ڈ ، ابوالفضل اور محد قاسم فرشنہ نے بھی می غلطی کی۔ اس وانعد کے فرضی ہونے کی سب سے قوی دلیل ہے ہے کے علاوالدین کا مرتبہ كر معدم مورضين مداو في كروجود سع اواقف مين المدخيسو حبول كي الوائي مين خود علاء الدين على كرسا تفريط الحفول في السي الله كا حال بهي قلمبند كيا بدليكن كتني تعجب كى بات ب ك خفر خال اور ديول ديوى كى داستان عشق منظوم كرف والے اميز سرور بولو تي

کا ذکرتک ابین کرتے۔

ادبی اعتبارے بداوت کا درجہ کانی بلن ہے ، جاتشی فے تھیٹ او دھی زبان استعبال کی ہے جو آج بھی بول جال کی زبان ہے تلسى داس نے راماتن میں جوزبان استعال كى براس پرسے شكرت كى تهرى حصاب ہے، ليكن حالتى نے وہى زبان استعال كى جو بول جال كى زبان متى دورانعس دورهي زبان برجاكمانة قدرت ماسل متى -جب وه باغ كى منظركشي كرفيين توب شاريجولول اور سیلوں کے نام فرداً فردا گناتے میں ۔ کھوڑول کی تسمیں بیان کرنے پر آتے میں تواتنے نام میش کرتے ہیں کہ ان ناموں کو سجھنے کے لئے فرس المدي مطالعه كي خرورت مبيني آتى يجر اسى طرح بي شار سازون برندون اورالوان نعمت كي لمبي تبرست اس بولصورتي سے بیش کرتے ہیں کہ ان کے دو دومطاب تعلقے ہیں۔ انھوں نے معشوق کا سرایا مختلف حکھوں بر بڑی کامیا بی سے بیش کیا ہے، فِي زَفْتُوري في " مذبات عِماشًا " من السيد اشعار ميش كي من جديد آوتى كر سرايا سيمتعلق بين - يدسروا دومقا ات سي ليالكيام ایک مقام تووہ ہے جب طوطا، رس سین کے سامنے پر آوتی کا سرایا بیان کرناہے اور دوسرامقام وہ جب را کھولیتن وعلاء الدین کے سامنے پدا و تی کے حسن وجال کی تعربین کرائے۔ تی زنے ان اشعار کی معنوی توہیوں پر بڑا خوبصورت اور خیال انگیز تبصر و کہائے۔ حاف کابارہ اربھی ایک بے مثال چیز میں مربید کی رعایت سے اگ متی کے دردمجوری کوبڑے دردانگیز برایمیں میان کیا ہے .

سله غرامهها لاسلام مرتبه محدخم آلعنی صفحه - 40 -

یوں تو پیماوت میں جاتشی نے مندو دیو مالاسے اپنی واقفیت کا تبوت مختلف مقاات برویا ہے دیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بی ف اسلامی اور فیرملی لمیمات کبی استعال کی ہیں -

منائ راشدین کی منقبت کے تحت مالیسی نے چیدوینی اصطلاحات کے مراوفات میندو و هم کی منا سبت نے استعمال کی منا کا منتقب کی منا سبت نے استعمال کی منا است نے استعمال کی منا است نے استعمال کی منا انتقابی کی بنتا ہے۔ ایک منا انتقابی کی بنتا ہے۔ ایک کو منا ایک کو بنتا ہے۔ ایک کو منا ایک کو بنتا ہے۔ ایک منا ایک منا ایک منا ایک منا ایک منا ایک منا میں ایک منا میں ایک منا ایک منا میں ایک منا میں ایک منا ایک منا میں ایک منا ایک منا میں ایک کو منا ایک کو میں ایک کو منا ایک کو میں کو میان کو میں کو

اس مضمون کی ابندا میں یہ بتایا گیا تھا کہ پرا قت این محرسین آزاد کے بیان کے برعکس جبتہ جنت عربی اور فارسی کے الفاظ اس مضمون کی ابندا میں یہ بتایا گیا تھا کہ پرا قت این محرسین آزاد کے بیان کے برعکس جبتہ جنت عربی اور فارسی کے الفاظ این معروت این محدوث نے در بال ( دربار ) ۔ سلطان مسلطانی منطانو ۔ اور گئی مرسد (مرشد) بہر ، روسن (روشن) ، طبل رہا تھا ہے ، مدرگ رکنیزے کے لئے اس مسلطانی منطانو ۔ اور گئی مرسد (مرشد) بہر ، روسن (روشن) ، طبل رہا تھا ہے ، اور اس نے کی رنگت کا پیلے رنگ کا کھوڑا جے عربی میں اصفر مجتمیں ، کہ ، ابلک دابلتی کمیت ، سرجی کر مشرور کی اس مندر کہ ذیل محاورے استعال موسے میں جفعیف تغیرے ساتھ جاری رابان

یم مل کے بیں۔ مثلاً - ارک انکوسون انجھارا دراستہ ہیں سونا آنجھالنا) کائے اورمنی کا ایک کھاط بان بینا (اُردومحاورد میں بجائے کائے کے کمری ہے)

بريل بيم نه آهي حيمها ( نوشيواور محبّت جيميه نهيس ريت )

اللى بها كنگا كريانى و اللى كنگابهان ) ليك بكهان بركه كرلولا (آدمى كا قول تَجِيرِكَ كان بها

لیک بلیدان بر لولرولا (اوی الول چرف ید بهر) وسبیت کفن جاری بی بیدا (جوک ساتھ کفن جی بس عبائے کا - اردو بس گیبوں کے ساتھ کفن بناہے) بین کروانے (آنکھ کروانے لگی) - دشیندی وج سے آنکھ کروانا) ۔ اس قسم کے محاورے باکرت بداوت میں ملتے میں -

بین بروس (اموسر داری اوراد بی نقط افظرے بلک اس فی اعتبار سے بھی آردو زبان کے تدریجی ارتفا کو سی کے لئے پراوت کا مطالعہ کافی ایمیت رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پراوت کھڑی بولی بابرج بھا شامیں تہیں بلک اودھی میں ہے لیکن عمل س بنا پراس عظیم کارنامے کونظ انداز کردینا مناسب نہیں معلوم ہوتا خصوصاً اس صورت میں جبکہ او دھی اور کھڑی ہولی (حس سے ہماری زبان آردو اور مدیر بہندی تکلی ہیں) باں جائی بہنیں ہیں اور ان زبانوں میں کافی نسانی اشتراک پایا جاتا ہے۔

زبان آردو آور مبریر مهندی تخلی میں) بال جانی جہنیں ہیں اور ال ڈیا تول میں قائی تسائی، مراسے چیا جو ہو ہے۔

اله اورضی الفاظ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آن کے آخری حردت نہ توکھڑی جی کھوڑ ، جیوٹو، تھارو' اور اور حرصی میں گور ، گھوڑ ، جیوٹ بولفظ کھڑی جی میں "گور ۔ گھوڑ ، جیوٹ بولفظ کھڑی جی میں "گور ۔ گھوڑ ، جیوٹ بولفظ کھڑی جی میں اور تھی کی ایک نما اور خیرو جی میں گور ، گھوٹ جی میں اور تھی کی ایک نما یال خصوصیت یہ کھی ہے کہ جہاں کھڑی جی اور برج میں یائے معرون یا واؤ معرون میں میں میں کا وکر مرون میں میں کو کہاں کھڑی جی اور برج میں یائے معرون کی ایک نما یال خصوصیت یہ کھی ہے کہ جہاں کھڑی جی اور برج میں یائے معرون کی ایک نما یال خصوصیت یہ کھی ہے کہ جہاں کھڑی جی اور برج میں یائے معرون کی اور برج میں یائے معرون کی ایک نما یال خصوصیت کے جہاں کھڑی جی اور برج میں یائے معرون کی اور برج میں ۔

# حضرت فنست بگلوری کے اوبی انتفسالا

## اور اسا تذہ سخن کے جوابات إ

(رمَّنْسَ مِنائَی نبگلوری)

### (1) مولاناشا<u>دان بلگراهی</u>

(۱) چونکه قافیه کا دارو مراز لف بر به اس سلے " سے اور گئے" کے قوائی صیح بن سف میں چونکہ اضافت توصیعی -----پر می جاتی ہے اس سے یائے بطنی بدا جو کر دو (ی) بیدا بوگیش اور کئے میں چین دو (ی) میں ایک ری) کا اظہار بفيورت مخره كيا جاتا ہے -آب سے "كى دى) كوموقون آل خرفرات ميں اسے نسج مكاكم يدموقون ليے ہے ، ساكن بعدساكن كوابل صرف موقوت كمية بين جواس لفظ مين نهيس م - بجائة ول - بائ ول - مح قوافي مثل دل سائے ول میح بیں گئے کے اعداد بساب بل چالیں ہیں -

(ع) روي اكرمتوك مهوعات يا موتوانحتلات حركت ما قبل روى مذاردومين غير تحسن ب اور منفارسي ميلك بلا ال جايزي عنقری - شاکری بسرمری - قوافی درست میں - کیونکہ (ر) جوروی ہے وہ متحرک ہے - شیخ شیراز سے

آدمی را آدمیت لازم ست عود را گریو نباشد مینگرم ست دم، روی متیرک میداس نئے لازم کی زائے کسوراد رامیگرم کی زائے مضموم مونے پر بی نوافی میں کوئی عیب نہیں۔ (س) جلادُن ، بلاوُل - مِن آب (ل) كوردي تفرك مان كرتين يا چار حروف ما بعدروى فرار ديتي بين - اوراس مين كويل سرج نہیں۔ یا سورت لزوم مالا لیزوم کی موئی اور باتی تروت رصل وخروج و مزید دائرہ کے بعد دمگیرے مول کے ورز ان کے قوافی - سنا دُں ۔ لِگا دُل ۔ بتادُن وغیرہ بھی موسکتے ہیں اور اس صورت میں البن روی ہوگا - ر

رمم) إلي مظروكا قافيه إلي منفى سے سيح نهيں - بيا م كوئى كي - ايرانيول كينزديك توبائ مختفى من اظهار حركت ك ك ہوتی ہے، اُردو اور فارسی دونوں میں ہائے مختفی کو کھی روی نہیں بتاتے تساتیم سے سہوموا ہے جنانج کہ وجر میں دھ ) مخض انظہار حرکت کے لئے ہے ورنہ اصلاً کاف اوریے ہیں۔

(۵) دس اوربس کے ساتھ قافیہ بنس اور کھنیں جی نہیں کیونکہ نون حرف قیدہے ۔جس کا اختلاف اجایزہے ماسی طرح سالن

اورآس كا قافيه درست منهيس-

( ٣) پياسي ادراً داسي كا قافيه بهانشي - ايمانشي - رو بانسي كے ساتھ بيج به كيونكدان توافي ميں مسسين حرف روي سيج اور (ی) حرف رصل ۔ ان کے بعد کوئی اور حرف حروت قافید میں سے فارسی اور اُروو میں نہیں جس کی مطابقت کیجا روی مضاعت بعدروی اصل آیاکراسے بیے سوتنت اور دوخت میں داؤروی اصلی اور (خت) روی مضاعف میں -

(4) مجانصيغة ماضى اوريجيا بصيغة امريس الف روى م - روى كولفظاً بامعنا عندون ونالازم سب ، اوريسال معنوى وخلاف موجود م برزا قافيهمي عيم يه الطاء نهيس ب-

(٨) كمشولي منجمولي - وفي - بولى مين الم حرف روى يه كيونكر حرث روى كى خوبى يد يه كدوه افظ كاحرث اصلى مود اصلى حرف کے ہوتے موے حوف واید کوروی نہیں بتاتے ہیں اور بہتر محل اس کا لفظ کے آخر میں مواہد ال قوافی میں لام حرب اصلی اور (ی) و ایریس سے مے لہذا (ی) حرف وسل مے اگران کے ساتھ ۔جی۔ دی مری تو افی لائیس قر

حرف روی (ی) بوگی معرمعنًا ان یاآت کا مختلف مونال زم موگاخبکه به اصلی نه مول -فن بنون مشدّد می توضیح به اسی دم سے فنون اس کی جمع لاتے ہیں عربی میں مادہ کسی لفظ کا تین حرف سے کم نہیں موتا

مے . فارسي والے منت د کو مخفف محى كر ليتے مين -

محد وسعت الركسي كاعلم في فربل اضافت منى موزا عامية مثلًا ميسه والمرسين من وال ساكن عن كومنوت إضافت وال بى بائى جاتى ب علم ك يخ بحالت تركيب يا مركب أمتزاجي ويد ير معنويت كى ضرورت نهيس موتى اكثر مجينيت أمريب بمعنی بی مواکرتے ہیں، ایسے اسماء کاصوب مسمی بردال بدنا کانی موناہے۔ شعراالبتہ وزن کی مجدوری سے جزء اول میم میں اضافت خواہ مخواہ لگا دیتے میں -اگر کسی خص کا نام تحدا در اب کا ام بیسف بوتوان در نوں کے در سان اضافت ابنی مولی - خواہ مخواہ والی اضافت کانام میں کیا بناؤں - مولوی اور محدوسات کے درسیان ری) پر اضافت بوج بدل کے ہوگی ۔ بعنی مولوی اور محمد توسف بدل ومبدل میڈ ہیں ۔ بغیراضافت طرحیس توہبرکیب فلب صفت و موصوف ہوں گے یا مولوى محدوست مين (ى) براضافت بياني مانكر كد التيف كومولوى كابيان كيمة بالمحدوست مولوى كا

لين بنين موسكنا كر تعلق " بيان" سه رع اورجب " خوش "سد الله الله الله مان بنين موسكتي كبنا موكا اور

(١٧) قافيه كادارومدار للفظ بداور تاريخ منه حركتابت برسد - الهذا شرقًا عربًا كا فافيرً كاش يعيع ـ به كمرشرقًا ورغرين لكمنا فلط اسى طرح زمان كا قافية آماً - اورد أين كا قافر الها وغرة ورست مند وركا بد سك بدل كي فرورت كوين -!

## (١) خفرت وروكاكو يني

سوال- جاوب ننونهم قافيه موسكة بين ديكن دينوول منونون هم قافينيين إدسكة اس كى كيا وجه ب جواب \_ أردومين جمع لا فاعده يد ب كرج الفاظ حرون علت إلى المرائقي يرتم موت بين ان سے حروف علت إلى مختفى ا حذف كرك علامت جمع مينى يى - إو - ان - انكادية مين الأوريس محذوفات كالحياظ ما يزنهي إس وجه سيطو كا قافيه غونے سے حلووں كا فافيد نونوں سے جاہزت موكا اس الله كرحرف روى كا تعين اس بين مكن فهين - اين الفاظ جومب سابق المعن يا بلية مختفى بيحتم جول اكران كاد ومرس الفاظ سي ننبت دى جائ توايسى صورت مين الن المئ النبت سے بدل دیا جاتا ہے صبے منوف کا اور حلوے کا اور یہ جائز جوگا۔

س - الف ساكن كے بعد الف وصل كاسقوط جائز ہے يا نہيں ؟ مثلًا ع فرش يا انداز كيول سبزةً برگانه ، بروز ن فتعلن فاعلن الخ

ج - مرجار كرسكتام بشرط بكه وه حرف اصلى مدمورة ب في مثال اور وزن كجداس طرح لكهام كم اليبي طرح برسف من

نہیں آیا -کہیں دب کرالف نہیں آئے گا خلافِ فصاحت ہوگا مثلاً ۔ ہمارا ذکراگرکرکے وہ خفا ہوتے یہاں الف کا گرناخلاف فصاحت ہے باوجود کیہ گرا دیا جا تاہے ۔ یا ۔ ہمارا اس سے اگر ذکر کردیا جوتا۔ اس میں لفظا سکا ہمز ؤ وصل نہیں گراہے بلکہ الف اصافی گراہے جو اصلی نہیں ہے ۔

س ۔ آپ کے ذاتی متروکات وقیود شاعری کیا ہیں ؟

ج ۔ اِن ۔ واں ۔ سے حتی الامكان برمبر بہتر ہے اِن يفقره ان كے إلى : جائية عبر اس كواچھا نہيں مجھا۔ صاف بہاں موا چاہ مندی فروری ہے ۔ بولا چاہ مندی فروری ہے ۔ مولا چاہ مندی فروری ہے ۔

س ـ "ائے مرقرہ کے بانچ عددلینا جائے یا جارسکٹرے ؟

ج \_ يوں تورت كے درقم كئے عاملي كے ليكن جب دت ، مالت وقف مين ہوتوده ) عامين كے -

س - ایسے الفاظ جن میں ہمزہ مستقل ہوجیسے ماشاء اللہ اللہ اللہ عاد دلینا جایز ہے یا نہیں ہم ج - بعض اشادوں نے ایک عدد لیا ہم اور بعضوں نے نہیں ایا۔ اس کے حسب موقع خایدہ اٹھا نا جاہمے الکخرے یا مذخلہ کرنا نہرے س - محبین کلچین - ناتوان - بے زبان ۔ شاندار - قرآن نواں - ایا ندار - جاندار میں اعلان نون کرنا جاہمے یا اخفاء نون ؟

تس ۔ مرحبین - بعبین - بالواق - ہے رہان در اسراری ورائے کی اور عالم بادر اور ان مران خوال میں آخری نون کا اعلان پیچ ۔ مرحبین کی کئی ۔ ناتواں - ان میں نون کا اعلان می وریے کے خلاف ہے - شاندار - قرآن خوال میں آخری نون کا اعلان

ما ترنهيس - اياندار - ماندار - اس مين نون كاعلان عادر بيمين دافل ب-

س ۔ اُر دومیں حروف عامن کا سقوط تو جائز ہے لیکن آپ کے نزدیک شفوٰ الفاظ کون سے ہیں ؟

ج \_ بعض وقت سقوط مائن م بلكر بكر كلمه (كا) العن كرانا نهيس ماميم !

## رس حفرت اختر نگینوی

س - سه آج بوسد تحقیم دیتے ہی بینہ گا اے جاں کی ترا وعدہ نہیں موں کرمی مل جاؤں گا

یوسہ دیتے ہی بنے گا صبح م یا دیتے ہی بنے گی ؟
ج - " بوسہ دیتے ہی بنے گا" یا " دیتے ہی بنے گی" میری رائے ہیں اس میں دتی ولکھنو کا اختلاف م " شار لکھنو والے " دیتے ہی بنے گا" یولئے ہیں - گردئی والے " دیتے ہی بنے گا" بولئے ہیں - گردئی والے " دیتے ہی بنے گی" کہیں کے مثالاً حضرت اسا دی ضبیح الملک کا شعر طاحظہ فرا بیئے نے

ج ۔ " ديكيمنا "آپ كے ساتھ نظم مونے ميں شركر بركا شائر سور بے ۔ ديكيمنا كى جكِّهِ د كليك مواتو برشب نه مواا -س - لخت ول - لخت حكر - راحت نظر به الفاظ مونت ك ليَ بطور مونت استعال كرنا عامم يا مركر ؟ ج \_ ينت ول \_ كنتِ مِكر مِركر وراحت نظرمونت استعال مول ك إ دل مراجان مری داغ سویدا این ۔ مری اور آینامین شرکرہ مے یانہیں؟ ج - "اینا" سوائے معنی معرون کے یہ ایک محاورہ ہے جومیرا اور ہمارا کی بگہ بولاجاتا ہے م وہ نانہ بھی تھیں یادی ۔ تم کتے تھے ۔ دوست دنیا میں نہیں داغ سے بہتر اپنا کردیا مجھے بیخود شوق سجدہ نے کیا، ینہیں فہر۔ یہ ہے سنگ آستال آپنا وه دل کو خوشی مے کہ بیاں مونہیں سکتا ۔ یا مونہیں سکتی ؟ ج - يدوتى اوراكعتومين مخلف فيه ب و تى مين مونث كر ساعة ضمير مونث اور مذكر كے ساتونسم برفركر ستعل م كسكن لكھنو میں اس کے خلاف مونث اور ارکر دونوں کے ساتھ ضمیر مرکز کا استعمال ہے جوشعد لکھا ہے اس میں جوشی مونث اور بیاں فرروم الروشي كي طرف ميريائ جائ كي نور مونهس سكتي ميس كي اوراكر سان كي طرف ضمير له جائ كي توجو نبيل سكتا كميس عي إ- استعال ابل دملى - لكهنودا في برطالت مين مونهيل سكتا كبيل عي میکشی وقف مقی بہاراں کا - بہاراں کا استعال درست ہے یا نہیں اگردرست نہیں نوکیوں ؟ ج - أردور إن مين " بهاران " تصنيح نهين ب - بهارنصيح بديكن كهين تجبوري قافيه بهاران بتركيب استعال موتو خيرمضايقه نهيس عبي فصل بهاران - ابربهارا وغيره - بغيرتركيب بهار جامع -بیدا مواہے جب سے یہ دردِ مگر محق ج - مرب غلط م - خير محم موتومضايقه نهيس - اس محل بر فع كي هرورت ند مرب كي إلفظ يه اس كامفهوم بيوا كرر إ\_م ! جے میں إلى مجما تھا دو نمائي آسستين کلي - يا نكل ؟ ج - يد معروف على الملك مرهم كام وه مونت كرساته ضمير مونث لات كفي آسيل مونث ع اس الانكلى درست م س - ع حق نے دی دخترمہ پارہ نظام الدین کو جس سے احباب فدا ہیں تو اعزہ مفتوں دوسرے مصرعة ميں اس بيركا محل بير يا جا بيركا - اگر دونون ورست بول توان كا محل استعال كياہے ؟ ج\_ مصرعة انى مبر اس يركا محل ، - اگريك مفرعه مين (وه دفتر) يا ايسى دفتر موا توجس بركامحل موا -س- ع رجمی سے کیا ہے جلدی میں ابھی سو انہیں جاتا ۔ میں ابھی سو یا نہیں جاتا۔ مجم سے ابھی سو یا نہیں جاتا ان دوفقروں میں معنّا کیا فرق ہے ؟ جے يدمي ابھي سويا نہيں جاتا يك ليني ابھي جاگ را مول - ابھي مندنہيں آئے گي - مجھ سے ابھي سويانہيں جاتا - العن مندار سی مے لیکن کسی تکلیف یا مجبوری سے ابھی نہیں سوسکتا ۔ یا منید ندانے کی وج سے ابھی سویا نہیں جاتا۔

مرشیه نگاری و میرانیش

والمر محداحس فاروقی كاب لاكتبه وانت كفن مرتبية نكارى برقيت ايك روبية المرات (علاده محصول)

نيج لكار لكعنو

# مکومتِ اسلام کامکمر مربد ربینی ادارهٔ جاسوسی و خبردسانی)

بنیاز فقیوری )

یونتوعبد بنوی مَں مِنی رسول النّر کے بعض احباب واصحاب کفار مکہ کے ارا دول سے آپ کومطلع کرتے رہتے تھے ، لیکن س کا تعلق محض خبر رسانی سے تھا پیلسلد کسی خدیک خلیفہ اول کے زمانہ میں بھی جاری رلم اور حضرت تمرکے عہدمیں اسے دیا وہ ورحت احتیار کرلی کیونکہ آپ انبے عال کا احتساب کرنے میں مبت سخت تھے اور سوبوں کے بیچے حالات سے آپ

خبرريهنا جامية سقع ليكن يكوئى باضا نطه خررساني يا جا سوسى ندىقى -

امیرمعاویه کے زانمیں البتہ اس نے ایک ادارہ کی صورت اختیار کرلی تقی اور اسی کانام محکمی سریم تھا، جس کا اولین قصد لمیف اور عمال کے درمیان سلسنا و مواصلت و مواصلت قائم رکھنا تھا، بعد کو سرصوب میں ایک خاص تخص دجے صاحب آلبرید ہے تھے) اسی غرض سے امور ہونا تھا تاکہ وہ صوبوں کے امراء وعال کی نگری کرتا رہے اور وہاں الی، عسکری حالات، اج اور رعایا کے مذبات وخیالات سے ذریع تحریر آگاہ کرتا رہے ۔ اس لحاظ سے صاحب البرید کی حیثیت نامیندہ ضلافت اور

جب طاتبرابن الحسین نے (جوامون کا گورنر فراسان تھا) خطبہ میں مامون کا نام مارون کو اور صاحب تربیف اس بر عمر اس ب حراص کیا توطا ہرنے کہا کہ مجمد سہو ہوگیا شلیف کو اس کی اطلاع نہ دئی جائے ، لیکن اس کے بعد لگا ارتین اور طاقبر رکت کی توصاحب ہریدنے کہا کہ اب اطلاع دینا میرے ئے ضروری ہے ، کیونگہ اگر میں نے نہ لکھا توجی اس کی فیر تجاد کے وربعہ شرکانیف کو طرور بہورٹے جائے گی ، اور میں معتوب موجا وُل گا۔ یس کر جا تہرے کہا ، بہترنے لکھ دو۔

جب عال اور خليفه كے تعلقات ميں كرورت بيدا بوجاتى تقى تو كير فليفا صاحب بتريم كو والبس بلاليّا تها، بالكل اسى طرح عبيه كال سفارت فانے تورد ك عاتے ميں - جنائج اس زاندمي جب امون كوچ اس وقت والى خراسان تماء يت جالكامين نے بیت توادی ہے اور بچائے امون کے وہ اپنے بیٹے کی ولی عبدی کی بیت لوگوں سے لے رہے تواس نے کبی خراسال میں الين كانام خطب سع فكال ديا درسلسلة سرير مقطع موكيا-

عبدعات من يرس ملدزيده وميع بوكيا، بيان كركيوس فلفاء في كعلم كفلان وزراء كم ساخة الميم تخبرامور كرد في على اور يد حكم ديديا تفاككون وزير بغير كى موجود كى ككسى سے كوئى بات فكرے - اس قسم كے عاسوس معوب كم عال اور قاضبوں کے لئے ہی مامور ہوتے تقے جروز کے روزمفصل حالات سے آگاہ کرتے تھے۔

ماسوسي كا كام كنيزول سي يعني ليا عامّا كفاء ميني حب خلفاء امراء كوكنيزس عطا كرنے تھے تواس كا ايك مقصعد يعيم موا على وه ان كے عالات سے مطلع كرتى رہيں واسى طرحب امراء در إر فلافت ميں كنيزي كف ميں سيج تھ تو ہوايت كرد يوسكا ده الوان فيل فت ككوالف سے النسيل باخبر ركسيل .

وہ ایک جواس فیدمت بر امور ہوئے تھے ضلفاء کے بڑے مقب مواکرتے تھے بیاں مک کہ وہ بغیاطلاع اور دو کھیک كي برواقية فليفس بل سكة تع (ور انعين ماخرى كے لئے امازت ماصل كرنے كي خرورت واللي -

لعض امراء اورصاحب برید کے درمیان خاص علایات ونشانات بھی مقرر ہوجائے بھے ۔ اگران سے مراسلات کے

م الله الله المن المسلم خواسان كوبنها وطلب كها قده بهت مشرود مواكد ديكية فليفد ال كساته كماسك الموكيا سلك على المراكة والمراكة و

رمنا۔ لیکن یہ یادرہ کو اگرکی خطیر میری وری میری اور تعمل مرانہیں ہے ، میں بہت نصف کر لگا موا خط تحارے یاسس بھیا کروں گا۔ جب ایومسلم ماین بہونی اور قبل گردیا گیا تو قبل منتقد نے اپوسلم کی طرف سے اس کی مرلکا کرخواسان ایک خط جمیع کرمیراتمام آنافی بغداد مجبیر یا جائے۔ جب یہ قط اور قبر کو طواقو دیکھا اس پر پوری مرکبی موئی ہے اور وہ سمجھ گیا کہ پر تحریم

العالم العالق مرف عزى و جاموسي كايت ذيخا بلك يجري وبرى ماستول كى حفاظت ، والمنول ك ذرايع مواصلة كي تعين الكون عي المنتب اورخواج وذكوة كي بليس بريجانا المخار و امراء كے خطوط بردنجانا اور اسي تسم كي متعدد خدمات الحام

اللهم والمان المم المورك انجام دين كري التول اوريطكول كي تعبر الله المراس الله اس الله اس طون فاص قوم كالتي ؛ جناني عبرهاسيد من سرو سركين اس غوض كه التي سائ كمين اوربريد كاكام اننا بره لايا كرعهد بني امبر من اس كي

سالاد مصارف بهم لا که دریم مک بهونج کے اورعبدعباسیمیں ۱۰۱۰ ۱۵ ویٹارٹک -الاد مصارف بهم لا که دریم مک بهونج کے اورعبدعباسیمیں ۱۰۱۰ ۱۵ ویٹارٹک -الاد مصارف بهم الله میں اونٹوں کھوڑوں اور بہرکاروں کے علاوہ گاڑیوں سے بھی کام نیاجا آ تھا۔ مطکوں برجا کہا جیکیاں بی تقییں جہاں اونٹ کھوڑے اور بہرکارے بدل دئے مباتے تنے اور ان کی گرونوں میں گفتہاں لگا دی مالی تھیں ناک ان کی آوا رہے لوگوں کوان کے بہو بخیے کاعلم موجائے۔

مركارول كارواج سب سے سيل معزالد واعباسى كے دائد بس موا- اس حيال سے كروندا وكى تام فرس ملداد ملد اس کے عمالی کون الدول کومہوئین رہیں ، اس کومبت تنیز رفتار آدمبول کی شرورت موفی اور الفاق سے اس کو دوا وی تفسل اور مرغوش امی سل گئے موایک دن میں ، مها فرسخ ط کر لیتے تھے، چنانچہ اس نے اتھیں کے ذریعہ سے ترسیل خطوط سرّم علی اور بعد کو ہرکاروں کے ذریعہ سے خررسانی نے دیادہ وسعت افتیار کرلی۔

علاوہ ان ذرایع کے کبوتروں سے بھی خبردسانی کاکام نیا جاتا تھا، ہرجند اسلام سے پہلے بھی اہم قدیمید میں یہ روان بایاجاتا تھا، لیکن بعد کوعہد اسلام میں اس نے بڑی ترقی کر لی۔ سب سے پہلے میسل میں اس کا بخرچ نثر وع ہوا اور بجر فلفا وفاطین کے عہد تک بہت وسیع ہوگیا۔ اسکند آور دند آور دند آوے در میان زیادہ نزاسی ذریعہ سے خبرسی بیمی جاتی تھیں۔ بعد کواسلام کے زبائہ وسطیٰ میں کبوتروں کی نسلی حفاظت اور مقر سام وعراق وغیرہ میں متعدد بروج کی تعمیر براتنا زور دیاتی کر ساتویں صدی مجری تک اید بی حکومت کے زبان میں خبر رساں کبوترول کی تعداد دو میزار تک بہوئے گئے۔

فررسانی کے بعض دوسرے درایع بھی اختیار کئے گئے ۔ مثلاً یہ کا فرائل بان کی نکی پررکوکر اوپر گھاس لبیٹ دیتے تھے اوردریا میں جھوڑ دیتے تھے اور کمتوب الیہ اسے لے لیتا تھا۔ جب راستے خطرناک ہو مباتے تھے یا محاصرہ کے درمیان قلعہ کے اندر امپرکوئی فی معرفادد ۔ آتھ ترخوں کرت کے درمیات قلعہ کے اندر امپرکوئی فی معرفادد ۔ آتھ ترخوں کرت کے درمیات

خرميونيانا موتيهم وفطول كومترك دريدس اليح تق

اس کے علاقہ او نیجے او نیجے طیوں ، بہا ڈیوں یا ہرجوں برمشعل آگ کی روشنی یا دھویں کے ذریعہ سے خریں بہونجاتے تھے۔ چنانج مجآج بن یوسف نے قروتین اور واسط کے درمیان بہی سلسل و مواصلات قایم کر دکھا تھا۔ ون کو دھویں سے کام لیا جا اتھاور مات کو آگ کی روشن سے ۔ اس کے اشارات بھی مقرر سے جن کی مدسے پورا پیام سجھ لیاجا آ تھا۔

# ورسٹروبونگ اور ہوزری بارن خوریات کی کمیل کے لئے، یا دیکئے حرب آخر

KAPUR SPUN.

بی ہے۔ تیارکردہ کیورسپنگ ملز۔ ڈاک خاندر آن اینڈسلک ملز۔ امرت سمر إب الانتفسار

الرهم

(جناب سيمبارك حسين صاحب - بجاوليور)

آرَم كِ متعلق كما جانا م كوه شداد كى بهشت تقى - چنان كيران الأسرية : -شدّاد في جب ارم بنايا يارب ايسا تو شر تفاكر تجدكو بها يا ياب اس شعرين غالبًا اشاره م قرآن ياك كي آيت « ارم وات العما واللتي لم تحلق منالمها في البلاد " كرون اوراسي ك فارسي اوراً ردو كي شعراء آرم " بهشت كم عنى مين استعال كرتم بين - مين جانناها بشابول كي طون اوراً ردو كي شعراء آرم " بهشت كم عنى مين استعال كرتم بين - مين جانناها بشابول

کہ کیا واقعی آرم کے معنی جنت کے ہیں اور کلام پاک میں یہ نفظ کس معنی میرم متعل مواسع ۔ نیزید کر شرآدکس قوم کا با دشاہ کس زادیس مواہد اور ما دکا تعلق آرم سے کیا ہے۔۔۔۔۔ افظ آرم کی فنوی تعقیق میں

مطلوب ہے۔

(نگار) آپ نے اوم کا ذکر کرے ایک بڑا تاری و آناری موضوع جیٹر یا جس کی تغصیل کے لئے ایک وسیع دفتر درکارہے۔ تاہم مختصراً حوض کرتا جوں -اس میں شک نہیں اُر دوشعراء نے لفظ آرم، بہشت کے مفہوم میں اور فارسی شعراء نے بہن کے مفہوم میں ستعال کیا ہے۔

ئے لفظ ارم ، بہت ۔ بہر ایک پریخانہ سرگوشہ ان روئے توسٹ ارم زار سرمیوزگیسوسے خوسٹ و

لیکن اس لفظ کے اصلی معنی بینہیں ہیں -بیلفظ عربی کام ارم اس بیچرکو کہتے ہیں جومنارہ ہیں نشان کے طور پرنصب کر دیاجاتا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آنا کہ لغوی حیثیت سے کیوں اس کا مفہوم جنت قرار بابا - اسی ادہ سے ایک نفط اُرُومنتہ بھی ہے جو بیخ ورضت کے مفہوم بیمستعل ہے لیکن اس کا آرم کے مفہوم سے کوئی تعلق نہیں -

اس نغوی تقیق سے یہ بات ظاہر بوطاتی ہے کہ آروو فارسی شاعری میں ارم کا افغاد الله کا الفاج کے مفہوم میں محض مجازی

حِثْيت ركفنام حس كالعلق قرآن باك كى اس آبت سے ،-

" الم تركيف فعل ربك بعادٍ إرَم وات العما واللتي لمخلق مثلها في البلاد"

کیونکر بیش روایات سے معلوم موتائے کر قوم عاونے مقام آرم کی ایک جنٹ ارسی طباری بھی اور بعد کو لفظ آیم ہی جنگ ی کے مفہوم میں ہست عال ہونے لگا۔

اس لفظ كى تاريخى وآناري تقيق مح مسلسله من متعدوموالات مارے سامنے آتے مين، مثلاً ،-

ا- ارم سي مقام كانام ب ياسي قوم كا-

٢ - توم عادكس زانيس باي جاتى على اورادم سي امن كوكم تعاق تقاء

س - كي المثراً ونام كاكوي باد شاه كردام اوركيا واقلى اس ف كون بهشت طيارى تنى .

سم - كلام مجيد مي توم عآد كى جس تباجئ كا دكوكيا كياسة اس كى نوعيت كياظى -

ان میں سب سے زیادہ اہم سوال بہ ہے کہ ارم کسی قوم کا نام ہے یاکسی مقام کا۔ ایس اب میں مشرق دم فرب کے ملاء کے در میان کا فی اختلان ہے ، اس لئے خروری ہے کہ بہلے کسی بنیادی دعوے کوسائے رکھا جائے اور بھراس پر فورکیا جائے چنکہ اس گفتگو کا سلسلہ قرآن کی ایک آیت سے شروع ہوتا ہے ، اس لئے مناسب میں معلوم ہوتا ہے کہ انگسل میں دیا ہی کو

اب آیئے سب سے پہلے اس آیت برخورکریں (آیت اس سے بہلے درج مرد کی ہے)

اس آیت کا ترجمه کرتے ہوئے بیض نے عاد اور ارم کوایک ہی قرار دیاہے بینی ان کے نزدیک افظ اُنام مادکا پدل ہے اور دو ایسے بینی ان کے نزدیک افظ اُنام مادکا پدل ہے اور دو اور مادی ہے ایسے ہیں آرم سے نسوب کیاہے ۔ دمین ایم والے مادی اس صورت میں ارم مقام کا نام قرار پائے گا۔ اول الذکرمفسرین نے " ذات العاد" کا مفہوم قوی میکل بندوا مت انسان فائد کیاہے اور موخرالد کرمفیدین نے" بلندستونوں والی عارتوں" کا مفہوم ایاہے۔

کیا ہے اور موخرالذکرمظیرین نے البندستون والی عارتوں "کامقہم میاہے۔
اسی آیت میں آئے جل کر" لمرخیاق مثلمہا فی البلاد" میں "مثلها" کی ضمر جی اس تعین میں کوئی مدنہیں کرتی کیونکہ
اس کا مرجع عاد اور آرم دونوں موسکتے ہیں۔ اس لئے بقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکنا کہ آیتِ قرآئی میں آرم سے مراد قوم ہیا
کوئی شہر-اس لئے اس صورت میں ہم کوآ ایری قاریکی قرائن سے کام لینا بڑے گا۔

اسكندر يدك بوسب كوا تفاق منه كر مآدايك توم تلى نوح كى نسل مين سي ، جس مين مودم عوث موسئة تع الميكن المم المساس مدتك بوسب كوا تفاق منه كر مآدايك توم تلى نوح كى نسل مين سي ، جس مين موقع ويى بتائى م جواسوت اس كوكيا تعلق تقا اورارم كهال تقااس مين اختلات با باجات بعض في اس كى مبائة وقوع ويى بتائى م جواسوت اسكندر يدى م يا توت في است دمشق كا قديم نام بتايام ، الميكن في اده قرين قياس بات يد م كرده يمن كا ايك شهرة اجوا ي

دوم موریم بیت می می از می مقاد ام مقااس توم کے مورث اعلی کا جس کے ووبیتے بیدا ہوئے ،۔ شداد اور شدید ۔ شدید کے مرفے رشد آدفر اخروا نروا ہوا اور اس نے سنہ موری کے بیس بہشت کے نموند کا ایک باغ طیار کرایا جس کی دیواروں کی انٹیٹیں سوئے باندی کی تقییں ۔ فیکن چونکہ اس نے مودکی نا فر بانی کی تھی اس سئے اسے اس جنت ارضی سے نطف اندوز ہوئے کی فرصت بی اور نہایت نیز آندھی نے شہراور باغ سب کو ننا ہ کردیا۔ اس کا ذکر سورہ فراریات میں بھی موجود ہے :۔

ر و فَى عادِ ا ذا ارسَانًا عليهم الريح العقب، دوفَى عادِ ا ذا ارسَانًا عليهم الريح العقب، دوبهم في عاد برايك تباه كن آزهي امودى)

(4)

## سورهٔ مرتز کی بعض آیات

(سيداساعيل حيدرآباد دكن)

كرى جناب البرير صاحب "نكار"

سلیم ۔ سورهٔ مرشری دویتن آیتن ایسی بین جن کا تفسیری مفسرین بم خیال نہیں بین میں منون موں گا اگر جناب والا ان آیتوں کی تفسیر نگار 'کی کسی قریبی اشاعت میں فرادیں ۔ آیتیں یہ بین :-دو تنیا یک فیطیر "

«ولا جنن تستكثر»

تفاسیرکود کھینے کے بعد میل آبت سے یہ ست، ہوتا ہے کہ آیا حضرت محد ملام اپنے کیوے دقیل نزول وحی نزکورہ)
پاک صاف نہیں رکھا کرتے تنے ۔۔۔ اور دوسری سے بیشبہ ہوتا ہے کہ کیا حضور اکرم صلعم کسی براحسان کرکے
یہ توقع بہ کھا کرتے تھے کہ بستی میں براحسان کیا گیا ہے وہ زیادہ مقدار میں وابس کرے گا۔ الغرض ان آبیوں کی
صیح تفسیر بی فرادیں قوغالبًا یہ شبہات دفع موجا میں گے ۔ ٹیزاس امر مربعی روشنی ڈالی جائے تو باعث

له اسى عبد كے فن تعمير كى ترتى كا ايك عجيب وغريب عود سرتم ارب بھى تھا - يدايك بند تھا جد دو بيازوں كے درميان إنى روكے كے ياتعمير كايكيا تعاور جس سے متعدد بنرس بكال كرئتر واديوں كوميراب كيا جا تا تھا -

تھادرجی سے متعدد نہرین کال کرمتر واویوں لومیراب میا جا اسا۔ اسٹرانوں بنانی سیاح نے (جرمیح سے ایک صدی تبل ایاجا اسا) لکھنے کہ ارب بڑا عجیب وخرمی شہرے جس کے مکانوں کی جیسی سونا، استی وائٹ اور تیج پھروں سے آوامنہ ہیں اورجن میں بڑتے تیج منقش طون اے جانے جانے ہیں۔

#### امتنان موگاکر آیا حضور اکرم صلیم فی سی الیے نعل یا افعال کا ارتکاب کیا ہے جن کوبعد میں قرآن فی حرام قرار دیا۔ زحمت دہی کی معافی علیمتے ہوئے۔

(مکار) سورة مرزع کی سورت ہے اور نزول وی کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری بینی سب سے پہلے سورة علّق کی ابتائی باغ آئیش دا فراء باسم ربک للذی سے انفی ادل ہوئی اور اس کے بعد سلسلة وی بند ہوگیا - چنانچہ آپ اسی فکرو نشونش میں غار حراء کے اندر مشکف ر ہا کرتے تھے کہ چھا اھے بعد سور و مدرش کے نزول سے سلسلة وی بھر تروع ہوگیا اور

اوراس کے بعد برابر جاری رہا۔ آپ نے "و شیا بک قطر "ساور سے" لائٹ نسٹ کٹر "کا ذکر توکیا لیکن درمیانی آیت" والرحز فا ہجر" کوچوردیا سائکہ رَجز، بُتوں کی عبادت کوچھی کہتے ہیں اور آپ کو اس پر اور زیا وہ چوکتا ہونا جا ہے تھا کہ کیا رسول افتد بہت بھی چوہتے تھے جوان کو اس کے ترک کا حکم دیا گیا، حالانکہ در اصل بیاں رُجز بھی گندگی وگناہ کے معنی میں استعال ہوا ہے۔

آپ کے دل میں ج فہ شہ پیرا ہوا ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ نے ان آیتوں کو اضدا و معانی سے سمجھنا جاہاور آسکی و نفسیاتی و نفسیاتی حقید کے اس کے مقابلہ میں آپ کا خیال سب سے پہلے ناہا کی کی طرف کیا اوراس طرف ڈمہن میں ہوا کسی کو یاک وصاف رہنے کی آکید کے مقابلہ میں ہیں کہ وہ یقیناً اس سے پہلے نایاک و ناصیا ف تقا مرف ڈمہن میں ہیں کہ وہ یقیناً اس سے پہلے نایاک و ناصیا ف تقا آپ نے نود اپنے بچوں کو یا رہ یا گیری وصفائی کی ہوایت کی ہوگی المین کیا یہ ہوایت آپ نے اس وقت کی ہوگی جب آپ انھیں گذر و وناصاف و تی ہوگا کہ بار ہا تھیں صاف و تھرا و کھر کر بھی اظہار مسرت کے طور بر کہا ہوگا کہ باکی وصفائی برمی اتھی حث میں مدات و تھرا و کھر کر بھی اظہار مسرت کے طور بر کہا ہوگا کہ باکی وصفائی برمی اتھی حث میں

اس سلسله بین ایک بات دور قابل غورسی ، ده به کری بین «طهارت نیاب» کا مفهوم «طهارت نفس» بهی جواکرتاسی، بنائی جب کسی شفس کی طوف سے طها رہ یا دنائت نفس ظاہر بعدی ہے اوکیت بین : دو طاہرالنیاب یا دنس النیاب اسی عرب ایج افغانی کا بنائی دور طاہرالنیاب یا دنس النیاب اسی عرب ایج افغانی کا بنائی کود طاہرالی آواب سی تی بیت بین ایک نفس مرا دلیا عرب کا محاورہ ہے ۔ اور کوئی وجہ نہیں کر دستی الکر مفسری در نیس کی مفسری الکر مفسری المن من المرائی المان من المرائی من المرائی من المرائی مفسری المرائی مفسری المرائی من من دو که دوسرے وقت دیا وہ معاوضہ جا بود

یہ ترجہ فلط کے انتمنن کے معنی انفوں نے کئے ہیں اوکسی کو اس غرض سے مت دو اور اس ترجمہ سے خیال ادی اشیاد اور روپید بیپید کی طوف مشق ہے ۔ اس کا میچ اور رفظ منت بمعنی احسان اسی سے شتق ہے ۔ اس کا میچ مفہوم ہے مطابق بحل فی گرنا مول کا اشرف علی نے دیئے لئے تنسیص کرکے اس کا مفہوم شنگ ومحدود کردیا ۔ اس سلے میری رائیس اس آبیت ہے معنی یہ بین کرکسی کے مسامتھ کوئی مجھلائی اس امید برنا کروکر وہ اس کی بڑی قدر کرے گا اور تھا را احسان ان گا۔ جزکہ اس سورت میں رسول اوٹ کی تیلین و ملقین اسلام کی بایت کی ہوایت کی

ا (برقجز (کیسرہ آآ) اور گرتجز (برضرہ آ) کے معنی قریب قریب ایک ہیں: ۔ گذرگ اپائی اگناہ اورچونکہ عبادت اصفام بھی گمناہ اس لئے اسے ہمی گرقبی ہوں کہ بھی گرقبز کہتے ہیں۔ انسوس ہے کہ بھٹ مفسرین نے اس کے معنی بہی ہئے ہیں۔ حالانکہ اس کا کوئی قرید موجود نہیں اور رسول انڈرنے کہی بتوں ک پوم نہیں کی اور نہ اس کا تحیال ای کے فہن ہیں آیا۔

كاميابى كي طون سے زياده علمن نه مونا ، كيونكه بيمروري نهيں كر مرخص غماري تعليم اخلاق كا زياده برعبش طريقيدس استقبال وعران كرب - اور اكريه صورت بيش آئ وقم بردل فروا-دوسرامفہوم اس آیت کا بیمی موسکتام کہ اگرتم کسی کے ساتھ کوئی عملائی کروتواس کوکوئی بہت بڑی بات نہمجمون کیونکہ یہ توسمحال فرض ہے اور فرض محفن فرض کی حیثیت سے اداکرنا عامیم رہا نتیج سواس کے تم ذمہ دار نہیں ۔ فدا اس کا

الغرض اس سورت میں جو ہوایات کی گئی ہیں دو تحض اصوبی حیثیت رکھتی ہیں، وافعات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ الغرض اس سورت میں جو ہوایات کی گئی ہیں دو تحض اصوبی حیثیت رکھتی ہیں، وافعات سے ان کا کوئی تعلق نہیں والغراق می سے میں سر میں میں میں اس میں سے بتا ای گیاہم کر جس طرح تم اس وقت یک باک وصاف رہے ہو

اسی طرح آبنده معی رمنا -

اب ر الآپ کے استفسار کا آخری کلوا ، سواس برزیادہ جمان بین کی ضرورت نہیں ، آب عود سم سکتے ہیں کا لان اللہ اللہ ا نے کن کن اِ توں کو حرام و نا جابر قرار دیا ہے رور رسول اللہ کی زندگی میں ہم کوکوئی واقعہ ایسا نہیں لمنا جس سے ال افعالی فرمومه كاارتكاب آب كى طرف سين ابت موسكر

دكسي كى المانت مي خيانت كى يمسى كومشايا . . .

ہوا معے بعد و قرآن نے حرام وا ابار قرار دیا ہو۔

را سہوونسسیان یا رائے کی غلطی سویدگناہ نہیں اور ہوسکتاہ کی آئیہ کی الانف میلین مثالیں اس کی ل ما میں-

#### مثلة ربوا يا شوو

(عيد على وحوك بازار - اجين)

ددسود کی نسبت متصاد بایش میان کی جاتی بین کراسلامی حکومت بوقوسود کالینا دینا حرام می اور اگرواوا محرب موتوحرام بنس ا دارا لحرب سے كيا مراديم اوراسلاى حكومت تواس وقت معنور، ين كرين كون نييں ہے، كيراليي صورت مين سووسك لين دريش كافرآن اور حديث كي روست كيا حكم سدر اوراسلام كرامكام برجين والباس كاطرزعل كيا يونا بإسهة ، موجوده أر ماهين كارو باركا سود ، والورد الدرياك من المتارة الدي والميدا أن المن منظر سرك

(فكان آب في السامسلة جيروا بهجس برروايات اوراتوال نقها وك بني نفركون اللي فيصل كرا بهت شكل سه ، اسموضوع بر مامنی و حال کے متعدد علم او انظمها را نمال کر میکو میں اور از رسید مین و میکاری اب کار ایکار انداز نمین مور کا کولیون وی سے باب میروس کی

بہت می صورتیں ہوسکتی ہیں۔ رَبَوا یا رَبِا کا عیج اصطلاحی مفہوم کیا ہے . . . . ۔ ۔ ۔ واریم کس صورت کوواقعی رَبَوا کہیں گے ، کس کونہیں - اس اختلاف کا سبب حرف یہ ہے کہ قرآن مجید ہیں رَبَوا کی کوئی ایسی جا ہم تعربیت نہیں متی جس کوسامنے رکھ کم ہیتے ہے۔ کہ ساتھ یہ کوسکیں کہ فلاں لیمن وین رَبَوا ہے ، فلاں نہیں ۔

قرآن میں سب سے پہنے سورہ بھر کے میں ویں رکوع میں ہم کو - لسل بین آئیتیں امیں لمتی ہیں جن میں بائج جگہ اس لفظ کا استعال کیا گیا ہے، اس کے بعد سورہ آل قرآن دائیت ، میں اس کا فکر بایاجا ہے اور کھرسورہ نہ آلا دائیت ، میں اس کا فکر بایاجا ہے اور کھرسورہ نہ آلاد آئیت ، میں اس کا فکر آلو ہی استعال کیا گیا ہے، لیکو ان ایس کو ایس کی آلو ہی ہیں کو ایس کی آلو ہی ہیں کو ایس کی آلو ہی ہیں کو الرق کی آلیت ، میں اور کی ایس کی اس میں کا رکوالے ہے کہ جہ اس رق کے دور کے یا چوکئے فایدہ کا جورتوا یا سود سے طور پر وصول کیا جا اتھا الستہ کی روشنی اس بات پر بر برتی ہے کہ دو جند یا چار کی دور کی نے دوجند یا چار بار پندسے کم جوتو وہ رتوا یا سود نہ کہلا ہے گا - اس آبیت میں خصوصیت کے مساتھ اشارہ ہے کہ کے سود نواروں کے اس کی میں میں کا گور دور کی نے اس کی ساتھ اشارہ ہے کہ برا پنا قرض ادا نہ کرتا تھا تواسے ایک سال کی مہلت دیدی جاتی تھی اور سے سود کی تا دور نے یا دہ وصول کی جاتی تھی ۔

الغرض فرآن میں کوئی صاحب الیس موہور نہیں جر رَبّوا کی بیج تعربیت کی طون رمیری کرسکے ۔ اس سے فقہا مجبور سقیہ او احادیث سے اس مستھنے کی کوسٹ ش کریں لیکن چونکہ اس باب میں احادیث به کثرت پائی جاتی ہیں اور ای میں ہی ایم انتخاف ہے اس کے حتنی ، مالکی رحنبتی ، شافعی فقہا کسی ایک بات برحتفق نہیں موسکے اور مراکب کی دائے وہ سرے سے مختلف این

انظرظا برکئے گئے تھے توہم نعبدِ ماضرکے معاشی نظام کا ساتھ دے سکتے ہیں اور نان بچرد کیوں کو دور کرسکتے ہیں، جو انت سرایہ وعل کی وُسْیابیں دردِسربنی ہوئی ہیں -

اس کے اس سے مفرنہیں کر اس اِب میں موجودہ عالات کے بیش نظر صدید معاشی نقر مرتب کی مائے جواس وقت الاقوامی احمد القصادیات کا ساتھ دے سکے ۔ اور میں سمجھنا ہوں کہ قرآن میں ایسے اصطلاحات واقدا ات کی است میں ایسے اصطلاحات واقدا ات کی است میں ایسے است است میں ایسے است میں است میں است میں ایسے است میں است میں ایسے است میں است میں است میں است میں ایسے است میں ایسے است میں است م

میرسد نزد کی اس کا اولین اصول دو الدین لیمر "دیرید کمیم الندالیمر" و در قراق بر) به لینی نرمه و اسلام نام میم ناکا - زیترسد مراوشها دات کی آسانی نهیں ب بلکه ده تام آسا نیال مراویس جور ندگی کے ہرشعہ برعادی ہیں اس کے عصول کے میش نظریم کی سکتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ زماز کا ساتھ دے سکتا ہے دکیونکہ اگر اس میں بہ صلاحیت ، جو تو کی وسعیت تی مودا تی ہے ) اور زمانہ کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کے اقتصاد کے مطابق ترقی کی را ہیں تلاش کمیں کی سراہند قوم بن سکیں ۔ جنا کی کلام مجید میں ایک جگر سلمان کی نیجان ہی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ و نیا میں سراہند ترمیگا۔ یہ

ءُ الاعلون ان نَشْرٌ مومنين) الدوسرا السول جس كا ذكر بار بار فرآن ميں كيا كيا ہے جگہ تہہ : .. رمن ہوتی الحكمة فقدا وتی خيراكثيراً) بهاں تك دِنْدَ آن كوئمتا ب علمت ظاہر كميا كيا ہے ( وانزل الشرعليك الكياب والحيكمية - سورة بنساء)

ر برای وقای به دونوں وصول کو ملاکرونکیچئے تومعلوم ہوگا کہ اسلام نام ہے گفتل سے کام نے کر نزتی کرنے اور زندگی بسرکریٹ کا-میں بین وقت کئی ہے دیسے برم نظام تعد درجی ایک عضوم ش کی دیشت انسار کرئیں -

یہ اسی وقت مکن ہے جب ہم نظام تدن میں ایک عضوہ شریبی حیثیت انسٹار کوئیل -اس آسٹے اسی حقیقات کوسا کنے مکار اسلام کے اقتصادی مسایل نیاٹور کھی جن میں ایک سٹار سود کا بھی ہے اور رہے کہ کرا مجاورہ ڈیائٹ میں بھین افاقوامی اقتصادی اصول سے سٹ کرکوئی ترق کمرسکتے ہیں - اکرابسا ہونا نامکن ہے توآپ کو ایجا بڑا ار کی ڈار ان اور اور اور اوقی الحکمی اس کی بایت کے مطابق ترقی کی راہیں خود تلاش کریں اورانھیں کا پیش نظر

 (4)

## نيلام جايزے إناجايز

(سيد برالحن صاحب - بنگلور)

من نے یہاں ایک مولانات دریافت کیا کہا نیلام کے ذریعہ سے فرید وفروخت اسلام میں جایزہے یا ہنیں، اور انعوں نے اس کے جوازیں قرایا کہ ایک بارسول اسٹرنے فودایک بیلا اور ایک کس کا کھڑا نیلام ہی کی صورت سے فروخت کیا تھا۔ لیکن تھے اس کے اننے یں "ایل ہے کیونکہ نیلام کے ذریعہ سے فرید وفروفت کوئی ایا فوالات طریقہ نہیں۔

من شكر كزار مول كا اكرآب اس مشلد بركيدروشني واليس ك .

(منظار) مولاً افع الكل مع فرا ياكدايك عديث جناب اتن كى عزودايسى عجس سے بطام بيلام كاجوازمستنط موسكتا ہے ليكن حقيقت غالبًا ينهيں ہے - اس مديث كے الفاظ يہ ہيں : -

ودان رسول الشرباع صلساء القدح وفال من اشترى بدالحاس والقدح فقال على افغرتها بدرج فقال النبي من بزير على درج وفاعطاه رقبل درج من عاعما منه عدد وفا عها منه عدد ولا النبي من بيال اورادني كريك كارك من اورفرا الكري وفي المراك كارك من المراك كري وسول المراك على المراكم من المراكم من المراكم المراكم المراكم وسول المراكم والمراكم والمركم والمركم والمركم والمراكم والمركم والمرا

چانچ ایک تض نے دود رہم اداکرکے ان جرد ل کوفر مرال

اس ودی میں رسول المنظم کو ان الفاظ کو ایک درہم سے زیادہ دام لگا ہے ۔ نیام کی طون خیال متعل موسکتا ہے ایک جوسورت بیام کی اس وقت یائی جائی ہے وہ اس سے بالک مختلف ہے۔ اس میں شخص آزادہ جبتنا ہی میں تک وہ قیت بڑھا آ جائے ۔

ویسول المنظم نے بیالا اور لل کا گیڑا اس طرح فروفت نہیں کیا بلکہ آپ نے پیغ ہی سے ظاہر کر دیا کہ ویخف ایک دیم سے زیادہ قیمت ویسے کا میں اس کے ہتو فروفت کر دول کا ۔ آپ نے یہ تونیوں فرایا کہ چنفس زیادہ سے زیادہ تیم سے زیادہ قیمت ادا کرے گا اس کو دول گا ۔ اگرآب ایسا فرائے قریصورت ترفیب و کو بیس کی ہوجاتی اور ہی و شراکی و صورت رسول الشرکولیند نظمی جانچ آپ کا ارشادہ کو : ۔

معالی اس میں اور اس میں اور اس کے اجب اس کے ساتھ یہی ارشاد فرایا کر اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت سے بڑھا کی کارک میں جین کا سودا نہ کر کے اور اس دار نہ کر اس کے ساتھ یہی ارشاد فرایا کر اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت سے بڑھا میں جین کا سودا نہ کر اس دار نہ کر سے دین کا سودا نہ کر اس کے ساتھ یہی ارشاد فرایا کر اپنے کہائی کی لگائی ہوئی قیمت سے بڑھا کی کھوڑ کا کہائی ہوئی قیمت سے بڑھا کہائے کہائے کہائی کی کھوڑ کی ان کا سودا نہ کر اس کے ساتھ یہی ارشاد فرایا کر اپنے کھائی کی لگائی ہوئی قیمت سے بڑھائے کی ساتھ یہ کہا کہائے کی اس در انہ کر انہ کر انہ کہائی کی گھائی کو کھوڑ کی کھوڑ کے انہ کہائی کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کہائی کی ساتھ یہ کی انہ کو کھوڑ کی سے کہ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کیا کہ کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی ک

چونسان المبری کی از در میں ہی دونوں صورتین نایں پائی جائیں کو ایک خص فرنسی بول بولکر قمیت بردھا یا جا آہے اور اوگ مقابلتاً دیا دہ پولی بول کراس کے فرید نے کی کوسٹ ش کرتے ہیں ۔

اسلام کی روح ہے صوف صداقت دندہائی اوروہ عب ادات دول با معاملات ، کروفریب ، ریا با جذبہ مسابقت کوبیند نہیں کڑا ۔ اس کے میں نہیں مجھڑا کی نیاام کی موجودہ صورتیں جو کیسر عذبہ مسابقت سے واستہ ہیں اورجن ہیں کا فی صداقت سے کام بیاج آہے ، کیڈ کر عابر قراردی عاسکتی ہیں ۔

## ماريخ جدوجيدا مرس

(سيرصديق حسن)

معنوں کہ بیان میں ہور کے بیت دول کی دکھ بھری یا و ول میں گئے اب بھی مواتش میں ایے فائران موجود ہیں جن کے پاس ان معنوں کہ کہ اور کے اس کا اس کا استان قرط ہا ان بیان ہیں بھوڈ کر آئے ہے ۔ (ترجہ)

مام الفظاف ( . الله ADMLANDAD) کا یہ چونکا دینے والا جلائے اجوائی ہوا :۔

وقت موسی بی نفیروالی مغیب افریق میں اسلامی فیج کے بید مالارتے حضرت طارت ان کے نوع جزل تھے ۔ سات سوگیارہ کی معنوں کو مداور اضافہ ہوا ۔ بید میں پانچ ہزاد کا ان میں اور اضافہ ہوا ۔ بید میں پانچ ہزاد کا ان میں اور اضافہ ہوا ۔ بیر مطابق سلامی کی فیج سے مقابلہ ہوا ۔ اور مطابق سلامی کی فیج سے مقابلہ ہوا ۔ ور یائے بارسیل ( . مقامل مول کی اور ایک جھوٹا سا دریا ہے جاب سلادو " محکم لک ان ہے مشہور ہوا ۔ عربی اس مقام کو وادی بکر ( لکہ ) کہتے تھے جو ہوتے ہوئے کو اور البکر ( . مصل کا للہ کے نام سے مشہور ہوا ۔ عربی اس مقام کو وادی بکر ( لکہ ) کہتے تھے جو ہوتے ہوئے کو اور البکر ( . مصل کا للہ کے نام سے مشہور ہوا ۔ عربی اس مقام کو وادی بکر ( لکہ ) کہتے تھے جو ہوتے ہوئے کو اور البکر ( . مسل کے نام سے مشہور ہوا ۔ عربی اس مقام کو وادی بکر در اللہ اس مقام کو وہ بات کی دور اللہ کا اور البکر کا اس میں اس مقام کو وہ بات کی موال ایک ہوئے کے انہ ہوں درج ہے : مسل کو اور جب اسلامی کی کو دالیوں اس میں موال کی تام سے مقابلہ ہوا ۔ دونوں نے آئے سامنے قریرے ڈالوئے اور طوفین موال کی تیارہ کی فاصلہ دونوں فوجوں کا سام منا دریا ہے کہ ان کا می خوالے خوالہ کا اس میں کو فاصلہ کے موال کی تیارہ کی کا میں ہوا ۔ دونوں نے آئے سامنے قریرے ڈالوئے اور طوفین موالی کی تیارہ کو ان کی تام سے موالی کی تیارہ کو کی کی اس موالی کی تام سے کو کھولیا کہ موروں کو اس کے تام سے خوالی کی تام سے کو کھولیا کی موروں کو اس کی خوالی کی تام سے کو کھولیا کی موروں کی تام سے کو کھولیا کو مورون کی تام سے کو کھولیا کی موروں کی تام سے کو کھولیا کی دولی کی تام سے کو کھولیا کی موروں کے کو کھولیا کی موروں کے کوروں کے آئے موروں کے کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں ک

"برن شرود " medina Sidonia . " برن شرود يا درن سرود إدرن سرود"

مُنْمَ مِن الاميل كَ فاصله برواق م مسلماؤل ك وقت من يا ايك شرر تفاادرايك كوره يا الحديم محاماً المشرق من الاميل كوره يا الحديم محاماً المشرق من الاميل كوره يا الحديم محاماً المتحام من والمعت الموري منافع من المرابع الموري المربع الموري المربع المربع المربع الموري المربع الم

اس صوب میں جہال آندہ کی شاخیں عیلی ہوئی میں ان میں میں ایک شاخ کے سرے ہریشہرم ان ناندسے

صفيه ١٥٠ برشريش كممتلى حب ذيل تشريح يه:-

اور چنکه اسید و کو اہل عرب سیدونیہ اسدونہ کہتے تھے اس لئے شرش کا ایک ہم یا کھی مولکیات یہاں یا سوال بیدا مواہ کررو انیول کا شہر "اسیدو" شردش سے قریب تھا یا دور ہ

البینی مورخ فلوریزے اسیدو کوشرکش کے قریب ای نہیں بلکاس کوشرک کا شہر مجانے دلیل اب مورفول کا خیال استان مورول کا خیال استان کی شہر میں استان میں جنوب مشرق میں واقع عقالے

بہرکھیں یا امریقینی ہے کو فتح اندلس کے مفور سے عرصہ کے بعد شہر شیش کوشیدون یا سدون یا شدود بھی کہنے لگے متع برنون وی روش کو افلیم آبیر و بیں شامل کیا ہے - ابھی ایک لمبی جبیل ہے جوصوبہ فادس کے حبفر ہی حصہ میں واقع ہے ۔ سفیرسوں اپر حسب ذیل وشا ہے:-

"اليورة معود قاديس بن جزيرة ظريف سوط Laguna de la بعض به جوجنوب مغربي الدّلس كم موجوده صوب قاديس بن جزيرة ظريف سوجوده صوب قاديس بن المرادة على المراد

بعن محققین کا خیال ہے کہ افراس کی زمین پرمسلمانوں اور قوطیوں میں بہلام مور شریش کے فریب نہیں ہوا تھا جیسا کہ عامطور بیان کیا جاتا ہے۔ بلکراسی جیل کے پاس ہوا تھا۔جس میں مرزین ر صنع حصل میں اور شاہ انونس اوا گیا تھا۔ ان تفصیلات یہ بات طاع برجوتی ہے کوصوب سدونہ میں انجرہ کی جبیل اور اس کا محقہ میدان واقع تھا، جہاں پروا ڈرک اور طارق کی لوائی باتھی ۔ میں سے اسی وجہ سے اس لوائی کی حکمہ کو میران سدونہ لکھاہے۔

قِطِيون كَى فَيْ جِواس معركه مِين مسلمانون كے مقابل عنى اس كى تعداد مِين اختلاف ہے ، بہتى نے صفر مروم براس كى تعداد رسز رائينى ہے ، مبرر إست على فرصفى و ، پراكھا ہے : -

راڈرک اس ناگہان افتادس سخت گھرایا اور سلما فول سے مقابلہ کرنے کی طیاریوں مسرون ہوگیا۔ چنا پچ کلک در ما نجش ہرتی کا اسلان کرایا۔ حد توروں کو ملک سے شکالے کی ایس کی اوکوں نے اس تحریک کولیک کہااور دق دریوق الجھیہ اُکرفوج میں شرک ہوئے ۔۔۔۔ اور راڈنگ کا تشکر ایک لاکھ کی تعدا دیک ہیو پچ گئے۔ رصغی ۱۸ ایک طون ایک الکه انسانوں کا جنگل تفاج بہورے کے اصلی سے آرائ تھے۔ لک کے نامورسے نامور تایہ وجاگیروار اپنی اپنی توج ل کے مغرب بن کرمیران میں موجود تھے۔ اپنی سرزمین تھی '' میں نے اسی بیان کے مطابق ایک الکہ کی تعداد کے ایقین کیا ہے۔ ایک بڑا سوال اس حلہ کے کوک جذب کا ہے ' بٹی نے صفحہ مردم براکھا ہے :۔

Actuated more by the desire for booty than for conquest, MUSA dispatched in 1711, his Borber Freed man Tarig Bin Ziyad unto Spain with 7,000 men"

دو في كر خيال سے كم اور نوط مارك خيال سے زيادہ موسلى نے دبنے مونى طارق بن زياد كى سركرد كى ميں سات بزار برم موں كى جعيت البيتين برتافت كرنے كے لئے رواندكى "

خبردارستی کو قبول نکولینا ، اور اپنی کو شمن کے حالے نہ کردینا۔ تھارے لئے مشقت وجفاکشی کے ذریعہ شرف و عزت ، راحت و آرام اور حصول شہادت کے ذریعہ ثواب آخرت مقدر کیا گیا ہے۔ ان سعادتوں کو ماصل کریفے کے لئے آگے بڑھو۔ اگر تم نے یہ کرئیا تو اللہ کا فضل و احسان شمعارے ساتھ ہے۔ وہ تھیں آبندہ مونے والے بڑے رہ ایک ایکھا نے سے اور کل اپنی مبائنے والے ملی نول نے درویان بھرے الفاظ سے یاد کے مبانے سے بہائے گائ

حضرت طارق کے نطب کے الدہ فقروں برایک ارشدنگ ول سے غورکیج کو اس معرکیس کارفرا فیزبکیا تھا ؟ الندے ہوا اُ ا الکرنے اور اس کے دین کو سرلین کرنے کا جذب شفّت وجفا کشی سے شرف وعزت اراحت و آزام اور مصول شہادت کے ذرا اور اس کے دورا اور فارتگری ؟

متشقین مغرب جب اسلام کو برد شمشر میدند فی ده اسلام - یا تلوار "کوئی بیت فراخ ول بواق کمسلال این اسلام - یا تلوار "کوئی بیت فراخ ول بواق کمسلال این اسلام - یا تلوار "کوئی بیت فراخ ول بواق کمبتا که کمبیر مسلما اسلام می بیش کرتے یقے "و اسلام - یا تلوار "کوئی بیت فراخ ول بواق کمبتا به کمبیر مسلما اسلام مین بیش کرتے یقے "و اسلام ، جزیر "آلوار" کی بیان کروه اسلام ، جزیر "آلوار" کی بیان کروه اسلام "اریخ کی تماه معنی اس براتر آت بین کران مهول کا مقصد زیاده تروث اربین کی تاریخ اس شراش نیس و اسلام "اریخ کی تماه میمون بیروب آپ کو بره که دکوائی دےگا- امبین کی تاریخ اس شراش نیس و سیمتنی نیس و اسلام کی منتشر قبین اور معنوت موسئی بن نصیر کے تعلقات کا به مغربی منتشر قبین اور معنوت موسئی بن نصیر کے تعلقات کا به مغربی منتشر قبین اس

نوب خوب زورقلم وکھاتے ہیں۔ اسکاٹ کی . علی خیال یہ اسکام کی بیمی کلما ہے کہ بین کھائے کے جہاں یہ کہا ہے کہ در کہا ہے کہ اسکام کے جہاں یہ کہاہے کہ وہ بڑے عابدوزا ہداور بہت ہی متورع انسان تھے۔ وہاں یہ بیمی لکھا ہے کہ:۔

" کمران میں مال کی طع اور شہرت کی نوا ہش بہت زیادہ تھی"

بَتَّى نَصْفِيه ٢٩ براس كي دم موملي كا وه رشك بنايات جو أخيس طارت كي كاميا بي برموا - الفاظ طاحظ بول و.

Tealous of the unexpected and phenomenal success of his licutement, Musa, with 10,000 troops, all Arabian and Syrian Arabs rushed to Spain in June, 712 for his objectives he chose those towns and strong holds avoided by Tarige e.g. Medina Sidona, Carmona . Is was in or near Toledo that Musa met Tarige.

and put him in chains for refusing to obey indeed to halt in the early stages of the campaign But the conquest went on

In the automos of the same year (713) the Caliph ALWALID in distant Damascus — recalled Musa, Charging him with the same offence for which Musa had disciplined his Berber — subordinate — acting independently of his superior.

خراً من مير من الآود دارا خلافت ومشق سندة ليفته الوكيد كاحكم والبي بيونيا- اور موسى بروى الزام الخوافي الكالكا

قدر ضعیف و یک طرفی میں کدائ برآنکه بند کرے بھروس نہیں کیا حاسکتا .

واقعات كمتعين كرالية ك بعدكير والأن سفيتج الخذكرن كاآنام اوراس نقط بربيون كرجوى " ملف سالحين" كونتوى نے کا ماصل مقاویم حق ہم " افعال در الركان و الركان و المان ما الم الله و العال من خود واضل شیادت جوموجود ہے اور مس طون وہ اشار ہ تی ہے اسے ہم میں اپنی محدود عقل کی سوٹی پر بر کھنے کا حق رکھتے ہیں - اوراسکی سفید کے عباز ہیں -

اب منفق عليه وافعات كونفومس ركعية :-

حضرت موسی افراقیے کے والی بیں - فوق کے سبر سالار میں اور خلافت بغدا و کے جابدہ ، خلافت بغداد علام میں ایک بہت جمی رے دوج رموئی - بازنطینی سلطنت کا آخری فلعضط فلزید اس کی زومیں ہے - کوئی اسی مزار فوج اورسارا اسلامی بیطرہ اس میم کو رُے میں لگا مواہے۔ یہ محافظ فت بغیروے سے زندگی اور موت ما دہر، با زنطینی سلطنت کو ارض عرب سے مکا نے موسے ابھی ب صدى بعي نبيل گزري و - حقيقتًا محاصرة تسعنطنيد اسى مهم كى ايك الم كروى بوج رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم كي حيات طيب ی کے زانہ میں شروع موجی تعلی واسے انجام کے میرونجا نا فلافت بغداد کی سلامتی کے لئے ناگزیر تھا۔

اسلامی فوجیں قسطنطنیہ کے دروانسے پر مہونے دی ہیں اور زندعی وموت کی کشاکش میں معروت پیار ہیں۔ قیاس کیا جاسکا

ہ کہ یہ اسکیم ال عے کے لگ مجل خلافت کے زمر عور رہی ہے۔

دوسلي طرف مغرب مين ولايت افرقيد كاوالى ساحل سمندرتك سيوني جكام اورسمندر باركرك ايك نمي مهم كاآغاز كرياجا بتا ہے۔جہاں اس جہم کو متروع کرنے کی تحریر سے اس کے اور خلافت کی افریقی مدود کے درمیان مندر مایل ہے۔ لمک الكافائي ے اور المامان مل کا فہنی رجیاں اگرکسی ورج میں بھی ہوسکتاہے تو با زنطینی سلطنت کے مخالفین کے فلات ہی ہوسکتا جالیی مالت میں ایک نئی مہم کوشروع کرنا اور بی فعل مول لیناکراس کی کوئی مدد بعد میں نے کی ماسیکے شکست اورمہم کی تباہی کو دعوت

مناعب يتمير جبوتي مهويتي مهربين موهكي كفين ورجزيرة فارتين برقبضه كبي موجكا تفاكراك ساحلي جزيره برقبضه كرلبنا اور

بات عم اور پورى ملكت برحلد كرنا دوسرى بات -

موسی سید سالارفوج افرلقی نفے اور اس نئی مہم کی ساری ومدداری ان کے مرتبی اسلامسیں اُنفوں نے تام حالات کا مایرولینے کے بعد ایک حبولی سی جماعت طارق کی سرکردگی میں روائے کی ۔ اس کا کام عضا اسپین کے جنوبی ساملی حضد پراخت كرنااس كامقصدكسى طرح ينهد بوسكنا تفاكهم إنيه كى ملطنت سے كوئ فيصلدكن جنك كى عائد

طارق سات مزار کی جمیت سے جرافز میں ایک معرک سرکرتے ہیں، آئے بڑھتے ہی معلوم موالب کا فود شاہ سیآنیدایک فام جنگ كا اعلان كريكائ (وراس غرض سے ایك كثير فوج جمع كركے مقابله كرنے والا ب . حشرت طارق سيسالاركواس سے الكاه كرق مين اوركماك طلب كرت مين .

سيدرياست على صاحب كيّ بين :-

" موسى مجى غافل ند تقا - دو كمك ك يوكشتيال الباركردغ عقا - چنا بي كمك ك طلب ركر من تعري اس ف يانج سرار فوق مجبي ك المعنى دي

ميدان مدود كي جنگ مدتى به اورو ارود دور اين ناف روان مير و مسنانون کے وسل میت بڑیو گئر ہے وہ بڑ نیاں میدان روایت کی بنگ پر فق و وکرو سے جزیرہ نائے الملس كوزير تكيين كمر السالي والمسائل المول علي تفيد الوسطين في كدوه نيسية أبيها أعظم على المراكاء في أسكا

قم چمنے کے بنے راہ میں آگھیں کیا اے گئے رسفیدر

اب طارق برابراک براست بیلی بات بین رست بن محسورا و رفاعه بند شهرون میر سے کی کوفتے کرتے کی کو تھے جبورت استی کی راہ سے طلیطلہ کی طون براستے جلے جاتے ہیں ، ساتھ میں دون نوہزار کی جعبت جنگ سردنہ کے بعد روگئی ہے ۔ طلیطلہ ورطابتین میں جبرالمرسے کوئی ڈھائی سومیل اندرشال کی بانب واقع ہے اوریبی دارالسلطنت تھا۔ اس نوہزار کی جمعیت کوئے ہوئے آگے برصت ہے جا با اور پھے چھورشہروں میں سے کھو جبور بانا الین حالت میں جبکہ مفتور شہروں میں بی بعاوت کرتے ہیں استی کی مفتور شہروں میں بی بعض بغاوت کرتے ہیں بہان کا دانائی کا ثبوت ہوسکتا تھا ، یہ موسلی کے کائی قوم طلب بات تھی جنانی جب طارق نے استی کی فتح کے بعد مالات سب سالارکو لکھ کرتھیے اور اپنی آئیدہ کی علی بیش قدمی کا مفسور بھی لکھا تو موسلی نے طارق کی بجویز سے اتفاق نہیں کیا او مشہور کی ہوئے گا۔ حالات کا سب سالارکو لکھ کرتھیے اور اپنی مگل سب کی فی براست کی ہوئی کی دوہ امرا دی تشکر کے کرفود اندلس بہوئے گا۔ حالات کا جائزہ والے گا۔ داس وقت اگر مناسب ہوگا تو بیش قدمی شروع کی جائے گی۔ دصفی ہیں ۔ طارق نے اس برایت پرعل نہیں کیا اور میش قدمی جائزہ سے دارق نے اس برایت پرعل نہیں کیا ورمیش قدمی جائزہ سے دارق نے اس برایت پرعل نہیں کیا اور میش قدمی جائزہ سے داری رکھی ۔

تجرموتنی نے اعظارہ سزار دیا بقول این دس سزار) جمعیت کے ساتھ اندلس کا سفر کمیا اور جون سلے میں جزیرہ نظرا

ع باس ایک بهاری برانگرانداز موئے۔

مینی گوبری نمایقی کورد این فلومات کواس طرح وسعت دین کوده اندنس سے قسطنطیه موکر این شام مین داخل موسکیں اور دارا لخلافت دمشق کو اندنس سے فلکی کے بہت الادیں۔ اس کے ده انہین کے معیسا میول کو آسان مرطوب مرمطیع کر کے آگے ، بڑھنا جا میت کتے بران کی منظوری کی فترورت میں ۔ چنانچ مقصل تجریز در ایک فت کوج کی ادارونی جا اب کر انتظار میں تنسیرے درج در سنور در)

مگرکہ تک انتظار کرتے ۔ جنوبی اندلس میں مہم کا آغاز کیا گیا اور سب سے پہلچ ترافیے شہروں کی اِدی آ فاہ آرق کے زیر کہن گا تھے گر اس کے مجھے بھیرتے ہی سکتی آئیا کر بھیکہ بھے ۔ مجھراور شہر جو باقی رہ کے تقد اس بر سرکیا گیا حتی اواک سال خاتمہ پر مطلبطلہ کا رٹ نیا ۔ مذرف و طلبطلہ سے نعل کو طلبیرو میں اس کا استقبال کیا موسی نے زجرو تون کیا کہ معالمہ کو نتم کر دیا۔ اس کو اپنے منفسٹ پر بر قرار رکھا اور آندلش کے مراول وستوں کا تا ہد بنا دیا۔ اس طرح وواپنے عہد، میدسالاری پر امور دیا۔ نسفیزال

الأنس منكسله ميروريام تقطي صاحب تحديد ويس

ا فسأنه بهي افسانه معلوم بونائية - رصفي الا) اب دو نول فوهين آسك برهنا شروع برين اس طرح كرا طارق عدمة الحيش كيطورير آسكا آك اور موسى قلب فوج كو

ما يَدْ سُرُ يَحِيدٍ يَحِيدٍ ربِيعٌ مَعْدٍ ، لاصغوالا)

اب ان وانعات پر حور مجيم اور يهمي دهيان مين ركي كم كرموني كى تجويز دا را خلافت سے منظور نهين مولى - طارق كا آگ رصے جانا اور موسی کا طارق کو بہش قدمی سے بازر کھنا۔ مگرساتھ ہی ساتھ موسی کا ادا دی کمک کے لئے کشتیوں پر کشتیاں طیار كرت رسنا - والالخاوف سد اس المم مم كي اجازت طلب كرنا طارق كي درنواست برخود وس بزار نوج في كراميّين بج في ادردار الخلافت كى منظورى حاصل مولى كے انتظارميں پڑے رماء اده طارق كى بيش قدمى مرابر جارى ہے وہ اندروين مك مين برابر براس على الم مي - مع ي كاليم مفتوط مقامت من جون كابغيراي جيود دي ك من من مفتوط بمر اعی موجی میں۔ کیا یہ مالات طارق کی فوج کے گھرمانے کے لئے ایک اہم خطرہ نہیں تھے ؟ اور کیا ان حالات سے مجبور بهكر موسى في اعلات سيني قدى ضرورى منهيس مجهى ؟

مِوْسَىٰ برَّرِيْنَ بِينَ أَوْسَ عَنُوان سے كُوارَق كَيْمِ عِشْهِرِ بَاغَى بوئے بين بيلے انفيس سركيا جا نا ہے كھاورفنبوط اد مسور سروں کی طرف نوم کی عاتی ہے اور مفتوحہ علافہ کا انقام کرنے کے بعد سین تدی کی عاتی ہے۔ اس رست سے المين جي ست على أن سك عظم بلك دوسر رستر - اور آخر كار داراسا الن عليها عبى دولون فوجين لتي مين

اور معرف کر ایش تا ای ایان رکعتی میں - بہاں کا در إرفلافت سے اصطوری کا مرواد آیا آیا ۔-ان واقعات کی روشنی میں مورضین نے اب کی جونتی نکالاہے وہ میسی کی نیت برطلہ ہے۔ عذیہ استوسال غنام وشہرت و رشائلہ والد مدخلکہ کیا کیا نہیں ہے۔ تمرداقعات کی داخلی شہادت ان خوش نہیوں کی کسی طرح المیدنیوں كرتى- اكرسوسى كالنفل المن عَمَا عَمَا عُمَ الله الله الله الله النفلار بين كيدون العطل برسد رجع كريامعني بن عبم شوع كي مي توسيط ان شهرون برانعت كرنا يا من تفي جوطلاق بفيزنعض كم يجيد جيد الم تقر من برسلما نول كي" غار لكوند" اخت سيط نهن موني هي - فالهريدي؟ الص مسول عنهت كي نقطة نظرت، غير مفتوعة شهرول جيد البيليمين امكانات زياده تلق أن كالم ير يها ١٦ عاميم عدا - امرية في محض طآرق كى سروتش كرنا عائم عند تو الدادى كمك كل الإرى ول بهي وبن سع كيول شرب كلين اوبالمبتين سپونچنى سەنسى كۆلگەيا دىبىتنى ؟ ئىچرچىپ قېرىشۇرغ كى تواس آسان رىتە كۈچپورگۇپ كوطارق فتح كرچكے تھے دىشوار (دار

بجینیت سپرسان راعلی موئ پرطآرق کے درستہ کی سلامتی کے فرایفر بھی ماید میرے تھے ۔ طآرق نوعر تھے ۔ موسی آزموده کار جنك طلب يستدكون واركريف كي كما وجهي طارق کی یہی جہواتی اور مرسی ایے بہت سے معرے سركہ بھیے تھے ۔ طارق كرجبديت متعی مجرفتی اور اس كے سامنے ايك جيوان سا منصوب تها موسى كرسا بتوا زه دم نوج تنى اوراس كابرت واوالخلافت كى اسكيم كا ايك جزو - موسى كاطان كارطار ق كيطان كار ے مخاعد مقدار کیا ان مالات میں سیا سالار اعلیٰ کوانے الخت سیرسالار کی افرا فی کوسرامنا جائے تھا۔ طارت کی اسکیم میں توزی خطرات کے امکانات عزور مینے ۔ مرئی بیش قدمی کودیکھ کراور خصوصًا مفتود شہروں کی بعاوت کی بدیش سن کرآ فریکاراس تا بربہ بختین کے طارق کی فوج کے گھر عانے کے ام کوئات بہت زائد ہو گئے ہیں ، سیرکیا یا تیم سکان خلاف عقل ہوگا کہ وسی کی

بين قدى اسى بدريد الدراك الاستان كون والمجرور كوتر بي سع باليا جاسة ا موسى اور ما سَنْ ك القات مِن مولى كي الماضكي سجومي مين والديات الديان الديوت مي والم وران معلى والم وران المر بعدر کے واقعات اس الا اشارہ کرتے ہیں کرموسلی کی نا اِصلی عف یاد اور تا فری اور در را کی ای ملی پیش قدمی اس بات كا بين بوت به كداب أم ديك واحداسكيم اكا الت بيل مادوا وا يه جي يادر يكيف كرميد ، موسلى اورطارق في الحربيش قدى شروع ك يا الرطاق الماسية

غنائم کا مصول می مدنظر مونا و واقعات کی روداد اس کے بانکل برعکس موقی ۔ موسی آگے جلتے اورطار ق عقب ہے آئے اللہ میں نے جو نقط نظر بیش کیا ہے اس کی تائید دیے الفاظ میں ریاست علی صاحب کی تاریخ آئدلس میں ملتی ہے ۔ فرورت ہے کہ الل نغودوا بیتوں پر بے باکی سے تنقید کی جائے جنھیں اس وقت تک ہمارے مورفیین " منزل من اللہ " قسم کی چیز ہے آئی ہی اور جن کا پروہ و جاک کرنے کو ہمارے تاریخ نولیں " سلف صالحین " برعدم اعتماد کے متراد و سمجھے میں حالانکہ ایک روا بیت صوف اس مدتک قابل قبول موسک تو بیت میں مدتک والی مروب کی میران پر بوری ہمترے ۔ وہ درایت کی بے لوث میزان پر بوری ہمترے ۔ اگر میری اس طرف منوج موسک تو میں مقدس فریق کو اداکر نے کی المیت رکھتے ہیں اس طرف منوج موسک تو میں مجود اللہ میں امس طرف منوج موسک تو میں مجدد اللہ میں امس طرف منوج موسک تو میں مجدد اللہ میں امسال میں نوب مون کے۔

كبسم الشرالرحمن الرحسيم

کشور امین وه الانتک کاپارال
ایج تروسوبس پیلے کی یہ واقعات
ملک فرانروا آبر اس سیکی بعوط تقی
والیان ملک باہم برمر پیکار تقی
تعیم دست گریبال جیور ترجوٹ بازناه
ملک مطابع گریبال جیور ترجوٹ بازر
ملک مطابع گی فرادر ستی ب اثر
المی والدر بربر جیور کواپٹ وطن
اگر مسکین شرب عازیان اور
اگر مسکین شرب عازیان اور
اگر موجوٹ کوئی والی کا دسوس
اگر و جائے تاکوئی والی کا دسوس
ایر و جائے تاکوئی والی کا دسوس
ایر و اس فوجی گرال کا جوب سالار عت
برائے میدون کھن می جینے بوق

مزمی تی در زیری مین نهجهال اور ملاوه اسطی یی داقد بجد کم نه نها برده برار برد می اس ملکت برمطافه او جیات نفره بهرای و تیم مشرق می می در زیری می نه به به از مرا به برای تحریم مشرق می می در این تا می می می است برمطافه او جیات نفره به برای ای می تقاید ساد کد می این و می به برای توریخی تیم می تقاید ساد کد منتشر ای به برای توریخی تیم می تقاید ساد کد منتشر بر می این این می به با بین می به بی بین می به با بین می بی بی بین می بین می بین می بین می بی بین می بین

كافي ميدان بنا تفاهد في يحيج بكراً زا تقى مقابل في اعلى تعاد اند و تعاد معاون الشراكر - الكالون مقا الحد ند اس وطائي كنيج كي تني دُنيا نستط به مي مودود كاد معاد كي دينا نستط المبني آئي بي اسكن بتواد ديرى بأسكا الم الورميدان سكرد نديس مقابل آگئ اورميدان سكرد نديس مقابل آگئ بار كاورب بيس كي اشعاد البيل من ا بار كاورب بيس كي اشعاد البيل من ا ار برا كوان و تشرور كراك ميس م ابنا كواني دهن و تيود كراك ميس م دورادم زاد كوانسان بنا في ميس م اورادم زاد كوانسان بنا في ميس م اورادم زاد كوانسان بنا في ميس م اورادم زاد كوانسان بنا في ميس م

یہ شا ان قوط دکا تھی نے تین سو بیایس سال ازلس بر مکومت کی انداس میں عرب کے وافلہ کے وقت یہی خاندان برسر حکومت تھا۔ عدہ جذب مغربی وروپ کے آخری سرے کا جزیرہ ناجس میں اسپتن اور پر تنکآل کے نام سے دو حداگا شسلطنین قاع ہیں اس کو روانیوں نے مہانی اور عروں نے ازاس کے نام سے موسوم کیا۔

يق دب موردين اس كود رزيق" اوردد ازديق الكفتيس -

له سددند ، ندد كربها دول كه ايك سلسل كى لمندى برشهر فادس سع جنوب بشرق مي اكيس ميل ك فاسلم به ادب -

سرتاكرجن كوابل اتعيادا كامزوه الم

فتح اسرانيس موني ، ن دامول كل

مرنكون بوفي نددس كتم يلت كاعلم

جيب پيٺ باتي ۾ کائي اس **عن پيش**يائي

إدا تم كواشارت الجواعبوا درام كي

الكدما باديا بوقروش يدوه غالب رب

دېرغت كوه كيان بركو نز كريجلي كرست

آساں کاٹیازئیں وہی۔فعشا گھبڑگئ

وديمي بي الديخ ما لم كاديم اك واقع

برم مآرق برصا تبين سي معراظفر

ہنام فتح کے دخسار پردھتا کہیں

والي مغرب سيدمالا يموسى فيجي نفسير

عاريان ام أورة اردوم - ديرية كار

اكطارق كامدوس كرنيا كموسا محاذ

دوطون سكشواسين من بره على

كامراني فيعجلت أن عي قدم ول كو فيا

ے کے آئے ہیں فلاح دوجہال جم بیام بول الاجس معبوانسانيت كاوبام يسعادت ال كومبونجانا جارافيض كرت اعدا جيس مرعوب كرسكني ورِمْ كَيْ مَشْعِلِ وَشَن مِكَ إِن ؟ اس برایاں بر سارا برسی معلوم ب التعال في صرى فيك بالصالمة ورزانير مخلف فران لكن ايك الكيراوعل اورائني منزل ايك وكميشا ايسانهوكم بول طامت كم بر تخفيها للث بمميدان كرودارس ين بعيل ملك مين كوس لمت كاس ب يمكن ليف مركزم بيط جك زي چمینظم بربزدلی کی برند جائے دکھنا زيست كميا ؟ قرانيا*ن عن الميلي*ك جب بره مو آئے بر مدوا ور کاشی موارد موت من كليل الموارون ملكين قلب كرمي شهرساندموجودب ميمندبرميسره برسيلي دها داكيجة بيرهبي كربيج لشكربي وحملاسطن كوفى وم ييف زيات اس طرح بيغارم

سِ إِلْهِول تَوْمُ بِرُهُود اوْرُزُكُ فِي لَمْ يَكُو مي متملك ألك المد ولا كالم بند قلب معداد كاجم برنبيس موتا اثر مرديّا به تم كو- بويوكون كولي فكرمش اور بميشر كے كے ارتح ميں سوائياں

وه بايم آخري جس برمول تعمد نام اساقيم بدر وبالميساكم إي مم ود يعنى وه بغام ج برسير وست تام المي تم مد كالهون جمه إل حق بند آندول لل دم كايم ورش ب المهن في معلى معلى العاملة ظارت إطل إي فلوب أسكي اليجيد درياسا في مما مم مروشر مم كوائي دردرى اقدى ساس م مرياية كاوض ساك طون بسائيان ح درستول كر يوفتي والفرمتسوم م اسرفوازى دوسرى جانب السول كي كارزار جنك ميرس والملك وغذا المعيل حاد ابن ما فول يرتوده كالمرا ميكولون فالبسبيم م وإن كين أين ايدماداع بدي وبك ويكادم من ول كى دور كن إنك داردك ل إيب يكفادم برس كلي كالع جي مائك كى وَتَكُلُّوالَ اللَّهِ الدرم مِنْ المُنْكِلْ إِدر مِن المِنْ و والمن ووالا ووالا ووالا ووالا و آييس مركار والرف ل إزار من المركة باطل من في فوق كاجوطالب المتوجيلاري كالمج بدبي الكوير لكي اليكها تبغير نبعالين ويعب كالمراجع مم كريط جائي تي يدوروسكانيس اسطرع كمرولي جيس قياستاكي حرف بامردي يكون بيني نه آئے دليسنا روي جوالمسان كا اور يوني جو موا موت كيا؟ إبيارًان دلف كوسيخ كيائ فوق الهين كاتما فودك من تشر تقر ورجالو گرت دم توآنی دوارم المرنبائ قافلدین پرسول کاکبیں فالله ي زند كى برئز ول سے جرف اس كے وہ إرساد صاحب عمال حر روراس باقط دراام مي معدويه اورايي مركان من في وسي اراد وَق رَان إروول وَمِهم لِسِالِيجِهُ | الرسمين أكما ووصان إطن إكبار آسانون سيركولرني عجبي جروح جوفلاج وامن عالم كم علم وارتف كُلُكُ عِن يَنِي اللَّهِ مِكِيمِهِ الْعَرْ عِلْي مِلِيمِهِ الْعَرْ عِلْمِي الْمُعْلَى مِلْ مَا تَعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمِعِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِ

له "اليوم اكملت لكم دئيكم والتمت عليكم نعتى ورضيت نكم الاسلام دينًا" (ايده ركوع) عه ﴿ وَاسْتَعِينُوا إِنْصَبِرُوانِسَاؤُوْ ﴾ ﴿ إِنْفُورُوعَ ٥)

س م من دُرِّة قليلةٍ علبَت وكة كثيرةً إذن الله و ربق ركوع ١٣٠٠

سه " ولانفولوالمن تَقِيل في سبيل الله موات بل احباء ولكن لاتشعرون " ربقو - ركوع ١٩)

ع مران إلايس مرفها عبادى العماليون " (انبياء - ركوع ع)

و "إن مكم منكم عشرون صابرون بعلبوا أسين ؛ (انفال - ركم ع )

عه ١٠ رمضان المبارك سوف مطابق ١١ رجلاني العير كوجنك شروع موتى اور هر سوال مك عارى مهى-

م موسى بن نصير ابعين مين سے تھے - عيد فار د تى اوا عد مين أن كى ولادت مونى -

عمد طبری نے دس مزارفوج کا تذکرہ کیائے ۔ اوربعض دومری کتابوں میں اٹھارہ مزار کا ذکرہے ۔

الم كامتغناه دفقر وبزابي آكية كامياني ليك وسعدين وفاص كي سبريتيوب واستقلال مسعب بنجبر صورتبانسان فأنل كيفرت موتك الني الحفي كالبدين ابني محشت كا تمر سان بانىكيك بى كفائلوكاسلسلا وسرحمن كى مرروشك مني علَّر بطِاق تقى بجركبا أنجمه والميلك فردوس فتكاسان الزمين بإنياى بركمي أسوده ملل اك تهائي مرث بودا تفارفاه عام ير يدبان غيروكات ابنوكا وكهنامي كيا غرساري بيائ بينآ يوق جوق جوق أورديا السانيت كوابل بورب كاسبق غفابيت بى نكترس بيصاكم عالى وفار تعاييم آجنگي علم وعل كاراز وال " زركم مول كرمول ده برولي تمكنام" "أيك بى كنير كريس ليميتواسلام ك." أسفنوجي اورابيني كثى اصلاحيركي بامعاليي كجل دورتكشهره بوا غيرهي النيهي حبت كرتي يتفكسب منسا ميسا تفانى وابن القوطيه فخرز لال

معظفرتراب ن سكت نفى اسكى مجال الولباء كى ك فود احتسابي اسكة "صِيع عادت بِرَكُي فِي نِي إِنْ كَالْهِينِ" المعنى فراست ما تراكي على العاص كى سات سالون بي ميسك الدكن جيائك النيكات ساته يفيرات أبين زمير برجيم طارق - نشان فاتح نيبرك استوادانسانيت كرساك والتي موتي منتقل برائي أفي يسب مرفروش استرمي كف والول في فاغون جكر آتُ وللورد إلى فشر كالفينود الزاكي مركبتان كي شهرو آفاق في نلركاسودا بحف أين نقرطال ك أجيزجة كوبنا ياكك تناق وكلشال ددراند بي تمري جميدا ابن في ودال أوكيوالان يس محاسط من يك فال وارت داود كي لين ميرات دور السلطن كيوكلي لما تقافران ويم دار اوركناب زندكى كى زندولفيس في سريين الأستنى إكريت نندي ابروهمت بن کے کیکسی فلم ریانیں انتقابی ملیت کے دمین رکھے مانوق وسنت كى بينائيان موجل دلى يكل وفتر ارتى في بينانسيا كويا ورق كام إن ميك أن تقسش كالل كى الفاجوالنا طيرين التابيل كالمجدار ن دوادارى كون من تشين خجرك اولى كردون بناه وساحيا لى نال مَكُنَّى السَّان كوانسان كي عَلاَيْتِي خَات الدورس ليف نسَّائج مِن عَمَاسكايبام فالدويم وكال كرساته آئ ولود بوائ ن كري فال إكربوق شام ك بي رعامينفسفى - بابتدى يال ك السكرتفا بيارثغن إدرموسياراوردورسي عظت تأنوك المدوي سلمال الله وقطبه كي سي امع من كي اس في بنا وعوت والدل الله المسمون قرال الله ، يول يملم كانورشيدروشن مي ريا ابن أب ك زال كالي أفي الصافيات المم كردول وكف أفا ب بعر أبال

سابى أن سومندمورسيتمامريل به مالت تونكيول غيار كيركن لكيس ن کاپنیام دکر یہ جیاے آگئے يُعزم بوقعافه مطوب حيدرك ن كى بازي لكان كي شيخ ينزق وش مدة " حقّ علينا" يركم ل فالفيس يده " الماكمة للدنية كماكة بيبيون متري " انفس وامدال كافران ناكذبي إدبه كي مبشررة بي فيني كنية بتبسوانشينا لاليكه ببونج يغيود إجرى كى نى تابنده تعبير كئ مافردائمي تضابك للمرينيس كيف برويا اسادكى ورايدى ركى ان كى مشمانت المى الحال كى رل كا انضاف كامعيارا النركة ليبغام مساوات آء عالى صفات ني آگ ال كي موقا تما عمر كادير إيفاروقي كاعامله اكمزال مدوابن أغركي منطوت وبدل التح عَيْجِهِ ﴾ وورعالي طرفي عثمان كي ناليا ب مندكي أيري باي الكي إس

۵ به طری آن دی مورش ایمیائران پورپ که استانت را انگوایده دستان کی آن از کی گویاعادت بی تقی " دینداه ل صفحه ۱۹۸ دو وکان حق علیل نفسرالخوشین " دروم رکوع در

۵ " قل اللهم مالك الملك من تشاد و تعزمن تشاء و تذال من نشاء بيدَف الخير" (آل عمون) له « " قل اللهم ما الخير" (آل عمون) له « وقع الله النسطيم و المواليم بان لهم البيئة " ( توبه يكوع م)

🐷 فرة ك حضرية ٢٠٤ إلمومنين سيرنا عمرِ فارق تا كيني 🖈 رفعاً عند 🖟

٥ - والقد كرنا في الذي بامن بعد الذكر الفي المانش يرتزي الداري العدا لحول الرابيا ركوع عن

نه اليلي وللماه والريم جواله ابن الله إراء -

ئه المبيعلى القالى صدح بالله بي والزور شله بالمركدين عمر المعرون بابن القوطيد رمنت اورع سيت روفات على سلام وال

وكنفر إنعل كالعابى مكومت قايم كي حيد وياكيبي إجهورت كالهار والمائة في إف تصور مكومت علاكيا ما أ عى لكن روس اوروس في الصحبي قبول فركيا اورافتر الكيت كورواج ديا- الديم اغلط فد بوكا كراس في برى عد تك جمهوريت كو مذائ كرد إيد - عالما كدوه معي حكومت كاكوني إيسا لمندتعدونهين جوفوع انساني كومطمن كرك دينيا مين كال امن ومكون بياليك آپ فود كريس مر و معلوم موكاكه اصل منياد مكومتول كي اس الما يداري اور با بهي اختلات ونزاع كي مرت عدية ملكيت برقائم م ده الدادي اختلات موياجاعتي، قوى اختلان موياهل سب مذير الميت برقائم من ادراس مدم كوكوني آسين مكومت دوزيم وكل اشر كليت كمتعلق مهاما أب كراس ف الفرادي لمليت كرجائة وى لمكيت قايم كرك نزاع لمكيت وفتم كردياب ليكن يه بى دن دمنى مقالط ب ورد حقيقت يه ب كاس فاب اورز اده نطاناك صورت افتيار كرلى ب كيونكر وه عذب جويط جند افراد اجند مضيوس جامتول من با اما با با مقااب اس في من به كي صورت افتيار كربي ب ربيني الربيط يه المي نزاع بوارول كى كىددى قى تواب كرورول كى بېونى كى ب اور چيو فرجو و فرسول كى جلالك بېت برے بت يا ئېيب ديو في لى بى مجر الربيت سارى دنيابس ايك بى موتا اورتام فدع انسان اسى كى بيستش برتجبور كردى حاتى توسى عنيمت عقاء ليكن دشواري م كاس بت مع مقابليس ايك دومرا بطائب عبوريت كابعى مد ادرانيس دون ك كشاكش في اس دقت تام في النماني كو برایثان ومضطرب کرر کھاہے اور دنیا سے تفیقی سکون کو مفقود!

إبراس كمقابلهمين آب اسلام كتصور حكومت وسياست برنظ والئ ومعلوم بوكاكراس مي سرع سيكس اختلاف و نزاع باكشكش مسابقت كي تنياني مي نهيس كيونكداس من فلكيت كسي انسان كي بهادر دهكومت كسي فاص فرويا جاعت كي.

دون كالك نعدام اوراس كى درافت اكرنتقل موسكتى ب قصوت اس طرح كى:-

مر ان الارض يرتبها عب أدى إلصالحون" یے دہ سیم بنیادی تصور حکومت جس سے بعث کرا گرکوئی دینور و آئین بنایا گیا تو بھی دیریا ابت نہ مو گااور کوئی قوم اس برافتاد كرك عوصة مك زنده نهيس روسكتي ميهال مك كروب خودمسلم عكومتول في اس منيا دى اصول كوترك كرديا تووه يحلى تم وحملين-

فدائی قانون ساری دنیا کے معالک ب اورسلم دغیرسان دونوں سے بناز!

اب آية اس اجال كي تعوري كفسيل ملي أن اسلام في يكمكوك زمين وهكومت دونول فعدا كي بين الموكيت إآمرانه فكومت كوتوجيشه ك الختم كرديا اليكن دنياكو اس اصول برجلانے اورافراد فوع انسانی کوایک ہی رشتہ ات دیے وابستر رکھنے کے بیخ اس نے فلافت الہی وفیابت المی کامنصب مرور قائم ركها وجس كى جيئيت اارت كى نهيل بنكرنس قيادت كي تقى عاكم كي نهيل بلك فادم كى سي تقى اوراس ضدمت كانظيمي

معيارنية تعاكر المرام سنوري بنهم " در انطاق يركي الماس النحكموا بالعدل" " ان كوروالا ما تاك الى المها وا داخكمتم بين الناس النحكموا بالعدل"

المانات براوسيع لفظ يه حس من انساني حقوق وجذا بالمجي شال بين اور خلافتي فرايض وواجبات مجى - إنساني حقوق كي حفاظت وضيلازم مونا ہى تھى ليكن اس ميں عاكماند حقوق كوكلى تا بل كركے يہ اكيدكردى كئى كروہ بھى كئى ايسے ہى شفس كے سپومونا

عامة ومن فع النانى فدمت كاجذب افي الدريكة المواد معدل والفدان عيد مروا كرات وكرا والمدل والفدان عيد مروا كرات وكرب يتقى دەتعلىم جى كىسب سے پہلے ملك و سكومت سے دائى ملئيت كانسور كوئتم كى اور اس كے بعد مكومت كے لئے الليت كو شرط اولين قرار وسيكراس كا فيصلواس فيمشوره بإراسة عامه برهود وباركو إدارا مسب سي ببلا مربب جون في الليت و

لمكيت كتصور كوفتم كرك عكومت كي منيا و فالص اخلاق برقائم كي ادراسي في ساته انتخابي حكومت كاوه اصول مقريك

رجس برآج کل تام جمہوری مکومتوں کا عدر آمرہے) لیکن اس شرط کے ساتھ کوجس کا انتخاب کمیا مائے وہ ما کہ و ذائر دائع ملکہ می فظ و خادم ہو، اور نیابتِ خدا و ندی کے فرایش کو فالعبۃ مشر پوری دیانت و امانت وورهسدل وانصان کے ساتھ انجام و سر ایم دے۔ کھڑاریخ اُٹھاکرد کھئے تومعلوم ہوگاکہ اس بنیا دی تعلیم کے پیش نظرعہد نبوی اور خلفاء را مثدین میں جواصول مکہ مت وضع کے گئے دہ کتے بلنداورکس درجہ می نظائ انسانیت تھے۔ انھول نے مرث اُنتخابی عکومت اور نظام سوری ہی کی ہوایت پرعی نہیں کیا ، انھول نے مرف عدل وانعمان ہی کی بابندی نہیں کی بلکہ انھول نے اقتصادی نظام کو بھی جمہوری رنگ دے دیا اور معاشرتی اصلاح کی بنیاد بھی موافات مبادا اس ففلامی کودورکیا ، اس فعورت کی پوزلین کو بلندکیا ، اس فرسرایه داری کی مخالفت کی اور اس فے دشمنوں کے ساتھ معی حسن سلوک کی تعلیم دی ۔ بھریرس کھرز ان یا کا عدی ابنی نتھیں بلک ان برعل ہوتا تھا اور اس عنی کے ساتھ کہ اگرکسی ما مل کی طوف سے ذرائعی كوما بي مول على قواسه فوراً معزول كرديا جانا-جہوریت اسلام آج کل کی سی جہوریت نہ تھی جس میں اقلیت کے جذبات ہمیشہ مفکرائے ماتے ہیں، بلکہ یہ دہ جہوریت تعى جس من غير شلم افراد لمسلانوں سے زيادہ امن و فراغ كى زند كى بسركرت تھے۔ میں میر مراستا وں سے دیارہ ویٹر من ماروں ماریدی مرسات ہے۔ جب خمص پرقیضیہ موجانے کے بعد دویارہ ویٹمن نے حملیہ کی طیاریاں مروع کیں قومسلمانوں نے اسے خالی کروینا مناسب سمجعا المكن جب جانے لكے تووہاں كے بيود ونصارئ سے جورتم لاكھوں كى مقدار ميں بطور جزيد وصول موتى تھى وہ سب كى ب واليس كردى محف اس ك كراب ال كى حفاظت كى ذمر دارى تميي ما سيكة تقدر مسلمانول کے اس اخلاق کو دیکیوکرنفساری دھا و صیب ار ارکررورے تھے اوربیود تورات کی سمیں کھا کھاکر کورث مع كرجب مك بم دنده مين تقركوهم من داخل مروف ديرك. كُنايًاريخ عالم من السي كوئي دوسري مثال بيش كي جاسكتي بيدي بیمقی جمہوریت اسلام کی وہ روح جس فرائر آ کے خبموں پرنہیں داوں پرمکومت کی اور اب یہ چیز محص فسانہ موکر گئی۔ کرنے کا بند وبست ندکر کیا جائے تام دستورساز ہاں لغود بریار ہیں۔ جب للك شاه سلجوقى تخت نشين مواتواس كے چيرے بعائى في بن اب أب كوستى مكومت قراردے كرجنگ سروع كردى -نظام الملک طوی ( ملک شاہ کے وزیر ) نے ، امام موسی رضائے قریر جاکرانیے آفای فتے کے لئے دعا انگ - جدم وعا مانگ کروائیس آئے تو ملك في وجهاك آپ نے كيا دُعالى تواضوں نے كها اداب كي فتح وكامراني كى دُعات ملك شاه نے كها دُعا ميں فيجى كى ہے كمر وہ يہ ب المرميرا معانى حكومت كازياده ابل سے تواب ميرے رب ميري جان ا درميراً باج مجمرت واپس ليلے . لبن رعيسان مورخ الك شاه كاس جزر كى تعريف كرتي موس كلمناه كمسلمانون مي يدروح مون اس له بدا دول مقى كران كريها ل مكومت كس كا ذاتى عن نهيس تعى بلكه ضاكى المنت تفى اوريه المنت انعيس كولمنا جاجة جواس يحتقيقى تتن بين -ميراس فريينه كوس فلوس وخشيت كساته اداكيا عاآ عقااس كاندازه اسسه موسكتاب كرهفت توكوب ابني موت كالقين مِوكِما والله في زبان سه مار باربي نكلنا تفاكه " اللهملاعلى ولاني" ( يعن فدا مجه معان كردس) حاله كم خدمت اسلام كملسله مِن آب كي قرونيول كي كوئ انتها أيظي ويتعافشيت الني وسياست ملي كاوه استزارة جود نيا كي كي وم كاليخ من نظرنبس آيا-

اکمت ال کے ماہر س آ مار قدیم سے ایک سندھ اور اثرة المعارت اسلامیہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے میں اور آب سندھ کا ایک شہور تاریخی شہر سے ایک سندھ کا ایک شہور تاریخی شہر سے ایک میں اور طبقات ناصی ، مراصد الاطلاع ، آبئن اگری اور ساسان تاریخ میں کا فرکون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دریائے سندھ کا مضہور تجارتی بندر گاہ تھا جہاں عرب تاجواکم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دریائے سندھ کا مضہور تجارتی بندر گاہ تھا جہاں عرب تاجواکم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دریائے سندھ کا مضہور تجارتی بندر گاہ تھا جہاں عرب تاجواکم سے معلوم ہوتا ہوگئے۔

ساس نے میں میں میں وہ یہاں فاتحانہ وانس مورثے، لیکن کوئی صورت فائم نہیں کی۔ اس کے تقریبا ، ، مسال بعد جب ساس نے تریبا سے نوائم ہوگئی۔

عرب جغرافیتن کے بیان معملوم ہوتا ہے کو دلیل دریائے تہران کے دہانہ پروافع تھا۔ یا توت نے بہاں کی بیض محدثین کا بھی فکرکیا ہے اور اسٹھارھویں صدی تک کے مغربی سیاحوں نے بھی اس کا نام دیا ہے۔الیت نے دہیں، گراچی ، شخصا ، اور لاہوری بندرکو ایک ہی مقام فرار دیا ہے جفالہ عیج نہیں ۔ جبیت ( HAIG ) کاخیال ہے کہ نہر با کہار کے واج کمنارے کائر کم بدا کے کھنڈر درانسل دیں کے کھنڈریس ۔

میں مجھتا ہول کہ باکستان کے اسرین آٹار قدیمہ فی ضروراس طرف توجہ کی ہوگی اس لئے میں تنگرگزار ہول کا الحروہ مجھے بتا سکیس کے دیم میں ۔ اسی کے ساتھ مکن مجھے بتا سکیس کے دیم کی جائے دقوع کیا تھی اوراب اس کے کھنڈر کہاں ہیں اورکس نام سے موسوم ہیں ۔ اسی کے ساتھ مکن ہوتو دریائے مہران ، باکہار اور کا کر بھیرا کے متعلق بھی اپنی محقیق وتفتیش کے نتائج سے مطلع فرایش ۔

ورشد ولو کا اور موردی یادن کی میل کے لئے یاد رکھنے معرف اور مورد کھنے کے اور مورد کھنے کے اور مورد کھنے کے دیا تا مورد کھنے کے میں حرب آخر میں مورد کھنے کے مورد کے مورد کھنے کے مورد کے مورد کھنے کے مورد کے مورد کے کھنے کے کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کھنے کے کہنے کے

Kapur Spun.

تیار کرده - کیورنیاگ ملز- قاک خاندرآن اینڈسلک ملز-امرنسر

# ميرامظنركفارى خطوط

(خلیق انج)

خلط ان ملے والے کی تخصیت وسیرت اور اس کے زمانے کے سیاسی ساجی اور تاریخی عوامل کا بہترین آئیدائے میں مکسی انسان کی انفروی اور اجماعی زندگی کے مالات معلیم کھنے کے لئے اس سے بہتر اور کرئی ذاید تکن نہیں۔ خطوط کے بعب مسوائع عری کا درجو ہے ، لیکن بعض اوقات سوائے لکھتے ہوئے انسان بی اور صافت سے کام بسی التها- راور معتقب بردول مي مي ره جاتى ب ممنى توايسااس ك مزاع كرسوان تكار دروع كوئ برمبور مواا مرا الارا حقالی کی پردہ پوشی کرناہے اور مبی اسے زود مبی اس کا علم نہیں ہوتا کہ جو کیے وہ سوچ سام اور کھوراہے اس انتقت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے؛ اس کے برعکس خطوط میں دروغ کوئی کے امکانات بہت جم ہوتے ہیں کیونکر شافد ادری کتوب نگار کو ہے خیال ہوتا ہے کہ اس کے خطوط مرت مکتوب الیہ ہی نہیں مزاروں اور لاکھوں لیگ پڑھیں ہے۔ اس سے وہ اپنی زندگی سے روز مرہ کے واقعارت بے کم و کاست بیان کردیتا ہے، اور خطوط میں بیان کی گئی یہ جیواتی بڑی ایس حقیقت کی طرف رہنائی کرتی ہیں اور مکتوب لگار کے ذہن کو مجھے میں ہماری مرد ومعاون ہوتی ہیں۔ اكركوني صنعت إدب فن تاريخ سع بهت زياده قريب سهر تووه معلوط نولسي سع مورث كاايك نقط تغربواسه جواس واقعہ کوایک مخصوص عینک سے دیکھنے پرمجبور کردیتا ہے ، اُسے حاکم وقت کا خوت بھی ہوتا ہے ، کہمی ایک مخصوص ارباسی جاعت کی طوراری منظور ہوتی ہے ۔ اس کے بعض اوقات وہ جقابی کو اس طرح نور مرور کر بیش کرتا ہے کہ دا قعات کی شکل وصورت إلكل برل حاتی ہے خطوط میں انسان اپنے چہرے بركتنا ہى دبيز نقاب كيوب ند دال كے مقيةت كى الاش زاده مشكل بنس معنى اور كمتوب كاركى وسنسنول على إوجَد أس ك ذبن كي تمام كوف رورتى من أجات بير. مندوستان مي صدول بيل اليه فارسى كموب تكادي في اقاعده فن كى صورت انتيار كرى تى ، آج بى مندوستان كى مخلف كالبرير يول من مطبوعه اورغيمطبوعه فارسى خطوط كے سيكرول مجوع ل جانتے ہيں جن ميں خسرو ، محدد كاوال ، فيضى ، الولافنس الطبوري، جندلا بأن برمن عالمكير نعمت خال عالى اور بيدل وغيره كي رفعات قابل ذكربي -مردا مظر کے خطوط بھی اس نقط نظریے اہم میں کہ آن کی مددست ہم مردا کی شخصیت کامطالعہ کرسکتے ہیں ۔ مردا رشدد ہوایت کے کام میں اس طرح معروف رہے کہ انھیں زندگی عبرتصنیف و تالیف کی فرست ہنیں ل کی ۔ اسی من الله الله تصانيف بهت مختريه - انهول في فود عدا شيم بين بزاد من سيد ايك بزاد اشعار كا انتخاب كيا تها - اس انتخاب كاديباب مراغ بودبي كلما تفاء اس ديباج سے دواہم باتول كابية جلتا سے - ايك تويد كرمراغ شعروشاعرى مين وليبي صوف مِنكام جاني مِن في في اور آخري عري يمشيغار ترك كرد يا تها - دورر انطاع من مرزاكا يك ديوان مرتب مواسخا اوراس برملي مريًّا صاحب في وبياد لكنَّا عفا - كمروه ويوان أب نابب بابت والمتر دوررا ديوان شايع موجكات انعول سف فارسی اضعاری ایک بیاش فرنطار جوا برک نام سے مرتب کی تھی، یہ بیانس بھی شایع بوقی ہے، اگرمی آردوشاعری میں مرا

صر كلتن مين بين العلكم الارصيطيم يَّهِ يَيْهِ بِوِلْ بِوَكُ بِرَكُومِا شَهِ شِيْ لَكُو اللهِ ورسباني سفائي كي يمي عده سأتني بيهاب مان محقعين جدين ورتين موهمام يق جادة آيخ بريراك تشان داه م يكول كرام اوريفيا باليستول عيد كري فرا في كيد كم شده فردوس صاحبهطبان علماور الك فتح وال ميري لتي رسي جن كوحيات إلى سن فيني المشسورا لله غازي مسروني دس درق بركاس سل صافي ارار اكسرادا وردوميل فدان إرباي فل كليا جس ای تقی شهاد فی زره نیا گیا النه بران مان مان بي مدانون و يقى ىبنى دروسى درش كهانسا بناكب مروت منت ببيناك والى التلام السلام ليحبكي جوبا وتميت أيال التنام ليعدل كأنكمون لفالسلا واستام له وعوافلاص كافح وال

صدرمزم معزت اورفا يغرعمين أسرومبراج مون كاعابين لقبل كس بالينتوهي كامكتنهيس وبيون المراي الأوازة فنعس ببياء آفي لكا موسكة تعليم إك الس بكر موفي مدى أولها كي ميش فود ابني فلون تفي بهاب آسيان فلسفه برخا ويضعن النهار إيدلفاست عمنا فاقرط بيسام بق الكائفلسفه كي جي كردن عنم يج ديك كناساك عبادت كاه ني نع رام آج يعي ونكا النفس كالمل المبع كسبي كرن مين كليدًا وكانسول الك ن مي ايسا من اجيد كابلاكم حشر درايك المحتون يول كعوا مدا وفرفغ فاطروتينم اداواللها يفس إس أيست كف أفي عازاب المحد يه الطيرة الفكري عالم ولافر موش ي الحف الطيم زنده ول مبيانيه كي فاك ادرانسان كونتى منزل به به لانے لكے المجداران سك تفائصابي دين تي اك نيرُن سعمول قانون قد برنظر أولى إكس الحس مع يفط يشهر الد جن كالمعسب توانين فلاح عام ته الخرش فرمان فوزوكاميابي مل كميا عَلْمُ وَكُلِمَتَ كُولِينَ مِيْفِى كُرْزًا بِينَ كُنَّى اساتِد الإيسورِ ول كى زادره الميناكيا ينه في والمال كالماس معلى المنتام بالموام ما ما كورا عنا يعرى ينتفير شدد كالمال المراجب ي ارمغال بيرفروغ آسال ليتاكيا و داش إيبي كنام ان كاكن دمي السّلام ك دير فرندعالى السّلام العلان العاقطية والحطو بندو في المستروم له زندة جاويد بريزوال فظر يهييني تفاو خيراً كثيرا كو بكو ، إنساء م ك زيروسنول كشيجا السلم بيين بنوكارس هيب رمن كالزول السلام لم يحسن انسانيت فخرجهال

نهايبين براين حرّم آماجگاهِ علم دين المايبين مراين حرّم آماجگاهِ علم دين کھ کون ابن زبرواورتینی سے ہے 'آآشنا قطيدمي علم كي برسمت كبيلي ردشني المين المين إجرصاحيا في عاد المراجي وقار ابن رشدو دراين إجرصاحيا في عاد قار تعردانش برنصت اع كك كاعلم اعراف بتك فلف كوم ان ك كام كا قطيهمين بون توتفي متركتب فطاؤ كمر عارلا كداس مي كما بينا وزاياتي ولينسور إغفاجهل كأغوشي زندگی کو آخمی تعویض فرانے لگے دعوتِ ذکرو تفکر کا تھا یہ ادنیٰ اثر مقصدادل ضائحت كه ده احكام تف حن شناسىكىلى كلين ئى دابر كى عقدة اريش ساكى التي الديري مويش عكمت يناديني كالراع ويممري وفي **جاننوك وي**ياً انعام وه بإيره بير علم ووانش كاجمن س دوسكا وعفا سمعيرا من ور مكت ي علاية جارسو بمرقوي على كلى يادبتان مول

هه \* ان في خلق السلوات والأرض والحملاف العبل والمبل والبيت المسلول والمبلاث المعلم والمبلوك المسلول المسلول ال وعلى جنوبهم وستف كرون في خلق السموات علام المبلوك والمبلوك

دآل عمران )

له مشروشکام اسلام

عه المعدن ابن نير (1911 - ١١٩١) يوب AVENZOAN - دم يوشهو . ت - المعلم طب -

عه ابوعبدالله محمدين محرعبدالله ادبيي متوفي منته عيد مشهور مبزافيه وس

שם ואות בים ולית בים בערי אני או ALPETRAGIUS . בין תבי היי הפרים היי היי בין בין בילוצום -

ع مثى بوالم دوزى صفحه اسه

عه ابوالوحيد محدوا بن رشد ( AVER ROES . ايورب مين AVER ROES ك نام عمدون عير مشهورتنكلم-

عه الوبكرابن إج ١١٠٩ ببيايش - يورپ مين ما المهر ٨٧٤٨ عنارت مودت به فاسفه اورسائمس كا الم -عه ١٠٠ في خلق السموات والارض وانهتلات الليل والنهب و قريب الافي الله بالذين يزكرون الله قيايا وقعوداً

#### السَّلَام لِفَخِرَلَت مَفْهِمِتْ - فَخِرون

، سەمدال يول يې گزرين ديرجيلامبر بروبقواسے وہ وابشی عاتی رسی رينان كا وه شوق سردى ولله كراك ويب كى بوا سردى داوي چىكى كحت كميا شوق شهات مشاكميا ومجهد موةي سلول كالمين يرافي بلايوني تنع منى ميليم ملكن افع بادوش لتى نعرو تكبيري شعله متالى انتهى يفؤووا والموشق كمبدل أرم بندكي في على تقريبا فركه بيط تق ابني را و فأس كى محرافوردى سے يېكلفهن بركيا تقاحيم واستقلال مل كافلي دمت قلعظ لياجملازى تغاقتقام اسطيع التين سان كونكل جانا يرا مرزعين قرطب وه فعظر وبنتيان اسك وكيمصم في خلاص كي فيمنان البديقا آشاد مقايبي ابناجهن التي مرتح والمقطن كود المكال كوفية ركم كنجياواس فحركي كمين بيترك إني سأتله اليابي سارى متاع فالإناشادي دلدانام كى دلفيل منورتى بى ديس

انتخاب آخرين حيثم وجراغ اللي النوس كالمبدزري اك فساد موكيا زنرگی ۽ وه مفرجين پي کوئي ننزل نہيں مهول مشيع رفة رفة وحود فرالبشر أزندكى كى تيززفارى بدنس جلنائميس معنى مذف سے وشا ت علی جاتى دى سام آتى بى بيام اور ساعزا

كمولك كاده دوق بدوري ما ارا التام عشت كاسمال برم ك رهنائيان كمي آفيش ركيسال من من الكائل الشيكة اخري و ينفي بلي خاموش ب رو كي اسلاق بي ال ال الكواد المينشك كريميع وآتي وسب

تعريف عام مهايقي مكر ملى مولى المن وابيهي لين لكتاب الكراليان شی می کویزم می المج فاکوش می این گفته بس اشاے زندگان کے نظر

والمن الله والمن المراج الله المناقعة البيل شيري واكنف إلى ما نفرا زنرگ مع و كوئتى دور اى كاننگ اليرگاشت كاكئ نور موزر باش م

المئنزل كي مي المنتق يم من الله الن كيفام سن الله الله مِنِي آدام كُوشى كے يا ديوانے ہوئے کي تقديرلكن جندائس في بي بندتنى ال برترقى - بندتنى راوعل ودكرى مينسي كرتيور ولافكومين

دوربريم كرويا صامي كاساويه نظام يه بلق صبح روش ادرباني شاميم جمع و آدم كوينت سع ملاآنا برا الكورلين عم ك في الم كرم الكينيس

وه زمين ونولس برسائه بزغجنال مواش في عكرون يجوعي بوتي نهيل بهدوان بنا إتعابها الماكال أكرك سيكسي كيون والتابين

كمونا إتقابيبيك تعابي إزادطن إجهلكناجي أنوديرة يرآبس ال كرة الى يراد الفت ع مفية ووكر اس تناكى وي ريستقل يرهائيان

إن بين كويد تى ربى بي إنقول إلا يتناب بالا جلك مسكن ديكه لول

يداانت اب مقدس تركية اجدادث الشولين الخ ترج بيوا كمها في كليد

رتيساس بات كوكزرس زماته موكي وقت دوسيريوس حيركاكو في ساهونين وقت اعوض سكول مين بهنواياتانيس برفع عشي ومرت كے نئے مغول ديكف بي كيية الكهول موتي بين نهال، شام ي ونق بلكي شام كالي يش ب اک توبد ترقی یه دارمالانی توسیم التيكر أوفير كليان فيفلكن ويسجوال بيواجاتي ميشفق بروان طرحتي موسى ما كفول سربيتين وظويرفدا بوالما المكن معن من اساس ميول كالركول برآغ لكتى يهيسى آردة زغ دل دوجاريافسين في مي رفت رفت شام كي آمار كيراك كوين انقلاب نوبنوا وركروش ايام يمي وليرو بيوليس بيكان كل سكة نميس ادرباد زفتكا ل بي تيمين كموتي نهيس ايك نقط جبير يحورصاغة محرواب مي اكتمنام ينبين يرب ول يتياب چرود مائد مے بڑی ہی جمالیاں جرس تعاليها بيرافة عن ويمه ال

اب في ل بنياب صيال كروان كروي

له ١٠٠ انّ المتعلالغيرا بقوم حتى يغيروا المنفسم

الذوماعنيت

وك كذيق ي ب سدال مرقى ي دي

مضرت نیآدند اس کتاب میں بتایا ہے کفن شاعری کس تدریشکل فن نداوراس ایدان میں بڑے بڑے تراعول نے بھی تھو کریں کھائی ول اس كا بنوت انفول في دورها ضرك بعض أكابر شعراء مثلًا جوش مكر ساب وغره كالله كوسا عند د كرك بي بي ب مل كافوال ثالمة منجرنگار-نکھنۇ کے اے انہن مزوری ہے ۔ قیمت دوروید (علادہ محصول)

## فكروعل كي صحيح راه

(نیازفتیوری)

آپ روزسورج کوطلوع کرتے ہوئے دیکھے ہیں جناوہ افق سے بلند ہوتا با آہے اس کی دارت کو: یادہ سوس کرتے جاتے ہیں جو آہت آہت وہ آپ سے سرت گزتا جوا دوسری سمت کی طون ڈھل جاتا ہے اور رفت رفت نکا ہوں سے لائب ہوجا آہے۔ یہ کیا ہے؟
آپ اسے واقعہ کہتے ہیں کیول ؟ اس لئے کہ آپ کا مشاہرہ ہے، آپ اپنے حواس کے ذیعہ ایسا محسدس کرتے ہیں اور متوات ہے درہے ہی مرتب محسوس کر بھی ہیں کرا گرکی شخص آپ سے آگری کے کہ آج آفاب نے طلوع نہیں کیا یا یہ کطلوع کرنے کے بعد غروب نہیں ہوا تو آپ اسے جو اس کا نام بھین ہے۔ انسان سی جید کیفیت بیا ہوتی ہے اس کا نام بھین ہے ۔ انسان سی جید کیفیت بیا ہوتی ہے اس کا نام بھین ہے ۔ اور آپ ابرکل کراس کی تعدیق بی کے جاتب نہیں۔

انسان کی نایگی برغور کینے تو معلیم مولا کہ وہ ایک سلسلہ ہے ہے شاد مولیات احساس کا بہاں تک کہ اگر آپ اس کو احساس کسلسل کم ہدیں تو بیجا نہ موگا ، ایکن احساس محف سیکارہ ہوا گر دنیا ہیں وجسوسات کا وجود اند ہوا اس لئے انسان نعل مجبورہ کہ وہ اپنے وقت احساس کو بورا کرنے کے لئے محسوسات کا مطالعہ کرے ، انسان نعل اسکون کی زندگی بسر کرنا جا ہتا ہے اور سکون ام ہے حرف اور انسان اس الحجن کے دور کرنے کی طون سے مجبود ہے ، ایک اضطاب ہے اور انسان اس الحجن کے دور کرنے کی طون سے مجبود ہے ، اس لئے اگر اس کے دور کرنے کی طون سے مجبود ہے ، اس لئے اگر اس کے دور کرنے کی طون سے اور دوساس سی اس لئے اگر اس کے دور کرنے کی طون سے اور دوساس سی اس اس کا اطران ان اگر موسکتا ہے توصون محسوسات کی جبود ہے بعد کسی نیتے ہر ہو بی نے سے ۔

عام طور برمحسوسات کی دوسیس بنائی عاملی، ایک مسوسات فارجی، دوسرے مسوسات دمنی دینی ایک وہ جوفارج میں موجود بیں جیسے درخت ، بیتر، بانی وغرہ اور دوس وہ جن کا بظاہر و جوزئم یں بایا جانا، لیکن ہم اسے محسوس کرتے ہیں، جیسے گرمی، سروی وغیر کی گرمیرے نزدیک یافسیم جی نہیں کی کوئل میں نامتر نا رجی ہیں اور جن کو ' ذمنی" کہا جانا ہے وہ بھی کسی ماسط سے محسوسات فارجی ہی سے پیا ہوتے ہیں، یقینا گرمی سردی کوئی اوی محسوس چیز نہیں، لیکن جن اسباب کے تحت گرمی پروی محسوس کی جاتی ہے ، وہ '' فارجی " محسوسات سے باہر نہیں ۔ بے شک محبیت وافرت کا احساس بالکل ذہن سے متعلق ہے کہ اوہ وہ نہیں کو جود اور اعراض دوعلی دعلی ہیں بتائی جاتی ہیں، درانحالیک وض کا وجود اوہ سے کہیں علی دہنیں ، بیول ہے توریک میں موجود نہیں ؟ اوہ اور اعراض دوعلی دعلی ہیں بتائی جاتی ہیں، درانحالیک وض کا وجود اوہ سے کہیں علی دہنیں، بیول ہے توریک ہیں ہے ، بیمی ہے وہ نہیں تو یعی نہیں۔

بقین کے کئی مراتب و مراج بن ، ہم دور سے وهواں اُٹھنا مواد کھتے ہیں اور بقین کریتے میں کروہاں آگ کا وجود ہم ملکن آگ کی فوعیت کیا ہے اس کی خبرنہیں ہوتی، ہم چل کروہاں جانتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے ویکھتے ہیں کرسی نے خس ونیا شاک جن کرکے اس میں آگ لگا دی ہے۔ ہم دہاں سے واپس آتے ہیں، لوگ پوچتے ہیں کہ آگ کیسی ہے ؟ ہم بتادیتے ہیں، وہ شن کرم جوجاتے ہیں، لیکن کیا ان کا یہ اطبیان اس درجَ نقین کو بہدینے سکتاہے جہیمیں حاصل ہے۔ کمیا یہ مکن نہ مقا کی ہم کہرتے کالمر کا عدر دروں کے سرور کا تھا کہ کہا ۔ ا ككرى جائى سے اور ده لفين كرالية -

بمير ايك كموامي كانظرا أجر اس كى تازكى دكيه كرسجه ليترين كراسمير بان بير، قريب ماكر بانى كود كيف إي تويير

وبا ایم ہے، سکین حب گلاس میں بانی لے کربی لیتے ہیں تو پیمبی معلوم ہوجاناہ کد ده گرم ہے یا سرو۔ غور کیجئے کرلفین کے ان تمام مرارچ میں در مطالعۂ محسوسات "کوکٹنا دخل ہے اگر فود اپنی سعی دکوسٹ میں سے کام را خود اېنى تىقل د احساس كو درىيە باكرگونى علم حاصل مور تودە « يقتين داتى سېچ جينى كوئى توپتەمتىزلز لەنىمىي كرسكتى، لىكن اكرا يهم في صوف موسرول كى زبانى س كركسى بات كو باور كربياسم فووه محض « بقين دايتى سرجب مير ري وتمزازل كازياده امكا ہے اورنصدین قلب کا بہت کم .

تصدين كي يدمنه ل اسكون نفس كايه مرتبه از خود حاصل موت والي دري بن بلكه بدا بوناب محسوسات وموجو دات كم مطالع سے مجرے مطالعہ جتنا غایر ہوگا اتنا ہی بلند ہوگا اور بہی وہ جیزے ہے جب ' دنیا ہے ۔ ' م دفنون کی خیا دوائی اورانسان کے اقترہ كوتام روم م كيتى برقايم كرك اس نلافت اللي كى منزل سے روائاس ... آك، در درائ قلافت برامي عوركرس -

ين ايك وزن كليند مواس أجهان موب ده فوراً فيجي آجاء به الدار التي يكنا دول ده بار بارزين براكركر تي مه - من با فيصاركرا مول كرموارى تبزيكهمي اوبرنهين طعهركتي - ووسراتتنف اس مرز ياده غوركم المنه اوروه اس تجرير ليوفيام كم وزن فود كوفي ببيز نهيس به بلكه نام سنة مون كششش زمين كا- تبسرايك قدم الريدك بالمعدال به ادرسوجات كرزمين كاكت شركامقا با كيونكر موسك، ب، - يهال ك كدوه غباره اور موافئ جهاز بناكراس مغاوست مين كاسياب ، دها اب - آج وشياكا تام منكامة اسى مطالعه برقايم ب اوراسى بقين كى سرزهين سد ارتقا و كريشي بجوت ميد ايك زار ده تفاكدانان كوفوراني لك كام نبرنة هي يه جه ود فاصون كرة ارش بكدفضا من تيرف دا اله كرورول اوراربول ميل دورك كرول كاحال معلوم كرفيكا هم-يەمىب كوتىم بىل كىين كى بونىتى بى علم كا -

الكر تنس سوال كرنا م كروس الم جروجيرت فايره ؟ جبكه انسان كوببرحال فذا بونام - سوال مكن مي يحيى موليكن اللا على يه ما النسان الفادى مينيت سه فان مع الين اجماعي مينيت سه اس كوبقاء دوام ماصل مع - السال كي موجوده صورة مِن مكنى سر ماس كے عاوات و اطوار ميں تغير موسكتا ہے اس كے افراد يقينًا فيا ہوتے جائي گے ، فيكن انسان ببرهال إتى سے كيف في يدني والمراردين والشان فعلوت كي كفيق كامتلم أنم مع إدر أكرة في كوفنات توانسان كويمي به ورنه فهي الع القرودي لفطة العوين يأخل أوكرنا مشتشائ فطرت كفلات سبر تدرت كي منفي ركامنا في سيمير

آب مندركود اليعة من توموم مولاي كوايك واقتا بى سلسله بموص كاء ودائ ليكرم موج ابنى مكد أثل كوفا موجاتى مرا كا كياسمندركا وجودان موجد الفاق وفي سيخم بوجالية وجوده اس لجيب غودارج وكرفنا جوفي سيد است بجرنبين أبيرن ليكن كيااس سمندركوكوفي انتهان موخ في هم بالكل يبي عالم السابي كالب كاس كافراد شية باقي ميكن و وعلى مالم ابني ملكة قايم مهاوريد

وَنيات زيب كَ المول مُركبها وربي وإل علم وثقين نام ب اعتفادكا اوراس كاتعليم كلشي مادن مورين مون والى ب

کہ بناد برقایم موتی ہے ۔ نمرب کے نزدیک انسان نہایت حقر، حددرجہ بے بس و بےکس اور مجبور ولا بیارچیزے ، اس کی کوئی حرکت ادراس کا کوئی خیال اس کے اضیاری نہیں، بو جاہتاہے فدا کرناہے اورجو جاہد کرے گا، انسان کا کام مرف سرح جمعا دینام ادرات کا کوئی خیال اس کے اضیاح چوڈ کر دوسری ڈنیا کے اس عمیق و تاریک غار کی طون چلا جانا جس کا علم صرف اس قدر مال ج

رب میں اس میں اس ونیا میں صرف اس لئے آتا ہے کہ وہ عبادت کرے اور خدا کی برستش میں بات ون مصروف رہے،
مرب کہتا ہے کہ انسان ونیا میں صرف اس لئے آتا ہے کہ وہ عبادت کرے اور خدا کی حقیقت پوشیدہ ہے کسی کی تعرب کراسکو ہم سکے
لین اس سے پر چھنے کہ خدا کیا ، اور اس کی برستش کیوں ؟ تو دہ کہتا ہے کہ خدا کی حقیقت پوشیدہ ہے کہ تام عقاید کا عنظر عمر علم میں الغرض خرب کے تام عقاید کا عنظر عمر علم میں الغرض خرب کے تام عقاید کا عنظر عمر علم میں الغرب کے تام عقاید کا عنظر عمر علم ہے اور اسی نہ سمجھ سکتے ، نہ جان کئے کا نام وہاں بقین رکھا جاتا ہے ۔

بعداگرية " عدم علم" كوئي مستقل تعليم موتى توبعي ايك إت تقى " ليكن چونكه انسان كى فطرت جبتجو لېند يه اور وه اس وفت بكه هېين مارگرية " عدم علم" كوئي مستقل تعليم موتى توبعي ايك إت تقى " ليكن چونكه انسان كى فطرت جبتجو لېند يه اور وه اس وفت بكه هېين الله مكيا اور اس سفان معاوراس اعماد وليتين كے ساتھ كريسب كم كويا حقايق ابت ميں سفال ہے اور سوسات

چنانچدوہی میں کی کہ عقیقت کو وہ نہیں إسكتا تفا وقعت خفاس طہور میں آجا آن اور اس اندازے كدوه كرسى پر مجھا مواج عاروں طرف اس کے خدام ( ملائکۂ مقربین ) حصنوری میں حاضریں ، وہ اپنے خاص خاص بندوں سے محکلام مواہم ، جس سے ون مونام اس کوفردوس میں جو بنام ، جس سے بریم مونام اس کو آگ میں حمونک دیتا ہے، وہ منتا ہے لیکن کان نہیں کوننا دہ دیکھتا ہے کمرآ تکھوں سے نہیں وہ ہون ، مرز بان سے نہیں، انغرض وہ دُنیا ہی کے بادشا ہوں کی طرح ایک علی انقدر بادشاہ

ده ب نیا زمطلق م الیکن باری و با ای فی دا طور کرام ، ده احتیاج سے بندوار فع م الیکن بهارے عجزو نیازی ر ہے اور اس برکوئی حکمراں نہیں۔ اس كوفرورت سبى، وقد كسى جينيت ستائر نهين من المان افرة في سع اس كوغف يقينًا وأنها وه النهارجم وكرم والاب، مكركنامكار

ده موجود عليكن زيان و بوك سے بے نياز، د، بر مرس فديم بيء ملين لمي فنا موجاتا ہے اور وه ميں، وه عادل ب ملين عدل كايا بندنهين جرو كومائي بخن دس اورجه والها مرادى في علم كتاب كرية اجراع انسداد كيسا منها كنام در ندا کی مرتنبی - علم کرا ہے کہ یہ تام انٹس کیونگر معلوم ہوش ۔ نیب کہتا ہے، خدا کے برگزیدہ بندوں کے کہے سے علم كہنا ہے كہ اس كى برگز مدى كا علم كيدنكر جوا \_ جاب لمائے كه انفين كے قول سے \_علم سوال كرتا ہے كوكيا انسان بغير تحقیق نئے ہو۔ یا محض دور ول کے کہنے ہر اسپی لفنس کوسلمئن کرسکتاہے۔جواب دیاجاتاہے کیول نہیں" ملم پوجھتا۔ پی کر مرد: نبب لمتاج " بيتك".

مرسب كى تعليم ب كريد وأنياجس مين انسان زندكى بسركرتا م يدي تحسوسات كى يدهوس ونيا بالكل عارضى جيز ب او يحض الك پرتوب اس دوسری این کا جو بعیشہ قام ، بن دانی چیزے \_\_ کروہ دوسری دنیا کیسی ہے ؟-اس میں بہشت بے، دوز فع ؟ دیدار خدا وندی ہے، یا اس سے مہجوری - باغ درائ ہیں، حورونصور ہیں، نواکہ دا کا رہیں، دد دھ اورشہدکی نہریں ہیں کوئی فکر

مروقت آنادی سے کھا دُبیو اور وہ سب کھ کرد جس سے اس دنیا میں بازر کھا جاتا ہے، یا بھرد کہتی ہوئی آگ کے غاربیں، اڑد ہے ہیں، بچھومیں، نون ویب ہے، جخ سے، کراہ ہے ۔ لوشنے: ۔

مد الكوكى بندموا كودية ماال سبيدا"

کیا وہاں " زہرہ جسے وجام بلور" بھی میسرے ۔۔۔۔ اس کاکیا ذکر کیونکہ دہاں تو ہر وقت جسے صادق ہی رہے گی اور جام بلورکیا معنی، دہاں تو کو نظر آبش کے ۔۔۔ بالکل درست بیکن پر چھٹے کیا انسان کوکسی شے کے حصول کے لئے جدوجہد کرنا پڑے گی، کیا یہ دھڑی لگا رہے گا کہ مکن ہے فلال جیزہم کو ند لے ایکن پر چھٹے کیا انسان کوکسی شے کے حصول کے لئے جدوجہد کرنا پڑے گی، کیا یہ دھڑی لگا رہے گا کہ مکن ہے فلال جیزہم کو ند لے اس کا جواب نفی میں لے گا ۔۔۔ بھر تاشہ یہ ہے کہ قطرت انسانی تو بیستور اس و شیامی بھی میں رہے گی، لیکن لذت والم کا مفہوم بالکل بدل جائے گا۔ گویا ان کا وجود احساس انسانی اور اس کی فطرت سے ملکی و قائم ہے ۔

اب ڈرائمرائی کی وان جائے اور غور کیج کے مرف کے بعدانسان کا ایک زائد عیر معلوم تک عالم برزخ میں رہنا اور بجر بال سے دیا دہ باریک اور تلوارسے زیادہ تیز '' بل حراط'' برجیل کر دو زخ یا جنت تک بہو بڑ جانا کیا فایت رکھنا ہے ' کہا جاتا ہے کہ مصلحتِ فدا وندی بر حکہ اور بریات میں کار فرا ہے ۔ لیکن موت کے بعدانسان کا نام سخت وصعب مراصل سے گزر کر عذا بیا تواب کی دائمی زندگی بر کرنا کس نیتج کے سع سے میں کولوٹ کر بھر ڈنیا میں مبانا نہیں کہ دیاں کے لوگوں کو ان کے حالات معلوم کر سے تخوی یا ترخیب ہو۔ بھر فداکی اس میں کیا مصلحت ہورکتی ہے کہ ود انسان کو زندگی دوام عطاکر کے بقابیں ابنا شرکے تو بنالیتا ہے لیکن دیا والوں رکے لئے ایک عرب وبصیرت بنانے کئے طیار نہیں ۔

قددیاں گزرگین کر خرم کی یہ تعلیات برستوراسی طرح و نیامیں کار فراہیں .... و در در کمانت سے نہیں ہوسکتا تھا اس کے واقع کم اس کے معلم نے اور اس کو جیلنے دیا ، ظاہرہ کر مشاہرات کا جواب قیاسات سے اور اس نینیات کا مقابلہ اس کے کہ خام ہوسکتا تھا اس کے لئے گودہ ایسا پریا ہوا جس نے عقابد خرمیب کے ظام ہوسم میں سے عدول کرکے ایک باطنی مفہوم بیش کیا اور بتا کا کہ یہ حرف آئیدہات و ستوارات میں ، لوگوں کو منا نزگر رفے کے کے خطیبا نا اندا زبیان ہے ، لیکن افسوس ہے کہ وہ مراسم و شعائر میں کوئی سر بی الرسکا راس جواب کی حقیقت جان چیز الے سے زیادہ اور کچھ نریون کو اس خواب کی حقیقت کہاں تھی کہ وہ پیچیج مو کر دکھتا ، سبلاب کی طرح الله اور درمیان کے تام جانوں کو کا تن اور درمیان کے تام جانوں کو کا تن اور خواب کی مساتھ دیا تھا وہ ساتھ میں گئیں ، جن کو یہ منظور نہ تھا وہ اپنے مشروح اللہ کی مشروح ا

گردئیا کے تام داہب میں ایک ذہب ایسا تفاجواس طوفان کا سا نفد دے مکنا تفاء علم کے اس سیلاب کا نناہ رہن مکنا ا، لیکن اس کو دُنیا فراموش کرمکی ہے، نوداس کے آنے والے اس کی حقیقت سے بے فیریں اور اگرا تغییں کی کی ہی ہیں وا ق او دیا آ ہے تو اُسے باعی سمجھ کر تکال دیتے ہیں ۔۔۔۔ اس ذہب نے کبھی اس بات کی تنقین نہیں کی کیم بغیر سمجھے ئے لغوا فلقا دات کا انہاع کرو بلکہ اس نے ہمیشہ اسی بات پیرڈور دیا کہ اپنی فکروکوسٹ سن سے کام لوا عور واند برکروا گرے کوئی آئے ، جومن استعلیم کو اساس مزمب بتائے ، اور ہے کسی میں جمت جوبوست کوعلیدہ کرکے مغزیق کمے ، ملم اپنا " بقین" کا برجم لئے ہوئے آئے بڑھنا جا رہے ، کائنات کوفتح کرے بہشتوں اور جنتوں کواپنے لئے محضوص کرتا ہا رہا ہے ، نعایم ولذا ند کو سمید سمید سمید کر دامن مراد مجرد ہا ہے ۔ لیکن مزمب برستورا نیے مکنات کے او ہم میں مبتلا ہے، تبامات کی دلدل میں گرفتار ہے اس فے مندوں کم مند نہوں کا طلبتار ہے وہ سکون جس میں موت کی سی خفلت ہو، تیجوں کا سے جمود ہو، وہ کہتا ہے کہ اس والے نے معاف صاف صاف جمود ہو، وہ کہتا ہے کہاس والے نے معاف صاف صاف جماد ہو اور کہتا ہے کہاں گفتا ہو، تیم ہوئی کی دنیا میں اس مرد ہے ، در فاست وہی ہے جس نے اسی آب دکل کی دنیا میں جب نے در فاست وہی ہے جس نے اسی آب دکل کی دنیا میں جب ترک کردی ۔ جب جب نے اسی آب دکل کی دنیا میں جب ترک کردی ۔



#### مهال وبال سے

تاریخ میں اس قسم کے مانظر کینے والوں کی مثالیں اور بھی مانی میں ۔ اسی زمانہ میں ایک خص پڑت بینیٹور ہر والکرناھے نے سنسکرت

مے ١٠٨ معربع جن كواس في باره سال كى عربين مناخفا ايك مدقع بريد با كرسب د برادئ .

بعض لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ نام یا ور کھنے کی قوت عافظ بڑی تیز ہدتی ہے، چانچہ جدیس میزر کوا بنے ہزاروں بہاہیوں کے نام یاد تھے اور امریکی کے ایک ماہر نیا آت آسائر کہ وہ ہر ار پودوں کے نام یاد تھے، نیکن یہ توب حافظ بہی ہی مصببت بھی ہوجاتی ہے، جنانچ لیتھ تھا اور ان کا ایک ایک نفظ ہروقت اسکے ہے، جنانچ لیتھ تھا اور ان کا ایک ایک نفظ ہروقت اسک دو ہزار کتا ہوں کا مطالعد کیا تھا اور ان کا ایک ایک نفظ ہروقت اسک دائن کے سامنے رہنا تھا، بہاں تک کدو ہبت سی ان باتوں کھی نہیں جبلا سکتا تھا جن کو وہ بجلا دینا جا بنا تھا اور سخت پریٹ ن

رچارڈ پورین ، مندن انٹی ٹیوٹ لائبری ، یونائی دہان می کام کتا ہوں کے منفجے کے صفحے زبانی مناویزا نعا- لیون گمیٹا ، فرانسیسی سیامتداں کی وکٹر ہیوکوکی کام تصانیف حفظ تھیں ، اور بکیتے نے ایک کتاب حرف اپنچ وافظہ کی مدوسے تصنیف کردی ر

ما ما در المسلم المنظم المنظم

شائی بهارمین سرف متقل بی ایک ایسا مقام مقد جهان فلسد قیات کی تعاید ماسن ترفطلبه آیاکرتے تعیم ایکن بهان کاطابی ا تعلیم سب سے علی دہ تفا ایمان طالب علم ناکوئی تا بالکر کیا نفا ناکوئی کا مذہب بردہ کچونکھ سکے ایمان تعلیم صوف زبانی بوتی تعی الا اس کو داغ میں محفولا رکھنا بڑا تھا ۔۔ ساڑھ بہار سوسال کا لیا ناکر ایمان ایک ایک ایک بات کا تعلیم کے لئے آیا اور سب وہ میں مناسفہ تنائے میں صدر بات والے وطن میں فاسفہ تنائے کی تعلیم کا مدسم عباری کو دیا جو بعد کو بہت مشہور بازگریا۔

نبولین ہڑا پارٹ ایک ہی وقت میں اپنے ہارہ کی بیٹریوں کو یارہ تطوط علی ہ طی و لکھوا سکتا تھا لیکن احم کمیے کہ تھا ویہیوں بسیکی کمسن کمپیری کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ایک اور وقت میں آٹھوں بیٹرٹی بائز ہرٹیں آومیوں سے شطرنج کھیں کہ تھا اور بہوں بساط کانقشہ اس کے ذہن میں محفوظ رہتا تھا۔ بعض لوگوں میں اعداد و شارا ورحیاب کی سوجہ بوجھ غیر عمولی ہوتی ہے۔ ام تولرایک بہتی غلام کھا و۔ الکل ان پڑھ لیکن حساب کے لئے اس کا دماغ اس قدر موزوں تھا کہ ایک باراس سے بوجھا گیا کہ ، عرال عاد ن اور بارہ گفتوں میں کئے سکنٹر ہوتے ہیں تواس نے فریر علام منظ میں اس کا جیاب دیدیا۔ اسی طرح ایک جابل ام کی ڈیرا کو آب ن نے این تھرت اللہ اس کا جیاب دیدیا۔ اسی طرح ایک جابل ام کی ڈیرا کو آب ن نے ایک انداز میں اس کا جابا کے مقاب کے لئے اس کا دماغ اس قدر موزوں تھا کہ جب وہ کہ سے گذیں تواس کا رقبہ فوراً ایجوں میں نکال بین تھا اورجب وہ کسی کی تقریم سنتا تھا تواخر میں بتا دینا تھا کہ مقرر نے کینے الفاظ استعال کے۔

اس کے ایک صدی بعد بھبرگ میں تعمق عان مارش بیدا ہوا جس نے سو ہن سول کے ایک عدد کا مسلم علی معمد علی معمد علی م محض دماغ سے کام کے کرایک گھنٹ کے اندر بتاویا۔ وہ سو ہندسوں کے عدد کو اس عدد سے صرف نو گھنٹ میں طرب دے کرمال صر وہ تا ہتا ہ

بنا دنیا تھا۔ مندوستان کے سومیش حیندر باسوجب سائے؛ اورسٹ بنیں امریکہ ویورب کے توانھوں نے ریاضی کی مہارت کا ثبوت مخاف طراقیوں سے دیا ، چنانچہ انعول نے ۱۰۰ مندسوں کے ایک عدد کو اسی سے ضرب دے کرمون مرھ سکنڈ میں ماصل ضرب بتاویا۔

و کی سر اس کی امایت کوئی است کا در ایش زائد مال کی چینے اور نازد، سخی، پوڈروغرہ کا استعالی بی فرف سے معلم اس می میں بیش نظر نی منا در سخی بوڈروغرہ کا استعالی بی فرن کے گئی میں بیش نظر نی منا در اس کی ابتدا بھی مراسم فریوں ہے ہوئی تھی معلم اِس موشود ارتیل ما نازد، بیٹنے وغرہ کا استعالی عبد قدیم کی تام قوموں میں دائج تھا اور اس کی ابتدا بھی مراسم فریوں ہے ہوئی تھی بھی بات موروں میں اور اور عبادت کا ہوں میں لوبان و بخورسا کا اداد عبادت کے وقت نہا دھوکر جرہ و بیٹیا تی برصندل وغرہ نوشوکی چین کا ایک بین مندروں اور عبادت کا ہوں میں لوبان و بخورسا کا اداد عبادت کے وقت نہا دھوکر جرہ و بیٹیا تی برصندل وغرہ نوشوں کی تاریخ ہے ۔ جین و جا پان میں مقرب ایران میں دو اور ایست کا وجود پایا سے معلم ہوتا ہے کہ اب سے ۲ ہزار سال قبل لین سے میں دارت ال بیلے ان ممالک میں فرجمیل و آرایت کا وجود پایا سے معلم ہوتا ہے کہ اب سے ۲ ہزار سال قبل لین سے می پریایش سے میار سے استعاد میں فرجمیل و آرایت کا وجود پایا

ا بیرگ میں ایک نہایت قدیم بیرس تحریر میں (جو ، ھے اسال قبل میج کا ہے) وہ ننی تحریر ہے جبے ملک مقرستیں اپنے الول کی جوبصورتی کے لئے استعمال کرتی منبی اور اس کا بیٹا شاہ تیتا اپنے الوں کومنہدی سے رنگا کرا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبسوری سے ایک اورمشہور بیرس تحریر بائی جاتی ہے جس میں اعادہ شاب اورملدکو نرم ونویصورت رکھنے کے نئے دوا ا

اوردٌ عا دونوں درج ہیں۔ قدیم مصروی میں بالوں کی آرائی اور ان میں گھونگھرڈانے کارواج عورتوں، مردوں دونوں میں بکثرت بالم جا اتھا، بالوں میں گھونگھر پریا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ بالوں کی لٹوں کوچھوٹی تیلیوں میں بل دے کرلیپ لیتے تھے اور بھراس برمتی لگاکردھ میں خشک کرلیتے تھے۔ اس سے گھونگھر بالوں کے ریک بھی مختلف تسم کے معالم جد اختیار کرلیبا تھا اور گھونگھ بھی بھی

ا بال کاظنے اور سنوار نے کے طریقے بھی عہد قدیم میں رائج تھے۔ مردوں کے بال کاظنے کے لئے بال بروں کی دو کائی تھیں، اور ب عور توں کے بال سنوار نے کے لئے عورتیں ہوا کرتی تھیں ۔ یہ کام باتیں مصروب سے اہل استربا و بابل اور عرائیوں وانانیوں کے اس ف رقا ویونان میں اس فن کی ابتدا بقراط سے ہوتی ہے (جو ساڑھے جارسو سال قبل مسیح بایا جاتا تھا) یونانیوں نے اس فی میں کافی ترقی کی ۔ الش یا مساج کا رواج یو آن میں بقراط سے قبل بایا جا آ کھا ، لیکن چین میں اس سے بی دوہزار سال قبل اس کا بتہ جاتا ہے جا ہوں اور ہندو دُں میں بھی مانش کا طراقیہ رائج کھا۔ ار سطوک ایک شاگر دفے عطر بایت پرایک مستقل رسال تصنیف کیا ۔ تا موں کا رواج بھی اسی سلسلہ کی چیز ہے ۔ وہ امیں بہلک عام بر گٹرت پائے جا جا ہوں گئے ۔ یہ بھاب سے گرم کے جاتے تھے اور لوگ بہال ہم مسلسلہ کی چیز ہے موجود رہتی تھیں اور اس کی ہوئے میں اور اس کو سے مقریس ملکہ قلوبطرہ اس فن کی بطری ا ہر مقی اور اس کے ایجاد کئے ہوئے طریقے اور سنے بعد کو بہت مقبول ہوئے۔ ملکہ فاسٹنا کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے بالوں میں ، سر جوڑے بنائے جاتے تھے ۔ روم کی خواتین میں بالوں کو رکھنے کا کہی رواج یا یا جا آ تھا۔

رسم مصافی مصافی مصافی مصافی من از کل فیرمقدم اور رقصت کے وقت مصافی کرنایا اتو ملانا تمدن کا ضروری جزوج اور یہ اسم مصافی من است مصافی است کے اس میں بغا ہرکوئ خطرہ کی بات نظر نہیں آتی، لیکن دنیا کے بڑے اور کے لیگری کے جن کو ہزاروں آ دمیوں سے مصافی کرنا پڑتا ہے، یہ رسم خطرہ دیکلفٹ سے خالی نہیں۔

بڑے فوگوں کے لئے جن کو ہزاروں آ دمیوں سے مصافی کرنا پڑتا ہے، یہ ہم خطرہ دکلیف سے فالی بنیں۔
ایک بارتفاکے بائی مکشر متعینہ لندن کی بین کوایک دعوت میں .. د جہانوں سے مصافی کرنا پڑا تو اس کی کلائی میں سخت مورا آگئ اوراسے مفتوں اسپتال میں رہنا پڑا۔ اسی لئے بعض لوگ پورے باتھ کا مصافی نہیں کرتے بلکہ صرف دو تین انگلیوں سے کام لیتے میں، دینانچہ ڈیوک آن افونبرگ کمجی تقریبات میں بورا با تھ کھول کرمصافی نہیں کرتے ۔

ملکہ اکر اُتھ نے بھی عرصہ سے ہتھ میں ہتے الکر خیشا دینے کے طریق مصافحہ کو ترک کر دیاہے ۔۔۔۔ جب وہ کنا ڈاکمیس ا توان کو ہزاروں آ دمیوں سے ہم تھ ملانا پڑا اور خلا ہرے کہ ان کا ہاتھ ہزاروں کے چیشے برداشت نہیں کرسکتا تھا اس لئے انھوں نے کو صرف دو انتکاریاں چھولینے کی ا جازت دی ۔

نهائی میں آمریکہ کے صدر ہو در کو وہائٹ ہا گوس کی ایک تقریب میں ۱۵۵۱ دہا نوں سے مصافحہ کرنا بڑا توان کی کلائی کواتز صدمہ پہوئیا کہ دوسرے دن وہ کاغذات پر دستخط نہ کرسکے۔

برنیڈنٹ طرومین بہت ہوسٹ ار آدمی سے ۔ وہ بیک وقت سات سات بزار آدمیوں سے مصافی کرنے کے بعد میں ابنا اجمد سلامت نے آتے تھے ۔

پرلیٹینٹ کولینڈی بوی کا داہنا ہاتھ کثرت مصافی سے بانبت بائی ہاتھ کے زیادہ لمبا ہوگیا تواس نے یہ فرق دور کونے کے دائلت بجانے کی مشق شروع کی ۔

جنگ سے قبل جزیرہ آ اسلی میں ایک سوسائٹی اسی لئے قایم کی گئی کہ وہ رسیم مصافحہ کو نسوخ کردے، کیوتکہ ڈواکھوں کی رائے یہ تھی کہ ہاتھ الف سے ایک آدمی کے جراثیم دوسرے کے ہاتھ میں بہاسانی متقل ہوجاتے ہیں اور مختلف امراض پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔

" نگار کے بعض خصوصی تمبر جن کی قیت میں اضافہ ہوگیا ہے

پاکشان نمردکگارکا جوبی نمبر قیمت بنداه دوبید ۔ فرانروایان اسلام نمبر قیمت دس روبید مقرق میں دربید مشرق وسائم وید ندا نمرقیت بینل دوبید - اصناف مخن نمبر قیمت باراه روبید - داغ نمبر پنداه روبید - چندون بعد یکسی قیمت بردن کسکیں گے - میجم نوگار

#### ريشفقت كاظمى)

اس آگ میں کب سے جل رہا ہوں جس آگ نے گھر کے گھر عبلائے
اتنا ہی ہوا ہے بعد محسوس جننا بھی ترے قریب آئے
کہنا ہی نہ فقی وہ بات اُن سے جس بات کو وہ سمجھ نہ بات کے
ہوئے دوست بادآئے
ہی میں جین میں جب بہا ہی خودوہ بھی بہیں بھال نہ پائے
ہم دل سے اُنھیں تو کیا بھیلائے خودوہ بھی بہیں بھالانے خودوہ بھی بہیں بھالانے جن سے نہ ہوانب اہ شفقت میں اگر وہی لوگ یاد آئے

(شارق ایم اے)

یوں توبری رہے ہم سے وہ عمر بھر دل کی ہم بات اُن سے مگر ہوگئی
اس طرح اب کے اوٹاکسی نے ہمیں ساری دُنیا کو اس کی حب ر موگئی
تسکریہ اے نگا و تفاصل انتر اہل عم کی تو یوں بھی ب ر موگئی
اب پہجس وقت بھی نام ہیا ترا دل دھوٹے نگا ہم تھ تر ہوگئی
تیرگی ہے وہی فلمتیں ہیں وہی
تیرگی ہے وہی فلمتیں ہیں وہی
کو کے بہت ہیں شاری تر ایک کے بین سے ہمارا ہی آشیاں نہ رالم
خواں تو ماناخزاں تھی مگر یہ کیا تباری تو کہ اب ہمارکا موسم بھی کل فشاں نہ رالم

ر میش مبادر فکار اُنَاوی)

وہ جرکیا تھا جوہم انتیار کرنے سکے بس ایک ترک تمنائے یار کرنے سکے فرات کی توقد رہا اور کرنے سکے فرات کی توقد رہا اور کرنے سکے فرات کی توقد رہا اور دور فرات کے با دجود فرات کے با دجود فرات کے با دجود فرات کے با دخود فرات کے با دخود فرات کے با دخود کا در سکے مرک کے با دخود فرات کے بادندیار کرنے سکے عمل کے گری کے بادندیار کرنے سکے مرک کے بادندیار کرنے سکے دور کرنے سکے مرکز کرنے سکے دور کرنے سکتے دور کرنے دور کرنے سکتے دور کرنے دور



دی مسس مسروس اگر آپ ایٹ تاری زیادہ اثر اور نوبور آپ پیکر نے کے نوائش مندمی آڈی کش مردس سے استفادہ کیے اور میں آپ ج جائیں سؤمیس گر جالیت کے خاص کافر میں مند ڈی کئی فردر نکھنے ۔ آپ کا بنیام ایک خاص آئی قادم کر میر تیا یا جائے کہ اس کے بعد تار کی جا جیس کے معامدہ آپ کو حرف اس کے بعد تار کی جا جیس کے معامدہ آپ کو حرف اس نے پیسے ان مبارک باو گرنٹیٹ گز ڈیکٹس ار ڈیکٹس ار

مكست أنكب و"اد

DA 89440 A

### مظوعات موصولم

ملام جناب چودھی محداساعیل کی تصنیف ہے ۔ جس میں سود کے مئلہ براسلامی نقط انظر ملام اور کے مئلہ براسلامی نقط انظر کا میں تام اللہ میں تام اللہ ذيلى مباحث كومي - اليا ب جوافقاد إن ومعاشات كمسلمي سامن آت بين ادركس نكسي ببلوس وه ربوا ياسودكا مَنْزَلِي مَكَ بِهِو نَجْ مَ تَهُ بِينَ، المُعُول فَرْ قَرْآن وحديث سي عبى النفادة كياب، اور آخركاروه السَّنَيْج بربيو يخ بين كم عبوعا خر كامعاشى نظام، إسلام كي معاشى نظام سے فروتر ب- مولف نے كتاب كى اليف ميں كانى محنت صرف كى سے اور اس منكم كے محضے میں اس سے کافی مرد مل سکتی ہے۔

قيت عبر - كن كابته : جودهرى محداسا عيل الما تيلى علم - مرى رود - راوليندى -جس كا تعلق جهادونفل عسائريت سے إوراس سلسارس مال غنيمت اور ذميول كيمونف كوبرى ونساحت سعيش كيا ہے -

اس كم منزيم جناب ابويوسف هكيم سيرعبداد إتى شطارى بين - ترجد سات وسكفة بي كرزان وبيان كى فلطيول

سے پاک نہیں ۔ يه كن ب اسلامي بيلشك أكينسي ديدر آباد سے ل سكتى ہے -

و اسباب شاعری "بِرِ فصيل گفتلو كي بحس سے معلوم مو اب كدوه نصف شاعر ملكه عاشق مي ببدا موے ميں عشق وجوا في كا امترزاج كونى نئى إت نهيس لكين حب اس مين شاعرى هي شائل موجائے تواس كى اسميت بہت بره حاتى ہے كيونكر وحديثِ ول كا محديثِ بكلون

ا من المسترين المارة مواهم كروه محض وحشن برست "نهيس بلك" زن برست" بهي بي اوربه بات" فال نيك " بو جناب ذكى كے كلام سے اندازه مونام كروه محض ورحشن برست "نهيس بلك" زن برست " بهي بي اور به بات" فال نيك " بو يا د موليكن قابل رشك صرورم - اس مجبوعه بي بعض فلميس السي بهي بين جن كا تعلق ان كي مطالعه عام "سے معليكن ده كوكي خاص

الميت نهيس ركفتين -

ب ۔۔ یہ اس اس میں اس میں اور اس کے اور اس ایک میا اعتران مجت ہے جس برفنی نقط انکا ہ سے غور کرنا کھ مناسب نہیں اور اس میں اس میں اور اس میں اس میں اس میں اور اس میں اس میں اس میں اور اس میں موتا ، خاصكراس صورت مين كوشاع منوز وعرب ادراس كمستقبل كاميدا فزانه بون كي كوئي وجنهين - يجوعه عمر مين جناب ذکی کاکوروی سے مم وکٹوریہ اسسٹرسٹ کے بہر برمل سکتا ہے۔

باراكبرى مولوى محرسين آزادى بهت مشهوركاب به جوناياب موجى تقى-اب مكتبه كليان - لكهنوف اس دوباره شايع كاباء باراكبرى يركتاب تاريخ وانشا دولان حيثيون سے خاص اہميت ركھتى ہے، برحنواس كتاب كا مافذ زياده تر مرايوني ہے، ليكن آذاونے جا بجا اس کے بیانات برانفادی فوظ بھی دید ماہے ،جس معلوم ہوتاہے کواس کتاب کی ترتیب کے وقت تاریخ کی دوری

در إراكبي، أردوكى بالكل بني كتاب عص مين أكبركى زندگى اوراس كے در باركے حالات اس قدرتفصيل كے ساتھ۔

يكتاب ٧٧ وصفحات كومحيط ودرياره روبييس كمنبه كلبالكسوس ملسكتي ب-

لراس عبد کے تذکرہ نگاروں نے اسٹروام جندر کی اوبی فدات کونظراندازکیا۔ حالاتکہ وہ صوف ریاضی ہی کے امرز تھے بلکہ اُردو اللين افتا پرد از تق حبفول في سرتيدس سيل اردوس سيد ٢٥٦ ع الله كى بنياد داني -

واكمر سيقفر لكحير نظام كالح حيدرآبادكي يكتاب اخسي كي تذكره سع منعلن ب اور فاسل مصنفه في من كاوش ومحنت س

ك كالات ومقالات فرائم كئه بين ده مددرجدلايق تحسين مي -

يه كمّاب النب مين نها يت نفيس كاغذ برشايع كي كئي م إورابوالكلام آزآد رئيرج السطى شوط خيرت آباد ميدرآبا دوكن م ملکی ہے۔ تیت ہے۔

ماست مسورمس أروو المهم رساله كاجومها رائى كالخ ميسورس شايع مونام، زيرتبره رساله اس كابهدا شاره م

اس رساله كااصل مقعه ود قديم نادر مخطوطات كى اشاعت مين چنانجه اس شاره مين متين مخطوطين شهادت جنگ سلطاني فرح القلوب اور رسالہ احکام النکاح نہ اول الذكر الك شنوى ہے عوتی كى جس ميں مثيوسلطان كے وت ايع جنگ نظم كئے گئے ہي مقرح القلوب" عزت كى غزلول كالمجموع ب " احكام النكاح" يثيبوكافوان ب مراسم بحاح كمتعلق -

اس کے بعد دو حقے میں سیلے حقد میں اساتذہ جامعہ میتنور کے مضامین ہیں اور دوسرے حقد میں طالبات کے رہیلے عقد متعدد مضامین تذکره و اریخ و تدیم مخطوطات سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے حصد میں ادبی مطالعه و تحقق کے اچھے مضامین رآتے میں ۔ صفحات .٠٠٠ - تبت عناہ ر ۔

و من وران مران مجوعه م جناب احد جال باشاء الديم و اوده بنج ك مزاحيه مقالون كا ـ ظافت اور فايفانه ذوق ادب دو نول مين مرسوم ایک دوسرے سے علیدہ بانن میں - بوسکتانے کوایک خص طبعًا ظریف مولیکن ادب سے اسے لگاؤن مور بایک بى حيثيت سے ايك تخص طريقين مور ليكن طبعًا ايسا : مو- اس كي صيح معنى مين انشاء كى ظرافت اسى كے يہاں إلى جاتى محبق مي يونول پائي جائي - جال پاشايس م كوان دونول باتول كا اجتماع نظر آتا ب سيني وه خود كبي بهيشة خوش ميني وردوسول كو

بھی اپنی اِتوں سے نوش رکھنا جامتے ہیں۔

اس مجوعه كام مضمون البي جكّه دل نوشكن م، ليكن جَبْد "حسينول محفطوط" جومزاح وانتفادكا براا حَبِها امتزاج بين خصوصيت كساته مهت دلحبيب بين -

فسخامت ۱۰۰ مصفیات - قیمت بهار روبیر - لمنے کا بتہ :- دفر اود طرنیج امین آباد ، لکھنو کو مقادراب ایاب فسخا میں معنوف میں مولانا فتر مرحم کے چند تاریخی مضامین کا جوبہت نیلے لا تبور سے شایع موا تنا اوراب ایاب مضعا میں تعمر اوران اول دلگداذ میں معنوف میں مور بندی دو بارد شایع کیا ہے - یہ مضامین اول اول دلگداذ میں شایع مور شے اور بڑی دلی سے بڑھے جائے تھے -

ید نام تاریخی مضایین بالکل روایتی حیثیت رکھتے ہیں، تاریخی تخفین کا سوال مدلانا شرر کے سامنے نہیں متھا اور اسس حیثیت سے ان کا مطالعہ کرنا علیہ ئے۔

قبيت ؛ للعبر م طخامت ، اموصفحات -

محمود میرای مرعوم کی ایک شهرورتدنیف میرای دوت و نیائے ادب وانتقاد میں بلیل میں المیل المیل میں المیل المیل میں المیل المیل میں المیل المیل

اولی اشارے میں شایع ہے۔ اولی اشارے میں شایع ہے۔

و المراسلام ان لوگوں میں سے ہیں جو صرف پڑھنے تھتے ہی کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور شب وروزاسی مشغلہ میں مصروف رہتے ہیں۔ نقدوا دب بران کی متعدد دکتا ہیں اس وقت تک شایع موصلی میں اور بہت اندکی گئی ہیں اس متعدد دکتا ہیں اس وقت تک شایع موصلی میں اور بہت اندکی گئی ہیں اور بہت انداز ان

بیمجویدان کے بارہ مقالات بڑتیں ہے اوران میں کوئی مفالہ ایسا نہیں جو اپنی افادی خصوصیات کے لحاظ سے فابل جمہ نہو، خصوصیت کے ساتھ '' سراعی نوئیسی'' بران کا مضمون مبہت عورسے پڑھنے اور سمجھے کے فابل ہے۔ تعبیت سنتے ۔

الم م عنق سادہ وسلیس اندال م جناب شمیم انہونوی کا لکھا ہوا، جس میں حسین کی زندگی کوبہت سادہ وسلیس اندال م الم میں بیش کیا گیاہے۔ ایسے رسایل کا مقصود چ نکہ تاریخی تحقیق سے جدا ہوتا ہے اس لئے اس حیقیت سے اس بریث کرنے کا سوال بیدا نہیں ہوتا۔ قیمت ، ار ۔ ملنے کا بہت ،۔ مکتبہ کلیاں ۔ لکھنو ۔

معرور معرور معرور معرفات الآم المجلى كى عزلول اورنظول كا عزليل اورنظيين دونول كافئ شكفته مين اوران كے طالعه اعلى معلوم موزائي كدوسرے نوجوان شعراء كى طرح جناب ناقام في اپنى فطرى صلاحيت شعرات ما جابز فايده منهيں اُستا ا -

یم محبوعہ علی میں نشنل بک سنز۔ ڈوالی گنج ۔ پلاموں (بہار) سے بل سکتا ہے ۔ ماری میں سجاد حسین مرحم کی مشہور ظریفا نہ تعنیف ہے جبے اضافوی نیالات پر سٹیاں کہنا زیادہ مناسب ہے ماری میں معبول نہیں لیکن اس خیال سے کہ اُر دو کے ایک مشہور ظریف کی تصنیف ہے اسے دو مارہ

تا يع كرنا ضروري تعا -

اسے جناب میل مابی نے مرتب کیا ہے اور متاق یک ڈبوکرائی نے شایع کیا ہے ۔ قیمت اللجم

افع المسر المعلم المعلم المحمد من المسلم ال

متعدوفا ندلب دلہج برروشنی ڈالی کمی ہے اور تمیدامضمون دوجہد اقبال" برہے ہو جناب آزاد ندصرف شاعر بلکہ نقاد کی حیثیت سے بھی ابنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ انھوں نے اُر دوشعروسی کا بڑا کہامطالعہ کیاہے، خصوصیت کے ساتھ اقبال جو ابتدا ہی سے ان کا محبوب شاعر رہاہے۔

یونتوموضوع کے محاظ سے یہ تمینوں مضامین ایک دوسرے سے جدا نیں، لیکن جس صر تک اقبال کا تعلق ہے ان سب میں برا گہراربط پایا جا تاہے اور تمینوں مقالے ایک دوسرے کا تتم نظراتے ہیں -

بید بر رسیب از آد والہانہ مدتک اقبال کے مراح ہیں، لیکن ان مضامین میں ان کی شفیگی نے کسی مگر فیمنطفی شفتگی صور اضیار نہیں کی اور میں سب سے بڑی خصوصیت اس کتاب کی ہے۔

اقبال پربہت کجولکھا جاچکاہ سیکن میں مجتا ہوں کوناب آزاد نے جو کجدان مضامین میں لکھاہ وہ دوسروں کے خیال واستدلال کی تکرار نہیں ہے بلکدان میں ایک اضافہ ہے اور بڑام سخس اضافہ! قیمت کا ۔ قیمت کا ۔ فیمت کا ارتح المبندی ہے ۔ اسلام میں میں ایک اضافہ کی جس میں فاضل مصنفت نے توکیک تصوف کی تاریخ قلمبندی ہے ۔ اسلام میں میں میں کوئی قطعی فیصلہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرسکے ۔ مسالک اس باب میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرسکے ۔

جناب طالب صفوی بڑے وسیع المطالعہ انسان میں اور فلسفہ کا خاص ذوق رکھتے ہیں۔ اضوں نے دوران مطالعہ میں فلسفۂ تصوف بری کا فی غور کیا اور یہ کتاب اسی غور کا نتیجہ ہے۔ اس موضوع پر انھوں نے جن عنوا اس کے تحت گفتگو کی ہے ال میں اسلام ، تشیع ، ویوانت ، عجمیت ، نصرانیت اور نوافلاطونیت سب کا ذکرا کیا ہے ۔ جن کے مطالعہ سے بہت جیلنا ہے کہ ال میں سے سرا کیک میں صرف سے متاثر مواہے ۔

فاضل مصنف نے اس کتاب میں خصف صوفی اسلام کے افوال بلکم سنشرتین کے نظر کے بھی پیش کے ہیں اور کھران سب پر فاضلانہ تعنیق ہے ۔

فاضل مصنف فے اس كتاب كى تصنيف كے سلسل سي جن متعدد الكريزى دع بى كتابوں كا اقتباس ديا ہے ان كے حالے بى درج كرد في بى -

ریک موسل ولاد بیکتاب ۱۹۰ مفات کومیطب ادر چر فرایدمنی آر ڈرکھیج برجناب طالب صفوی سے مسس آباد (فتح گڑھ) کے بہتہ برمل سکتی ہے۔

پرل سی ہے۔ سام ہوں کی بات ہے ، جب شوق مند ملوی نے اپنی ایک عزل بغرض اصلاح مختلف اسا قدہ کو کھیجی تھی اور ان الضاح سمجن کے تام اصلاح می کو" اصلاح سی سے کتابی صورت میں شایع کردیا تھا۔ اس کے بہندرہ سال بعسد مولانا تمنآ عمادی مجلواروی کے ان اصلاحات پرلہ پط تنفیدگی اوراس کانام ایضاح تین رکھا۔ بہ کتاب جھپ توگئی لیکن اس کی عام اشاعت اس لئے روکدی گئی تھی کواس میں کتابت کی غلطیاں بکٹرت پائی جاتی تھیں ' اب یہی کتاب مزیدتھر کیات کے ساتھ ڈھاکہ سے نثایع موئی ہے اور ۲۷۰ سفحات کومحیط ہے۔

سنون سندلیوی کا در اصل محض نفنن عقا که اپنی ایک غزل برمختلف اسا نده کی اصلاحیس کما بی صورت میں شایع کردیں ،

لیکن مولانا تماعادی نے اس پرتفید کرکے البتم اسے فن کی حیثیت ویدی -

مولانا تمناف صرف می منہیں کیا کہ ہرات ادکی اصلاح پر اپنی دائے دے کرفاموش مورہ مول بلکداس سلسلہ میں جن نے فنی مسایل و تکات سامنے آئے ان کو بھی اِقفیل ظام کردیا اور اس طرح فن تعرویحن کے مبہت سے رموز و نکات جن سے کم لوگ واقت ہیں اس کتاب کا جزد موگئے۔

يكاب ساطيع بإروبيدس معنف ساس بترل كتي م مراه وعبولعزولين فواب من بيل فان وهاكد



جھوگرہ بہترین اور نفیس کواٹی ہے

مرط اون اوناگ سروناگ بیاده بیاده ماری صوصیات میرا سلکی نیش فرخ کوین میران ناورش ساش ناورش دل بهار دل بهار

مرطا سلکی لمین جورجیط محریب کریب شفاه شفاه شفاه نالمن نالمن نالمن

ن كى علاده نفيس سوتى تهيئيت اورا دنى دھاگد -نمار كروه

دی امرسین ابند سلک ملز برائیوسی کمیشیری - بی رو د - امرت س شلی فون ۱۶۶۵ تارکا پته: "رین" د ۱ مده و سٹاکسی پیراوئکورین لمیٹیٹ - برائے سلکی دھاگا اور مومی (سسیوفین) کاغب



